

لانم اورجدید معاشی افکار 11 - اسلام اورجدید سیاسی نظریات 11 - اسلام اورجدید معاشر تی نظریات و تحریکات

ڈاکٹرسید تنویہ بخاری پروفیسر حمید اللہ جمیل



# www.KitaboSunnat.com

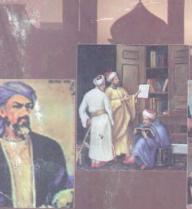





اب وسنت كى دوشى يى الحجى جائے والى اردوارو في يحتب لاب سے يزا مفت مركز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالع کیلئے ہیں۔
- جِعُلِیمْ الجَّقَیْقُ لَا فِینَ الْرَحْیْ کے علی نے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتىمقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لودُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے کہ کے دیا تھا درقانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتمل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

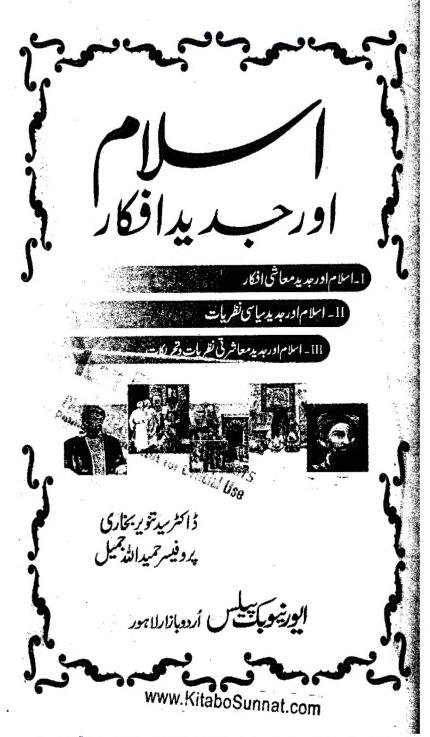

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



| 10:0:0:0:0:0:0:          | اسام اورجه يدافكار الك                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                           |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |
| رست                      |                                                                                                           |
| جديد معاشى افكار         | اسلام اور                                                                                                 |
| 9                        | علم معاشیات                                                                                               |
| 9                        | ر معاشیات کی تعریف                                                                                        |
| 9                        | معاشیات کے لادین اور اسلامی                                                                               |
| 18                       |                                                                                                           |
|                          |                                                                                                           |
| 50                       | تقوی عدل،احسان،اخوت،مساوت،تعاون<br>س                                                                      |
| 50                       | اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات                                                                         |
| 80                       | مب معیشت میں جدوجہد فی اہمیت                                                                              |
|                          | مهلا در جاب معیشت کا معصداوراسلا گافسفهر                                                                  |
| 90                       |                                                                                                           |
| 90                       | سرا كفالت عامد                                                                                            |
| نين)                     | ب كفالت عامه<br>( قرآن ، حديث ،عبد خلافت كے تعامل كي رو تح                                                |
| ن میں)<br>(میر)<br>(میر) | س کفالت عامه<br>(قر آن، صدیث ،عهد خلافت کے تعامل کی روژ کی<br>کسی سازمین معاثی استحصال                    |
| 90<br>01<br>22           | سا کفالت عامه<br>(قرآن، حدیث، عبد خلافت کے تعامل کی روژ کو<br>سلام اور معاثی استحصالسانگراہم معاثی نظامات |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |
| 90                       | سا کفالت عامه                                                                                             |
| 90                       | سا کفالت عامه                                                                                             |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |
| 90                       | س کفالت عامه                                                                                              |

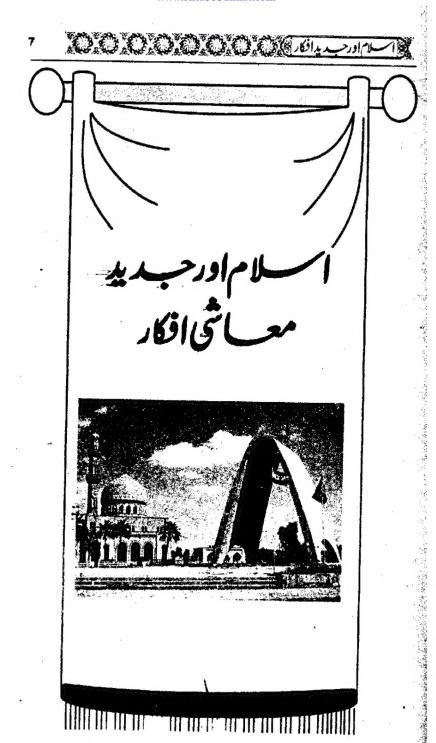



# علم معاشيات

### سوال 1: مغربی مفکرین اور سلم مفکرین کے حوالہ سے "معاشیات" کی تعریف درج سیجیماً! سوال 2: معاشیات کے لادین اوراسلامی تعبور کا موازنہ سیجیے!

معاشيات/اقصاديات (Economics):

"معاشيات" كادوسراعر في مترادف لفظا" اقتصاديات" بـ

لفظى بحث:

''معاشیات'' کا صطلاح عربی زبان کے لفظا' عاش' سے ماخوذہ، جس کا مصدر' السعیہ ہے'' ہے، جوزندگی، روٹی اور کھانا کے منہوم میں ستعمل ہے۔

مندرجه ذيل الغاظ زنده ريخ كامنهوم وينيتي ب

- 1- غاش
- 2- يَعِيْشُ
- 3- عِيْشَةُ
- مَعَاشاً
- 5- مَعِيْشاً
- 6- مُعِيشة
- أَنْ وُشَةً
   أَنْ وُشَةً
- "الُمَعَاشُ" اور "الْمَعِشَةُ" كَمْعَنْ مِن
- · کھانے پینے کی جس چیز ہے گز ران ہو تکے ،وہ شے جس سے بسراوقات کی جائے۔
  - ئ- فرابعدز ندگی، رزق، روزی، خوراک

لفظ"معيشت" بمي"عاش" سے ماخوذ ہے،جس كے معنى بين:

- · زندگی،زندگانی،زیست،حیات
  - 2- תפל לניתפול יתול

**چنانچہ''معاشیات'' وعلم ہے جوزندہ رہنے کے ذ**رائع ،مثلاً روزی، رزق ، دونت ، پیدائش دونت

اور مسيم دولت وغيره سے بحث كرتا ہے۔

"معاشیات" کے مغہوم من" اقتصادیات" کی اصطلاح بھی استعال کی جاتی ہے، جو مقسمت سن" ے ماخوذ ہے۔ ' قصر ' ' یا ' قصر ا ' کے معنی ہیں : کسی معالمد میں اعتدال اور میاندروی احتیار کرنا۔ 'القصد ' ' کے معنی ہیں:

> داستهی استقامت -1

> اعتمال بمياشدوي -2

چانچ رزق وروزی سے متعلقہ ووعلم" اقتصادیات" کہلاتا ہے، جس می وولت کے قعمن میں اعتدال ورمياندروى بإنى جائ مرف عام من "معاشيات" اور" اكتماديات" كوم من تصور كيا جاتا باور دونول كوامحريزى لفظ "Economics" كامترادف قرارد ياجا تا ي

معاشیات/اقتصادیات کی تعریف:

انحریزی میں معاشیات اور اقتصادیات کو " E c o n o m i c s " کہتے ہیں، جو لا کھنی لفظ "Oiko Nomos" ہے ماخوذ ہے۔ فرانسین ش اس کا مترادف"Oiko Nomos" اور جر من زبان میں "Politisehe oekomie" ہے۔

زیل میں مغربی اور غیرمسلم مفکرین کے حوالہ سے معاشیات (Economics) کی تعربیف درج کی جارہی ہے:

1- بقول ايرم محمد (Adam Smith):

"معاشيات دولت كاعلم ب."

2- وْ اكْرُ الْعَرِيْدِ مَارْشُلْ "معاشيات" كى تعريف كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"معاشيات شنان كان سركرميول كاصطالعه كياجاتاب جن كالعلق ذه كى كروزمره معاطات سے ہوتا ہے۔اس کے ذریعے بیمعلوم ہوتا ہے کدانسان کس طرح دوات کما تا ہاوراً ہے س طرح خرج کرتا ہے۔ بیلم انسان کی انفرادی اور اجتما کی کوششوں کے اس حد کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس بات سے مجر اتعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے ضامن مادی لواز مات س طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور س طرح استعال کیے جاتے ہیں ۔ پس معاشیات ایک طرف تو دولت کاعلم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زیم کی سے ایک پہلو

3- بروفيسرروم (Pro. Robbins) كرويك

"معاشيت ايك ايد علم بي جس مي السان كاس طرز على كامطالعد كياجا تاب جيوه

خواہشات کے لامحدود ہونے مگران کے بورا کرنے کے لیے محدود ذرائع کی موجودگی کی وجہدگی کی موجودگی کی وجہد کی استعمال میں لایا جاسکتا ہو۔''
4- بروفیسر کھنز (Pro.Keyness) کے فزدیک:

"معاشیات ایک ایساعلم ہے، جس میں اس نظام کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کے تحت ایک معاشرہ کے افرادا ہے قصال زعدگی بسر کرنے معاشرہ کے افرادی مسائل اور اجتماعی کوشش، اور تسکین حاجات کا بلند تر معیار حاصل کرنے کے لیے انفرادی مساعی اور اجتماعی کوشش، خصوصاً ایک منصوب کے تحت عمل میں لاتے ہیں۔"

5- پروفيسر نيون (Pro. Nevin) كاخيال سيك

"معاشیات مبادلہ کے ان پہلوؤں کا مطالعہ ہے جوان کوششوں کے باعث آئے ہیں، اشیاء وخد مات کی اس قلت پر قالو پایا جائے جونوع انسانی اپنی طلب کے مقابلہ میں ہیشہ محسوس کرتی رہے گی۔"

6- يروفيسر فركوس كاكبتاب كد:

"معاشیات کمیاب مادی اور انسانی ذرائع کے باہی متقابل مقاصد کے درمیان ایک باکفایت تحصیص کے مطالعہ کانام ہے۔"

7-سمويكل من (Samuelson) كنزديك:

"معاشیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ افرادِ معاشرہ بااستعال یا بلا استعال زر کمیاب ادر میاب ادر میاب ادر میان استعال رکھیے والے پیدا آ در دسائل و مختلف اشیاء کی پیدائش کو بروئ کارلانے ادر ان اشیاء کو معاشرہ کے ختلف لوگول ادر گردہوں کے درمیان حال ادر متعقبل میں مرف کے لیے تعقیم کرنے کا کون ساطریقہ متن کرتے ہیں۔معاشیات دسائل کے بہتر استعال ادر ان کے معارف ادر فوائد کا تجزید کرتے ہیں۔معاشیات دسائل کے بہتر استعال ادر ان کے معارف ادر فوائد کا تجزید کرتی ہے۔"

8-"New Student's Dictionary" ٹی ڈکور ہے:

"Economic mean concerned with the organization of money, industry and trade of a Country, region or society."

9- يقوص استنكر:

''معاشیات ان اصولوں کے مطالعہ کا نام ہے جومسا بقتی احتیاجات کے لیے کمیاب دسائل کی تقرری کی رہنمائی کرتے میں تا کرزیادہ سے ذیادہ احتیاجات کی شفی مکن ہو سکے۔'' 10۔وک اسٹیڈ کے نزد ک۔: "معاشیات ے مرادان اصولول کا مطالعہ بجن کی بنیاد پرایک معاشرے کے وسائل کو اس طرح ترتیب دیا جائے که دسائل کے خیاع کے بغیر معاشرتی احتیاجات کی زیادہ ہے ز ماده تشفی کی منهانت دی جاسکے۔''

# معاشيات مسلم مفكرين كانظرين:

قديم اسلام لشريح من "معاشيات" كى إصطلاح موجودتيس ب-بياصطلاح دورجديد من وضع ك كئى \_ تا جم معاشيات ك مغيوم عن مندرجة على اصطلاحات مروح ربى بير \_

تدبيرمنزل

ساست مدن -2

> المعاش -3

تدبيرمنزل:

#### يقول شاه ولي الله:

"تربيرمزل حكمت كاوه حصدب بس من الن روابط اور تعلقات كے تحفوظ ركھنے كى كيفيت بیان کی جاتی ہے جو تداہیر کے دوسری حد کے موافق ایک مکان کے رہے والول میں ہوا كرت ين ال حكمت كي وارتع ين-(1) ازدواج (2) ولاوت (3) ما لك بونا (4)

شاه ولى الله كيزويك تدبير منزل (خاعي قدابير) كيمتم بالثان مسائل يهين:

الناسباب كاوريافت كرنا، جوازواج ياتركب ازواج كرباعث موت ين--1

خاوند کے فرائض کہ جن سے معاشرت قائم رہاور فواحش ونگ وعار سے اہلیکا ناموں محفوظ رہے -2

الميه يحفرائض يارساني غاوندكي اطاعت خاندداري كي مصلحتون بين يوري طاقت مرف كرنا\_ -3

جب باہم دونوں میں نفرت ہوجائے تو مصالحت کیے کروائی جائے۔ -4

طلاق كاطريقيه -5

خاوتد کی وفات کے بعد ماتمی حالت میں بسر کرنا -6

> تربب اولاد -7

والدين كي خدمت -8

غلامول كانظام فيزاحهانات -9

غلامول كى اسيخة قاول كى خدمت كزارى -10

الاركىدالاركاني في في في في في في 13 .

> آ زادي كاطريقه -11

رشته دارول اور بمسابول سے رحم كرنا -12

شهر کے حاجتمندوں کے ساتھ ہمدردی اور جومصائب ان پرطاری ہوں ان کی مدافعت کی کوشش -13

> خاندان کے نقیب کا ادب اور عزت -14

> نتيب كاحالات خانداني يرنظرركمنا -15

> > ورثه میں ترکے کی تقسیم -16

تسبى اورحسى اموركى بإسداري -17

#### ساست مدن:

يقول شاه و لي اللهُ:

'' اسست من حكت كاس حديكانام بجس من ان تعلقات كے مفطان كى كيفيت بیان کی جاتی ہے، جو با ہم اہالیان شمر کے مائین مواکرتے ہیں۔

#### المعاش:

مشہورمسلممفکر ابن خلدون نے''مقدمہ ابن خلدون'' میں''المعاش'' کی اصطلاح استعال کرتے ہوئے اس کی تعریف یوں کی ہے:

> ''معاش رزق ڈھونڈنے کا اوراہے حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کا تام ہے۔'' الحرري نے"معاش" کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

"معاش سے مرادیہ ہے کہ انسان تجارت، زراعت اورصنعت کے ذریعے اپنی زندگ کی ضروريات بوري كر\_\_"

تتمره.

متذكرة العدراصطلاحات (تدبيرمنزل سياست مدن اورالمعاش) جديد 'اصطلاح' (معاشيات) ے موضوع اور وسعت پر بوری نہیں اُتر تیں۔ چنانچہ ہم اسلامی ادب کے دور جدید میں رواج یانے والی اصطلاح"ماشیات" بی کو استعال کریں سے اور اسے غیرمسلموں کے نظریات برمشتل معاشیات (Economics) سے الگ کرنے کے لیے" اسلام معاشیات" کانام دیں گے۔

#### اسلامي معاشيات كي تعريف:

اسلامی معاشات قرآن وسنت برشی معاشی اموراوروسائل اورا دکام کےمطالعہ کا نام ہے۔اس میں وسائل بداوار بقیم دولت اور گردش زر کے علاوہ ان تمام امور کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو کی نہ کی حوالہ

ے زندگی کے معاشی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں۔

مولانا حفظ الرحمٰن في جو معاشيات "كو دعم الاقتصاد" كانام دية إي ال كي تعريف يول ك به المن المنظريول ك به الفقد كي زبان بي قصدوا قضادم الدروى اورا يقيم بلن كانام بمعرفم في او على اصطلاح من اليه وسائل كي دريافت كوكيته إي جودولت وثروت بيدا كرفي كم مناسب طريقة اس كخرج مح استعال اوراس كي بلاكت وبربا دى كرفيق اسباب بناسكيس اس لحاظ اس كخرج محقق اسباب بناسكيس اس لحاظ محال قضاداس علم كانام جوان ذرائع سه بحث كرتا ب اوران كم مح وقلط موفي بالمحلم كرتا ب اوران كم مح وقلط موفي بالمحلم كرتا ب اوران محمح وقلط موفي بالمحلم كرتا ب اوران محمح وقلط موفي بالمحلم كرتا ب المحلم كرتا ب المحلم كرتا ب المحلم كرتا ب المحلم كرتا ب المحمل كرتا ب المحمل كرتا ب المحمل كرتا ب "

3-حس الزمان كيزويك:

''اسلای معاشیات و علم ہے جس بیس اسلای اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے جوٹا انسانی کے ذریعے مادی وسائل کے استعمال کو اس ذریعے مادی وسائل کے حصول کو تاجائز قرار دیتا ہے اور مادی وسائل کے استعمال کو اس انداز بیس منف بوکرتے ہیں کسانسان اپنی ضروریات کی تسکیس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اور معاشرہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کرسکے۔''

4- بقول محمر بن حسن طوى:

''معاشیات و علم ہے،جس بیں عوامی بہبود کے قوا نین کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا مقصد اس تحاون کوفر وغ دیتاہے جس کے نتیج بیں حقیقی ترقی کوفر وغ حاصل ہو۔''

5- بقول مماكرم:

"اسلای معاشیات کا مقعدانسانی فلاح کا مطالعہ کرنا ہے جوزینی وسائل کومنظم کرنے، حصہ لینے اور پاہمی تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔"

6- بعضول کے نز دیک:

- (i) "اسلام معاشیات ایک ایساساتی علم ب، جولوگوں کے معاشی سائل کا اسلامی اقدار کی روشی میں مطالعہ کرتا ہے۔"
- (ii) "اسلامی معاشیات" قرآن دست که حکام بخت دولت کرفل دمرف کے مطالعہ کا علی میا معاشیات کے لا ویٹی اور اکسلامی تصور کا موازنہ:

معاشیات کے لاوی نی تظریات اور اسلامی تصور کامواز ندکری توان دونوں میں کافی فرق اور تعناد نظراً تا ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں میں پائے جانے والے فرق کا جائز ولینے جارہے ہیں۔

#### الهامى اورغيرالهامى مونے كے لحاظ سے فرق:

لاد بی معاشیات کے اصول وقواعد رنظریات انسانوں کے وضع کردہ ہیں جن جی وین د فدہب کو طح خاتیں رکھا گیا، یہ فیرالہای ہیں۔ اس کے برنظس اسلامی معاشیات کے اصول وقواعدا دراحکام الہامی ہیں جو بذریدوی نی آخرالز مان معرت میں کھنوظ ہیں۔ بذریدوی نی آخرالز مان معرت میں کھنوظ ہیں۔ فانی اور لا فانی ہونے کے لحاظ سے فرق:

لادینی معاشیات کے اصول و قواعد بدلتے رجے ہیں اور اکثر ملکوں میں ان میں اختلاف مجی پایا جاتا ہے لیکن اس کے برخس اسلامی معاشیات چونکہ قرآن تکیم پر شختل ہے اور قرآن مجید کا ایک نفظ ہو کیا نقطہ تک میں مابقہ چودہ سوسال ہے بیس بدلا۔ اس کی حفاظت کی شم خدانے و کھار کی ہے اور قیامت تک اسے من و کن اور مجھ و سلامت رکھنے کا وعدہ فر مایا ہے۔ اس کے باوجود ہم اسے جامد قرار ترمیل دے سکتے۔ ہر دور ہیں پیدا مونے والے معاشی مسائل کو اجتماد کے ذریعے کی جاسکتا ہے۔ (یا در ہے کیاجتماد میں صرف فروی مسائل ہی کوکی آ یت قرآن ہے پر قیاس کر سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اصل تھم میں کوئی تبدیلی پیدائیں ہوتی۔)

مادى اورغير مادى مونے كے لحاظ سے فرق:

لاد بی معاشیات کی بنیاد مادیت پر ہادراس شرص مادی مفادات بی کوفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ مفادات میں کوفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ مفادات صرف دُندی زعد گی تک بی محدود ہیں، جبکہ اسلامی معاشیات کی بنیا دروحانیت پر ہادر یہ بن ودنیا دونوں کوفوز کو تک ہے، دونوں میں قلاح پانے کا درس دیتی ہے۔ مثال کے طویر'' انقاق فی سیمل اللہ'' فعدا کوفرض دینے کے مترادف ہے، جس کا اجرد نیاش می ملاہے اور آخرت میں ستر گنا بدھا کردیے جانے کا وعدہ ہے۔ قرآن تکیم میں فرمایا گیا ہے:

و ما تنفقوا من خير يوف اليكم و انتم لا تظلمون

(اورتم مال میں سے جو کچے بھی خرچ کرتے ہو،تم پر پورا پورالوٹا دیا جائے گا اورتم پرزیادتی نہ کی جائے گی)

سورة البقره شي فرمايا حميايه:

من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضعفةً لَهُ اضعافًا كثيرةً

(کون ہے ایسا جواللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تو اس کے واسطے دہ اس کو بہت گنا کر دے) بادہ پرست آخرت پر لیقین نہیں رکھتے اور صرف دینوی مفاوتی کو کھوظ رکھتے ہیں، ایک سلمان آخرت پر لیقین رکھتے ہیں، اس لیےان کی معیشت ہیں روحانی عضروا خل ہے اور دہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے میں۔ اور دہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیےانا بال صرف کرتے ہیں۔

المال اور حديد الكارى المال المال

### تقتیم دولت کے لحاظ سے فرق:

لادینی معاشیات میں ہر مخص جائز و ناجائز طریقے سے دولت کما کر کروڑ پتی یا ارب پتی بن سکتا ہے۔ اس طرح دولت کما کروٹر نتی یا ارب پتی بن سکتا ہے۔ اس طرح دولت چند ہاتھوں میں مریحز ہوکر رہ جاتی ہے۔ اس کے بریکس اسلام گردٹر نزر کا قائل ہے اور اکتناز اور احتکار دغیرہ پر پابندی عائد کرتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ (صدقہ، خیرات، زکو ق) کے ذریعہ دولت کو گردش میں رکھنے کا دری دیتا ہے۔ اسلام جائز پیشہ اور طال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت پرکوئی قد غن نہیں لگاتا، کین دولت کو چند ہاتھوں میں مریکز ہونے کی غدمت کرتا ہے۔

#### وسائل پیداوار کے کحاظ سے فرق:

لا دینی معاشیات میں زیادہ ہے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں،خواہ سیجائز ہوں یا تا جائز۔اس کے برعکس اسلامی معاشیات میں رزق کمانے کے حلال اور جائز ُوں انکا اختیار کرنے کا دریں ویا گیا ہے۔مثلاً مُووہ بیپیوں کا مال کھانا، چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے مال اکٹھا کرنا،حرام قرار دی گئی چیزوں کا کاروبار کرناممنوع قرار دیا گیا ہے۔ایک مسلمان صرف حلال چیزوں کا کاروبار کرناممنوع قرار دیا گیا ہے۔ایک مسلمان صرف حلال چیزوں بی کا کاروبار کرسکتا ہے۔

#### اخلاقی اقدار کے لحاظ سے فرق:

لادی معاشیات میں اخلاق کا کوئی عمل وظل نہیں ہے، اس لیے رحم، ایار ہدردی وغیرہ جیسے جذبات اس میں شامل ٹیس، میصرف پینے کوسلام کرنا سکھاتی ہے، نواہ جائز طریقے ہے کمایا عمل ہویا ناجائز طریقے سے۔اس کے برعکس اسلامی معاشیات اخلاتی اقدار کے تابع ہاوراس میں رزق کمانے کا کوئی ذریعہ افقیار کرتے وقت اس کے مطال ہونے کا یقین کرایا جاتا ہے۔اسلام کا روبار میں بداخلاتی کی ندمت کرتا ہاور میں بختاجوں، ضرور تمندوں کی مدد کے لیے انفاق فی سمیل اللہ کا درس دیتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام مسلمان طرحرب) تاجروں کے اخلاق کی بدولت پھیلا۔

#### رزق كمانے كے مقصد كے لحاظ سے فرق:

اسلام رزق کمانے کی تمام تر فر مدواری مرد پرعا کد کرتا ہے ادرائل وعیال کی کفالت اس پرفرض کرتا ہے۔ اسلام میں رزق کمانے کی نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں مسلمان کا رزق کمانا عبادت بن جاتا ہے۔ جو محض رزق حلال کما کرا ہے اہل وعیال کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا شارعبادت گزاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس لا دبنی معاشیات میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں۔ اس میں صرف اپنے نفس کوراضی کرنے کے لئے کسی بھی چائزونا جائز طریقے ہے ال کما یا اور صرف کیا جاتا ہے۔

#### معاشيات كالقس مضمون:

"معاشیات" انسانی زندگی کے معاشی پہلوے تعلق رکھتی ہے اوراس امرے بحث کرتی ہے ک

#### ١٦٠٠ اورب يرافار المرافع المرا

انسان محدودة رائع كى مدد سائي لا تعدادخوا شات كوكس طرح يوراكرتا ب-

#### معاشیات کی وسعت مضمون:

معاشیات میں انسان کی معاشی زندگی ہے متعلقہ تمام امور کوزیر بحث لایاجا تاہے بمثلاً:

- ۱ جم معاشی نظامات، مثلاً جا میرداری، سر مایدداری، اشتمالیت، فاشزم، سوشلزم و فیره
  - 2- ا وسائل پيداواراور پيدائش دولت
    - 3- صرف دولت تمتيم دولت
      - 4- انقال دولت
  - 2-5- رياست كى مالياتى ياليسى ومعاشى كروار
  - 6- اسلامي معاشيات كي معاشى اقدار ، مثلاً حلال وحرام ، مساوات ، عدل ، تقوي في وغيره
    - 7- معاثى ترتى اورمنصوبه بندى

#### معاشیات کی ضرورت واہمیت:

انسان کا کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا الغرض کوئی کام بھی روپ پہنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے قدم قدم پر معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کوحل کرنے کے لیے معاشیات میں مہارت ہونا صروری ہے۔ صنعت وحرفت ہو یا تجارتی معاملات بھی کو بچھنے کے لیے معاشیات سے دولینا پڑتی ہے۔ کل تقمیر و ترقی کے لیے حکومت ٹیکسوں کا نظام نافذ کرتی ہے۔ اس نظام کو بچھنے اور اس پڑل کرنے کے لیے بھی معاشیات میں مہارت تا مسکی موجودگی اشد سے بہرہ ور ہونا ضروری ہے۔ متواز ن زندگی گزارنے کے لیے بھی معاشیات میں مہارت تا مسکی موجودگی اشد کا در ہے۔

公 公 公 公

إسلام كى معاشى أقدار

## سوال 1: اسلام كي معاشى القدار بروشى والسلام. سوال 2: معدد ولي برنوث لكهية:

i) تقوی (ii) عدل (iii) احسان (iv) الحوت

(v) ساوات (vi) تعاون

# اللدكي رزاقيت

بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رزق حاصل کرنے کا ستلہ ہے بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا گان یہ ہے کہ قرآن وسنت کی تعلیمات کی پابند کی رزق میں کی کا سبب ہے۔ اس سے زیادہ تجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وکھ بظاہر دین وار لوگ بیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاثی خوشحالی اور آسودگی سے حصول کے لئے کی حاصل کا معتمات سے چھٹم ہوٹی کرنا ضروری ہے۔ ای طرح بعض لوگ بیا عمر اض افعات ہیں کہ جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے او پر اٹھا رکھی ہے تو اس کے حاصل کیلئے انسان محنت و مشت کیوں کرے۔

بین ادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہوئے کے باوجود اس بات کوفر اموش کر بیکے ہیں کہ کا نکات کے بال کو خالق اللہ جل جال اخر ہوئے کی نکات کے بالک و خالق اللہ جل جال اگر دی جس درشد و بین جس اس و جس اللہ کے بالہ اس جس دینوی امور جس مجی انسانوں کی رہنمائی کی منی ہے۔جس طرح اس دین کا مقصد آخرت بیس انسانوں کی سرفراز وسر بلند کرتا ہے ای طرح بیدین اللہ تعالی نے اس لئے بھی تازل فر مایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہوکر دنیا بیس مجی خوش بختی اور سعادت مندی کی زعد کی بسر کرے۔

زیرنظر مضمون میں ہم اسلام کے نظریدرزاق پرسیر حاصل بحث کریں مے تا کہ لوگوں کی بیفلط بنی دور ہو سکے کہ اسلامی تعلیمات کشادگی رزق کی راہ میں رکادٹ نہیں بلکہ کشادگی رزق کیلیے اہم کنجی ہے۔ رزق کے لغوی معنی

عربی زبان میں رزق کا لفظ جہاں روزی رونی کے معنی میں آتا ہے وہاں ہر طرح کی عنایات کے لے بھی آتا ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں بھی یہ مال و دولت کے لیے بھی ہے، متاع حیات کے لیے بھی آیا ہے اور ہدایت ومعرفت کے لیے بھی استعال ہوا ہے مختصرا ہم یہ کمہ سکتے ہیں کدرزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندول کوعطا ہونے والی ہرعنایت کے لیے استعال ہوتا ہے۔

كسب الى الله اور قرآن مجيد

اسلامی نظام معیشت اس حقیقت کوتسلیم کرتا ہے کہ کا نتات میں انسان کی معاثی ضرور بات کی

الماس اور معافي الماسية المنظمة المنظمة

لفیل الله تعالی کی ذات اقدی ہے اور ای کے پیدا کردہ اسباب معیشت میں ہرانسان کو قائمہ واشانے کا مساوی حق حاصل ہے۔ الله سجانہ و نعالیٰ نے اپنے یاک کلام میں باربار زق کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے۔مثلاً سورہ مود کی جمئی آیت میں ارشاد موتاہے:

"زمین پر چلتے والا کوئی جا ندار ایسائبیں جس کا رزق عارضی شمکانه اور مستقل رہائش کا ذمدالله نے ندلیا ہو۔سب آجھ ایک کتاب میں درج ہے۔"

ارشاد باری تعالی ہے:

هو الذي خلق لكمر ما في الارض جميعاً (البقرد 29:2)

''وہی ہےجس نے سب مچر جوز مین میں ہے تمہارے گئے پیدا کیا۔''

ایک اور جگدارشاد باری تعالی ہے:

وفي السهاء رزقكم وماتوعدون (الذاريات 22:51)

"اورآ سان ش تمهارا رزق (مجن) باورده (سب مجر مجن) جس كاتم سے وعدوكيا جاتا ہے۔"

مورة انعام من ارشاد باري تعالى ہے:

ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم وايأهم

(سورةانعام)

''اور افلاس کے ڈرے اپنی اولا دکو نہ مار ڈالا کروہم میں تہمیں بھی روزی دیتے ہیں اور البيل مجي

سورومل بين فرمايا:

ومن يرزقكم من السهاء والزرض إله مع الله (سورة نمل) "اورآسان اور زمين سے تم كوروزى كون يہنجاتا ہے؟ كيا الله تعالى كے ساتھ كوئى اور

سوره الزاريات بين فرمايا:

'' ہے ذیک اللہ تعالیٰ ہی روزی وینے والا ہے بڑی مغبوط قوت والا ہے۔''

سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالی ہے:

"اورہم نے تمہارے لئے زمین میں معیشت کے سامان بنا دیئے اور ان کے لئے جن کو

تم روزی جیس دیتے۔'' ان آیات میں بغیر کسی تخصیص کے ہر فرد بشر کو خطاب ہے اور ان کی روح ہے ہے کہ معیشت و اسباب معیشت خدائے تعالی کے خزانہ عامرہ کی الیمی عطاء و پخشش ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کا ہر جاندار كويرابركافق ي-

#### الشرتعالى كاانسان كورزق دييخ كاوعده

الله تعالی کی ذات نے انسان کورز تی دینے کا دعدہ کیا ہے۔ مسلمان اپنے رز تی کا حصہ خدا سے مانگل ہے جب کدوسرے مذاہب کے لوگ پتھروں اور بتوں سے اپنارز تی مانگلے ہیں۔ اس کی مجھ سے سے چن پید نہیں کیوں باہر ہے کہ پتھر کے بت انسان کو کیا دے سکتے ہیں جوخود چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سے پتھر کے بت انسان کو پکوئیس دے سکتے۔ اللہ تعالی پھر بھی ان کو بن مانگے حطا کردیا ہے۔

مسمس نے کیا خوب کہا تھا۔

میرانعیب ندوت سے پہلے ندنعیب سے زیادہ۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

"فریفرعبادت کے بعد حلال کی کمائی کوطلب کرنامجی ایک فرض ہے۔"

رزق اوراحادیث نبوی صلی الله علیه وآله وسلم

ني كريم ملى الله وآله وسلم في فرمايا:

'' بیشک آپ کا رب جس کے لئے چاہتا ہے رز آن کشاد و فرما دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے رز آن کشاد و فرما دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) گئٹ کر دیتا ہے، بیشک وہ اپنے بندوں (کے اعمال و احوال) کی خوب خبر رکھنے والا نوب و کیمنے والا ہے۔''

و من ورواء کہتے ال کرمول کریم صلی الشعلید وآلدوسلم فے قرمایا:

رے روزوں ہے ہیں دروں رہ استعبادات و استعبادات و استعبادات و اسان کو اسان کو انسان کو اسان کو اسان کو اسان کو اس کا موت دمون تی ہے۔" اس کی موت دمون تی ہے۔"

رزق کی اقسام

رزق وروزی کی دو تسمیں ہیں ایک وہ روزی ہے جس کی تلاش میں ہم جاتے ہیں دوسری وہ روزی جو ہمیں تاش میں ہم جاتے ہیں دوسری وہ روزی جو ہمیں تاش کرتی ہے دوسری تسم کو روزی جو ہمیں تاش کرتی ہے ہیں اور دوسری تسم کو (رزق مطلوب) کہتے ہیں، تینی اور رزق طالب وہی وجود بہتی ، عمر ، امکانات ، محیط ، ماحول ، خاعمان اور استعداد وغیرہ ہیں جو کئی کام کی تلاش اور اسے انجام دیے میں ہمیں قوت وطاقت اور ہوشیادی عطا ہوتی ہے اور انہیں کے زیرسار مطلوب روزی کا دروازہ ہارے او پر کھلی ہے۔

جعرت على رضى الله عنه كا فرمان ہے:

"رزق دوطرح کے ہیں ایک رزق وہ ہے جو تمہیں طاش کرتا ہے اور دوسراوہ ہے ہے تم اللّ کرتے ہواگر وہ جے تم طاش کرتے ہواگر نہ بھی پاؤ، تو وہ جو تمہیں طاش کررہا ہے حمہیں ل کررہے گا۔"

مومن کی پہچان توکل الی اللہ

کوئی فض اس وقت تک مومن نیس موسکا جب تک الله کے داز ق مونے کا اُے پنتہ یقین نہ موجائے۔ خواہ وہ نماز پڑستا ہواور دوزے رکھتا ہو۔ بہت سے تعلیم یافتہ اس یقین سے محروم ہوتے ہیں جبکہ موجائے۔ خواہ وہ نماز پڑستا ہواور دوزے رکھتا ہو۔ بہت سے تعلیم یافتہ اس یقین سے محروم ہوتے ہیں جبکہ کم پڑھے لکھے قابل دفک یقین کے حالم ہوتے ہیں۔ کتنی بار مالی مشکلات یا بدوزگاری کے عالم ہی ستا ہے کہ دازق تو فقط ایک ہے' باتی تو سب عبدالرزاق بیں۔ اور ول شاو ہوگیا ہے اور فکر دور ہوگئی ہے۔ جب کے معرفی تعلیم سے بہرہ در لوگ سوچے ہیں کہ ہم تو اپنی فہانت اور قابلیت سے روزی کمارہے ہیں۔ اور اس کے مقت کا نکات کی اربوں محلوق کو رزق فراہم کیا جارہا ہے۔ قران محلم میں رب تعالی کا ارشاد ہے:

"مين ان سے رزق جين چاہتا اور نديد چاہتا مول كدوه مجھے كھانا كھلا كي\_اللدتو خود

رزاق ادربے مدقوت والاہے۔''

رزق کی وسعت اور تنگی آزمائش

یہ میں بچھ لیمنا چاہیے کررز تل کی دسعت اور نگی کے معنی بے عز تی نہیں ہے۔ ''جب ہم اے رزق کی نگی سے آزمائے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیرے رب نے میر ک تو ہین کی۔'' (۱۲:۸۹)

نی کریم ما اللی نے قرمایا اللہ سے ماتھنے میں عزت ہے اور غیر اللہ سے ماتھنے میں والت خواہ وہ تیرا باب میں کون نہ ہوئے۔ آج ہم نے اس معیار کو ترک کر دیا ہے اس لیے قریب ہے ایمانی اور وہوئس دھا تد لی سے ذریعے دولت حاصل کرنے والے ہمارے لیڈر بن مجھے ہیں۔ اور اللہ کے خوف کے ساتھ جائز روق حاصل کرنے والے ہے دولت میں معیار معمراتو و نیا رفت حاصل کرنے والے ہے جیشیت اور بے وقعت قرار ویے جاتے ہیں۔ جب دولت میں معیار معمراتو و نیا میں میدو یوں سے زیادہ کوئی دولت مند تھیں ہے۔

بہترین کسب توکل علی اللہ ہے

کون مانگل سب سے اعلیٰ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات الی پر بھروسہ بھام حاجات میں اس پر کھل اعتاداد د ہر حالت میں اس پر حسن ظن رکھتا سب سے بہترین کسب ہے۔

طلب رزق كااصول اور ذميدداريان

اس کی صورت ہیہ ہے کہ رزق کے متعلق جے فکر دامن گیر ہو، اسے لازم ہے کہ اللہ تعالی سے التجا کرے اور محض ای سے اس کی دعا و درخواست کرے۔ جیسا کہ صدیب قدی میں ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے بول خطاب فرما تاہے:

ے الى خالب فراتا ہے: يَا عِبَادِى كُلُكُمْ جَا نِعٌ إِلَّا مَن ٱطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى ٱطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِى كُلُكُمْ عَارٍ إِلَّامَن كَسَوتُهُ فَاسْتَكُسُونِى ٱكْسُكُمْ اسلام اور سيدا الكاري في المنظمة المنظمة

''میرے بندوا تم سب کے سب بھوکے ہو، ہال جے میں کھلا دوں؛ لہذا تم مجھ ہی سے کھا دوں؛ لہذا تم مجھ ہی سے کھانا طلب کرو میں جہیں کھانا دوں؟ ۔ کھانا طلب کرو میں جہیں کھانا دوں گا۔ تم سب ننگے ہو ہاں جے بیں کپڑا پہنا دوں؛ لہذا تم مجھ بی سے کپڑا ہا تکو میں جہیں دوں گا۔ ( یعنی ہر چیز جو مجھ سے ہا تکو میں جہیں عطا کرون گا)۔''

جامع ترندی میں میدنا الس رضی اللہ سبت ہیں اور ان ہے ادر مول الله مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ اِنْ اللَّهِ عَلَى اللّ يَسْأَلُ اَحَدُ كُمْ وَبَنَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا ٱنْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِنْ لَهُ مَ مُيْتِمْ ذُكْهُ يُتَيِّمَةً

" ہرآ دی اینی تمام حاجات حق کہ جوتے کا تمہ تک اللہ دب العالمین سے ماسکے کیونکہ الله تعالیٰ میسر نه فرمائے تو جوتے کا تمہ تک بھی میسر نہ آئے گا۔"

قرآن عليم بن ارشاد بارى تعالى ب:

وَسْنَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضِلِهُ \* (٣٢.٣)

"الله تعالى سے اس كالفنل يعنى رزق طلب كرو\_"

نیز ارشاد ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُ وَافِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْ امِنْ فَصْلِ اللهِ "جب نما زَمَل موجائ توزين مِن جَل مُحرَر الشكافش (يعنى روق) علاق كرو" [مورة الجمعة ٢٢-١٠]

بدآیت اگرچہ جمعہ کے متعلق ہے۔ تاہم اس کا حکم بر نماز کے ساتھ قائم ہے۔ بدجان لینے کے بعد کررز ق دینے والاصرف اللہ ہے ہم پر بدؤمدداری عائد ہوتی ہے کہ:

رزق كومرف جائزة دائع سے حامل كريں۔

اس پر الله تعالی کا فکر کریں اور اس سے خرورت مندول کی مدوکریں۔

● اسمرف جائز چيزول پرخري كرين-

 اے جوڑ جوڑ کرنہ رحمیں بلکہ اللہ پر توکل کریں کہ جس رب نے گزشتہ کل دیا تھا وہ آنے والے کل شن بھی دے گا۔

فضول حرجی نہ کریں کیوں کہ فضول خرجی کرنے والوں کو اللہ عزوجل نے شیطان کے جمائی قرار
 ویا ہے۔

رزق کی تنجیاں/کشادگی رزق کے اصول

کسب محاش کے معالمے میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی او م انسان کو جرائی میں ناکمٹ فو تیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ کتاب وسنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کرویا تیں ۔ تر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کرمنبوطی سے تعام لے اور میج

اعداز میں ان سے استفادہ کرے تواللہ مالک الملک لوگوں کے لئے ہرجانب سے رز ق کے دروازے کھول ویں۔آسان سے ان پر فیرو برکت نازل قرما ویں اور زمین سے ان کے لئے کونا کول اور بیش بہانعتیں

قرآن وسنت کی رو ہے کشادگی رزق کے چندامسول درج ذیل ہیں:

الثدير بمروسه كرنا

لینی آ دی کے دل میں می عقیدہ پختہ ہوتا جائے کہ جب اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے تو روزی مجی وی دے گا۔ اس نے میرے دنیا میں آنے سے قبل ہی میری روزی کھی ہے۔ سورہ الطلاق میں ہے: ومن يتوكل على الله فهو حسبه

''اور جو محص الله پر بمروسه كرے تو الله اس كے لئے كافى ہے۔''

رسول الشمع الشعطيدوآ لدو الم ف فرمايا: " أكرتم الله يرتوكل كرت ميسا كرتوكل كاحق ہے تو وہ حمہیں اس ملرح رزتی دیتا جسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ منح کو خالی پیٹ

واتے ہی ادر شام کو ہمرے معد والی آجاتے ہیں۔" (ترفدی) رسول متبول ملى الله داليه وآله والم كافرمان ي:

" اگرتم الله يراس طرح بهروسه كروجس طرح بعروسه كرنے كاحق ہے تو وہ مسيس ايسے بی رزق دے گا جیسے وہ پر عمول کورزق و بتاہے جو مجتع کے وقت خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کروالیں آتے ہیں۔"

[مندامام احدوالترغدى واين ماجه بحوالم يح الجامع الالباني: 5254]

جیب بات ہے کہ اگر کوئی کافر کسی آ دمی کو بھیلن دہانی کرائے کہتم میں کام کرو میں تیرے کھانے کا مندوبست كرتا مول توآدي اس پر بعروسه كرايتا بتو بحركيا وجه ع كمسلمان الله پر بعروستين كرتا-

توبهادر استنغفار

مالك كائنات فرمات بين:

اور میں نے کہا کہ ایے رب سے اسے گنا و بخشوا و (اور معانی ماتلی) وہ یقینا بڑا بخشنے والا ے ۔وہ تم يرآسان كوخوب برستا ہوا جيور دے كا اور تمهين خوب يے دريے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور حمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں لکال دے گا۔" (سورة نوح)

لقو کا

الشرعز وجل قرما تاہے:

"اور جو محض الله سے ورتا ہے اللہ اس ك ب جماكارے كى شكل تكال ويتا ہے اور

الساور سرافار الله المنظمة الم

اے اسی جگہ سے روزی و نیا ہے جس کا اسے کمان بھی نہ ہو اور جو مخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی اپنا کام پورا کرکے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اعدازہ مقرد کر رکھاہے۔'' (سورۃ المطلاق)

ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

"ب خل میں ایک اسی آیت جان موں اگر لوگ اس پر مل کرلیں تو ان کے لئے کافی موجائے وہ آیت ہے:

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحسب

"جوفض الله سے ور اختیار کرے گا الله اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اس کو دہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا کمان مجی نہ ہوگا۔

(مَثَكُونَ ا ص 453)

نماز كاابتمام

الله تعالى كاارشاد ي:

"ا بن محروالوں کونماز کا محم کرتے رہیں اور اس پر ہم آپ سے رز ق نہیں ما تگتے ہلکہ رزق تو ہم آپ کو دیں مے۔" (سورہ طہ)

لیعنی ہم تم سے بیرمطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل وعیال کا رزق اپنے زور علم وعمل سے پیدا کرو بلکہ بیدمحاملہ ہم نے اسپتے ذہبے کے رکھا ہے کیونکہ رزق کی تحصیل درامس انسان سے ہس ہیں ہے ہی تہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی الله عند کی روایت سے فبل میا سیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ف

فرمايا:

مج اور عمرے میں متابعت

امام احمد ، ترخدی، نسانی ، این خزیمه اور این حبان سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

رسول الدمل الشعلية وآلية وللم في ارشاد فرمايا:

" ج اور عمره کوایک دوسرے کے بعد اداکرو کونک ده دونول نفر اور گنامول کواس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی سونے اور لوہ کے میل کچیل کو دور کرتی ہے اور عج مبرور کا تواب جنت ہے۔''

رسول معبول صلى الله عليه وآله وسلم كافر مان ع:

"جفی اے رزق بی کشادگی اور عمر می اضافہ پند کرے وہ صلہ رحی کرے " حافظ صلاح الدين يوسف حفظ الله "م ياض الصالحين" كي شرح بي لكيت إلى:

''ملہ رحی کے اخروی اجرو اواب کے علاوہ بدو بڑے فائدے ہیں۔ جو انسان کو حامل ہوتے ہیں رزق میں اضافے سے مراد یا تو فی الواقع مقدار میں زیادتی ہوتی ہجواللہ کی طرف سے کروی جاتی ہے یا پھر مراداس کے رزق میں برکت ہے،ای طرح عمر کا مسئلہ ہے یا تو پیشیقی طور پر زائد کر دی جاتی ہے، یا مراداس ہے بھی اُس کی عرمیں برکت ہے لینی اُس کی زندگی بہر پہلوفوا ند سے لبریز ہوتی ہے۔''

الله كاشكرا داكرتا

ارشاد باری تعالی ہے:

"الله كے بال رزق تلاش كرواوراس كى عبادت كرواوراس كا شكراداكرو" (سوره العنكبوت)

ال آیت کے متعلق معنرت عطا وفر ماتے جی کہ:

"مطلب بدے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کر کے اس سے روز کی تلاش کرو اور حائز طریقے ہے کرنا ہے کیونکہ حمہیں ای کی طرف لوٹ کر جاتا ہے وہ ناجائز پر حاب لے گا۔" (روح البان)

والدين کے ساتھ حسن سلوک کرنا

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشا و گرامی ہے:

"جس كويد بيند موكدالله تعالى اس كي عمر دراز كريد ادراس كارزق برهائ اس كو چاہے کہ اسے مال باب کے ساتھ حسن سلوک کرے۔"

(الوارالبيان بحواله درمنشور بيطل)

مدقهرنا

ني كريم صلى الشعليه وآله وسلم في ارشاوفر مايا:

" تین باتی الی ہیں کہ ٹی ان پر صلفیہ بیان وے سکتا موں (1) صدقے ہے ہمی

اسار اور سدر افار المرائد في المر

نهیں ہوتی (احیاء العلوم)

یہ وہ اصول ہیں جن کے بارے میں قرآن وحدیث میں وضاحت ہے کہ ان سے بندہ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تنگی دور کر دی جاتی ہے ، لیکن انسان کو ہمیشہ یہ بات یادر کمنی چاہیے کہ اصل بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے ، انسان کی بے نیاز کی یہ ہے کہ دہ اس غنی ذات کے سوا پوری دنیا ہے بے نیاز ہوجائے اور یہ بچھ کے کہ جو پچھاسے ملے گا اس سے ملے گا ، غیر کے آئے پھیلا تا بے کار ہے۔ نیاز ہوجائے اور یہ بچھ کے کہ جو پچھاسے ملے گا اس سے ملے گا ، غیر کے آئے کا پھیلا تا ہے کار ہے۔ نیاز ہوجائے اور یہ بچھ کے کہ جو پچھاسے ملے گا اس سے ملے گا ، غیر کے آئے کہ پیلا تا ہے کار ہے۔ نیاز ہوجائے اور یہ بھیلا تا ہے کار ہے۔

" تو تكرى مال واسباب كى كثرت كا نام نبيس، بلكدام ل تو تكرى دل كى تو تكرى ب-"

توکل کسب الی اللہ کے انسانی زندگی پر اثرات

عزت نفس

جولوگ اس کا پنتہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس پر بھروسہ و توکل رکھنا چاہئے۔ ایسے لوگوں رزق کی تلاش میں در درکی شوکریں کھانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی عزت نفس کو میس نہیں پہنچی ۔ ہر شکل اور پریشانی میں دہ صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔

صبركي وولت

رحم دلي سخي اور پاک دامني

جو خص صرف رزق حلال پراکتفا کرتا ہے وہ رحم ول سخی اور پاک دامن موجا تا ہے۔

بغض ونفرت سے دوری

اس کے اغدد ومرے لوگول کے لئے تغرت کے جذبات پیدائیں ہوتے۔

نيك اعمال كى توفق

اسے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے دویعت کی جاتی ہے۔

عبادت من لطف ولذت

اس المن عرادت من للف ولذت نعيب مولى ب-

د دلت سکون

اس كاول دولت سكون معمور ربتا ب-اس كى كم آيد أوجم اين كى كم الدق بعن المراب كم ليرسكون كا باعث موتى

العام اور سيدانكار والمستقل في المنظمة المستقل المستقل

ہے اور ای میں اللہ پاک برکت ڈال ویتا ہے جس معاشرہ میں رزق طال کا خیال رکھا جاتا ہو اس معاشرہ میں امن وسکون پیدا ہوتا ہے۔

جرائم میں کی

تمام جہانوں کے رزق کی ذمدواری خدا تعالی نے لے رکھ ہے۔ وہی تمام لوگوں کورزق ویتا ہے۔انسان کومرف محنت کرنی چاہیے۔روزی ای کے ہاتھ میں ہے جب ایک انسان کواس بات کا تھین مو کا توانسان بھی جرم نہیں کرے گا۔

> کیونکہ قرآن مجید ش اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: واللهخيرالرازقين

"الله تعالى بهتررزق دين والا ب-"

رزق کےمعاملے میں سرکتی کرنے والوں پر اللہ کاغضب

الله عزوجل كاارشادي:

إِكُلُوا مِنْ طَيْبِتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَينَ وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهِ غَضَينَ فَقَلُ هَوْي } إظهٰ: ١٨١

" كما كان يا كيزو چيزول ش سے جوہم نے مسيس دى ايل اوران ميں حد سے نہ برهو، ورنةتم يرميراغضب اترے گا اورجس يرميراغضب اترا تو يقينا وہ ہلاک ہوگيا۔''

عر لی میں حد سے تجاوز کر جانے کو'' طغیان'' کہتے ہیں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: {إِنَّالَتَّاطَعُي الْمَاءُ حَمَلُنْكُمُ فِي الْجَارِيَّةِ ٥} الْجَافَة:١١١)

" بلاشبهم نے بی جب یانی حدسے تجاوز کر ممیاجمہیں مشی میں سوار کیا۔"

رزق میں سرکشی کرنے والوں ہے مراد وولوگ ہیں کہ جنعیں اللہ تعالی نے وافر رزق عطا کر رکھا ہوادروہ ایپنے رزق میں حد سے تجاوز کزیں ۔ نیخی بغیر ضرورت کے رزق حاصل کریں اور جس بات کا آئییں ُ الله تعالیٰ نے تھم دے رکھا ہے، اس کی وہ مخالفت کریں۔اس طرح سے ان پر اللہ کا غضب حلال ہوجاتا

اليالوگول كورزق كى فرادانى اور محت و عافيت اس بات پر اجمارتى ب كدوه نافر بانى كرير \_ اور كفران نهت كرت موسة اسيخ معم حقق كا شكر اواكرما بمول جات بي - يكى وه لوك بير ، جولمى مدت تک رزق کو ذخیرہ کے رکھتے ہیں۔ اور پھر اس رزق کو کام میں لانے سے پہلے پڑے پڑے اس میں کیڑے پڑجاتے ہیں اور وہ شماب ہوجاتا ہے۔ اور اس رزق میں سے بعض کی صلاحیت ہی تتم ہوجاتی ہے۔ لین قابل استعال رہنا ہی تین ۔ چنانچہ وہ اس سٹاک کو ضائع کرے چینک دیے اور اگر سالوگ **ۆخىرە اندوزى نەكرېن توپەخوراك بمعى خراب اور ضاڭع نەبو\_** 

ایک غلط نبی کا ازاله بعض دن

بعض افراد ید گمان کرتے ہیں کہ اسلام ٹس جو ضا تعالی پر توکل کرنے اور اس کے داز ق مونے کا ذکر آیا ہے اس میں اور کام اور محنت کرنے کی تاکید ٹس تضاو پایا جاتا ہے۔ مثلا سورہ مود کی آیت تمبر چھ میں ارشاد موتا ہے:

" ''اورز بین پر چلنے والی کوئی مخلوق الی ٹیمل ہے جس کا رزق خدا کے ذیہے نہ ہو"۔'' اب اگر خدا تعالی رازق ہے اور ہر مخلوق کی روزی ای کے ذیہے ہے تو مجر انسان کیوں محنت کرے اور حصول رزق کے لئے بھاگ دوڑ کس لئے کرے؟

ني كريم صلى الله وآله وسلم في قرمايا:

" بيكك آپ كارب جس كے لئے چاہتا ہے رزق كشاده فرما ويتا ہے اور (جس كے لئے چاہتا ہے) تنگ كر ديتا ہے، بيكك وہ اپنے بندوں (كے اعمال واحوال) كى خوب خبر ركئے والاخوب و كيمنے والا ہے۔"

حعرت ابودرواء كبت الل كدرسول أريم صلى الشعليدو الدوسلم في فرمايا:

"اس میں کوئی شربیس کررزق بندے کی اس طرح الل کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت و مونڈ تی ہے۔"

اس روايت كوالوقيم في كتاب من تقل كياب:

''مطلب بیر ہے کہ رزق اور موت دولوں کا پہنچنا ضروری ہے کہ جس طرح کہ اس بات
کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی اپنی موت کو ڈھونڈ ہے اور اس کو پائے بلکہ خود موت
اس کے پاس برصورت میں اور بنتین طور پر آئی ہے، ای طرح رزق کا معاملہ ہے کہ اس
کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو پکھ مقدر میں ہوتا ہے وہ ہر صورت میں
لازی طور پر پہنچنا ہے، خواہ اس کو ڈھونڈ اجائے یا نہ ڈھونڈ اجائے۔ تاہم اس کا مطلب
یہ جرگز نہیں ہے کہ ڈھونڈ نے کی صورت میں رزق نہیں مان، بلکہ ختیقت یہ ہے کہ حصول
یہ جرگز نہیں ہے کہ ڈھونڈ نے کی صورت میں وزق نہیں مان، بلکہ ختیقت یہ ہے کہ حصول
رزق کے لئے سعی و تلاش بھی تقدیر الی اور نظام قدرت کے مطابق ہے البتہ جہاں تک
تلی اعتاد و بھروسہ کا تعلق ہے اور وہ صرف خداکی ذات پر ہونا چاہئے نہ کہ سعی و تلاش

لہٰذا اسلیے میں انسان کو خدا پر توکل اور اعتماد کرنا چاہئے اور یہ پہنتہ بھین رکھنا چاہئے کہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ نیز اگر رزق طنے میں کوئی رکاوٹ اور تاخیر ہوجائے تو اضطراب و بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے کیراس احتقاد کے ساتھ اپنی ضرورت وحاجت اور جہت وطاقت کے بھزر معتدل ومناسب طریقہ پر حصول معاش کی سعی وحلاش میں لگنا چاہئے کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہے بھی طریقہ عودیت ہے کہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے مناسب جدوجید کی جائے۔

تقويل:

می مفردرسال چیز سے بچنایا پرنیز کرنا "تقویٰ" کہلاتا ہے۔اصطلاحاً "تقویٰ" سے مراد پر ہیز گاری اوراحتیاط ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے،اس لیے ہمیں ہروقت بدخیال رکھنا جا ہے کہ ہم سے کوئی الی حرکت سرز دنہ ہوجائے جواس کی ناراضگی کا سب ہے۔ول کے اس احساس کو" تقویٰ" کا نام و یا جائے گا۔ تقویٰ سے متعلقہ اقوال:

1- بقول امام الوالقاسم قشرى:

(i) "ا تقا كے اصلى معنى اللہ تعالى كى اطاعت كے ذريعياس كے عذاب سے بچتا ہے "

(ii) " " تقوى تمام نيكيول كالمجموع ب-"

2- بقول ابوعلى وقات:

''امل تقویٰ بٹرک سے بچنا ہے۔اس کے بعد معصیت اور برائیوں سے بچنے کا درجہ آتا ہے۔ پھرشہات سے بچنے کا پھریہ کہ فضول ہاتوں کوڑک کردے۔''

3- جريري كاقول ب:

''جم فحض کے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ حاکم نہیں، وہ خض کشف اور مشاہرہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے''

4- بقول ابوعبداللدرود بارى:

''تقو کی بیہ بے کہ تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جواللہ سے دُور کھیں۔''

5- اين عطا كاقول يهكه:

'' تقویٰ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔اس کا ظاہر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صدود کا لحاظ رکھا

جائے اور باطن نیت اور اخلاص ہے۔'

6-طلق بن صبيب كاقول ب

''الله كے عذاب كے ذري اللہ كے نور كے مطابق اطاعت خداوندى برعمل كرنے كا نام تقوى ب

7- ابوالحسين زنجاني كاقول ہےك

''وه جس مخص کاسر مایتقو گاہے،اس کے نفع کامیان زبان سے نبیں ادا ہوسکتا۔''

www.KitaboSunnat.com

تقوًىٰ قرآن كى روشنى مين:

1- سورة الطلاق من فرمايا كيا ب:

> ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (اور جوکوئی خداے ڈرے گاوہ اس کے لیے خلصی کی صورت پیدائر وے گا اوراس کوالیک

> > جگہ ہے رزق دے گا، جباں سے گمان بھی نہو۔ )

2- فرمان البيء

اتقه ؛ الله حق تقاته

(الله كے عذاب ايا بوجيا بيخ كائل م)

3-فرمایا گیاہے:

و لدار الآخرة خير للذين القوا افلا تعقلون

(اورآ خرت کا کھریقیناان لوگوں کے لیے جو برہیزگار ہیں بہتر ہے،کیاتم سجھتے نہیں )

4-ارشادخداوندی ب

ان اكرم كم عندالله اتقاكم

(الله کے بہال تم میں سے سب سے زیاد و ذی عزت و و فیس ہوگا جوتم میں سے سب سے زياده يرميز كارموكا)

5- سورة المحل مين فرمايا حميا ب:

أنذروا اله لا اله الا انا فاتقون

(آگاہ کردے کے میرے سوا کوئی معبود نہیں ،البذاتم جھائی ہے ڈرد)

6- سورة المؤمنون ميل فرما ما كيا ي:

انا ريكم فاتقون

(میں تمیارارب ہوں مجھ بی ہے ڈرو)

7- سورة جاثيه من فرمايا كياب

والله ولى المتقين

(اورالله تقتوي والول كادوست ب

تقويٰ کي مثاليں:

1- حصرت كعب بن احبار عصرت عمرفاروق في سال كياك، تقويل كياسي؟ حفرت كعب في جوابايو جهاز ب كوبعي خارداررات يرحلن كالفاق موا؟ حضرت عمر نے جواب دیانیاں ، کی مرتب اسلام اور بسيدانكان المناه الم

حفرت کعب فے بوجھا: تو پھرآ بولان سے کیسے گررتے ہیں؟

حفرت عر في جواب ديا: من اين كير عسيث ليمّا مول كدمبادا كاف دامن سي ألجه جائيل اورنی نی کراحتیاط سے قدم رکھتا ہوں۔

حصرت كعب في جواب ديا: بس يهي تقوي با

( یعنی دنیا کے خارزار سے اس طرح گزر جانا کہ گناہ کا کوئی کا ٹنا دامنکیر نہ ہونے یائے۔ اس کانام تقوی ہے)

ائن سرین نے تھی کے جالیس مظافریدے۔ان کے غلام نے کس ایک مظفے سے چو ہا تکالا۔اتن سیرین نے بوجھاکس ملکے سے جو ہا نکالاتھا۔اس نے جواب دیا، مجھےمعلوم نہیں۔اس پراہن سیرین نے تمام ملکے انڈیل دیے۔

امام ابوصنیفیائے مقروض کے درخت کے سام<u>ر کے شخبیں</u> میٹھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حدیث

ش آیا ہے کہ ہروہ قرض جس سے فائدہ ہو، وہ فائدہ سود ہے۔

تری نے تابیۃ الفلام کو جاڑے کے موسم میں ایک جگہ و یکھا کہ نسینے بسینے ہورے ہیں۔ جب ان سے اس كاسبب يوجها كياتوفر مايا، يده وجكدب جهال من في الله كي تأفر ماني كي تعى وفر مايا:

میں نے دیوار ہے مٹی کا ایک فکڑاا لگ کیا تھا جس سے میر ہے مہمان نے اپنا ہاتھ صاف

کیا۔ میں نے و بوار کے مالک ہے مٹی لننے کی اجازت نہیں کی تھی۔

ا بوزید نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں کیز ادھویا۔ساتھی نے کہا:اس کپڑے کوانگور کی دیوار پر لٹکا دو فر مایا:اپیانبیں ہوسکیا، کیونکہ ہم لوگوں کی دیوار میں سیخ شدگاڑیں گے۔اس پر ساتھی نے کہا:اچھا درخت بر بی لاکا دو۔ کہنے گئے: یہ بھی نہیں ہوسکنا، کیونکہ اس طرح تو درخت کی نہنی ٹوٹ جائے گی۔ ساتھی نے چرکہا: اچھاتو ہم اے اوفر پر چھیلاویتے ہیں۔فرمایا: یکھی نہیں ہوسکیا، کیونکہ بیجانورول کا جارا ہے، ہم اے ان ہے چھیا کرنہیں رقیس کے۔اس کے بعدانہوں نے اپنی میض چینے برڈال کر سورج کی طرف کروی۔ یہاں تک کہ ایک طرف ہے سوکھ تی۔ محرف کو بلٹ ویا۔ یہاں تک کہ دوم احصه بھی خشک ہو گیا۔

عرل

-3

اسلامی نظام معیشت میں عدل وانصاف کولمحوظ رکھنے کی بار بارتا کید کی ٹی ہے۔عدل سے مرادیہ ہے کے کسی بوجھ کو دو ہرا برحصوں میں اس طرح یا نث دیا جائے کہ ان دومیں ہے کئی میں ذرامجھی کمی یا بیشی تیہ ہو۔ معاشی عدل یہ ہے کہ ہر مخص کواس کی محنت کا پورا پورامعاوضہا دا کر دیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ کی جائے۔ عدل قر آن کی روشنی میں:

1- سورة النحل ميل فرياما كماية

ان الله يامر بالعدل والاحسان

(ئے شک اللہ انسان اور نیکی کا تھم دیتا ہے۔)

2- سورة الانعام بين فرمايا كياب.

واوفوا الكيل والميزان بالقسط

(ادرانصاف کے ساتھ پوراپوراناب کرواور پورابوراتول)

3- سورة البقرة من فرمايا كماية:

ولبكتب كاتب بالعدل

(اور (تمیاری با ہمی قرار داوکو) کوئی لکھنے والا انساف کے ساتھ لکھد ہے)

4- سورة نساء ين فرما يا كياب:

ياايها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهدآء لله و لو علَى انفسكم والوالدين و الاقربين ان يكن غنيًا او فقيرًا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوك ان تعدالوا و ان تلوًّا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرًا ٥

(اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے جو، اللہ کے لیے گواہ بنو، اگر چہتمہارااینا اس میں نقصان ہی ہویا مال باپ کا بارشتہ داروں کا ،اگروہ دولتمند ہے ایحاج ہے، تواللہ تم ے زیادہ ان کا خیرخواہ ہے، توتم انصاف کرنے میں اینے نئس کی خواہش کی پیردی نہ کرو۔ اگرتم زبان ملومے یا کچھ بیاجاؤ کے توالندتمہارے کام ہے واقف ہے۔ )

5- سورة المائده من فرما يا كياسي:

ياايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط و لا يجرمنكم شنان قوم علَّى الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى0

(اے ایمان والو! خدا کے لیے انعباف کی گوائی دینے کے لیے کھڑے ہوجایا کرواورلوگوں کی وشمنی تم کواس بات بر تو مادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو،انصاف کیا کرد کہ بہی برمیز گاری کی بات ہے۔)

6- مورة الحديد ش فرمايا مياب:

لقداوسلنا وسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط ( ہم نے ایسے رمولوں کو کھی نشانیاں اسے کر جیجا اور این پر شامیں نازل کیس اور تر از وتا کہ لوگ انصاف برقائم رہیں۔ )

7- سورة الشوري ميس نبي الرم تأثيثا كومي هب كرت بوئ فر ما يا حميا ہے:

وقل امنت مما انزل الله من كتب والمرت لاعدل بينكم

(اور کہد ہے کہ میں ہراس کتاب کو مات ہوں جواللہ نے اُتاری اور جھے خداہے رہتم ملاہے

كه من تمباريخ من انساف كرون .. )

8- سورة المائد و مين حكم ديا حميات:

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين

(اوراگر فیصلہ کروتو ان میں انصاف ئے ساتھ فیصلہ کرنا ، ے شک الند تعالی انصاف کرنے

والول كودوست ركفتات\_)

### يدالش دولت اورعدل:

پیدائش <u>دولت کے</u> همن میں معاثی عدل یہ ہے <u>کے معاشرہ کا بر فر</u> دمحنت و مشات ہے اپنی ڈبنی و جسمانی و دبنی صلاحیار ، صرف کر کے رزق حلال کمائے۔ اسلام کے تحت ہر مخص کو وسائل بیداوار ہے استفاد · کرنے کامساوی حق ہے۔ اس حق کو شخفظ دینا اسلامی صومت کا فرض ہے۔

پیدائش وولت کا ایک اہم وربیرز مین ہے، جس کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ بدائند کی مكيت بودركوكي انسان اس يرائي مكيت كادعوى كرف كامجاز فيس اجم زيين انسان ك باس بطور خليفداء نت

بادشامت بل مككى زين بادشاه كى مليت متصور موتى بيكن اسلامى حكومت (خلافت) يل ي عوام الناس کے ماس بطورا مانت ہوتی ہے جس کا انظام حکومت و تت کرتی ہے۔

ني اكرم القيام كافرمان ي:

'' زین ضدا کی ہے اور بندے بھی ضدا کے ہیں۔ چوشش کی مروہ زیمن کوزندہ برے وہن

اس زمين كازياده حقدار ب

نی اکرم فالیکاف زین کے بارے یس وصا بط مقرر قربات

یہ کہ جھٹھ دوسرے کی مملوکہ زمین کوآ باد کرے، وہ اس تعل آباد کاری کی ب<del>ناء پر ملکیت کا حقدا</del>۔ نہ بت

بياكية وفخف خواه نواه احاط تعليج كريانشان اكاكرزين كوردك ريطحادراس يركوني كام نه كريب،اس كا حق تین سال کے بعد ساقط ہوج نے گا۔

#### جبيها كه فرمان نبوي الثقافي

''غیر مملوکہ زمین جس کا کوئی ولی و وارث نہ ہو، خدا اور رسول کی ہے۔ چراس کے تعدوہ تمہارے لیے ہے۔ ہمیں جو کوئی مروہ زمین کو زندہ کرے، وہ اس کی ہے اور بیکار روک رکھنے والے کے لیے نئین سال بعد کوئی حق نہیں ہے۔''

ملكست ذين كے بارے ميں امام ابو بوسف" اكتاب الخراج "ميں لكھتے ہيں كه:

المجار المن کوارام بردو شمشیر فتح کرے،اس معاملہ بین است، انقیار ب کدا گر جا ہے تو ان کا بھی نامید است، انقیار بردو شمشیر فتح کرے،اس معاملہ بین است، انقیار بر کہا تا گر وہ تقسیم کرنا مناسب نہ سمجھاور بہتر خیال کرے کہا ہے اس کے پرانے باشندوں کے ہاتھوں میں رہنے و ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے خراق میں کیا، تو وہ ایسا کرنے کا بھی مجاز ہے۔ اس صورت میں وہ زمین فراتی ہوجائے گی اور فراج لگ جانے کے بعدامام کو بیت حاصل ندر ہے گا کہا ہی کے باشندول سے اس کو تیمن لے، وہ ان کی ملکیت متصور ہوگی اور موال کو وراخت میں ایک ووسرے کی طرف خطل کر سکیں مے اور اس کی فر ید وفرو وخت کر عمل مے ۔''

پیدائش دولت کا دوسرا اہم ذرایع تجارت ہے۔اسلام برفروکو بیرٹن دیتا ہے کہ وہ قرآن وسنت کی حدود میں رہتے ہوئے تجارت کو چنافر ربید معاش بنائے۔اسلام نے تجارت کے ہمن میں جوقوا نین اور اعول وضع کیے ہیں ،ان رجمل کرنامعاشی عدل کے قیام کے لیے ضروری ہے۔

زراعت و تجارت کے علاوہ پیدائش دولت کے اور بھی بے ثار ذرائع ہیں۔ اسلام کے مطابق ہر فرد ہر طال چیز کی بچے وغیرہ کے ذریعے رزق کما سکتا ہے۔ اسلام ہیں اکساب ال کے تمام حرام ذرائع کی تختی ہے ممانعت کی گئی ہے۔ ان ذرائع کو حرام اس لیے قرار دیا حمیا ہے کہ ان سے بہ ثار معاثی ، معاشر تی اورا خلاقی مفاسد پیدا ہوتے ہیں ۔ اسلام ہیں عصمت فروثی ، قبہ گری ، لوغ سے بازی ، قمار بازی ، قمس و سر دو ، موسیقی آلات موسیقی ، جزرب اخلاق اشیاء کی پیدائش و فروخت ، سون ، رشوت خوری ، ملاوٹ ، ذخیرہ اندوزی ، خشیات قروشی ، مصوری ، چوری ، حمایہ ، ڈاکہ زلی وغیرہ کو ذریعیۃ مدن برنا احرام ہے۔

پیدائش دولت کے لیے محنت ومشقت از صد ضرور ک ہے۔ اسلام اپنے وائد فول کو اپنے ہاتھ ہے مرق وعمدت کر کے رز ق کمانے کی تلقین کرتا ہے اور مفت کی کمائی مشلاً محمداً کری اور طفی بن وغیرہ سے دور رہنے کا درس دیتا ہے۔ درس دیتا ہے۔

 جائداد پرأے حق ملیت عاصل موراسلام فی ملیت کے حق کوشلیم کرتا ہے تا کدمعاشر و میں معاثی عدل برقرار رہے۔

تغشيم دولت اورعد<u>ل</u>:

اسلام دولت کوگردش میں رکھنے کا قائل ہے، تا کہ بید چند ہاتھوں میں مرتکز ہوکر ندرہ جائے ، دولت کو گردش میں رکھنے کا اسلام نے ایک ہا قاعدہ طریقہ کارمقر رکیا ہے، جس میں صدقہ ، خیرات ، فطراند، زکو قاور افغاق فی سیمیل اللہ کے علاوہ انقال دولت کی بدولت دولت گردش میں رہتی ہے اور معاشرہ کے تمام افراداس سے کیمال طور پرمغید ہو بچتے ہیں۔

اسلام نے تقتیم دولت کو عادلانہ بنیادول پر قائم کر ایک ایکے جوتواعدوضوابط وضع کیے ہیں ان

مسے چدواعددرے ذیل ہیں:

- 1- عالمين يدائش كوان كى خدمات كامتصفان معاوضاوا كياط في-
- 2- مردورکواس کا معاوض فوری طور برادا کرویا جائے، جیسا کفرنی اکرم کا ایکا کا ارشاد ب

"مردور کی اُجرت اس کالسین فشک مونے سے ملے ادا کردو-"

- 3- مردور کے معاوضہ کالعین بقدر محنت کیا گیا ہے اور ساتھ کی بید بھی کہا گیا ہے کہ کوئی کام کروائے سے پہلے اس کا معاوضہ طے کراوا ورمعا ملے کا حاطر تر پیل نے آؤ تا کہ بعد شرک کوئی نزاع بیدا نہ ہو۔
  - 4 معاد ضول كي ادا يكي كومنت اور خطر كے ساتھ وابسته كيا كيا ہے-
- 5- معاشی نظام میں جائز حدود کے اندر معاشی جدو جہد کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی آ مد نیول میں نفاوت کوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
  - خروریات سے زائد مال حاجتندوں میں تقتیم کروینے کی تلقین کی گئے ہے۔
    - 7- زخيرواندوزي (اخكار)اوراكتنازي فرمت كي كي ب-
    - 8- دولت كوراه خداش فرق كي يغير فح كرنا ترام قرارديا كيا /

#### تبادله وولت اورعدل:

عام طور پراشیا مکالین دین تول کریاناپ کرکیا جا تا ہے۔ اس سلسلہ پی اللہ تعالی کا فرمان ہے: واقیمو الوزن بالقسط و لا تنحسروا المميزان

(اوروزن انصاف کے ساتھ بورا کرواورتو لئے میں کی نہرو)

اسلام نے اشیاء وخدمات کے لین دین جس خرید نے اور بیجنے کی باہمی رضا مندی کو بنیادی اصول قرار دیا ہے اور کا روبار کی ان تمام شکلوں کی ممانعت کر دی ہے۔ چوظلم، جبراور فریب پڑی ہوں اور جن سے کی فریق کونتسان چینچنے کا احمال ہو۔ اسلام میں لین دین کرتے وقت اے احاط تحریر عب لانے اور اس پر کواہ مقرر كرف كى بدايت كى كى بتاكم برفريق اين عهد يرقائم رب اورنزاع كى صورت ين تحريركوبطورسند چش كياجا سكيد ال

انقال دولت اورعدل:

اسلام مين انقال دواست كي تين معروف صورتي بين:

1- كىپ

2- وراثت

٠٠٠ ا

كسب

اسلام میں کسب صرف وہ جائز ہے جو کسی حلال طریقے ہے کیا عمیا ہو۔کوئی فخص کسی بھی اس چنز کا کاروبار کرسکتا ہے جیے اسلام نے حرام قرارز شرویا ہو۔ان تمام اشیاء کی خرید وفروفت حرام ہے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔

#### وراثت:

اسلام ورافت کے بارے ہیں ایک با قاعدہ قانون پیش کرتا ہے جس کے تحت متونی کی جائداداس کے لواحقین میں تقیم ہوجاتی ہے۔ ورافت صرف وہی معترہے جو کسی مال کے جائز مالک سے اس کے دارے کو شرکی قاعدہ کے مطابق پہنچے۔ درافت کے ذریعیانقال میں بھی اسلام نے عدل سے کام لیا ہے۔

#### ميد:

ہدیانطیدانقال دولت کی ایک مورت ہے۔ ہددی معتبر ہے جو کسی ملک کے جائز ہالک نے شرق صدود کے اندرر ہے ہوئے کیا ہو۔ اگر حکومت نے کسی کو عطید دیا ہوتو وہ ای صورت میں جائز ہوگا کہ وہ کسی تو می یا دینی خدمت کے صلی معاشرہ کے مفاد کے لیے اطاک حکومت میں سے معروف طریقے پردیا گیا ہو۔ اس تھم کا عطید دینے کی مجاز وہی حکومت ہے جو شرقی دستور کے مطابق شور کی کے طریقے سے چلائی جارہی ہواور جس کا محاسبہ کرنے کی تو م کو آزادی ہو۔

### تصرف وولت اورعدل:

اسلام ہر مخض کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جائز ذرائع سے کمائی ہوئی اپنی دولت کو جائز کا موں ہیں صرف کرے ۔کوئی مخص اپنی ملکیت ہیں ہے کی ایسے طریقے پر صرف نہیں کر سکتا ۔جو معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہویا اس میں خوداس کے دین کا ،اس کے اہل وعمال کا ادر حقدار دل کا ضیاع ہوتا ہو۔

ا المام ففول خری اور حرام کامول پر دولت صرف کرنے کی ندمت کرتا ہے اور میاندردی کو پیند کرتا

ب، بيانفاق في سيل الله كالجمي ورس ديتا ہے۔

### ر است كى معاشى ذمدداريان اورعدل:

اسلام ریاست و حکومت پر بیفرض عائد کرتا ہے کہ دوا پے شہر یول کو بنیادی ضرور یات فراہم کر ہے اور لوگوں کو معاشی جدو جبد کے مساوی اور لوگوں کو معاشی جدو جبد کے مساوی معاقع فراہم کرے ، حکومت پر فرض ہے کہ وہ آجر واجیر کے تعلقات کو مساویا نہ بنیادوں پر استوار کر سے اور معاشی مواقع فراہم کرے ، حکمولات کی وصولی اور سرکاری افراجات میں اصول عدل کو کموظ رکھنا ہمی میاست کی فرمدداری ہے۔

### عدل كامثالين:

نی اکرم کافیج نے معاشرتی اور معاشی عدل کی بہت میں مثالیں قائم کیں۔ بھرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں مواخات کا جواصول قائم کیا، وہ معاشی عدل کی ایک عملی مثال ہے۔ انسار نے اپنے مال اور جائم یاد میں مہاج بن کو حصد دار بتالیا۔

مولانا شیلی نعمانی اپنی کذاب اسیرت النی ایس کست ایس کراب می تبید مخودم کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے چیزیں عاریت لے کر کر جاتی تھی ۔ بیمقدمہ تخضرت ڈاٹیٹ کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ نے اس کے ہاتھ کا تھے کو کو کے اپنے کا تھی دیا۔ بیارے گھرانے کی عورت تھی ۔ ایسے اسی کے اس کی سازش کی تو آپ نے فرمایا:

''تم سے تھپلے تو ش اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب معمولی لوگ تصور کرتے متنے تو ان کوسرا دیتیں اور جب کوئی معزز آ دمی وہی کام کرتا تو اس کو چھوڑ دیتیں۔ خدا کی قتم! اگر محمد (ملائظ) کی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنها) بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا شا۔''

حضرت عمر فاروق " سمی مخص کو عالی مقرر کرتے اس سے بیعبد لیتے تھے کہ وہ مظلوم لوگوں کے لیے
اپنے ورواز سے بندنییں کر سے گا اورا پنے ورواز ہی دربان نہیں رکھے گا، آپ نے عیاض بن شم کوای
شرط پرمصر کا عالی مقرر کیا تھا۔ کی مخص نے ان کے خلاف شکایت کی کہ وہ باریک کپڑے پہنچ اور
اسپنے دروازہ پردربان رکھے ہیں۔ اس پرآپ نے عالی مصر کوطلب کیا اور فر بایا کہ " اپنی میض ا تاروہ
اور موٹ اون کی میض بائن کر بحریاں چاؤ۔ ان کا دود حقود پیواور را مجیروں کو بلاؤ، جوزی رہے وہ
محفوظ رکھو۔ "عیاض بن غنم نے تذبذ ب سے کا م لیا تو آپ نے فر مایا جہیں یہ بات اتن تا گوار کیوں
معلوم ہوتی ہے، جبر جہارے باپ کا تام عنم اس لیے پڑی این تعالیدہ مجریاں چایا کرتے تھے۔
معلوم ہوتی ہے، جبر جہار سے کا تام عنم اس لیے پڑی این تعالیدہ میریاں چایا کرتے تھے۔
عیاض بن عنم نے آئندہ اپنی روش ترک کرنے کا عہد کرلیا تو آپ نے انہیں ان کے منصب پر

بحال كرديا اس كے بعدہ ہائے البجھے بن مجھے كر مفترت عثر كے دور كاكو في عامل اتنا جھائے ہا۔

<u>احیال:</u>

مستست "احسان" كافوى معنى جين المجاسلوك ، يكى ، مهر بانى اصطلاحاً "احسان" سے مراد بيد به كركسى كو بر شاور فبت اس كرتن سے زياده و سے دياجائے۔

"اردود دائر ومعارف اسلامية ميل" احسان "كاتعريف بول كالن ب: "باهى معاملات ميل دين وقت دوسرے كے تق سے زائد دينے كاستى اور لينے وقت اپنے تق سے كم پردائنى موجانے كانام" احسان "بے-"

بقول سيدسليمان ندوى:

"مران فی (احسان) کرنا ایک ایک مغت بجو برنی کے کام پر محیط ہا اوراس کیا ال کی مورقیل آئی استفام مورقول کی ایک عام کی مورقیل آئی بے شار ہیں کسان کا اعاطر پیل کیا جاسکا۔ البتدان تمام مورقول کی ایک عام شکل بیگاتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ الیا نیک سلوک کرنا، جس ہے اس کا دل فوش ہواور اس کوآ رام بیٹھے۔"

احسان ،قرآن كى روشى مين:

ذیل میں احسان سے متعلقہ چندآ یات درج کی جاری ہیں: 1-سورة النحل میں فرمایا گیاہے:

ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتآي ذي القربي

(ب شك الله افساف اوراحسان كرف كااورقرابتدارول كودين كالحكم ويتاب)

بقول سیرسلیمان عدوی انساف تو کمی کی تکلیف و آ رام اور رخی دراحت کی پروائیل کرتا۔ وہ ہر کی کواسی کا واجی حق و سے دیتا ہے، لیکن احسان میں اس کا کی ظر کھا جاتا ہے، اس سلیے خداد عمر تعالی نے عدل کے ساتھ واس کا ذکر کیا ہے۔ پھراحسان کی ایک خاص اور متداول صورت بینی قرابتدوں کی مالی المداو کا ذکر کیا ، کیا احسان مالی المداد کا ذکر کیا ، کیا احسان مالی المداد ہی محتلف طریقے اور عام لوگوں کے علاوہ باب مالی ، قرابتدوں کی مختل میں ہوتی ، اجنبی ، آس پاس کے بیشنے والے ، مسافر اور ہو کی ، غلام اس کے سب سے زیادہ مستق جی ، اس لیے خدانے سورة نساء کی ایک آ بیت (رکوع کی متعدد آجوں شن ، کی ہے۔ ساتھ احسان کرنے کی متعدد آجوں شن ، کی ہے۔

2- سورة القصص ش فرمايا كيا ب: و احسين كمآ احسن الله اليك

۔ (اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر) 3- تصورواروں کے تصورکو معاف کرنا اور غصہ کو فی جانا بھی احسان ہے۔ای فتم کا احسان کرنے والوں کے بارے میں سورة آل عمران میں فرمایا گیا ہے:

والله يحب المحسنين

(اوراللهاحسان كرنے والول مصحبت ركھتاہے)

4- سورة الاعراف فرمايا حمايت

ان رحمت الله قريب من المحسنين

(بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والول کے قریب ہے)

5- سورة الرحمن عن فرمايا كمايي:

هل جزآء الاحسان الاالاحسان

( نیکی کابدا نیک کے سوا کھونیس ہے )

6- سورة النوريس فرمايا كياب:

ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا

(اورتم میں جواحسان اور کشائش والے ہیں، وہ قرابتداروں، غریبوں اور خدا کی راہ میں جرت کرنے والوں کو ندویینے کی حم ندکھالیں،ان کوچاہئے کدمعاف کریں اور درگزر کریں)

إحسان، اسوة رسول ماليليم كى روشى مين:

نی اگرم کانگیم کا وستور تھا کہ جب آپ کی ہے قرض لیتے تو واپسی پراس ہے ذیادہ ادا فرمائے۔
ایک دفعہ آپ نے کسی ہے ایک اُونٹ قرض لیا۔ جب واپس کیا تو اس ہے بہتر اونٹ واپس کیا بعض اوقات ایسا
ہوتا تھا کہ آپ کم محض ہے ایک چزخرید تے اور قیت چکا دینے کے بعد وہ چیز ای کو بطور عطیہ عنایت
فرمادیتے۔ چنا خچا کی مرتبہ آپ نے حضرت عمر فاروق سے ایک اُونٹ فریدا۔ پھراً کی وقت وہ اُونٹ ان کے
میڈ کو مرکردیا۔

آ خصفور مالینیم کی زندگی احسان کاعملی نموندهی ۔ آپ نے بھی کسی فحض کا حق سلب نہیں کیا بلکہ دومروں کوان کے حق سے نیزہ چڑھ کراس براحسان کیا بلکہ دومروں کوان کے حق سے زیادہ و دیا۔ گرکی نے آپ سے ذرای نیک کی تو آپ نے بڑھ چڑھ کراس براحسان کیا۔ عبداللہ بن الی ایک مینا فی محص تقااور آنحضور کا تیکا میں کی منافقت سے بوری طرح باخیر تھے، لین اس کے مرخ برکفن کے لیے اپنی کمیض عطافر مائی کے ونکساس نے جنگ بدر کے موقع برآخے محضور کا تیکا محضرت عباس ابھی مسلمان ندہوئے تھے اور کفار قریش کی جانب سے عباس کوان کرتا دیا تھا۔ یدوہ موقع تھا کہ حضرت عباس ابھی مسلمان ندہوئے تھے اور کفار قریش کی جانب سے اللہ نے آئے تھے اور کفار کرتا وغیرہ نہیں تھ

اور کسی کا کرتا اٹیل بورائیس آتا تھا، اس کیے عبداللہ بن الی نے جوقد بھی ان کے برابر تھا، پہننے کے لیے انہیں اپنا محر تا دیا۔ مجی اکرم کا لیکن کے اس احسان کویا در کھا اور اس کے مرنے پراپنا کرتا عنایت فرمایا۔

آ محضور الفیل جب میم ہو گئتو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی کفالت کی۔ان کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کی۔ان کی وفات کے بعد آپ کے پچا حضرت ابوطالب نے آپ کی کفالت کی۔اس امسان کابدلہ آپ نے اس طرح اتارا کہ اپنے پچا کے جیمے حضرت کاف کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور پھران کے جوان ہونے پرانی مصاحبر ادی حضرت فاطمت الر بڑا کا عقد ان سے کردیا۔

نى اكرم كُلْفُكُمُ كارشادى:

1- الشاتعالى فى برش براحسان كرنا فرض كيا بية الرحمين كى كوكى شرى حكم كيسب ب ) جان سه مارنا بحى يزية قاس كوجى اليمائى كساته كروي جانوركوذ في كرناجا بو توجى خوبى كساته كرو يحفر كى كوفوب تيز كرلوا وراحية ذيجه كوراحت دو."

2- ''جوفض ایخ قر ضدار کوهبلت دے گایا س کا قرض معاف کردے گاتو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔''

3- "جم فخض کو بد پہند ہوکہ خلیا قیامت کی تکلیف ہے اس کونجات دے، دو تگارت کو مہلت دے اس کونجات دے، دو تگارت کو مہلت دے مائس کا قرض معاف کرد ہے۔"

4- "ایسے نہ ہؤکہ خود تمہاری گرہ کی عقل نہ ہو، مرف دوسردں کی دیکھادیکھی کام کرو ہے ہے ہوکھا گرلوگ احسان کریں گے ، تو ہم بھی احسان کریں کے اورا گرو ظلم کریں جی تو ہم بھی کریں گے ، بلکھا ہے آپ کواس پر مطمئن کرلوکھا گردوس سے احسان کریں تو تم احسان کرو ہی گے اورا گروہ پرائی بھی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔"

#### معيشت مي احسان:

اسلام نے بہال عرفی سے کام لینے کی تلقین کی ہے ، وہاں احسان کا تھم بھی ویا ہے۔ عدل کا مفہوم تو یہ ہے کہ کی کو افساف کے مہاتھ کوئی چیز دی جائے اور اس میں کی بیشی نہ کی جائے۔ اس کے بالمقابل احسان کا مطلب سے ہے کہ کی کوکوئی چیز دیتے وقت برضا ور فیت اس کے حق سے زیادہ دی جائے مثال کے طور پر آپ نے مرود رکے ساتھ ماجرت طے کر لی ہے کہ وہ فلال فلال کام کرے گا تو اسے پائچ سورو پے بطور عوضا نداوا کے جائیں محالمہ میں عدل سے ہے کہ کام کم کمل ہونے پر اسے پورے پائچ سورو پے اوا کیے جائمیں، نداس سے ایک چیرا کم ہویا نہ زیادہ اس کے برعس احسان سے ہے کہ آپ اسے اجرت (پائچ سورو پے) دیتے وقت در بیس کہ ہویا نہ زیادہ دے دیں۔

اسام اور بسيدافكار المراجعة والمراجعة والمراجع

### معيشت مين احسان كي مختلف صورتين:

امام غزالی نے اپنی کتاب'' کیمیائے سعادت' میں باہمی لین دین اور کاروبار کے سلہ میں احسان کی مختلف صور تیں بیان کی جیں، جن میں سے چندصور تیں درج ذیل ہیں:

1- معیشت می احسان بیسه که با گغ زیاده نفع حاصل کرنا جائز ندهم بخواه خریدارا بی ضرورت کی بناه پر زیاده قیمت اداکر فی پر رضامند بی کیول ند بو -

ال قتم كاحسان كى مثال بيد كانت بك دهنرت سرى تقطي في ايك دفعه سائد وينارك بإدام خريد ك اس اثناء شل باداموں كا بعاؤ بڑھ كيا۔ دلال نے كہاان دنوں باداموں كا بعاؤ نوے وينار ہوگيا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہوگاليكن ميں نے تو عهد كرركھا ہے كہ قيت خريد پر پانچ فيصد سے ذيا دومنافع پركوئي چيز فروخت فيس كروں گا، اس ليے شراسين عهد سے دوگردانی نہيں كروں گا۔

2- معیشت میں احسان کی ایک صورت بدیھی ہے کہ اگر کی فخص ہے ترید وفر دخت کرنے کے بعد محسوس موکد دسر احسان ہے۔ اس موکد دسر اختص چھتار ہا ہے تو تاتا کو قتل کردے۔ ایسا کرنا واجب تو تبین لیکن بدا یک احسان ہے۔ اس طعمن میں نیمی کرم طافعہ کا ارشادے:

ق نے ایک نیک عمل کیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانا۔ اسے کہا گیا کہ چی طرح غور

کر لے۔ اس نے کہا کہ میں صرف اتنا جان ہوں کہ میں دنیا میں خرید وفروخت کرتا تھا اور
احسان کرتا تھا۔ میں مالدار کومہلت دیتا اور تنگدست سے درگز رکر جاتا تھا۔ لیس اللہ تعالی

فا المل كرد لي من ون من واخل كرديا."

كاروبارين احسان كى ايك مورت به بى بكساكركى بختاج ،مكين ، يتيم يا بوه سه مال فريدا جائة و است هيشده رقم سه زياده قيت ديدى جائة تاكده خوشحال موسكدا يفحض كوجان بوج مرزياده قيت اداكرنا صدقه دين سي مى زياده فعنيات ركمتاب \_

پيدائش دولت اوراحسان:

دولت پیدا کرنے دانوں میں مزدور، مزارع اور کسان وغیرہ شاقل ہیں۔اسلام نے پیدائش دولت کے سلسلہ بیں۔اسلام نے پیدائش دولت کے سلسلہ بیں گفام میں آجروں کواس امری تلقین کی ہے۔اسلام کے معاشی نظام میں آجروں کواس امری تلقین کی گئی ہے کہ اصلام بیں فراخد کی ہے کام لیس۔مثال کے طور پر اگر ایک مزدور کے ساتھ ایک سورو ہے ہے زائد اگر ایک مزدور کے ساتھ ایک سورو ہے ہے زائد دی جانے والی رقم احسان متصور ہوگی۔ای طرح آگرایک مزارع کو کھیت میں کا مشکاری کے موض دس من کندم وسینے کا معاہدہ کیا گیا ہے تو اسے دس من سے زائد دی جانے والی گئر ماس پر اس متصور ہوگی۔ای طرح آگرایک مزارع کو کھیت میں کا مشکاری کے موض دس من گندم دسینے کا معاہدہ کیا گیا ہے تو اسے دس من سے زائد دی جانے والی گندم اس پر اسلام تصور ہوگی۔

### تقسيم دولت اوراحسان:

اسلام کے معاشی نظام بیں اس بات کو محوظ دکھا گیا ہے کہ دولت گردش ہیں ہاور چند ہاتھوں بیں مرحمز ندہونے یائے کو تکساس طرح ہیروزگاری اور خربت کیل جاتی ہے۔ امیر طبقہ بیش و عشرت بیل آن رہتا ہواد کر یہ طبقہ روئی کو بھی ترستار ہتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام ہیں تھیم دولت کے سلسلہ میں ہمواری پیدا کرنے کے لیے انفاق فی سیسل اللہ یعنی صدقہ، فطرانہ، زکو ہ اور خیرات وغیرہ کی جو صور تیں مقرر کی تی ہیں۔ وہ جمی احسان تی کی صور تیں ہیں۔ وقف الملک اور وصایا کے ذریعے الی صاحب کی المداد کی جاسمتی ہیں اوراو قاف کی آ مدنی سے خریب لوگوں کو علوم و نون کی تربیت وے کر حصول روزگار کے قابل ہتا یا جاسمام میں سے بھی تلقین کی تی ہے کہ عاملین پیدائش کو معاوضوں کی اورائی کی کے وقت آجر فیاضا نہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں تا کہ ہم عال پیدائش کو بی شروریا ہے ذری کی وری کرنے کے مناسب وسائل دستیاب ہو میس۔

#### اخوت:

مربی جس بھائی (برادر) کو' آخی'' کہتے ہیں۔آئیں جس بھائی بھائی ہونے کارشتہ یا عمل' آخوت' کہلاتا ہے۔اصطلاحاً ''اخوت' سے مراد ہے کہ اگر کوئی مسلمان غربت، تنگلدتی اور معاشی بدھالی کا شکار ہوتو دوسرے مسلمان اس مشکل وقت میں اس کی مدوکریں تا کہوہ اسنے یا وَل برکھڑا ہو سکے۔

اسلامی اخوت کا ہیں منظریہ ہے کدرسول اللہ کا اُٹیکا جب کدے بھرت کرکے پیٹیجاتو آ ہستہ آ ہستہ صحابہ کرا اٹھ بھی بھرت کر کے دار ویدینہ ہوئے۔ بیمها جرین کمدے بالکل بیسروسامان آئے تھے،اس لیے نمی اِرْم کا اُٹیکائے اِن کی مدد کے لیے''مواغا ہے'' کا طریقہ اپنا۔

مولا نائبلی نعمانی اپن کتاب اسیرت النبی ایس کفتے میں کد: اگر چدمهاجرین کے لیے انسار کا کمر مهمان خان عام تعام تا ہم ایک مستقل انتظام کی

ضرورت تحی معاجرین مذراور خیرات بربسر کرنا پیندئیس کرتے تھے۔وہ دست وہازوے كام لين ك فوكر تع مناجم جونك بالكل تمري تعادد ايك حبرتك ياس فقاءاس لي آ مخضرت الطُّيِّكُ نے خیال فرمایا كه افعیار اور ان ميں رشتہ اخوت قائم كرديا جائے۔ جب معيد كالمبر قريب فتم مولى توآب في انصار كوطلب فرمايا \_ معرت الس بن ما لك، جواس وقت دوسالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے مہاجرین کی تعداد پیٹالیس تھی۔ آنخفرت کالیان نافعاری طرف خطاب کرے فرمایا:" بیتبارے بھائی ہیں"۔ پھر مهاجرين اور انساريس سے دو دو فخصول كو بكا كرفر ماتے مكے كر: "بياورتم بمائي ہو" اور اب وہ درحقیقت بھائی تھے۔انصار نے مہاجرین کوساتھ لے جاکر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزه دے دیا کہ آ دھا آپ کا اور آ دھا جارا ہے۔سعد بن الربط، جوعبدار حلن بن موفث کے بھائی قرار پائے ،ان کی وہ ہویاں تھیں۔عبدالرحن سے کہا کہ ایک کو ہیں طلاق دیتا ہوں،آب،اس سے تکاح کرلیں،لیکن انبول نے احسان مندی کے ساتھا تکار کیا۔انسار کا مال ودولت جو بجم تفالخلستان تلے رویے پیے تواس زماندیں تھے نیس - انہول نے رسول الله الله عند درخواست كى كديد باغ جارب بهائيول على بما برتقشيم كرديد جاكس -مہاجرین تحارت میشہ تنے اور اس وجہ ہے کمین کے فن سے مالکل ٹا آ شنا تنے ۔اس بناء پر آ تخضرت الطُّيْخُ ان كى طرف سنة ا تكاركيا - انصار نے كهاسب كاروبار ہم خودسنعال ليس مے، جو کچھے پیداداراس میں نصف حصرمها جرین کا ہوگا۔مہاجرین نے اس کومنگور کیا۔ بید رشته بالكرحقیقی رشته بن گیا ـ کوئی انصاری مرتا تعانواس کی جائیدا داور مال مهاجر کوملتا تعااور بعالى بندم ومريخ-

اخوت قرآن كاروشي مين:

1- سورة انفال من فرمايا حميا ب-

ان الذين امنوا و هاجروا و جهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله و الذين اووا ونصرواً اولنك بعضهم اولياًء بعض

بے شک (جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور خدا کی راہ ش مال وجان ہے جہاد کیا اور وہلوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ، باہم بھائی بھائی ہیں۔)

2- سورة الحجرات بس فرمايا كياني:

الما المومنون اخوة

المادر بديدافار المال المادر بديدافار المالية

(مو من قرآ لي بن بما لَ بما لَي مِيا لَ

3- سورة آل عمران من قرما يا كيا ہے۔

و اذكروا نعمت الله عليكم أذ كنتم اعدآءً فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتة اخوانًا

(اورتم اہنے او پرانلد کے احسان کو یا دکرد کہتم دشمن تنے ،اللد نے تمہارے دلول کو جوڑ دیا پھر تم اس کی مہریانی ہے بھائی بھائی ہوگئے۔)

### اخوت معديث كي روشي مين:

نى اكرم النيالمنظمة فرمايا:

1- '' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پرظلم نہیں کرتا اور شداس کی مدد چھوڑتا ہے، اور جو این رسلمان ) بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن کے ٹموں میں جو خص سی مسلمان سے کوئی خم دور کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن کے ٹموں میں ہے کوئی خم دور کر ہے گا۔''

2- "موسن ، موسن کے لیے ایک مضبوط تعارت کی مانند ہے کہ اس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ " ( پھر آپ نے ایک ہا تھو کی الگلیاں دوسر ہے ہا تھو کی الگلیوں شی واخل کیں )

8- " تم ایمان والوں کو ہا ہم ایک دوسر ہے پر رحم کھانے ، محبت کرنے اور شفقت و مہر پائی کرنے میں جسم النائی کی طرح و کیمو گے، جب اس کے کسی مضوکو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باتی سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوجاتے ہیں ۔ "

4- ''اے او کو امیری بات شدہ ، اچھی طرح جان او کہ جر سلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ سب الله اسلام کی ایک براوری ہے، کی فخص پراس کے بھائی کا مال حلال ٹیمیں جب تک وہ خود اپنی خوش سے نددے ، ایک دوسرے برطلم نہ کرو۔''

5- "مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نیس کرتا ، اس سے جموث نیس بولاً اور نہ تکلیف کے وقت اُسے تنہا چھوڑتا ہے، ہر مسلمان پر دوسر سے مسلمان کی آبڑ و، مال اور خون جرام ہے۔"

6- "الله تعالى قيامت كروز فرمائ كابا بهم مجت كرف دال كهال بين، جيما بي عظمت " كَ تَهُم أَنَّ مَنْ مِن أَمِينِ النِيْرِ مائة مِن جَكَده ول كاء أن مير سدماي كرسواكو في سارينين 7- "ايك فخض كى دومرے كى طاقات كے ليے دومرے گاؤں كيا۔ اللہ تعالىٰ نے اس ماستہ بين ايك فرشتہ مقرد كرويا۔ جب فيخض فرشتہ كے پاس پہنچا تواس نے دريافت كيا، كبال جارہ ہو؟ اس نے جوابا كبا، ميں اپنے بھائى ہے ملئے جارہا ہوں۔ فرشتہ نے دريافت كيا كبارہ ہوں كے جواب ديا نہيں دريافت كيا كيا تم اس پركوئى احسان كرنے كا اداده ركھتے ہو؟ اس فخض نے جواب ديا نہيں ميں صرف دضائے الى كے ليے أسے ملنا جا بتا ہوں۔ فرشتے نے كہا نور سے مين، ميں ضعا كا بي جوا بول اور تمهيں اس بات ہے آگاہ كرنے آيا ہوں كه خلا تجھ سے بحبت كرتا كا بي جوا بول اور تمهيں اس بات ہے آگاہ كرنے آيا ہوں كه خلا تجھ سے مجبت كرتا

### معيشت ميں اخوت:

معیشت میں اخوت بہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ حاج تندوں کی حاجت روائی کریں۔اسلام نے معیشت میں اخوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انفاق فی سیل اللہ یعنی صدقہ ، خیرات ، فطرانساورز کو قوغیرہ کا نظام اپنایا ہے، جس کے تحت غریبوں ، بیروزگاروں ، حاج تندوں ، بیجیوں ، بیواؤں اور مسافروں کی مدو کی جاتی ہے۔انسار مدینہ نے جذب اخوت کے تحت ہی مہاج میں کی مدد کی تعی اور آئیس ایسنے مال میں حصروار بتایا تھا۔

### اخوت کے معاشی اثرات:

باہمی محبت واخوت کا اثر معاش پر براہ ماست ہوتا ہے۔ یہ جذبا یک مسلم معاشرے کے اغراخوت واستطاعت رکھنے والوں کے لیے معاشی الماد کا ذریعہ بنیں ۔ عالم اسلام بش مختلف مسلم مما لک کے مامین جذب خوت اس بات پرا کساتا ہے کہ وہ اپنی جنموس وسائل بنیں ۔ عالم اسلام بش مختلف مسلم مما لک کے مامین جذب خوت اس بات پرا کساتا ہے کہ وہ اپنی خصوص وسائل کو باہم متحد کر کے عالم اسلام کی معاشی ترتی اور بہتری کا بندو بست کریں۔ اس وقت اگر عالم اسلام کو بحیثیت بجوی و یکھنا ہوت کی گئی سے بندہ بات وصلاحیت اور شجاعت کی لیکن صحیح اسلامی اخوت نہ جموی و یہ بات کے باعث وہ ن کئی براہ برائی مما لک جغرافیا کی جو سے نے باعث وہ ن کئی برائی مما لک جغرافیا کی بائل ہو جائے اور یہ بچے جذبہ ایمانی فاظ سے ایک دوسرے بلاک کرم کی قطعی کوئی کے ساتھ جدوجہد کریں تو ایک اسلامی بلاک وجود بیں آ سکتا ہے جے کسی دوسرے بلاک کرم وکرم کی قطعی کوئی ضرورت ادی جیس ہو کئی۔

#### مسأوات:

''مسادات' کے معنی ہیں مساوی ہونے کی حالت، برابر ہوتا، برابری، ایک جیمیا ہوتا۔ اسلام میں بحثیت انسان تمام انسان برابر ہیں۔ان میں نسب، ذات، رنگ نسل اور دولت کی بنام پرکوئی امتیاز نیس کیا جاسکاتمام انسان چونکه معزت آدم علینیا اور معزت حواظیانی (ایک بی مال باپ) کی اولا و بین اس کیے دشتہ میں سب بھائی بھائی بین اور زتبہ میں ایک دوسرے کے بمایر بین اسلام کی کورنگ و نسل اور نسب وغیرہ کی بنیا دیر برتر تسلیم نیس کرتا اس کنزدیک برتری کی بنیا و تفتوی پر ہے۔

سورة الحجرات يس فرمايا كياب:

آيايها الناس انا حلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله القاكم

(ا بے لوگواہم نے تم کوایک مرداورایک مورت سے پیدا کیا اور تمہاری قو شی اور قبیلے بنائے تا کما یک دوسر سے کوشنا شت کروہتم شی زیادہ عزت والا وہ ہے جوزیادہ پر میزگار ہے۔) نی اکرم کافیڈ کا ارشاد ہے:

'' تمام انسان آ دم طیانگا کی اولا دے ہیں اور آ دم '' مٹی ہے بنا تھے۔ پس کسی عربی کو جمی پر اور کسی گورے کو کالے پرفضیات نہیں ، فضیات صرف تقو کی اور پر ہیز گاری کی بناء پر ہے۔'' چنا چی قرآن وصدیث ہے تابت ہے کہ دین وڈنیا ہیں بر ترصرف وہی ہے جو تقی اور پر ہیز گار ہے۔ تقویٰ کے علاوہ برتری کا کوئی دوسراسیٹ نہیں ہے۔

#### مرداورغورت مي مساوات:

ویٹی کھاظ سے مرداور مورت مسادی ہیں۔ دونوں آ دم اوحیا کی اولا دبیں اور دونوں شریعت کے ملقف ہیں، قر آن دونوں کر دمداریاں عائم کرتا ہے، دونوں کے حقق ق شعین کرتا ہے اور دونوں کر ذمداریاں عائم کرتا ہے۔ دونوں ایٹ ایٹ کے ایک است کی بول کے، جیسا کرقر آن تکیم میں فر مایا گیا ہے:

''جو نیک عمل کرے گا، خواہ دو مرد ہویا حورت، بشرطیکہ دوموس ہو، اُسے ہم وُ نیا میں پاکیزہ

زیم کی بسر کرا کیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کوان کے اجر مان کے بہترین اعمال کے مطابق بیٹشیں ہے۔''
مطابق بیٹشیں ہے۔''

حق ملیت کے فاظ سے بھی مرداور عورت مساوی حیثیت کے عال ہیں۔ مس طرح مردا پی فی جائیدادر کھسکتا ہے، ای طرح عورت کو بھی اپنی فی جائیدادر کھنے کاحق حاصل ہے اور اسے اپنی جائیدادیا ملیت پرحق تعرف بھی حاصل ہے۔ علاد دازیں مردکی طرح دہ دراخت ہیں بھی حصدوار ہے۔

جبيا كهورة النساء ش فرما يا كياب:

''مردول کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑ ااور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔'' سورة النساء ہی میں فرمایا کمیا ہے: الاسترادر ديراناري ن ن ن ن ن ن ن

"جو کچھمردول نے کمایا ہان کے مطابق اس کا حصہ ہے جو کچھ عورتول نے کمایا ہے،ان کے مطابق ان کا حصہ ہے۔"

تاجم معاشی و مددار یوں کے لحاظ ہے اسلام نے شرکی تی ورت میں امیاز رکھا ہے۔ اسلام مردکو

" توام " قرارد يا ہے ! ا

الرجال قوامون على النساء

(مردورتون برتوام ہیں)

یعنی مرد کمر کا سربراہ ہونے کی حیثیت ہے آتا ہادر مورت نائب۔اسلام رزق کمانے کی ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے ادر مورت پر صرف بیفرض عائد کرتا ہے کہ دوا بیٹے شوہر کی کمائی ہوئی دولت سے کھر کا نظام ادر قعم دُنس چلاۓ۔اس صورت میں مورت اپنے شو ہر کے مال کی "ایمن" ہے۔

#### حق معيشت مين مساوات:

اسلام كنزو كي حق معيشت بيس تمام انسان برابر بيل \_اسمن بيل چندآ يات درج ذيل بيل: 1- سورة الاعراف بيل فرما يا كيا ب:

ولقد مكنكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش

(اورجم نے زمین میں تمہارا محالا المالاوران میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے )

2- سورة الذريب ش فرمايا كياب

وفي السمآء رزقكم وما توعدون

(اورتمهارارز ق اورجس چيز كاتم سے وعده كياجاتا بي سان بس بـ)

3- سورة جانيه من فرمايا كياب

وتسخو لكم ما في السموت والارض جميعا منه

(اورجو کھا سانوں میں ہاورجو کھوز مین میں ہے سب کو تہارے کامیس لگایا)

ندکورہ آیات سے ٹابت ہوتا ہے کہ حق معیشت میں تمام انسان (مرد وعورت) مساوی ہیں۔اس هنمن بیس اسلامی حکومت پر بیٹر بیضہ عائد ہوتا ہے کہ دہ لوگول کورزق کمانے کے مساوی موافع فراہم کر سے اور سمی کوچق معیشت سے محردم ندکر ہے۔

#### عدم مناوات/ درجات میں تفاوت:

تمام انسان اہلیت و معان حیت کے لحاظ ہے مساو ٹی ٹیمل جیسا ۔کوئی وہنی کاظ ہے دوسروں ہے منت سے کوئی ہمت وحوصلداور محنت کی بنا ، پر دوسرول ہے زیادہ کمائی کرسکت ہے۔ اس نے تمام انسان مساوی دولت پیدا تر نے کے اہل نہیں ہیں۔ چنانچہ انعماف کا تقاضا ہے ہے کہ جو جتنا کما سکے اس پراس کا حق تشلیم کیا جائے۔
اسلام کی خض پر بید قدعن آئیں لگا تا کہ وہ ایک مقررہ حد سے زیادہ دولت نہ کمائے ۔ وہ ہر خف کو بیدی ویتا ہے کہ وہ
اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی بھی جائز پیشہ اپنا کر رزق حال کمائے اور اسے اسلام کی مقررہ کروہ حدود وشرا لکا
کے تحت صرف کرے۔ اس لحاظ ہے کہا جا سکتا ہے کہا ملام در جات معیشت میں عدم مساوات کا قائل ہے۔
سیدا بوالاعلیٰ مودودی رقم طراز ہیں کہ

''قرآن اس حقیقت کواللہ تعالی کی بنائی ہوئی اطرت کے ایک پہلو کی حیثیت بیر پیش کرتا ہے کہ دوسری تمام چیزوں کی طرح انسانوں کے درمیان رزق اور دسائل اور دسائل زندگی میں بھی مساوات نہیں ہے۔ مختلف تدنی نظاموں کی معنوی ہے اعتدالیوں سے قطع نظر، جہاں تک بیا تک بیات کا حکمت کا جہاں تک بیا نے خوداس فطری عدم مساوات کا تعلق ہے اسے قرآن اللہ تعالی کی تحکمت کا تقاضا اور اس کی تقدیم (Dispensation) کا بینچہ قرار دیتا ہے اور اس کی پوری سیم میں کہیں اس تحفیل کا فشان نہیں مات کہ اس ساوات کو مثا کرکوئی ایسا نظام قائم کرتا معاش مرابطیس ۔''

ورجات معیشت میں مدم مساوات ہے متعلقہ چند آیات درج ذیل ہیں:

1- سورة السهاء مين فرنايا حميات:

قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقسرله

( كبدو بيج كرميرادب اب في ندون من ع جس ك في جابها برزق كشاده كرام ب اورجس ك في جابها بي نا كواكر ويتاب )

2- سورة الشوري على فرمايا مياہے:

له مقاليد السموت والأرض يبسط الورق لمن يشاء ويقدر

(آ النوب اورز مین کی تنجیال ای کے قبضہ میں ہیں، جس کے لیے ماہتا ہورزق کشادہ

كرتا باور فص جا بهائ إلى الايتاب.)

3- سورة في اسرائيل من فرماياً ما ب:

أن ربك يبسط الرزق لمن يشآء و يقدر

( در حقیقت تیرارب جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جے جا ہتا ہے نپاٹلا و بتا ے )

4- مورة تى اسرائل شى فرمايا كياب

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للاخرةاكبر درجت و اكبر تفضيلًا

(ویکموس طرح ہم نے بعض لوگول کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت تو درجات کے فرق اور تفصیل میں اور بھی زیادہ ہے۔) 5- مورۃ الزحزف میں فرمایا کیا ہے:

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهنم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا ورحمة ربك خير مما يجمعون

( کیا تیرے دب کی رحمت (نبوت) پہلوگ تقسیم کرتے ہیں ہم نے دُنیا کی زعدگی بیں ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے اور ان میں ہے بعض کو بعض پر بلند درج دیئے ہیں، تاکسان میں سے پچھلوگ بچھ دوسر بے لوگوں سے کام لیس اور تیرے دب کی رحمت تو اس مال ودولت سے بھی بہتر ہے جو بہلوگ جمع کرتے ہیں۔)

#### تعاون:

" نقاون " سے مراد ہے ایک دوسرے کی عدو کرتا ، یا ہمی اعداد ، افراد کا ایک دوسرے سے خیرخواہی اور ہمدردی سے پیش آتا۔ اسلام تمام مسلمانوں کوآئیں میں بھائی ہمائی قرار دیتا ہے اور انہیں تلقین کرتا ہے کہ وہ وین وؤنیا کے کامول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔

سورة المائده مي فرمايا حمياه

وتعاونوا على البر والتقوى

(اورنیکی اور برمیزگاری کے کامول ش ایک دوسرے کی مدد کیا کرو)

تعاون صرف نیک اور جائز کاموں بی فرض ہے۔ بدی اور گناہ کے کاموں بی تعاون منوع ہے۔ اگر حاکم وقت کی خلاف شرع کام کی انجام دی کا تھم دے تواس سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

تعاون كممن من تى أكرم عليا أسلام كاار شاوع:

المسلم الحوالمسلم لايظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة الحيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كريات يوم القيامة

''(مسلمان،مسلمان كا بعائى ہے،اس برظلم نبيل كرتا اور نداس كى مدد چھوڑتا ہے اور جو حاجت روائى كرتا ہے اللہ تعالى اس كى حاجت پورى كرتا ہے اور جوخص كى مسلمان سے كوئى غم دُور كرتا ہے اللہ تعالى قيامت كدن كے فول ميں سےكوئى غم دُوركرد سے گا۔''

### معاشی تعاون:

'معاشی تعاون' ہے مراد ہے: افراداوراداروں کی دہ مشتر کہ کوشش جس کی بناہ پردہ معاش مقد مد معاش مقد مد معاش مقد مد معاش کے جس ہے۔ امراد مسلمانوں کومعیشت کے جسمن میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر ذور دیا ہے۔ وہ صاحب ثروت او کوں کو تلقین کرتا ہے کہ حاجب دول کی حاجت روائی کریں۔ اس جسمن میں قرض حسنہ کو خصوص کی حاجت روائی کریں۔ اس جسم کی جسم کی جسم کی میں ہوتت قرض ایمیت حاصل ہے۔ وہ ترغیب دیا ہے کہ اہل حاجت کو بلائو دقر من فراہم کیا جائے اورا گرمقروض پروتت قرض ادانہ کرسکت کو ایک کرتے ہوئے گئا کرکے اور اسے کی گنا کرکے اور اسے کی گنا کرکے کو ان کے کا عمد کیا ہے۔

معاشی تعاون کی ایک صورت انفاق فی سیل الله ایشی صدقه ، خیرات ، زکو قاوغیره بھی ہے۔ال حم کے تعاون کے ذریعے حاجتمندوں ، تیمول ، بیواؤل، بیارول ، پوڑھوں ، معدوروں اور مصیبت روگان کے ساتھ مالی تعاون کیا جاسکتا ہے۔

ايك حديث ش فرمايا كياب:

''بو واورسکین کے لیے دوڑ وحوب کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مانشر ہاورا سمخف کی طرح ہے جودن مجرر وزید کھاور مات بحر نمازیں پڑھے۔''

# اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات

### سوال: اسلاى نظام معيشت كاساى تصورات رتفسيل سروشي والي!

### اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات:

اسلای نظام معیشت ایک الهای یا خدائی نظام معیشت ہے جواللہ تعالی کی طرف سے بذر بعدد تی تغیر آخرا تر بان پر نازل بوااوراس کی تشریح و تعییر نی اکرم کا تختی نے فرمائی ۔ بینظام فلاح دین و دنیا ہے۔اس کے اساسی تصورات و بی ہیں، جواسلام کے اساسی تصورات ہیں۔ تا ہم معیشت سے متعلقہ اہم اساسی تصورات حسب ذیل ہیں، جن کا جائز و آئدہ سطور ش لیاجائے گا۔

- 1- الله كي مليت
- 2- انسان بطور خليف
  - 3- تعورة خرت
- 4- رزق مخانب الله

#### اسلام اور مبديدا فكار المراجي المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية

- 5- كسبومعيشت كيحسين
  - 6- معیشت واخلاق
  - 7- درجات معیشت

### الله كي ملكيت:

اسلای عقیدہ کے مطابق پوری کا نتات کا خانق اللہ تعالی ہے، اس لیے خالق ہونے کی بناء پر پوری کا نتات کا مالت کا سکت کا نتات کی اللہ ہے۔ کا نتات میں زمین میں بھی شامل ہے، جس پر خدا کی ہیدا کردہ کلوق زندگی گزارتی ہے۔ ویل میں چند آیات تر آئید پیش کی جارہی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نتات کی ہر چیز اللہ تعالی کا کیک سے :

1- سورة البقره ش فرما يا كياب-

لِلَّهِ مَا فِي السموت وما لمي الارض

(جو کھا اول میں اور جو کھرز من میں سب کھاللدی کا ہے)

اس جمله (آیت) کی تفرق کرتے ہوئے مولا نا شمن احسن اصلاق "قد برالقرآن" ش کھتے ہیں:
"نے جمله اپنے اندر بیک وقت تین مفہوم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جرچ خدا ہی کی ملکیت ہے،
دوسرا یہ کہ جرچ ای کے افقیار وتقرف ش ہے، تیسرا یہ کہ بلآخر جرچ کا مرقع خدا ہی
ہے۔"

2-سورة المومنون كي آيت فمبر 84 سة يت فمبر 87 كك شي فرمايا كياب:

قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون 0سيقولون لله قل افلا تذكرون 0قل من رب السموت السبع ورب العرش العظيم 0 سيقولون لله قل افلا تتقون0

3- سورة الواقعك آيت نمبر 68 اور 69 ش فرمايا كياب:

الحرايتم المعاء اللى تشربون 0 ء انتم انولتموه من الممزن ام نحن الممنزلون ( بعد المعنولون ( بعد المعنولون ) يعن ( بعداد يكعونو يانى كوجوتم پيتے ہو۔كياتم نے اتارا أس كو؟ يا ہم بيں أتار نے والے ) يعنى يارش بھى اللہ تعالى على يارش بھى اللہ تعالى كے تخم سے آتى ہے اور زين كے فزالوں بيس يانى بحى ويى جمح كرتا ہے اللہ اللہ على اللہ تا اللہ

4- سورة الواقعدك أيت نمبر 63 اور 64 يل فرمايا كيات:

الهرايتم ما تحرثون ٥ ء انتم تزرعونة ام نحن الزَّرِعون ٥

( بھلاد یکھوتو جوتم ہوتے ہو کیاتم اس کو کرتے ہوگئتی یا ہم ہیں میتی کردیے والے ) لینی زمین میں فتح بظاہرتم ڈالتے ہو، لیکن زمین کے اعمداس کی پرورش کرنا اور پھر باہر نکال کر ایک لبلباتی میتی بنادینا کس کا کام ہے؟ اس کے بارے میں تو ظاہری اور سطی دموی بھی تم نہیں کر کتے کہ دماری تیار کی ہوئی ہوتی ۔

5- مورة الواقع كي آيت نمبر 77 ت 73 ش فر ما يا كيا ب

افرايتم النار التي تورون٥٥ انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشؤن٥

نحن جَعَلْنُهَاها تذكرةً ومتاعًا للمقوين ٥ (بملادكِموتو ٓ گـ جَسَ كُوتم سُلگاتے ہو۔كياتم نے پيدا كيا اسكا درفت يا تم بيں پيدا

ر مان رید روان کے اس و اسل کے اور یو اسل کے پیدا تیا اس ہ دورت یا ہم یں پیدا کرنے دالے،ہم نے ہی تو بتایادہ درخت یا دلانے کواور پریٹے کو جنگل دالوں کے ) ان آیات میں میں جن کورگڑنے ہے آگ نگاتی ہے، جیسے ہارے ہاں پانس۔ کئی درخت مبڑا لیے بھی ہیں جن کورگڑنے ہے آگ نگاتی ہے، جیسے ہارے ہاں پانس۔

مولا ناشيرا حرعاني آيت بمبر 73 كانسيركرت موس كلعة بن

''یآ گ دیکھ کردوزخ کویاد کریں کہ یہ بھی اس کا ایک حصدادرادنی نمونہ ہے اور سوچنے والے کویہ بات بھی یاد آسکتی ہے کہ جوضدا سبز در دنت ہے آگ نکالئے پر قادر ہے، وہ یقیناً مردہ کوئیرہ کرنے بریمی قادر ہوگا۔''

فدکورہ بالا آیات سے قابت ہوتا ہے کہ اس کا تنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور کسی انسان کو حقیقی طور پر کسی بھی چیز پر حق ملکیت حاصل نہیں ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے اس کے تعرف میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع تی استعال کرنے یا خرج کرنے کا مجاز ہے۔

### اسلام اور حديد افكار المنافية

#### انسان بطورخليفه:

انسان کی حیثیت ومنصب کے بارے میں اسلامی تصور بیہ کداللہ تعالی نے اُسے زیمن پراپنا ظیفہ بتایا ہے۔

سورة العروكي آيت تبر 30 كثروع ش قرمايا كياب. واذ قال ربك للملنكة انى جاعل فى الارض حليفة

(اور جب کہا تیرے رب نے قرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہول زمین میں ایک خلیفہ (نائب))

اس آيت كي تغيير كي من بين مولا نااهن احسن اصلاحي " تديم القرآن " مين رقسطراز بين : " خلیفداس کو کہتے ہیں جو کسی کے بعداس کے معاملات سرانجام دینے کے لیے اس کی جگہ فے۔ال وجدے بہال سوال پدا ہوتا ہے كدخدانے زين ش كس كا خليف بنانے كا اراده المار فرمایا تفا؟ ابنایاز من می است والی سی پیشرو تلوق کا؟ ایک رائے بیہ بے کرانسان ہے بہلے زمین میں جنات آباد تھے۔جب انہوں نے اس میں فساد مجایا تو اللہ تعالی نے ان کو یا گنده و منتشر کردیا اوران کی خلافت نی نوع انسان کے سپر وفر مائی۔ دوسری رائے بیہ كماللدتعالى في زين ميس خوداينا خليفه مقرر كرف كافيعله فرمايا - يبلى رائ الرجد بالكل بے بنیاد تو نہیں کی جاسکتی، لیکن قرآن یا قورات یا کسی قابل اعقاد حدیث میں کوئی ایسی چیز نیں ملتی جس سے یہ ابت ہو سکے کہ انسان سے پہلے زمن میں جنات کی عمرانی متى، دوسرى رائ مخلف احتبارات سے توى معلوم ہوتى ہے۔ قرآن مجيد نے انسان كى فنیلت کے بہت سے پہلوؤل کی طرف!شارہ کیا ہے،مثلاً یہ کہ الله تعالی نے تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ انسان کو تجدہ کریں، نیز اس کے بارے میں فرمایا کہ جوامانت آسان اور زمین اشاف ہے تاصررہے، اس کوانسان نے اٹھالیا۔ بد سارى باتن اس امر كحق بين مين كما الله تعالى في انسان كواينا خليف ينايا موركين ان تمام دالك ك بادجودا يك سوال اس مائ س متعلق بعي بيدا موتا بدوه يدكه خليف تواس كو مترركرنے كى ضرورت پيش آيا كرتى ہے جوغائب ياغير حاضر موتا موه خدا تو ند بھي غائب ہوتا ہے، نہ غیر حاضر، آسان وز بین ہر جگساس کی حکومت بمیشدر ہی ہے۔ پھراس کے کسی کو ظیفمقرر کرنے کے کیامعنی؟ بیسوال مارے زدیک کھوزیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔اس ک وجربيب كه خليفه بنانے كامقعديہ ب كماللد تعالى اس كوزين كانظام والعرام ك معاملہ بیں پچھافتیارو کے کرید دیکھے گا کہ انسان ان افتیارات کو خدا کی مرضی کے مطابق ' استعال کرتا ہے یا خلافت پا کروہ مطلق العنان بن جاتا ہے اورا پی من انی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ گویا اصل تحکران کی طرف سے ایک نا ئب مقرر کیے جانے کی فقل ہوئی اوراس نائب کے پچھافتیارات دے کرمقصوداس کی اطاعت ووفا داری کا امتحان کرنا تھا۔''

سيدابدالاعلى مودودى كاخيال برك الني جاعل في الاده عليفه "مل" خليف "مصرادالله تعالى ك خلافت بإن والابروه لكعة بين كه:

"انسان کوجس خلافت سے سرفراز کیا حمیا ہے دہ اصل ہیں خلافت والٰہی ہے۔" قرآن مجید کا بیان ہے کہ:

1-لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (التين)

(خدانے انسان کوبہترین سافت پر پیداکیا)

2-خلقت بيدى

(اس کوائے دونوں ہاتھوں سے بتایا)

ثم سوئه و نفخ فيه من روحه (السجده)

( مراس من افي طرف سروح ميكيكي )

4- وعلم آدم الاسماء كلها: (بقره)

(اوراس كولم كي فحت عدم فراز فرمايا)

5-ومنخرلكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه (حاشيه)

(اورزین وآسان کی ساری چرول کواس کے حق شی مخر کردیا)

ان مفات كساتھ جب انسان كى كلىق پالىي كى كا اللہ تعالى نے فرشنوں كو كم ديا كماس ئے آمے بحدہ كريں۔

سيدمولا نا ايوالاعلى مودودى كاخيال يكد:

''انسان کو مجدہ کرنے کا جو محم دیا حمیا تھا ،اس کی وجہ بیٹی کہ اللہ تعالی نے اس کو دونوں اِتھوں سے بنایا تھا، بینی وہ قدرت اور صنعت والی کا مظہراتم تھا اور اس کے اعمد خود اپنی کا مظہراتم تھا اور اس کے اعمد خود اپنی کا مطرف سے ایک خاص روح پھوگی تھی اور ایک محدود بیانے پراس میں وہ صفات پیدا کروی تھیں جو بدرجہ فوق التمام خود باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔اس شان اور ان صفات پ

انسان کو پیدا کرنے کے بعداعلان کیا گیا کہم اس کوزین میں فلیفہ بنانے والے ہیں، جیسا کہ سورة البقرة کے چویتے رکوع میں ارشاد ہواہے۔'' سورة الاحزاب میں فرمایا گیاہے:

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الانسان أنه كان طُلُوماً جهولا

(ہم نے اس امانت کوآسان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا گر انہوں نے اس کا بار اشانے سے الکار کیا اور اس سے ڈر کئے اور انسان نے اس کواشالیا، بے قلب وہ ظالم انجام سے بے خبر لکلا)

مولانا ابدالاعلى مودودى آكے مل ككت بي كساسيان عدد وكات ككت بين:

9- انسان سے پہلے زمین وآسان میں کوئی تلوق بار امانت کی ماش نہیں تھی، انسان پہلی تلوق ہے جس نے بیارا فعالیا ہے۔ لہذا منصب امانت میں وہ کسی تلوق کا جائشین نہیں ہے۔

2- جس چیز کوسورہ بقرہ میں خلافت کہا گیاہے وہی چیزیماں امانت کے لفظ سے تجبیر کی ٹی ہے کیونکہ دہاں فرشتوں پر قابت کیا گیا تھا کیتم خلافت کے الل نہیں ہو، اس کا الل انسان ہے اور یمال فرمایا گیاہے کہ زمین وآسان کی کوئی تلوق ہماری امانت کا بارا ٹھانے کی الل نہیں تھی، صرف انسان اس کا متحمل ہوا۔

نظافت کے منہوم کو مانت کا لفظ واضح کر دیتا ہے اور بید دنوں انفظ نظام عالم میں انسان کی مجھے حالت پر روشی فالت کے منہوم کو مانت کا لفظ فظام عالم میں انسان زمین کا فرمانروا ہے، محماس کی فرمانروائی بالاصالت نہیں ہے بلکہ تغویش کردہ (Delegated) ہے۔ لبندا اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت ہے کہ وہ اس کی طرف ہے ان افقیارات منوضہ (Delegated Power) کو مانت ہے تعبیر کرمتا ہے اور اس میشیت ہے کہ وہ اس کی طرف ہے ان افقیارات معلوضہ کو استعمال کرتا ہے، اسے خلیفہ (Vicegerent) کہا ہے۔ اس تشریح کے معنی بیدوئے کہ وہ فض جو کی کے بیشتے ہوئے افقیارات کو استعمال کرے۔ چنا نچہ خلافت سے مراورہ طرز حکومت ہے جس میں کوئی پر بینز گار اور صالح مردمومن خلیفہ افی کی جنتے خلافت سے مراورہ وطرز حکومت ہے جس میں کوئی پر بینز گار اور صالح مردمومن خلیفہ افی کی جیتے ہے۔ ان کا فذکر سے اور دو مورون خلیفہ افی کی میتے ہے۔ ان کا فذکر سے اور دو رہ عاکہ ہوئے والی تمامتر ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہو۔

رزق منجانب اللدي

اسلامی نظام معیشت کے بنیادی نصورات میں سے ایک تصوریہ بھی ہے کہ تخلوق کورزق پہنچانے کی فرصورات اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس من میں چندا کی است ورج ذیل ہیں:
1- سورة ہود کی آیت نمبر 6 کے شروع میں فرمایا گیا ہے۔
مورد میں در آرد فرمالا علی اللّٰ میں اللّٰ م

وما من دآبة في الارض الاعلى الله رزقها

(اورزین برکوئی چلنے پھرنے والائیس بھراس کارزق ضدا کے ذمہ ہے) مولانا شیر احمد مثانی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

"ز بین پر چلنے والا ہر جا عمار جے رزق کی احتیاج لاحق ہو،اس کوروزی پہنچانا خدانے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے۔ جس قد رروزی جس کے لیے مقدر ہے یقینا ہی کا کر رہے گی ۔ جو وسائل واسباب بندہ افقیار کرتا ہے وہ روزی چینچ کے دروازے ہیں۔ اگر آدی کی نظر اسباب و مقدا پر پر افقیار کرتے وقت مسب الاسباب پر ہوتو بیتو کل کے منافی نہیں ۔ البتہ خداکی قدرت کو ان اسباب عادید میں محصور و مقید نہ سمجھا جائے۔ وہ گاہ بہگاہ سلمہ اسباب کو چھوڑ کر بھی روزی پہنچاتا اور کوئی کام کر ویتا ہے۔ بہر حال جب تمام جا عماروں کی حسب استعماد غذا اور معاش مہیا کرنا حق تعالی کا کام ہے تو ضروری ہے کہ جا مان سب پر محیط ہو، ورشان کی روزی کی خبر گیری کیے کر سے گا۔ "

2-سورة الجمعد عن فرمايا حياب:

والله خير الرزقين

(اورخداسب سے بہتررز ق دینے والا ہے)

3-سورة الخل من فرمايا كياب:

ومن يرزقكم من السمآء والارض

(اوركون تم كوآسان اورزين سےرز ق دياہے)

4- سورة العنكبوت من فرمايا كياب:

وكاين من دآبة لآ تحمل رزقهان الله يرزقها واياكم

(اور بہت ہے جانور میں جما پتارز تن اٹھائے ٹبیں پھرتے خدائی ان کورز تن دیتاہے)

5- قرآن عيم من فرمايا كياب:

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

### اسام اورب يدافاري (١٥٠٥ - ١٥٠٥)

(بِ شک معداتعالی عل رزق دینے والا اور بوی قوت والا ہے)

. 6- سورة الذاريات عن فرمايا كياب.

وفي السماء رزقكم وما توعدون

(اورآ انول من رزق كاالله تعالى فيتم سے وعده كياہے)

7-سورة طرش فرمايا كمياب:

ولاكمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم

فيه ورزق ربك خير وابقى

(اور نگاه اٹھا کر بھی شدد یکمود نیوی زعرگی کی اس شان وشوکت کو جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کودے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آز ماکش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا موارز ق طال عی بہتر اور پائندہ ترہے)

اس آیت کی تغییر میں مولا نا ایوالاعلی مودودی و تغییم القرآن 'میں رقمطراز بیں کد ' رزق' کا ترجمہ ہم نے ' رزق طال' کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے کہیں ہمی حرام مال کو ' رزق رب' سے تعییر نہیں فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا بیکا م بیس ہے کہ فسا آ و فجاز نا جائز طریقوں سے دولت میٹ سیٹ سیٹ کی چی زیم گی ایمان کا بیکا م بیس ہے کہ فسا آ و فجاز نا جائز طریقوں سے دولت میٹ سیٹ سیٹ کی چی زیم گی ملک کی تگاہ سے دیکھو۔ بیدولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہر گرز قائل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم جائز ذرائع سے مائز درائع سے مائز درائع سے موجواہ دو کرتا ہی تھوڑا ہور استماز اور ایما شار آ دیوں کے لیے دی بہتر ہے اور اس

من وه بملائي بجوزنيات آخرت تك برقر ارد بدوالي بـ"

8- سورة النوري فرمايا كياي:

والله يرزق من يشآء بغير حساب

(اورالله جيم إبتاب بحساب رزق ديتاب)

بقول مولانامودودي:

"الله کی طرف سے رزق کی کشادگی و تھی جو ہجہ بھی ہوتی ہے،اس کی مشیت کی بناء پر ہوتی ہے اور اس مشیت کی بناء پر ہوتی ہے اور اس مشیت میں اس کی مجھ دوسری ہی مسلحین کا رفر ما ہوتی ہیں ۔ کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازماً میں نہیں ہیں کہ الله اُس سے بہت خوش ہے اور اُسے انعام دے رہا دیے ۔ بسا اوقات ایک محنی الله کا نہائے۔ مغضوب ہوتا ہے مگر دو اسے بوی دولت عطا کرتا

جاتا ہے، پہال تک کرآ خرکار بھی دولت اس کے او پرانڈد کا سخت عذاب لے آئی ہے۔اس ك يرتكس الركس كارز ق عك بياقواس كمعنى لازما بي نيس كما الله تعالى اس عادا ف باوراے مزادے رہا ہے۔ اکثر نیک لوگول پڑتی اس کے باوجود رہتی ہے کہوہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں بلکہ بار ہاتھی ان کے لیے ضاکی رحمت ہوتی ہے۔اس حقیقت کونے بھے عى كانتيديه وتا ب كرة دى ان لوكول كى خوشحالى كورشك كى لكاه سد كما ب، جودرامل مندا کے فضب کے مستحق ہوتے ہیں۔"

#### تقوراً خرت:

اسلام کاعقیدہ ہے کہ بید نیا قائی ہاورا یک وان بد پوری کا تات فتا ہوجائے گی۔اس کے بعداللد تعالى كي حكم سے انسانوں كودو بارہ زعره كيا جائے كاوران كا حساب كتاب لياجائے كا مسلمانوں كا ايمان ب کددیزی زعدگی میں برانسان پردوفر شے امور ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک فرشتراس کے نیک کامول کا اعدماج كرتار بها باوردومرااس كى بديول كا اس وشتركو اعمالنام "كيت بير - آخرت عن اى اعمالنام كى یاد پرجز اورمزا کافیملر کیا جائے گا۔جن لوگول نے دُنیاش نیک کام کیے مول کے انہل جزا کے طور پر جنت س داخل کیا جائے گا اور جنہوں نے دیا میں برے کام اور گناہ کیے مول کے انہیں ان کے افعال بدکی یاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جہاں دہ ہیشہ رہیں گے۔

سورة الحكبوت عل فرمايا كمياب: وان الدار الآخرة لهي الحيوان

(اورب تنك آخرى كمراملي زعركى ب)

مورة الانعام ش فدكوري:

وللدار الآخرة خير

(اورب فل آخرى كمربرت)

يوم آخرت يه يمان لا ناجر سلمان يرلازم ب-اس كاا تكار كفرب-

اسلای نظام معیشت بی ہم ہوم آخرت پرایان لانے کی اہمیت حاصل ہے۔اسلام برمسلمان بالضوص بر بالداركوانقاق في سيل الله ي تلفين كرتاب اسلامي عقيده ي كرجوه ص ماه ضدا بل محدد يتاب اس كا دس كناأت دنياى شي لوناديا جائ كاوريم براه شي أعر طنا كر كونا إما ي كا-

جولوگ خدا کی ماہ میں اینا مال مرف خیس کرتے ،سورة آل عمران عی ان کے بارے میں قرمایا کیا

ميطوقون ما بخلوا به يوم القيمة دفتر ما ينكُل كريت ... . . . . . . . . . .

(جس مال کا تحل کیا تھا تیا مت ش اس کا ان کے ملے بی طوق پڑے گا)

سورة التوبيض فرمايا كمياب:

و اللين يكنزون اللهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم ايوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فلوقوا ما كنتم تكنزون (

(اور جولوگ مونا اور جا عمری بی کرتے بیں اور اس کواللہ کرتے بیں خرج نیس کرتے ان کوعذاب الیم کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ بیس گرم کیا جائے گا۔ گھر اس سے إن ( بخیلوں ) کی بیشانیاں اور پہلوا ور پیٹھیں داغی جا کیں گی (اور کیا جائے گا) بید دی ہے جوتم نے اپنے کیے کیا تھا ، ہوتم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزاجکو

سورة النساء شل فرما يا كمياب:

ان آلكامين بـاكـلـون اموال اليشمى ظلمًا انعا ياكلون في بطونهم نازًا و سيصلون سعيرًا ٥

(جولوگ بیموں کا مال ناجا معلور بر کھاتے ہیں وہ اپنے ٹایوں ش آگ بجرتے ہیں اوروہ دوز خ ش ڈالے جائیں گے۔)

رسول اكرم فالعام كارشادي:

''جس کواللہ نے مال دیا اوراس نے اس کی زکو قادانہ کی تواس کا مال اس کو تعمل کرؤست والے سانپ کی صورت میں دکھایا جائے گا بھٹ کا سرز ہرکی شدت سے تنجا ہوگا ، اس کے منہ میں دودانت ہوں کے، دواس کے ملے میں قیامت کے دن پڑا ہوگا اوردو اس کے دونوں جبڑوں کوکائے گا اور کے گامی ہوں تیمامال، میں ہول تیما خزانہ''

سورة البقرويس فرمايا كياب:

و ما تنفقوا من خير فلانفسكم و ما تنفقون الا ابتقاّء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف اليكم و انعم لا تطلمون0

كسيرمعاش كالمحسين

اسلام میں کسب معاش کونہا ہے اہمیت دی گئی ہے۔ ایک فخس جوطال ورائع سے رزق کما کرائے الل دعمال کو کھلاتا ہے، و داس کی عبادت میں شار کیا جاتا ہے۔ اسلامی عقید و پیے کہ رز ق پہنچانا اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے، جیکدرز ق کمانے کے لیے جدوجد کرنا انسان کی ذمدداری ہے۔

سورة الجمعد كي تيت تبر 10 من فرما يا كياب:

فلذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون٥

( پھر جب ٹماز ہو بیکے تواتی اٹی راہ لواور اللہ کافضل حاش کرواور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو

لین نماز جعد کے بعدرز ق کمانے کے لیے جانا طال اور ستحن ہے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہاس آ ہت كويثي نظرركة كربعض سلفسوصالحين في فرمايات كمد جو تحض جعد ك دن تماز جعد ك بعد خريد وفروشت كرب، أسالله تعالى متر عصرزياده يركت دےگا۔

كاسب (كماني واليكوالله تعالى في اينا حبيب قراروياب:

الكاسب حبيب الله

( كمانے والا الله كا دوست ہے)

نى اكرم الفائكاكارشادى:

1- طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

(حلال معیشت کاطلب کرنااللہ کے فریغر عمادت کے بعد (سب سے )برا فریغہ ہے)

2- اذا صليتم الفجو فلا تنو مواعن طلب ارزاقكم

(جب تم فجر کی نمازیز ولوتوایئے رزق کی جدوجہد کے بغیر نیند کا نام نہاو)

3- الذنوب ذنوب لايكفرها الاالهم في طلب المعيشة

(لِعِمْ كَنامُولِ ـــهَ الِيهِ كَناوَيْنِ جَن كا كفاره طلب معيشت كي فكراور جدوجهد مين كاوثر

الى سے موسكانے)

#### درجات معیشت:

اسلاى فكام معيشت بيس برخض معيشت بيس مساوى حق ركمتا بيكن درجات معيشت بيس نفاوت ب كيونكم وخض كى الميت اوركاركردكى دوسرول ي عقلف بوتى ب ايك فض الى ملاحيت كى بناه يردوسرول سے زیادہ کما سکتا ہے اور دو سرافخف اپنی ستی اور کا بلی کی وجہ سے دوسروں سے بہت پیچے رہ جاتا ہے۔ چٹا نچہ یہ ضرور پی نہیں کہ سب کے لیے۔ بقول مضرور پی نہیں کہ سب کے لیے۔ بقول محمد حفظ الرحمٰن سید ہاردی، درجات کا بیر تفاوت الیے اعتمال پر قائم رہے کہ کسی حالمت بیل بھی وہ لوگوں کے درمیان وجہ تظلم ندین سکے، لینی تفاوت درجات تو ہولیکن نسالیا کہ معیشت انسانوں کے دو لمبقوں بیس اس طرح تفتیم کردے کہا یک گڑتی دوسروں کے تھروافلاس کا سبب ہنے اور دوسرا پہلے کے معاشی اغراض کا آلہ کارین کردہ جائے۔

مولانا سيدا بوالاعلى مودودي لكصة بين كه:

"خداکی اس کا کات بی کہیں ہی مساوی تقیم نہیں پائی جاتی مساوی تقیم ہے ہی غیر فطری چزر کیا تمام انسانوں کو کیساں دہائت و کئی ہے؟ کیا تمام انسانوں کو کیساں دہائت میں، وی گئی ہے؟ کیا تمام انسانوں کا حافظہ کیساں ہے؟ کیا تمام انسان حسن میں، طاقت میں، قابلیت میں ہمارہ نیں آگھیں قابلیت میں ہمارہ نیں آگھیں کو لئیت میں ہمارہ کی حالات پیدائش میں آگھیں کھولتے ہیں اور دُنیا میں کام کرنے کے لئے بھی سب کوایک می طرح کے حالات ملت ہیں؟ اگر ان ساری چیزوں میں مساوات نہیں ہے تو ذرائع پیداوار یا تقیم دولت میں مساوات کے کیامتی ؟ میشماری کوشش کی مساوات کے کیامتی ؟ میشماری کوشش کی مساوات کے کیامتی کوشش کی جاتے گی دولانہ آنا کام ہوگی اور غلانا آئے بھی پیدا کر ہے گی ۔ ای لیے اسلام پیمل کہتا کہ وسائل معیشت اور شرات معیشت کی مساوی تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا کہ دسائل معیشت اور شرات معیشت کی مساوی تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے کہ منسفانہ تقیم ہوئی چا ہے، بلک میں کہتا ہے۔

ورجات معيشت مين تفاوت كي من من چند آيات ملاحظهون:

1- سورة الرعدين قرمايا كياب:

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

(الله جس کے لیے جاہتا ہے رزق ٹس فراخی دیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے تھی ڈال دیتا ہے)

مولا ناشبيراحمه عناني اس آيت كي تغيير كيمن من لكمة بي.

در بین دنیا کے بیش وفراخی کود کی کر سعادت و شقاوت کا فیصلہ بین ہوتا۔ نہ بیضروری ہے کہ جس کو دنیا سے بیش فیدائے میں مقبول ہو۔ بہت سے جس کو دنیا میں ضعائے رز ق اور پیرزیادہ دیا ہے دہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے بطور آز مائش وامتحان یہال عمرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مردود مجرموں کو وقعیل دی جاتی ہے۔ وہ مزے اڑاتے ہیں۔ بیدی دلیل اس کی ہے کہ اس زندگی کے بعد

المساكاور حديدافكاري المراها ا

کوئی دوسری زعد کی ہے جہاں مرضم کواس کے نیک وبدا عمال کا پورا پھل ال کردہے گا۔ بھر حال دنیا کی تنگی وفراخی متبول ومردو د ہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔'' اس آیت سے بیمی تابت ہوتا ہے کہ درجات معیشت میں تفاوت خدا تعالی نے خوور کھا ہے۔ 2- سورة زحز ف من فرمايا حماي

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيرة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضا سخريا

(ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تعلیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر ورع باند كيم اكرايك دوس عدمت فدمت في

3- سورة الانعام على فرمايا كياب

و هو الدي جعلكم خلَّتف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في مآ اتاكم

(اور وعی ہے جس نے تہیں زین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض بر م معدينا كرجو وحمين ديا باس يل جمين آ زمائ-)

4-سورة الخل من فرمايا كياب

و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برآدي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوآء افينعمة الله يجحدون

(اورالله نے رزق میں بعض کیعض رفعیات دی ہو جن او گوں کوفعیات دی ہے وہ اپنا رزق استے محلوکوں کوتو دے ڈالنے والے ہیں ٹیٹ کرسب اس بس برابر ہوجا کیں اتو کیا ہے لوك تعت الى كم عمر بن-)

تصور حلال وحرام:

" طلل " عمراد ب : جائز ، درست ، مباح \_اصطلاحاً " طلال " عمرادوه جيز ب جس كا كمانا ، عینا، پیننا،استعال کرنایاس کی فریدوفروشت کرناشرعا جائز ہو۔اس کے بیکس دحرام" سے مرادوہ چیز ہے جس كا كهانا، بينا، يهننااستعال كرناياس كاخريد وفروفت كرناشريعت جمديد على منوع قرارد يأكياب-

اسلام نے ملال اور حرام چے ول اور کاموں کا تھیں کر دیا ہے۔ جن چے ول کواس نے ملال قرار دیا ہے مرف وی چزیں طال ہیں اور جن چزول یا کا مول کواس نے حمام قرار دیا ہے وہ حمام ہیں۔ کو کی محف یا ماكم إلى طرف علال كوحمام اورحرام كوطال قراردين كامجازتيس ب-

### 

### حلال وحرام ،قرآن كي روشني مين:

قرآن عليم من رزق طال كيار يين فرايا كياب:

1-كلوامما في الأرض حلالا طيبا

(جوچزين زمن من طال وطيب بين وه كماؤ)

2-ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

(اسمايمان والواجويا كيزه جيزين بم في ميس عطاكى بين ان كوكهاؤ)

### حلال وحرام ، حديث كى روشى مين:

نى اكرم الله في المرايا

1-طلب الحلال فريضة على كل مسلم

(طلب طال تمام سلمانوں رِفرض ہے)

2- " بوض اين ميال كوملال مال كما كركملائد ووايسا ب كد كويا الله كى راويس جهادكرتا

ہادر جو مخص کردنیا کو بوجہ طال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو م "

3- "الله تعالى كالك فرشة بيت المقدل برجردات بكادتا به كه جوفن حرام كهائ كاس كا فرض ولل كيحة ول نده وكائ

4- "جو فنم ايك كيز ادى در بم كومول في اوداس كيشن ين ايك در بم حرام بولوجب

عکده کیژااس کے بدن پررے گااللہ تعالی اس کی نماز قول شکرے گا۔"

5- " طال كمائى كاطلب كرنا فرض كے بعد فرض ہے۔"

6-"دوبدن جنت شل داخل کیل موکا جو حرام کے ساتھ پرورش کیا گیا۔"

#### دائرهمعيشت مسطال وحرام:

اسلام پاک ادرمغید چیز دل کوطلال اور نا پاک بنجس ادر معنر چیز دل کوحرام قرار دیتا ہے۔قرآن نے جن چیز دل کوطلال قرار دیا ہے،ان چیز دل کے کار دبار کو پیشہ بنایا جا سکتا ہےا در حرام چیز دل کا کار دبار ممنوع ہے۔ م

كسب مال كحرام طريق اور ذرائع:

ذیل میں قرآن مجید کے حالہ سے چھرام درائع معاش کی نشاعدی کی جاری ہے۔

### 

### 1-باطل طریقے ہے مال کھانے کی ممانعت:

سورة البقرة على فرمايا كياب:

و لا تاكلوا اموالكم بيتكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقًا من

اموال الناس بالالم و انتم تعلمون

"اورآ پس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہان کو حکام کے سامنے بیش کروتا کہ کھا جا او جانتے ہوجھتے لوگوں کے مال گناہ کے ساتھ۔

### 2-چورې کې ممانعت:

قرآن نے چوری کی ممانعت کرتے ہوئے سورہ المائدہ میں اس کی سزا کا تغین کرتے ہوئے کہا

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

(چوری کرنے والےمرداور چوری کرنے والی مورت دونوں کے ہاتھ کاف دو۔)

### 3- فساد پھيلانے كى ممانعت اور مزاد

سورة المائد مش فرمايا كياب:

انما جزآؤا اللين يحاربون الله و رسولة و يسعون في الارض فسادًا ان يقتلوا او يصلبوا - ﴿

(جولوگ الشاوراس كرسول سے لڑتے ہيں اور زين بي فساد بر پاكرتے ہيں ان كى جرا آ تو يہ بے كول كئے جائيں ياصليب ديتے جائيں)

### 4- كم تولنے كى ممانعت:

سورة المطفقين من فرمايا كياب:

ويُل للمطفقين ١٥للين اذا اكتالوا على الناس يستوقون ٥واذا كالوهم او

وزنوهم يخسرون٥

### 5- يتيمون كامال كهانے كى ممانعت:

سورة النساء من فرمايا كياب:

ان الذين ياكلون اموال اليتمي ظلمًا انما ياكلون في بطونهم نارًا <sup>ط</sup>

وميصلون سعيرا

(جولوگ يتيموں كے بال ظلم كے ساتھ كھاتے ہيں وہ اپنے پايوں ش آگ بحرتے ہيں اور

عنقریب وہ جہنم کی آگ میں جلیں ہے۔ )

### 6- زنااور بے حیائی کی ممانعت اور سزا:

سورة النورين فرمايا كياب:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأته جلدة

(زاتی مرداورزاشیر عورت دونول میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارد)

#### 7- سود کا حرام ہوتا:

سورة بقره ميں فرمايا گياہے:

و احل الله البيع و حرم الربوا

(اورانٹدنے بیچ کوحلال اورسودکوترام کیا)

### 8- فخبه گری کی ممانعت:

مورة النوريل فرمايا كياب

ولا تكرهوا فتياتكم على البثاءان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا

( این لوغهٔ یوں کوفحیه گری برمجور نه کروجبکه وه بچنا جا هتی جوں مجمّس اس لیے کہتم وینوی زندگی

کے فائدے حاصل کرنا جا ہے ہو۔)

#### לוח לופוני

اسلام نے مندرجہ ذیل فتم کے کاروبارکوترام قرار دیاہے:

دوسرے کا مال اس کی رضا کے بغیراور بلاعوض لیتا، یا بالعوض اور بالرضایا بلاعوض؛ در برضا اس طرح لیتا -1

كەرىشامىدىكى دباۋبادھوكے كانتىچە بويە

شراب كى صنعت، يخ اوراس كى تقل وحمل \_ -2

-3

رشوت 4

-5

خيانت -6

تابياول بسكي -7

مال يتيم من يجاتصرف -8

موسيقي وآلات موسيقي كيخريد وفمروحت .9 والعام اور سيدانكاري في في في في في في في

tk&t -10

11- عصمت فروثی (زنا)

12- لونڈے بازی (لواطت)

13- چورى، ۋا كەمىراىيەر بىرنى

14- جماء تماريازي

15- بُت كرى، بُت فروشى، بُت خانول كى خدات

16- قال كيرى ، كهانت

17- زخيره اعدوزي

18 - مخرب اخلاق اور فحش اشياء كي خريد و فروخت

19- ملاوث

20- زخيره اندوزي (احكار)

21- زنده جانورول كى تضوير كثى مصورى اورتصاوير كى خريدوفروفت

22- بغيرز كوة اداكيسونا جائدي في كرنا

23- اجاره دارانات تحصال كتمام علانياور خفيه تفكند ك

24- سمكانك، چوربازاري

### پيدائش دولت كے حلال ذرائع:

اسلام كزوك پدائش دولت كطال ذرائع حسبوذيل إن:

1- باتھ کی کمائی (بعنی جسمانی ود ماغی محنت سے حاصل ہونے والی آن فی)

2- حلال اشياه كي خريد وفروشت يه حاصل مون والي آماني)

3- ورافت ك ذريع حاصل مون والى جائنياداورمال

4- ميديا عطيد ك ذريع حاصل موف والى جائداداور ال

5- تخالف اور بدييك طورير طنه والى اشياء وغيره

6۔ تجارت، صنعت وحردت، زراعت، کان کی، ماہی کیری، ملازمت اور دیگر جائز پیشوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آنہ نی۔

7- وظائف اور بديه كطور برسلنے والا مال يا شياء وغيره

### تبادله دولت كي شعبه من حلال وحرام:

تبادلة دولت كي شعبه مين اسلام في كسب حلال كي من من مندرد في شرائط عائد كي مين

- تبادلهُ اشيا فريقين كى بالهمى رضامندى سے مو-

- 2- اگر کسی شے میں تقص موقو تبادلہ کرنے ہے قبل دوسر فریق کو مطلع کیا جائے۔
  - 3- تاياتول كے پيانے درست يوں۔
    - 4- اشياء من طاوث ندكي كن مور
  - 5- کاروباری عبدویان کی مل بابندی کی جائے۔
    - 6- لين دين صرف حلال اشياء كاكياجائـ
- 7- ايمالين دين ندكيا جائے جس ميں ايك كافاكد وينيني اور دوسرے كامكلوك ومشتبهو\_
  - 8- مال جموتی قسمول کے ذریعے فروشت نہ کیا جائے۔
    - 9- حدت زياده منافع ندليا جائـ
    - 10- كاروبارش سوداور قمار كاشا ببيشهو

### القسيم دولت كي شعبه من حلال وحرام:

اسلام في تسيم دولت عضمن من حلال وحرام كسلسلمين مندرجد في اصول معين كي بين:

- 1- عدل كساتها حسان كويعي طحوظ ركما جائي
- 2- میاندردی اختیار کی جائے ، یعنی استطاعت سے بڑھ کر نہوذاتی ضروریات پرخرج کیا جائے اور نہ ہی صدقہ و خیرات اپنی استطاعت سے زیادہ کیا جائے۔
  - 3- عاطین پیدائش کے معارضوں کی انا نیک شن ببروا تحصال اورتا شحرے کام زلیاجائے۔
    - 4 کھیم دولت کے شعبہ میں تاہمواری پدانہ ہونے وی جائے۔
      - 5- تركمتوفى كے جائز ورثاء مل تشيم كيا جائے۔
    - 6- این دولت ش سالواهین اور مساکین دیتای کوممی حصد دیا جائے۔
      - \* \* \* \*

# منشت كي السابعي تعوير

## كسب معيشت مين جدوجهد كي ابميت

### سوال: اسلامی معاشیات کے اسای تصورات براوٹ کھیں۔

حضرت انسان کی دنیائے فانی عیس آید بے مقعد اور لا یعنی نہیں۔وہ خدا کی عبدیت (بندگی ) کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ (الذاريات: 56) اوراس كے ساتھ ساتھ اپن فطرى احتياجات كى تھيل كے ليے معاشى جدوجہد برمجبور ے تاہم وہ کسب حلال کا پابند تھرایا گیا ہے اور اس کی بید محاثی جدوجہددین وشریعت کے طے کروہ اصواوں کے تحت ہونالازم ہے۔ کسب کے معنی ہیں کمانا کسب معیشت کے لیے جدو جہدوینی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حال ہے۔اسلام چونکددین فطرت ہاس لیے انسان کی فطری و مادی ضروریات کو پیش نظرر کھتے ہوئے کسب معاش کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

''وہی ہےجس نے زمین کوتمبارے تالع کر رکھاہے تا کہتم اس کے کندھوں برچلواور اللہ کارزق كماؤ\_" (اللك: 15)

یہ ہے اسلام کا اصول ۔ زمین کواللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے متحرکیا ہے۔ البذااس نعمت ہے فائدہ اٹھانا جا ہے اوراس کے پہلوؤں میں انڈنغا کی کے فٹل کے طالب بن کردوڑ دھوپ کرنا جاہے۔

اسر م میں دین اور دنیا کے لیے علیحہ و احکام نہیں ہیں بلکہ اسلام ایک ایسادین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی صفائت دیتا ہے'اسلام دنیا سے نفرت نبیں سکھا تا بلکہ دنیا کوآخرت کے لیے کھیت قرار دیتا ہے۔ يمي وجدب كرمسلمانول كونماز كاختام بربيدعا سكها تاب:

)201 ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة (البقرة:

" اے اللہ ہارے رہ ہمیں دنیا مل بھی اجھا دے اور آخرت ہی بھی اجھا دے "

معاثی جدوجہد کے لیے قرآن مجیدیہ تفریج کرتاہے:

''اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن اذان کھی جائے تو نماز کے لیے چل پڑا کر واور خرید وفروخت جيورُ دياكروُرة مبارك لي بهتر بالرَّم مجور كت مو" (الجمعة 8)

ادراس کے بعدفر ماما:

"اور جب تمازیوری مو بیکے تو زین میں تھیل جاؤ اور انڈی روزی تلاش کرواور اللہ کو بکثرت یاو كروتا كرتم فلاح ياؤـ" (الجمعه:10)

دونوں آیات کا انداز ایک ہے بیعن جس طرح نماز اور ذکرالی کے لیے تھم سے بلایا کمیا' ای طرح الاس معاش کے لیے زمین میں بھیل جانے کا مجمی حکم دیا گیا۔ اگرچہ پہلا تھم لازی ہے ور دومرا اختیاری ب لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے تو بھی قرآن مجید بڑل ہوں ہوگا کہ انسان نماز جعہ کے بعد طاش معاش کے لیے لکل جائے۔اس بیس بھی فضیلت ہے اگر چدامرو جوب کے لیے نہیں ہے۔اسلام بیس ونیاوی کارو بار صرف ان اوقات میں ممنوع قرار دیا ممیا ہے جوعبادت کے اوقات ہیں جب عبادت ہو یکے تو چرمعاشی سر گرمیوں میں معروف ہونا جائز بھی ہےاورلازم بھی۔دوران ج بھی اگر فرائض ج ادا کر تیلنے کے بعد کسی کوکوئی تجارت کرنے کا موقع میسر ہوتو جائز ہے اور دوران جج ہرطرح کی جائز معاثی سر کرمیاں جائز ہیں۔

خود <u>چناب رسول</u> الشُّصلى الشّعليدة آلدوملم كردور<u>مهادك ش ي</u>حض صحاب وصنسوان السُّند عيليهير اجمعین نے اس رائے کا ظہار کیا تھا کہ مردوروں اور ج کے بار برداروں اورٹرائپورٹرول کا ج قیس موتا۔ یا دوسرے اس م کے لوگ جو ج کے دوران مخلف نوعیت کی خدمت سرانجام دیے تھے بعض لوگ اس شہرش جتالا مو من يقد كمثايد البيس في كالواب ندموكا - چنا نيداس مسك ير براه راست وي نازل موكى كه:

'دہمہیں اس بات میں کوئی مضا <u>تقشیں کتم اسٹے بروردگار کے ہاں سے تاش م</u>عاش کرؤ' (البرة:198)

اس آيت كالغير م مولاتا سيدمودودي كليع بن

" يمى قديم عربول كاليك جابلاند تصور تفاكس نرج كدوران بي كسب معاش كيكام كرنے كوده برا بجھتے تھے كونكمان كے زويك كسب معاش ايك دنياداران فعل قداور ج جيسے ايك فد ہی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب فدموم تھا۔ قرآن اس خیال کی تر دید کرتا ہے اور انہیں ماتا ہے کہ ایک خدا برست آدی جب خدا کے قانون کا احر ام کو دار کمتے ہوئے اپنی معاش کے لے جدد جد کرتا ہے و دراصل این رب کافعنل طاش کرتا ہے اور کوئی کنا وجین اگر وہ اینے رب كى رضاكے ليے سفركرتے ہوئے اس كافعال بھى علاش كرتا جائے۔"

(تعنبيم القران-جلداول ص: 156)

اك آيت كي تغير بيان كرت موسة مولا ناشيرا حد عثا في كليعة بن: " فج کے سفریس اگر سوداگری بھی کروتو گناہ نیس بلک مباح ہے۔ لوگوں کواس بیں شبہ ہوا تھا کہ

شايد تجارت كرنے سے فج ميں نقصان آئے۔اب جس كومقع وواصلي في مواوراس كے ذيل ميں تجارت بحى كرلے واس كے ثواب من نقصان ندائے گا۔"

(تغيير عناني يرجمه مولانا محود سنٌ من 38)

ایک جگرآن مجید مس ارشاد باری تعالی ہے:

"ون بجس نے زشن کوتمبارے لیے مخر کردیا سوتم اس کے داستوں میں چلو مجروادراللہ کی

پیدا کی ہو کی روزی میں سے کھا دُاور آخر کارای کے پاس زندہ مور جاتا ہے۔

(اللك:15)

زمین کے اور اندر جو کھے بیانسان کے استعال کے لیے ہے۔ شریعت نے اس معالمے میں ية سان اصول وضع كرويا ب كد برجز كاستعال جائز بالابدكشريت فحرام كرويا بواكراس كا كات ك واسلام اورب يدانكار الكان ا

چیزوں کے استعال کی حرمت ثابت نے ہوتو وہ جائز ہیں۔

دوسرى آيت ش ي

"آپ فرماد یجئے کہ اللہ کی زینت کو جواس نے اپ بندوں کے لیے بنائی ہے کس نے حرام کردیا ہے اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو؟ آپ فرماد یجئے بیاشیاه ایمان لانے والوں کے لیے بھی اس ونیا کی زندگی میں ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہم ای طرح کھول کرآ یات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوملم رکھتے ہیں۔ " (الاعراف: 32)

فقهاء في ان آيات سے يواصول لكالا ب كرتمام اشياء اصولاً مباح بي الايد كرمت كا حكم نازل

ان آیات کی تشریح سنت رسول ملی الله علیه و کم اور محابر کرام د صوان الله علیهم اجمعین کم آور محلی کی تشریح سنت رسول ملی الله علیهم اجمعین کم آثار میں کی گئی ہے۔ جہاں آثار و احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مثلاً مید کم محت و مودوری کمنا چاہیا ہوا ہے سوال اور گذا کری گئے ت ممانعت کی تھے اورا حادیث بی پاکسترین اور طبیب ترین در قرن اس کو متابا کمیا ہے کہ کوئی اپنے باتھ سے کما کر کھائے یا جائز تجارت کے ذریعے کمائے۔ آئخضرت ملی الله علیه واکار مسلم فی الله علیه واکار مسلم فی الله علیه واکار مسلم فی الله علیه واکار مسلم سف

۱۰۰ مرکوئی مخص کلزی کا تخما اپنی پیٹے پر لاد کر لائے اور اپنی آ پرو بچائے توبیاس سے بہتر ہے کہ دوسروں کی آ محد دست موال دراؤکرے۔'' (مثل علیہ)

آیک و فعد ایک افعاری صحابی رضی الله عندرسول اکرم صلی الله علیه وآلدوسلم کی خدمت عمل حاضر ہوئے اور پچھ مانگار رسول اکرم صلی الله علیه وآلدوسلم نے ہو چھا'' تنہارے پاس پچھے ہے؟''انہوں نے عرض کھا ''صرف ایک پچھوٹا ہے جسے آ دھااو پراوڑھ لیتا ہوں اور آ دھا ہے جھالیتا ہوں اور پینے کے لیے پائی کا ایک میالد

ے "آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فربایا" دونوں چزیں نے آئے۔ جب وہ دونوں چزیں لے آئے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فربایا" میہ چزیں کون خرید تا ہے؟" ایک فنص نے دودر جم قیت پیش کی۔ آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے چزیں اس مخص کو دے دیں اور دو در ہم انساری کو دے دیے اور فربایا" ایک در جم کا سود

الندعليدوة كدومم في جيري ال من ودعد ين اوردودور من المناول ورسياسة و خريد كر تعر دع واورا يك دريم كار سفر يداد واور جنگل الكر ال اكر شريس يتو-"

پندرہ دن کے بعدوہ انساری مجرحاضر ہوئے تو ان کے پاس دس درہم تھے۔آپ صلی الشرعلیہ وآلدوسلم نے بیدد کھ کرفر ہایا' بیاچھاہے یا قیامت کے روز چہرے پرگدائی کا داغ لگا کرجانا اچھاتھا؟'' حضوراکرم صلی الشعلیدوآلہ وسلم کا ارشادہے:

او بركا إلى الين دين والا ماته ) نيح كم اله (لعن لينوال اله اله ) مرات م

والكاسب حبيب الله "أينى محنت كارالله كادوست بوتا ب معنرت مقدام وضي الله من ما الله من الله من الله من الله من معد يكرب سدوايت ب كرحضور صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

م مرمی کی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہوا وراللہ کے

اسلام اورجیدید افکاری کی می اسلام است با تھوں ہے کما کر کھایا کرتے تھے۔" (مشکلو تا شریف)

اسلائ تعلیمات کی روے جوفض کام کی قدرت رکھتا ہوائی کا بیضے رہنا حرام ہے۔ مسلمان کے لیے چائز نہیں کہ وہ عبادت کے لیے جائز نہیں کہ وہ عبادت کے لیے کام سے طلب رزق سے بے پرواہ ہو جائز نہیں کہ وہ عبادت کے جائز نہیں کہ وہ صدقات کے جائے۔ کوکلہ آسان سے سونے چائدی کی بارش ہونے والی نہیں۔ ای طرح بیجی جائز نہیں کہ وہ صدقات کے محروسے پر بیٹے جائد ان محمد اس کے لیے دوڑ دھوپ کرسکتا ہے فیرا ہے ذرائع میسر ہوں جن کوافقیار کرکے وہ اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرسکتا ہے فیرا ہے ذرائع میسر ہوں کرسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں بادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

''مدقد کمی غن کے لیے جائز نہیں ہےاور نہ کی ایسے مخص کے لیے جوتو انا اور تندرست ہو۔'' (الریدی)

رسول اکرم ملی الله علیه وا له دسکم نے اس بات کی سخت ندمت فربائی ہے اور حرام تغیرایا ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کے سامنے ہاتھ چھلائے جس کے نتیجہ میں اس کے چیرہ کی رونق عائب ہوجائے اوراپی انسانیت و شرافت کو بلاضرورت مجروح کر کے دکھ دے۔ آپ ملی الله علیه وا له وسلم نے فرمانا ہے:

· جو فق بالمفرورت ما تلما بوه كويا بن ما تعرض الكارب چاتا ب ' (البينغي)

' جس نے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کیا تا کہ وہ مالدار ہوجائے وہ اپنے چہرہ کو قیامت تک کے لیے مجروح کردیتا ہے اور جہنم کے گرم پھر کھائے گا۔ اب جو خفس چاہے اپنے لیے یہ چیزیں زیاوہ مقدار میں فراہم کرے یا کم مقدار میں۔' (التر ندی)

'' جو مخص اپنے آپ کو ما تخفے کا عاد کی ہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس صال میں لیے گا کہ اس کے چمر و پر گوشت کی کوئی ہوئی نہ ہوئی۔'' <del>رشنن علیہ )</del>

اس انجام بدے بی نے لیے ہی صلی اللہ علیدوآ لدوسلم نے مسلمانوں کی عزت کا تحفظ فر مایا ہے اوراس کے اندرخوداعمادی اور مانتھنے سے احر از جیسے اوصاف کی پرورش کا سامان کیا ہے۔

ہمارے سلف و صالحین محابہ کرام تا بعین د صوان اللّه علیهم اجمعیں اور بعد ش آنے والے آئمہ جمہتدین نے علیهم اجمعیں اور بعد ش آنے والے آئمہ جمہتدین نے عند اور مزدوری کو اپنا وطیر و متایا اور مفت خوری کو تا پسند فر مایا۔ بھی وجہ ہے کہ شریعت نے سوال کی ممانعت کی اور پورے تر آن کریم میں انفاق فی سمیل اللہ پر زور دیا گیا ہے۔ اس بات کو بھیئے کے لیے کسی پیرے عمل و خرد کی ضرورت ٹیس ہے کہ جب اللہ نے انفاق پر اس قد رزور دیا ہے صدقات پر زور دیا ہے اور ذکو قا کو خرص کیا ہے کہ کا تب ہی ان احکامات پر عمل کو خرص کیا ہے تو طاہر ہے کہ کوئی محنت مزدوری اور تجارت و کا روبار کر کے کمائے گا تب ہی ان احکامات پر عمل کرنے گا۔

آج کل عام سلمانوں میں بیمی بیاری عام ہے کہ وہ بڑے فخرسے بیہ کہ جی او کوئی کام میں ہے۔ بیت اسلامی کی میں بڑا آ دی ہول میں کھیکوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیذ ابنیت اسلامی

ذہنیت نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں ایسے اشخاص سے باز پرس ہوتی ہے جن کا کوئی فرریعہ معاش نہ ہونیکی وجہ ہے کر معز ت عمر <u>رضی انڈ عند نے اس محض کو سزاوی جو سجہ نبوی میں بیشار ہتا تھا جب اس سے بوحم اسمیا کہ وہ ک</u>ھا تایا پیتا کہاں سے ہے تو وہ کوئی معقول جواب ندرے سکا۔

قرآن کریم نے ان زہی پیٹواؤں کی طرف اشارہ کیاہے جومنت ومزدوری نیس کرتے اورلوگوں سے مخلف تم کے نذرونیاز لے کر کھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے اوگ بے شار ہیں۔قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

''اے ایمان لانے والو!ان اہل کتاب کے اکثر علما واور درویشوں کا حال بیہ کروہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور آئیس اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دروٹاک مزا کی خوشخبری دوان کو جوسونے اور جا ندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور آئیس خدا کی راہ میں خرج نہیں کرتے۔'' (التوبہ: 34)

#### سوال كرناكب جائزے؟

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكوں كى ضرورتوں اور بجيور يوں كا پورا پورا لحاظ فرماتے تھے۔ اگر كوئى مخص سوال كرنے اور حكومت يا افراد سے اعانت طلب كرنے كے ليے مجبور ہوجائے تو اس پركوئى كناہ نيس ہے۔ چنانچے دسول اللہ صلى اللہ عليه وآلہ وسلم نے فرمايا ہے:

"سوال کرنا خراش کے ہم معنی ہے۔ جو محض سوال کرتا ہے وہ اپنے پیرہ کونو چتا ہے۔ لبذا جو محض چاہے اپنے چیرہ کواس حال میں رکھے اور جو چاہے ترک کردے۔ البتہ بیصورت مشتی ہے کہ کمی صاحب افتذار سے ما تکتا پڑے یا کسی ایسے معاملہ میں سوال کرنا پڑے جو بالکل تا گزیر ہو۔" (ایوداوروالسائی)

الى بشرقبيعه بن الخارق رضى الله عندفر مات ين

دو میں نے ایک معالمہ میں صافت کی ذمد داری قبول کر لی تھی۔ اس لیے میں نے رسول الد مسلی اللہ علیہ وآلد و کلم نے اللہ علیہ وآلد و کلم نے فرمانی خرمیانی فرمیانی و الدو کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال چیش کر دیا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمیانی خربی ہے۔ پھر فر مایا اے قبیعہ اسوال کرنا جائز جیسی ہے ' بجر تین اشخاص کے۔ ایک وہ فض جو کئی کے لیے صافت کی ذمہ داری قبول کر لے۔ ایسے فض کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کدا ہے مطلوبہ مال حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اسے دک جانا ہونے کی وجہ ہے تاہ ہو جائے۔ اس کے جس تک کدا ہے گزر بسر کی چزیں حاصل نہ ہو جائے سال نہ ہو جائے ہے سوال کرنا جائز ہے جب تک کدا سے گزر بسر کی چزیں حاصل نہ ہو جائے ہے ہوں کہ کہ دیس کے کہ اس کے خلے کے تین بجھدار لوگ یہ کہ دیس کے کوفال فی خص فاقد زدہ ہے۔ اسی صورت ہیں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر بسر کی چزیں اے فراہم نہ ہوجا کیں۔ ان کے ماسواجو فیض سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر بسر کی چزیں اے فراہم نہ ہوجا کیں۔ ان کے ماسواجو فیض سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر بسر کی چزیں اے فراہم نہ ہوجا کیں۔ ان کے ماسواجو فیض سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر بسر کی چزیں۔ اس کے فراہم نہ ہوجا کیں۔ ان کے ماسواجو فیض سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر بسر کی چزیں اے فراہم نہ ہوجا کیں۔ ان کے ماسواجو فیض سوال کرنا جائز ہے جب تک کی گزر

وه كلما تا ہے۔" (مسلم وابودا وُروالنسائی)

#### زراعت كي ذريع كسب معاش:

الله تعالى نے قرآن مجيد بيس انسان برايے فضل واحسان كا ذكر فرماتے ہوئے وہ اصولى باتي بيان فر مائی ہیں جوز راعت کے قیام کے لیے ضروری ہیں:

زمین کوالشاتعالی فے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ اگانے اور پیدا کرنے کی خدمت انجام دیتی ہے اور اے فرش بنا دیا ہے جو تلوق کے لیے ایک لعمت ہے۔ اس نعت کو یا در کھنا اور اس کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن كريم ميں ہے:

"الله في تبهار علي زين كوفرش بناياتا كمتم ال ك كطيراستول يرجلو"

(نوح:20.19)

"اورز من كواس نے تلوقات كے ليے بنايا۔ اس من كال بن مجور كے درخت بين غلاف والے غلہ ہے بھوسہ والا مچول ہیں خوشبو دار۔ پھرتم اینے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کا الكاركرو مي " (الرحن: 10 تا13)

الشرتعالى في بارش كي صورت مين بإنى كواتا رااوراس كي شهرين جاري كيس جس سے وہ مروہ زمينون کوحیات و بخشاہے۔ قرآن کریم میں ہے:

''ونی ہے جس نے آسان سے پائی برسایا' پھرہم نے اس کے در بعدے ہرشم کی نباتات اما کیں' پراس سے سربزشافیں بداکیں جن سے ہم تدبدتددانے تکالتے ہیں۔

(الانعام:99)

الله تعالى مواؤل كوخو خرى دين والابتاكر بعيجاب جس سے بادل علنے لكتے بي اور دباتات بارة ور مولی بیں۔قرآن مجید میں ہے:

"اورز من كوبم نے بچھا يا اوراس من بها زر كدو يا اوراس من برحم كى چزيں تاسب كے ساتھ اگائیں اور تبہاری معیشت کا سامان بھی رکھا اور ان کی معیشت کا بھی جن کوتم رز ق نہیں دیتے۔ جرچيز كے فزانے ہمارے ياس موجود بين اورائ ہم مقرره اندازه كے ساتھ عى الارتے بين اور بواؤل کوہم بارآ ور بنا کر معج ہیں۔ پھرآ سان سے بانی برساتے ہیں اور تم کواس سے سیراب كرتے بين دورنتم اس كے ذخر وكوئت نيس كر كتے تھے۔" (الجر:19 221)

ان تمام آیات مبارکہ شریاللہ تعالی نے زراعت کی تعت اور اس کے بہل الحصول ذرائع کی طرف انسان كومتوجة رايا باوردسول الدمل في أرعليوة لدولم فراياب:

وجوسلمان می پودالگاتا ہے یا بھی کرتا ہاوراس س سے پرندے یاانسان جو کھ کھا لیتے ہیں وہاس کے لیے مدد ہوجاتا ہے ، (معل علیہ) اس مديث كامطلب يه الكواب جارى ربتا ب- جب كد يودا يا يحتى المحاف وغيره كافائده اشمايا جاتار ہے اگر چدکہ بودالگانے والا يا يحيتى كرنے والا مرچكا موياس كى كمكيت دوسرے كى طرف معلى موثى

روایت ہے کہ ایک مخص کا ابوالدروارضی اللہ عنہ کے پاس سے گز رہوا جبکہ وہ افروٹ کا بودا لگا ہے تھے۔اس مخص نے کہا آپ برحاب میں افروث کا پودالگارہ ہیں اس کو پھل لانے میں تو کی سال لگ جاتے ىيں ابوالدردارض الله عند فرمايا اس ميں كياحرج ب كه ميں اجر كماؤں اوردوسر ب لوگ اس كھا كيں؟" ا يك محاني رضى الله عندست روايت ہے كه ميل نے اسپنے دونوں كانوں سے رسول الله صلى الله عليه وآلدومكم كوريفر ماتے ہوئے سناكہ:

\* جس نے درخت لگایا مجراس کی حقاظت اور گرانی کرتار ہائیماں تک کدوہ درخت مجل لے آیا تواس کے چلوں کا جونفسان می ہوگائی کا جراند حروم کے پاس اے مے گا۔"

ان احادیث ساوراس حم کی دوسری احادیث سے بعض علاء نے بیاستدلال کیا ہے کہ زراعت کانے ہے دیگر ذرائع سے بہتر ہے۔لیکن دوسرے علاء کہتے ہیں کہ صنعت اور دستگاری افضل ہے اور پچے علام تجارت كوافضل بتاتے ہيں۔

بعض مختفتين كاكهنا ہے كەمخلف حالات ميس مختلف چيزي الفنل ہوسكتى بيس مثلاً جب غذاكي ضرورت شديد موقة زراعت افضل موكى كونكداس كافائده عام باورجب ذاكرزني وغيره كاوجه عدمند يول على مال كم آر بابوتو تجارت افضل موكى اور جب مصنوعات كي ضرورت بوتو صنعت أفضل موكى

#### صنعت وحرفت کے ذریعے کسب معاش:

اسلام نے زراعت کی ترفیب بھی دی ہے اور اس کے محاس بھی بیان کردیے ہیں نیز اس خدمت کو باعث واب قرار دیا ہے لیکن اس بات کونا پند کیا ہے کہ ملت اسلامید کی سر مرمیاں زراعت کے لیے وقف ہو كرره جائي جس طرح سيى كاكيراسي كاندر بوكرره جاتا ب-اسلام في اسي وروك كم ليصرف كاشتكارى براكتفاكرنا اوربيلوكي دم كي يجي يجي على رمنانا بندكيا بيكوكسالي صورت على يمسلم امديش آ مده خطرات كامقابله نبين كريكي كى اس ليے اس ميں تعجب كى كوئى بات بين ہے كہ نى صلى الشعلية وآلدوسكم نے اے باعث ذات قرار دیااورز ماندنے اس کی پوری طرح تقدیق کردی۔

حضورا كرم ملى الله عليدوآ لدوسكم في فرمايا: "جبتم الدي كا كار زلكو مر (ايك خاص تم كى في جس مين سود كا تل بيدا موجاتى ب )اور بيلوں كى دُم پكڑے درو مے زراعت كو پسند كرو كے اور جہا دكوترك كرو مے او اللہ تم پر ذات كومسلط

فرمائے گا مجرات دور نہیں کر یگا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ ندآ ؤ۔ '(ابدواؤد)

البذا زراعت کے ساتھ صفت وحرفت بھی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے خوشکوار زندگی کی مضرورتیں اور ایک آ زادادر طاقتور امت نیز ایک متحکم اور خودگئیں حکومت کے لواز مات پورے ہو سکتے ہیں۔
صفعت وحرفت اسلام کی روے ایک جائز خدمت ہی نہیں بلک فرض کفایہ ہے۔ اس منہوم میں کداسلامی جماعت کے اعد صفحت وحرفت اسلامی کی دو افریق پوری ہو کے اعد صفحت وحرفت اور برفن کو جائے والے آئی وافر تعداد میں ہونے چاہیں کہ جماعت کی ضرورتیں پوری ہو بہائیں اوروہ اپنا کام نمیک طریقہ سے انجام دے سکے۔ اگر صفعت وحرفت کے کی کوشیش اس طرح کی کی واقع ہوجاتی ہے کہ اس خدمت کوانجام دینے والا کوئی فض بھی نہیں ملتا تو پوری جماعت کنہگار ہوجاتی ہے۔ خصوصاً اولولام ما دعقد۔ حضرت امام خزالی دیمۃ الشعلیہ کے بقول:

" فرض کفانے ہروہ علم ہے جس سے انسان و نبوی معاطات میں بے نیاز نہیں ہوسکا۔ جسے طب کہ بھتا ہے جس کے لیے ضروری ہے اور حساب کے معاطات اور وصیت و میراث کی تقسیم و غیرہ کے لیے ضروری ہے۔ اور جب اور جب یعظم میں کہ اگر کوئی شہران کے جانے والوں سے خالی ہوجائے تو لوگ تطیف میں پڑیں گے اور جب کوئی فض ان کا موں میں لگ جاتا ہے تو دوسروں پر سے فر مدواری ساقط ہوجاتی ہے۔ اس لیے ہماری رائے میں اس بات پر تبجب نہیں کرتا جا ہے ہماری رائے میں اور خساب اور حساب فرض کفانیہ ہیں اور بنیا دی توعیت کے کام اور منتقب مجی فرض کفانے ہی ویش کرتا ہو ہا کہ تاری جینے لگا نا اور سلائی کا کام کرتا ہی ۔ اگر کوئی شہر تیجینے لگا نے والوں سے خالی ہوجائے تو ہلاکت تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف بوجے گا کہ کرتا ہی ۔ اگر کوئی شہر تیجینے لگا نے والوں سے خالی ہوجائے تو ہلاکت تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف بوجے گا کہ ہو اور اس کے استعال کی طرف رہنمائی مجی کہ ہے تیز ہوگا ہوجائے تو ہلاکت سے لیے بیش کرتا جا ترقبیر ہوسکا۔

میسکا۔

قران کریم نے کتنی ہی صنعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اوران کا ذکر فعت کی حیثیت سے کیا ہے مثلاً حصرت داؤدعلیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

"مم نے لوے کوان کے لیے زم کردیا کرز میں بناؤاوران کی کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو" (سا: 11,10)

''اورہم نے انہیں تمہارے لیے زروہانے کی صنعت سکھا دی تھی تا کے اُڑائی میں تمہارا پچاؤ کرے' پھر کیاتم فکر گزارہ و؟'' (الانبیاء: 80)

اورحضرت الممان عليدالسلام كيار عيل فرمايا

"اور ہم نے ان کے لیے تا نبر کا چشمہ بہا دیا اور الیے جن ان کے تافع کیے جو اپنے رب کے عظم سے ان کے سان کے سامنے کام کرتے سے اور ان سے جو ہمارے عظم سے سرتانی کرتا ہم اسے بوئن ہوئی آگ کا عذاب چکھا تے وہ ان کے (سلیمان علید السلام کے) لیے بناتے جو انہیں منظور ہوتا ، او فی عمارتیں تصویر میں بوے بوے وض جیسے گن اور اپنی جگہ سے نہ بننے والی بھاری و اللہ ماری وقتی عمارتیں اور اپنی جگہ سے نہ بننے والی بھاری و اللہ ماری وقتی علی اور اپنی جگہ سے نہ بننے والی بھاری و اللہ ماری و اللہ و اللہ ماری و اللہ مار

اسئة ل داؤد إعلى السلام عمل كروشا كرانه طريقه ير" (سباء: 13.12)

ای طرح قرآن مجید نے ذوالقر نین کے باند وبالا دیوار تقیر کرنے اور حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا ذکر فر مایا ہے۔ مثلاً مجل کا شکار آئی جانوروں کا شکار آئی بنانے کا ذکر فر مایا ہے۔ مثلاً مجل کا شکار آئی جانوروں کا شکار نیز موتی اور مرجان وغیرہ نکالنے کے لیے خوط رکانا۔

اورسب سے بڑی بات بہ ہے کہ قرآن مجید نے لوے کم بھے قدرو قیت بتا دی جس کی مثال اس سے پہلے ہیں ملتی نہ کسی دی کتاب میں اور ندو نیوی کتاب میں فرمایا:

> '''اورہم نے لوہاا تاراجس میں بخت توت ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔'' (الحدید 5:2

جس بمُنر باچیشہ سے معاشرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہویا سے حقیق فائدہ پنچیا ہوو گل صالح ہے جبکہ اس کو افقیار کرنے والاخلوص نیز مُنر مندی کے ساتھ اس کو انجام دے جبیا کہ اسلام نے تھم دیا ہے۔ اسلام نے ایسے کی چیٹوں کومعزز بنایا جولوگوں کی نظروں میں تقیر سے مثال کے طور پر بکریاں چرانے والے کولوگ عزت کی نگاہ سے نبیں دیکھتے لیکن نجی مسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم فرماتے :

''اللہ نے کوئی ایسائیس بھیجا جس نے کریاں نہ چرائی ہول صحابہ نے کہایارسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ فرمایا: شن مکھ والوں کی ہمر ہاں آجرت پر تجامل کرتا تھا۔'' ( بخاری شریف) قرآن مجید نے ہمیں حضرت موئی علیہ السلام کا قصد سنایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک بوژ معے بزرگ کے پاس اجرت پرکام کیا تھا۔ اس بزرگ نے آٹھ سال تک خدمت کرنے کی شرط پرا ہے ہاں رکھانیا تھا جس کا معاوضہ میہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنی ایک لڑکی اٹھاح آپ علیہ السلام سے کرویں گے۔ حضرت موئی علیہ السلام بڑے اجھے خاوم اورا جیر تابت ہوئے اوراس بزرگ کی فراست سے خابت ہوئی کہ:

"ان می سے ایک لاکی نے کہا اباجان االہیں طازم رکھ لیجے 'بہترین آ دی جے آپ طازم رحمیل وی بوسک ہے اپ طازم رحمیل وی بوسک ہے جوقوی بھی بواور المانت وار بھی۔" (القص 26)

ابن عہاس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے فر اتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام زرہ بناتے سے حضرت آ دم علیہ السلام کا شکادی کرتے سے حضرت نوح علیہ السلام برحمی کا کام کرتے سے حضرت اور لیس علیہ السلام سلاقی کا کام کرتے سے اور حضرت مولی علیہ السلام بحریاں چرانے کی خدمت انجام وسیتے ہے۔ (الحام)

تجارت كي ذريع كسي معاش

اسلام نے قرآئی نصوص اور سنب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے ذریعہ تجارت کرنے کی پرزور طریقتہ پر دعوت دی ہے اور اس مقصد کے لیے سفر کرنے کی بھی ترخیب دی ہے اور اسے اللہ کا فضل طاش کرنے ہے جبر کیا ہے نیز تجارت کی غرض سے سفر کرنے والوں کا ذکر مجامدین فی سیمل اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کر مج جس ہے۔

## اسل اورب یراناد کان ۵۰،۵۰۰ م

" كِيُحَاوُك الله كِ نَعْل كَى تلاش مِن سَرَكرين كَ اور كِيَحَاوُك الله كَى راه مِن قَبَال كرين مع \_" (الرس 20)

قرآن مجیدیش الله تعالی نے اپنے اس احسان کا ذکر فر مایا ہے کہ اس نے بحری مواصلات کے ذریعیہ لوگوں کے لیے داخلی اور خارجی تجارت کی را ہیں کھول دی ہیں۔ چتا نچہ الله تعالی نے سمندر کی تسخیر اور جہاز رائی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

''اورتم دیکھتے ہوکداس میں کشتیاں پانی کاسید چیرتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کافضل تلاش کرواور اس کے شکر گزار بنو۔'' (فاطر: 12)

اوربعض مقامات پراس كساته مواكي جلان كابعى ذكركياب:

"اس کی نشاندل میں سے بدہ کدوہ ہواؤں کوخوشخری دیے اور شہیں اپنی رست سے آشا کرتے کے لیے بھیجا ہے اور تا کہ کشتیاں اس سے حکم سے چلس اور تم اس کافضل علاش کرواوراس کے شکر گزار بنو۔ "(الروم: 46)

الله تعالی نے اہل کمہ پراحسان فرما کران کے لیے ایسے اسباب مبیا کردیے کدان کا شہر جزیرہ نما عرب بل ایک متاز تجارتی میں اور حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی دعا کہ ''ان کو بچلوں سے رزق دے''ان کے حق میں کا بات ہوئی۔ای طرح اللہ تعالی نے قریش پراحسان فرما کران کے لیے موسم سرمااور موسم کرما کی تجارتی سنرآ سان کردیے۔

اسلام نے مسلمانوں کو بین الاقوای سطح پر تجارتی لین دین کا موقع عطا کیا ہے چا نچہ برسال ج کے موسم میں بیموقع فراہم ہوتا ہے۔ مسلمان ج کے موقع پر تجارت کرنے میں انتباض محسوس کرتے میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا:

"ال من كونى حرج نبيس ب كرتم الب رب كافضل طاش كرو-" (البقرة: 198)

قرآن مجیدئے مجدے گری دلجی رکھے والوں کی تعریف کی ہے جو مح شام اللہ کی پاک بیان ا

''الياوك جنبيس تجارت اورخريد وفروخت الله كى ياداورا قامت العللة قاورادا ليكى زكوة سے عافل نبيس كرتى۔'' (النور: 37)

پس مونین قرآن کی نظر میں مجدوں میں بند ہوکرد ہنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ تکیوں کے دروپیش بیں اور نہ بن خالقا ہول کے رہبان بلکہ وہ کام کاخ کرنے والے لوگ بیں اور ان کی خصوصیت بہے کہ دینوی کام انہیں دینی فرمہ دار یوں سے خافل نہیں کرتے۔

حضور ملی الله علیه دا له وسلم نے اپنے قول وعمل سے تجارت کی ترغیب دی ہے اور اس کی بنیادوں کو استوار کیا ہے۔ آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

"سچادردیانت دارتا بزقیامت کےدن شہیدوں کےساتھ موگا۔" (این بدالیام)

والعراور در بداناري (4.0.000) (4.0.000)

''سچااور دیانت دارتا جرقیامت کے دن انبیاعلیم السلام' صدیقین اور شہداء کرام رضوان اللہ معم کے ساتھ ہوگا۔''

(اين ماجد الحاكم)

اس میں تجب کی کوئی بات نیس کہ نمی ملی اللہ علیہ وہ کہ اور سلم نے سیج تا جرکوی ابداور شہید کے برابر قرار دیا کیونکہ وُنیوی زندگی کے تجربات اس بات کی تقدیق کرتے ہیں کہ جہاد میدانِ قال ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی میدان میں بھی ہوتا ہے۔

تجارت کے معاملہ میں ہماری رہنمائی کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اُسوہ حسندکائی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں روجانی پہلوکو پوری اہمیت کے ساتھ ٹھوظار کھا جسے مدینہ میں تقوئی کی اساس پر مبعد قائم کی تاکہ وہ عبادت علم وعوت اور حکومت سب کا مرکز ہے 'وہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتصاد می پہلوکا بھی پورالحا ظفر مایا ۔ چنا نچہ خالص اسلامی بازار قائم کر کے بہود یوں کے تسلفہ کوشم کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ ایات وہ مایات وہ مایات وہ مایات ہوا کی اس متعلق تعلیمات اور ہمایات جاری فرائے رہے اور ساتھ ہی اس مے تعلق تعلیمات اور ہمایات جاری فرائے رہے۔ اس بازار کی خصوصیت بیتی کہ وہ فریب 'ناپ آول میں کی' ذخیرہ اندوزی اور دوسروں کو ضرو

﴾ پچانے والی باتوں سے بالکل پاک تھا۔' ان تمام باتوں کے ساتھ ہم بیعمی و کیستے ہیں کدامحاب رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل ماہر تم کے تاجز کاریکڑ کاشکاراور ہرکام اور چیشہ کوافت اِر کرنے والے لوگ موجود تنے۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوگوں کے درمیان سوجود تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراللہ کی طرف ہے آیات نازل ہوتیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوگوں ہے آسانی ہاتیں کرتے روح الا بین من شام وجی کے کرآتے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ میں اللہ علیہ اوجود ہم و کیھتے ہیں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ میں ایک لحد کے لیے جدا ہونا پیند نہ کرتے ۔ ان تمام ہاتوں کے باوجود ہم و کیھتے ہیں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین اپنے کا مول بیں گئر ہے ہیں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین اپنے کا مول بیں گئر ہے ہیں کہ قال ہے نہ کے اور کوئی اپنے بیٹے اور کی اپنے ہیں کہ ماروف ہے اور کوئی اپنے بیٹے اور کوئی اپنے بیٹے اور کوئی اپنے اور کوئی اپنے اور کوئی اپنے کا موت نہیں پاتا تو وہ اپنے کا رکھری ہیں مشتول ہو نے کی وجہ سے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو سننے کا موت نہیں پاتا تو وہ اپنے بھیائی ہے معلوم کر لیتا ہے۔

انسارزیاده تر زراعت پیشداور نخلتان کے مالک تقے اور مهاجرین زیاده تر بازارول میں کارو بارکیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند کے مہاجر ویٹی بھائی سعد بن رکتے انساری رضی اللہ عند انہیں اپنا نصف مال اوراپ ورکانول میں سے ایک مکان اورا پٹی دو بیوبول میں سے ایک بیوی کوطلات و سے کمان کے فاح میں دیا تھی مخود داری ہے دیے ہیں۔ وہ سعدرضی اللہ عند سے کہتے ہیں "اللہ تمہارے مالی اور گھر فالوں میں برکت و مے جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معدرضی اللہ عند سے کہتے ہیں "اللہ تمہارے مالی اور گھر فالوں میں برکت و مے جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حبورت کے لیے کوئی بازار ہے تو بتاؤ۔" سعدرضی اللہ عند فرم اتے ہیں بال بنی تعیقا کی کبازار ہے۔" دو مرے دوز سے دوئیراور تھی لے کر بازار جاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ اس کارو باری سلسلہ کو جاری دکھتے ہیں یہال

الماكاورجديدالكارى في الماكاورجديدالكارى

تک کدکانی دولت مند ہوجاتے ہیں۔انقال کے وقت انہوں نے کثیر مال چھوڑا۔

حعزت ابو بکر صدیق رضی الله عنه برا برتجارت میں گئے دہاور دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جس دن خلیفہ بنائے مکے اس دن بھی بازار جانے کا ارادہ کیا۔ حعزت عمر فاروق رضی اللہ عندا ہے بارے میں فرماتے مجھے حدیث رمول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت سے بازار کے سودے نے مشخول رکھا۔

حضرت عثمان عنی رضی اللہ عند نے اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق تجارت کی اور خوب دولت کمائی اورا جی دولت کواسلام کی خدمت کے لیے وقت کرویا۔

#### كسب معاش ك سلسله مين عام أصول:

کسب معاش کے سلسلہ بیل عام اصول ہے ہے کہ اسلام اپنے پیرووں کواس بات کی کھلی چھٹی نہیں و بتا کروہ جو مال چاہیں کما کیں اور جس طریقہ سے چاہیں کما ٹیس بلکہ وہ اجتماعی مصالح کے پیش نظر کسب معاش کے مشروع اور غیر مشروع طریقوں جس فرق کرتا ہے۔ یہ فرق ایک کلیہ پڑی ہے اور وہ ہیں ہے کہ کسب مال کے وہ تمام طریقے جن سے افراد دوسروں کونقصان پہنچا کرفائدہ حاصل کرتے ہوں غیر مشروع ہیں۔ اس کے : خلاف ایسے طریقے جن سے افراد باہمی وضامندی سے عدل کے ساتھ منفعت کا تباولہ کرتے ہیں مشروع ہیں۔ اس اصول کی توضیح قرآن مجیدی درج ذیل آبے ہے ہوتی ہے۔

"اے ایمان والو! اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے شکھاؤ مگریہ ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت کے ڈریعہ مال عاصل ہوجائے اور اپنی جانوں کو آل شکرو۔ اللہ تم پر یوام بریان ہے۔ اور جو تحض ظلم وزیادتی کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ میں جموعک دیں مے '' اور جو تحض ظلم وزیادتی کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم جلدی آگے۔ السام: 20 کے ساتھ ایسا کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ ک

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## اسلام اور حديد الكارى المال درجات معيشت كالمقصداوراسلامي فلسفه

# سوال اسلام میں درجات معیشت کامقصدا دراسلامی فلسفه برنوٹ کھیں۔

كرة ارض يرة بادانسانون كودر بيش مخلف النوع مسائل مين عدايك ابم اور بنياوى مستله معاش كا مبلد ب\_معاش كاانسانى زندگى سے كبراتعلق باوراى سانسان كى بقادابت برالله تعالى فى معاشى لخاظ ے انسانوں کو مختلف درجات یا مراتب میں تقلیم کیا ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب کوئی ہادشاہ ہے تو کوئی گدا' کوئی دن رات محنت و مشقت کر کے بھی امارت کے حصول میں ناکام رہتا ہے اورکوئی پیدا ہی سونے کا چچے مندش لربوتا ہے۔ بیسب مشیع ایز دی اور خداوندقد وس بی کا فیملہ ہے اور آس کی عطاہے۔

#### معاشى تفاوت كامقصداوراسلامي فلسفه:

اسلام نے لوگوں کے مابین معیشت اور رز ق کے فرق کا اعتراف کیا ہے کیونکہ بیرتفاوت فی الواقع أيك فطرى تفاوت ب جونتيجد إس فرق اور تفاوت كاجوانسانون كى صلاحيتون قدرتون قوتول اوران ك مواہ طبعی میں موجود ہے۔

قرآن عليم مل إ

"كياتير رب كارمت بياوك تنتيم كرت بين؟ دنيا كارندكي ش ان كرار بسرك درائع (معیشت) تو ہم نے ان کے درم اِن تقتیم کیے ہیں اور ان بی سے چھولوگول کو چھے دوسرے لوگوں بہم نے بدرج افوقیت دی ہے تا کہ بیا یک دوسرے سے خدمت لیں۔" (الزمزف: 32) قرآن تحييم كى اس آيت مبارك بميس انسانوں كے معاشى تقاوت كا مقصد بيد بيان موا ہے كماس

تفاوت کی وجہسے وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔

جسفس مولا نامفتى محريق عثماني اس آيت كافرى كرت موع لكمة بن: دولین ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کردی ہے اور ایک کو دوسرے بردرجات کے اعتبارے ویت عطاک ہے۔ اوراس کے بعد کتا خوب صورت جملدار شاوفر مایا کہ "لیت حسل بعضهم بعضا سعويا "تاكان من ايك دومرع عكام لے كئا"-جسكا مطلب يب كالشتعالى فاس كاليات كانظام بنايا باورالشتعالى فاس كمعيشت تسيم ك ب این وسائل کی تعلیم اور قیمتوں کا تھین اور تعلیم دولت کے اصول بیسارے کے سارے کی ان فی باتک کی بنیاد روجود شنیس آت بکدالله تعالی نے اس بازاراوراس ونیا کا تظام ایسے بنايا ب كمعيشت خود بخو تقيم موجائ بيجوفر ماياكة بم في تقيم كيا اس كاب مطلب بيس به كم الله تعالى ني آ كرخوددولت تعيم فرادى كما تائم الواورا تائم اليو بكداس كامطلب بكر ہم نے فطرت کے ایسے قوانین ہنا دیے ہیں جن کی روشنی میں انسانوں کے درمیان معیشت کی تشيم كاعمل خود بخو د موجائے۔''

(املاح خطبات منتي محرتق حاني جلد وصفيه 39 مطبوع بمن اسلامك ببلشرز ليانت إدكراجي)

اكا آيت كاتشرى كرت بوت موانا باسيدابوالاعلى مودودي للعة بن

" و نیاش زندگی بر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں ان کی تشیم بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھ ہیں رکھی ہے ہے کہ اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کی کوشین اور کی کو بدصورت کی کو خوش آ واز اور کی کو بیش اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کی کوشین اور کی کو بدصورت کی کو خوش آ واز اور کی کو نہیں اور کی کو تھیں ہیں جاتا ہے گئی ہے ہوں اور کی کو خوش کو اپنے گیا اندھایا کو نگا یہرا کی کوامیر زادہ اور کی کو فقیر زادہ کو کو کی کو تھیں ہیں جاتی ہیں ہاندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائش قصمت بیل کو گئی ذرہ برا بر بھی وظل نہیں دے سال جس کو جو بھی ہم نے بتا دیا ہے وہ کی بھی ہے ہوں کہ جور ہے۔ اور ان مختلف پیدائش حالتوں کا جواثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دیتا کی مجبور ہے۔ اور ان مختلف پیدائش حالتوں کا جواثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دیتا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان روق طاقت عزت شہرے دون حکومت وغیرہ کی تھی بھی ہم ہی کر رہے ہیں جس کو ہماری طرف سے اقبال نعیب ہوتا ہے اے کوئی گرانہیں سکتا اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آ جاتا ہے اسے کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے وہ مسئل اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آ جاتا ہے اسے کرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے وہ نیملوں کے مقالے بھی انسانوں کی ساری تدبیر ہیں دھری کی دھری دہ جاتی ہیں۔ "

سيدمودودي عريد لكية بين:

"اس خدائی انتظام مل بیستفل قاعده لمحوظ رکھا کیا ہے کہ سب پھھایک بی کؤیا سب پھے سب کونہ دے درمیان ہر پہلوش نقادت ہی دے دیا جائے۔ آگھیں کھول کر دیکھ فی ہر طرف ہمیں بندوں کے درمیان ہر پہلوش نقادت ہی تقاوت نظر آئے گا کی کوئم کے اور وہ کی جیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وہ کی اور کو مطاکر دی ہے۔ بیاس حکمت کی بناپر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز ندہ و بلکہ ہرایک کی ندکی معالمے میں دوسرے کامختاج رہے۔"

(تغنيم القرآن: مولانا موددولٌ عجلد چهارم في 537 مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور) مولانا مفتى محمد عاشق الجي مها جرمدني في اس آيت كي تغيير بي لكها ب:

" الرسمى برابرك مالدار ہوتے تو كوئى كى كاكام كون كرتا اب صورت حال يہ ہے كہ كم پيے والے مالداروں كے باغوں اور كليتوں اور كارخانوں ميں كام كرتے ہيں اور طرح كرح كے كاموں كى خدمت انجام ديتے ہيں۔ اس طرح ہے عالم كانقام قائم ہے۔ مالداركام ليتے ہيں كم پينے والے مزدورى ليتے ہيں۔ وتيا وى مرح جل رہى ہے جب اللہ تعالى شانہ نے وتيا وى معيشت كوانسانوں كى رائے برئيس ركھا جوادئى در ہے كى چيز ہے اورا بى محمت كموافق بندوں كى مسلحوں كى رائے برئيس ركھا جوادئى در ہے كى چيز ہے اورا بى محمت كے موافق بندوں كى مسلحوں كى رائے ہوئے خود ہى مال تقسيم فرما ديا تو نبوت كا منصب كى كولوگوں كى مسلحوں كى رعا بت اور بانا جو بہت ہى بائد و بالاچز ہے۔"

(انوارالييان في كشف اسرارالقرآن منتى محدعاش البي مهاجر مدنى -جلد بشتم منحد 231 مطبوعداداره تاليفات اشرفيد ملتان)

#### الماروريدافاري المادي المادوريدافاري المادوريدافاري

# رزق كالنيم كالمسلحتين:

قرآن عيم سي:

"اے نی سلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمادین میرارب جے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جے چاہتا ہے نیا طاعطا کرتا ہے محرا کھر لوگ اس کی حقیقت نہیں جائے۔" (سبا:36)
"اے نی " ان سے کہو میرارب اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے کھلارزق دیتا ہے اور جے چاہتا ہے کھلارزق دیتا ہے اور جے چاہتا ہے نیا طادیتا ہے۔" (سبا:39)

ان آیات کی تغیر می سیدمودودی کھتے ہیں.

دایشی و نیاش رزق کانتیم کا انظام جس مکت و مسلحت پرینی ہاس کو یہ لوگ بیس بھتے اوراس فلائنی میں پر جاتے ہیں کہ جے اللہ کشاوہ رزق و عدم ہا ہے وہ اس کا محبوب ہا اور جے تگی کے مالئے دورا ہے وہ اس کے فضب میں جٹلا ہے۔ حالا تکدا کر کوئی فض فرا آ تکھیں کھول کر دیکھے تو اے نظر آ سکتا ہے کہ بسا اوقات بوے تا پاک اور گھنا ہُنے کروار کے لوگ نہائت خوشحال موتے ہیں اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کے کروار کے فوٹ کی کا برخض معرف موتا ہے تھا تی میں جٹلا پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کوئ صاحب مشکل آوئ یہ کہ سکتا ہے کوالشاکو یہ پاکیزہ اطلاق کے لوگ تا ہا تھے گئے ہیں'۔

(تنبيم القرآن بلد جارم 207)

متذکرہ بالا دوسری آ مت (سبا: 39) کی تغیر کرتے ہوئے سیدمودودی کلمتے ہیں:

"اس معنمون کو پیکر از بیان کرنے سے مقعوداس بات پر زور دیتا ہے کررزق کی کی ویڈی اللہ کی مثیبت سے تعلق رکھتی ہے نہ کہاس کی رضا ہے مصیب الجی کے تخت اعتصادر برے برطرح کے ان نوں کورزق ال رہا ہے۔ فعدا کا اقرار کرنے والے بھی رزق پارہے ہیں اوراس کا اٹکار کرنے والے بھی رزق پارہے ہیں اوراس کا اٹکار کرنے والے بھی رزق پارہے ہیں اوراس کا اٹکار کرنے والے بھی رزق پارہے ہیں اوراس کا اٹکار کرنے اس امر کی علامت ہے کہ آ دی اس کا مخضوب ہے۔ مشیت کے تحت ایک کا لم اور بے ایمان آ دی پھل کھول ہے والائک کھی مشیت کے تحت ایک کا لم اور بے ایمان آ دی پھل کھول ہے۔ اوراس کے بھی مشیت میں ہے تھے اور اس کے بھی مشیت میں ہے تعلق کو نیز ہیں۔ لیا فالوں کی بھی مشیت کے بھی مشیت کے بھی مشیت کے بھی مشیت کے بھی میں اور وہ وہ ان اوران کا اوران کی بھی ہیں۔ لیا اوران کی بھی میں اور وہ وہ نوا کی نواز اس کے مشی مسل ہوں تو بیا اشید فعدا کا فضل ہے جس پر شکر اوا کرنا چا ہے لیکن آگرا کی کھی اور وہ اس کے مشی مسل ہوں تو بیا اشید فعدا کا فضل ہے جس پر شکر اوا کرنا چا ہے لیکن آگرا کی کھی اور اس کے مشی سے میں اگر اورا سے مساتھ وزیا کی فعنوں سے نواز ا افتا تھی اور اسے میں اور وہ اس کے مین آگر اور ہے تارہ ہوتواس کے مشی ہیں کہ وہ تو اور اسکے ساتھ وزیا کی فعنوں سے نواز ا کے اور اس کے مشی ہیں کہ وہ تو اور اسکے ساتھ وزیا کی فعنوں سے نواز ا

#### اسم ادرب برانکاری ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ ۱۹۱۸

#### درجات معیشت اوراسلامی فلفدکے چندمزید پہلو

اسلامى قلسفىكى روسىمعيشت كالقادت يس چندمزيد يبلويمى مشمري جومندرجد في ين:

#### مال اوراولا دآ زمائش كى چزس بن:

قرآن عکیم میں بیمراحت کی گئی ہے کہ مال اوراولا دانڈ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی وہنستیں ہیں جن کے ذریجہ سے درام ل بندہ کی آنیائش کی جاتی ہے۔قرآن مجید میں ہے:

"تمهارے مال اور تمهارى اولا ور زمائش كے ليے بين" (التفائن: 15)

"اورجان اوكريد وككتمهار يال اوراولا وآز الش ك لي يس" (الانفال: 28)

ان آیات کی تغیر می مولا باشیرا تدمانی لکھتے ہیں کہ

"دبینی الله تعالی بال واولا دو برتم کو جانختا ہے کہ کون ان فانی وزائل چروں میں پیش کر آخرت کی ہاتی ووائم نعتوں کوفراموش کرتا ہاور کس نے ان سامانوں کواچی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہاورو ہال کے اجرفتیم کو بہال کے حقوظ و مالوفات پرترجے دی ہے۔" (تغیر مثانی: مولا ناشیر احرمثانی" مقد 729 معلومتیں ببلشر زارد و بازار لا مور)

#### مال اوراولا د برفخر کی ندمت:

قرآن جمیدین مال اداولا دکوزیا ده پتائے اور فخر کا اظہار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔فرمایا:''جان رکھو کہ دنیا کی زندگانی بھی ہے تھیل اور تماشا اور زینت اور بوائیاں کرنی آئیس بیں اور بہتا تیت ڈھوٹرنی مال کی اوراولا دک'' (الحدید: 20)

حرید فرمایا: "اور ندهی کیا کرواس پرجوتم کواس نے دیا اور اللہ کو نوش تبیس آتا کوئی اترانے والا اور یدائی کرنے والا "(الحدید:23)

#### افلاس كانديشهوتو خدارتوكل كياجائ:

قرآن سیم میں ہے کہ اگر بندہ مون افلاس کے اندیشہ میں جتلا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پرتو کل کرے۔ بیاللہ کا تو کل بی ہے جواسے مفلسی سے بچا کر الم انیت اور عاقبت کی مزل تک پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا:

"اورا گرتم ذرتے ہونقر سے تو آئندہ غی کردے گاتم کواللہ اپنے ضل سے اگر چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔" (التربہ: 28)

#### رازق مرف فداتعالى ب

اس بات ير پخته ايمان لازم ب كروازق مرف الله تعالى براكركى مال ومناح كى بهتات

''اللہ خود بی سب کورز تی پہنچانے والا توت والانها ہے قوت والا ہے۔' (الذاریات: 58) ''اور کوئی (رزق کھانے والا) جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔' (ہود: 6)

"جو(الله) آسان (ب بانى برساكر) اورزين سے (نباتات تكال كر) تم كورز ق ديا ہے۔" (انس 64)

''الله ی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھرتم کورز ق دیا۔'' (الروم: 40)

''تم خداکوچھوڑ کرجن کو پوئ رہے ہووہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نیس رکھتے' سوتم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو۔'' (العنکبوت: 17)

"ووكون بج جوتم كوروزى يتهاد عا كرالله تعالى الى روزى بتركر ليا" (اللك: 21)

"اورالله بهتررزق دين والاسيم" (الجمعة 11)

'' کیاان کو بیمعلوم نہیں زاللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہےاور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ اس بیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوابیان رکھتے ہیں۔'' (الروم: 37)

#### عطائے رزق برتشکر کارویہ:

الله تعالى معم حقیق ہے اورا بے بندول کوائی رصت کا ملہ سے رزق عطافر ماتا ہے۔ اس کے اس انعام اور فعنل پراس کا شکر اواکر تالازم ہے تاکہ وہ اپنے انعامات میں اضافہ کرے۔ بندؤ موٹس غربت وامارت دونوں طرح کے حالات میں اپنے معبور حقیقی کا شکر بجالاتا ہے اور ناشکری سے ہر کھلے کریز کرتا ہے۔ قرآن کریم میں

"سواللد في تم كورب كي جكد دى اورتم كوائي لعرت سي قوت دى اورتم كو پاك چزي ( كواني كو) عطافر ما كيس تا كيتم شكر كرو-" (الانفال: 26)

''اے ایمان والوجو پاک چیزیں ہم نے تم کومرحت فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤاور حق تعالیٰ کی ۔ شکر گزاری کرواگرتم اس کے ساتھ قلامی کاتعلق رکھتے ہو۔'' (البترہ: 172)

"بے شک اللہ تعالیٰ برافضل کرنے والے ہیں اوگوں پر مگرا کمڑا لوگ شکرٹیس کرتے۔" (انمل: 73) "بے شک آپ کا رب اوگوں پر (اپنا) برافضل رکھتا ہے اور لیکن اکثر آ دی (اس بات پر) شکر نہیں کرتے۔" (انمل: 73)

#### اللهرب العزت بحساب رزق دين والاب:

اس بات پرکائل ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ بی ہے جو بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اگر کوئی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

·\_

اسلام اور حديد افكار

محض بے حساب مال ومتاع کا مالک ہے تواس میں اس کے کمال مہارت کا بلیت یا صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ بیاشد تعالیٰ بن کی عطا ہے جس کی رزاقی بحو تیکراں کی طرح ہے۔ قرآن تکیم میں ہے: ''اور اللہ تعالیٰ جس کوچا ہے ہیں بے حساب رزق دیے ہیں' (آل عران: 27) ''اور روزی تواللہ تعالیٰ جس کوچاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں۔'' (البقرة: 212)

دُنیا کا مال چندروز ہ<u>ے:</u>

اسلامی فلفد کے مطابق آگرکوئی فخض مال ومتاع کی نعمت سے ابریز ہے تو وہ اس حقیقت کوفراموش ند کرے کہ کسب معیشت کا اس کا اعلیٰ ورجہ ہمیشہ باتی رہے گا بلکہ ریتو چندروزہ ہے اور اس کا مال ومتاع ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ قرآن حکینم میں ہے۔

''اورجو کچوم کودیا گیا ہے دہ محض (چندروزہ) دنیوی زندگی برتنے کے لیے اور بہیں کی زینت ہے اور جو (اجر وثواب) اللہ کے ہاں ہے وہ بدر جہا اس سے بہتر ہے اور زیادہ باتی رہنے والا ہے۔ کہاتم لوگ نہیں سیجھتے۔'' (القصص: 60)

"اوربید نندی زندگی بجزلبوولعب کے اور پچریجی نبین اوراصل زندگی عالم آخرت ہے۔" (العنكبوت: 64)

"اورد نیاوی زندگی دمو کے کاسوداہے۔" (الحدید: 20) حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادہے:

'' دنیاا یک مردار جانور کی طرح ہے' اوراس کے پیچے کلنے والے کوں کی طرح ہیں۔'' ( کشف النقالِلعجلونی' عدیث نبر 1313)

ورجيمعاش بلند بي توالله كي راه من خرج (انفاق في سبيل الله) كياجائة

الله تعالى نے اگر كى كور غدى دولت سے نوازا ب تواسے چاہيے كدوا بين رب كے ديے ہوئ مال شي سے الله كى داہ ميں خرج كرے ال ميں خرج كرے قرآن كيم ميں انفاق في سجيل الله كے احكامات بي شار جگہوں رموجود جي فرمايا:

"الف الاميم بيالله كاب ب-اس ش كونى فك نيس بدايت بان برييز كارول كي لي جوفيب برايان لات بين عماز قائم كرت بين اور جورزق بم في ان كوديا باس مي سي خرج كرت بين (البترة: 3,1)

"جو کھی می آم او کول کودیا کیا ہے دہ محض دنیا کی چندروزہ زندگی کا سروسامان ہے اور جو کھا اللہ کے ہاں ہے وہ کہم بال ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اورا ہے رہ بر کر کے ہیں اورا اگر مجروسرد کھتے ہیں جو بڑے بڑے گنا ہول اور بے حیاتی کے کا سول سے پر بیز کرتے ہیں اورا کر معسد آجائے کو درگز دکر جاتے ہیں جو اپنے رب کا تھم مانتے ہیں کماز قائم کرتے ہیں اپنے

معاملات آپس كمشورے سے جلاتے ہيں بم نے جو كچے محى رزق أثين ديا إس ش رِيع كرية بيل" (الثول ك:38, 36)

حضرت ابن مهاس وخي الله عن فرمات بين كه يهال افغال صمرادز كؤة سيم كونكسيهال يرنماذك فورابعداس كاذكرآ يائے محاك رحمة الشعليفرمائيجين كريهان برفلى معدقد مرادب-اس ليےزكو ة كے ليے قرآن كريم من زكزة عى كالفظ استعال مواب اورايك تول يهب كديهال نفقد عدمواوالل وحيال برفقته كرناب ....اورا يكدائي يب كريهام جاوراس برطرح كاانفاق مراد باوريك رائز ادوكي ب کیدکد عمومیت کے ساتھ مؤمنین کی صغت بیان کی جارتی ہے اوراس طرح بیان کی جارتی ہے جس طرح ان آيات شيان كالي ب

"جولوگ این مال شب دروز تحطیادر چیخرج کرتے بین" (البقرة: 274)

"جو برمال مي اين مال خرج كرت بي خواه خوشال مول يابدمال" (آل عمران: 134)

"باوگ مبركرتے بين داست باز بين فر مال يرداراورفرج كرنے والے (فياض) بين اوردات كي وركم ورا عن الله على معقرت كي دعائي ما فكاكرت بين "(آل عران: 17)

اى طرح قرآن كريم يل مؤمنين كى اس مفت كوان الفاظي بيان كيا كيا كيا كيا -

"اوران کے بالوں میں فق مقاسائل اور محروم کے لیے" (الذاريات: 19)

ددجن ك مالول عيس ماكل اورمحروم كالك مقرري ب-" (المعارج: 25)

حريد برآ ل جو خف اينا مال دومرول برخرج كردين اوراب دين بحائيول كي تكليف دوركرنے كے ليا في كماني صرف كروية اورمصالح امت على النيئة بكوشر يك ركف كاعادى موده هيئاس امر سع بهت دور ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کے مال برچوری اور لوث مار کے ذریعے کوئی زیاد تی کرنے کیونکہ جو تھی محض رضائے اٹی کے لیے اپنا مال خرج کرتا ہو۔ وہ اللہ کی ناراضی مول لینے کے لیے دوسرے کے مال پر کس طرح وست ورازى كركامالله تعالى كاارشادى:

"دختم برات كى جكيده جماجائ اوردن كى جكيده روش مواوراس ذات كى جس فرو ماده كو پداکیا ورحقیقت تم لوگول کی وششین مخلف شم کی بین توجس نے (باوخداجس) مال دیااور (خدا كى نافر مانى سے ) ير بير كيا اور بھلائى كو كى جانا اور اس كو بم آسان دائے كے ليے بولت دي ے اور جس نے بھل کیا اور (اپنے خدا سے) بے نیازی برتی اور بھلائی کو جٹلایا اس کو ہم مخت رائے کے لیے سوات دیں محاور کا مال آخراس کے س کام آئے گا جکدوہ بلاک موجائے (21-1:الليل) "ق

كم حيثيت والے اورغرباء و تا دار افراد كی تحقیر كی ممنوعیت:

آج قدري بدل كل بين تصورات بدل مح بي أب دنيا كا عدرجو بادفعت م جواو في مقام اور

السارادر سيافاد الله

منصب والا ب جوروب پیم والا ب اس کی عزت مجی ب اس کا کرام مجی ب اور جو مخص دنیاوی احتبار ب کرور ب اس کی عزت می اس کا حرام می منصب والا ب ندتو دل ش اس کی عزت ب اور شاس کا احرام ب نشاس کا مرز ام ب نشاس کا مرز اس کی عرف است کا مراحد محادث کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کا وین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید ش کم حیثیت اور مرتبدوالے فض کی طرف توجہ ندویت کا تھم موجود ہے۔ فرمایا:

''نی (مسلی الشعلیدوآلدوملم) نے تیوری پڑھائی اور متوجہ ند ہوئے اس بات ہے کدان کے پاس ایک نامیط فض آ کیا اور آپ کو کیا خبر شایدوہ نا بیٹا (آپ کی تعلیم سے پورے طور پر) سنور جاتا ۔ یا ہی جاتا ۔ یا ہی جاتا ۔ یا ہی کہ کا اس کی تو گریش پڑتے ہیں حالا تک آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وسنور سے اور جو تحض آپ کے پاس (دین کے شوق بی ) دوڑتا ہوا آتا ہے اوروہ (خداسے) ڈرتا ہے آپ اس سے بے ایشنائی کرتے ہیں۔'' (عس: 1011)

ان آيات كالميرش مولاناشيراجرعا في للعنوي:

"آ تخفرت ملی الشعلیه و آلدو ملم بعض سرداران قریش کو خد بسب اسلام کے متعلق پی سیمار بستی است مقتل بازی اسلمان (جن کو این ام کنوم) کتے ہیں ماضر خدمت ہوئے اور اپنی طرف متحد برنے ہیں ایک نا پینا مسلمان (جن کو این ام کنوم) کتے ہیں ماضر خدمت ہوئے اور اپنی کی متحد برنے کے کہ ملاک آئے ہے جو الشد نے آپ کو سکملایا ہے ۔ حضور مسلم الشعلید و سلم کو ان کا بیدو ت کا بوجمتا کر ان کر در آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ ہیں آپ بوٹ ایس کو بیت کو کول کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ این بوٹ مردادا کر فیک بجد کر اسلام نے آپ کی تو بہت کو کول کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ این دکھ کو میں بیر حال مسلمان ہے اس کو بیجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے بزار مواقع حاصل ہیں اس کو دکھائی تین دیا کہ میر سے بیاں ایس کو بیٹ ایس کو میران اور بارسوخ کو گوگ بیٹے ہیں جن کو اگر بدایت ہو جائے تو ہرادوں افتان میں برادوں افتان برادوں گوگ ہیں برادوں افتان میں برادوں کو گردوں گاتوان کو کو کر برادوں ہو ہو ہے تو گوگ ہیں برادوں افتان ہوگ ہو ہو ہو گاتوان کو کو کو کر سے میں موسلے اللہ علیہ و کہا ہم ہو کے اور افتان می کو خد و میری بات سنا بھی پہند نہ کریں۔ فرض حضور صلی اللہ علیہ و کہا ہم برت تعلیم و کل میں جو کے اور افتان میں کہا ہو گوگ ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہا ہم برت تعلیم و کل میں جو برادوں کو گوگ ہو ہو ہو ہو گرم ہے پیش آ کے اور فرم ہو تا ہمان میں میں میں تعلید بی فیصور کو کو کران میں کو کران میں ہو گوگ ہو کہا کہا ہمان میں میں اور خوال کو کران کو کو کران کو کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کو کران کے کو کران کو کران کے کران کو کران کو کران کے کران کو کران کران کو کر کران کو کران کر کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران ک

حضوداكرم سلى الشرعليدة لدوملم في صحابه كرام رضوان الشليمم اجعين سي خطاب كرت بوئ

فرمايا:

''کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فر مایا کہ ہروہ خض جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور ہے اور اور تبتے کے کمزور بوٹیا جائیں اعتبار سے کمزور ہوٹیا جائیں اور تبتے کے اعتبار سے کمزور ہوٹیا اللہ علی دیاوا السامی میں اللہ کا میں اللہ کے بیاں انتاج بوب ہے کہ اگروہ اللہ کے اور کوئی تشم کھالے اللہ تعالیٰ اس کی قشم کو پورا کردیتے ہیں بعنی اگروہ خص میں ہے کہ قال کا ماس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام اس طرح فرمادیتے ہیں۔ اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ کام اس طرح فرمادیتے ہیں۔ اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور قدر کی بتا پر ایسان کردیتے ہیں۔'' رصحیح بناری' کا بالا وب باب الکبر مدیث نبر 6071)

ایک دن کفار کمہ نے حضورا قدی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہے کہا کہ ہم آپ صلی الشعلیہ وسلم کے پاس آئے وہا کہ جہ آپ صلی الشعلیہ وسلم کے پاس آئے وہا در ہیں اور آپ صلی الشعلیہ وسلم کے پاس ہر وقت معمولی حتم کے فاقہ مست لوگ بیٹھے رہتے ہیں اوران کے ساتھ بیٹھنا ماری شان کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ ان کی مجلس الگ کردیں اور ہمارے لیے علیحہ ومجلس منعقد کریں۔ بظاہراس میں کوئی خرائی ہیں معملی کہ ان کے لیے علیحہ ووقت مقرر کردیا جاتا اور ہوسکتا ہے دین کی با تیں من کران کی اصلاح ہوجائے لیکن بات اصول کی تھی اس لیے فورا قرآن کریم کی ہے ہے تا فران ہوئی کہ:

"اوران لوگول كومت دور يجيج جواييخ پروردگاركومي وشام اس كى رضا كا قصد كرتے ہوئے يكارتے بيں۔" (الانعام: 52)

چنا نچہ آپ سلی اللہ علیو آلدوسکم نے اعلان فر مایا کرتن کی طلب لے کر آنا ما ہے ہو آن انوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور اگر تیس بیٹھنا ہوگا اور اگر تیس بیٹھنا جا بیٹے آواللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ کارسول سلی اللہ علیہ وسلم تم سے بے نیاز ہے لیکن تمہارے لیے الگ مجلس منعقد نیس کی جائے گی۔

(محيمسلم كآب الفعائل العجاب باب فعل معدين الي وقاص رضى الله عند)

حضور ملی الله علیه وآله وسلم ساری عمرید دعا فرماتے رہے کہ''اے اللہ! مجھے مشکین بنا کرزیمور کھنے' مسکین کی حالت میں مجھے موت دیجئے اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرمائے۔''

(ترمذي كتاب الزهد باب ماجاء ان فقراء المهاجرين يدخلون

الجنة قبل اغنياهم. حذيث نمبر 2352)

ایک دوسری مدیث میں حضور صلی الله علیہ وآلہ دسلم نے بید عافر ما کی ہے کہ:

"اے اللہ ایم فقرے فلی ساور دوسروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ ما تکا ہوں۔"

(الدوادُ وكتاب المسلاقُ إلى الاستعادُ وحديث فمر 1544)

سر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہے ایسے لوگ جو پراگندہ بال والے جی اُن ﴿ کے بالوں بھی تنگمی نہیں کی گئی ہے اور غبار آلود جسم اور چہرہ والے محنت اور سر دور کی کمرے کماتے ہیں 'جس کی وجہ ہے ان کے جسم اور چہرہ پر گرد کی تبہہ جمی ہوئی ہے اور بیلوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھا دے

کران کو نکال دیں۔ بیاوگ دنیادی اعتبار سے تو بے حقیقت ہیں کیکن اللہ کے یہاں ان کی بید قدرو قیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ پرکوئی متم کھالیس تو اللہ ان کی متم پوری کر دیں اور اگر بیلوگ کہددیں کہ بیکا منہیں ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام روک دیتے ہیں۔''

(ميح مسلم كتاب البرو إصلة 'باب فعنل اوضعفاء والخاملين حديث نمبر 2622)

#### تكبرك كريز كياجائ

اسلام کی دُوسے اپ مال و متاح اور حیثیت پر تکبر کرنے کو پہند نیس کرتا اور متکبرانہ طرز عمل کی شدید
خدمت کرتا ہے۔ حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فر مایا جنت اور دو ذرخ کے درمیان آئیس میں مباحثہ ہوگیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دو ذرخ نے کہا کہ میر ک
شمان او فجی ہے اس لیے کہ میرے اندر ہوئے ہوئے ہوئے اور جنت نے اس بات پر فخر کیا ' میران جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ آئیا دہوں گئے اور جنت نے اس بات پر فخر کیا ' میران دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قوجت ہے اور آؤ میری دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قوجت ہے اور آؤ میری رحمت کا فتان ہے۔ تیرے ذریعہ سے تیرے دریعہ سے جو میرے عذاب کا فتان ہے اور تیرے ذریعہ سے میں جس کو جا ہوں گا ' صواب دوں گا اور دونوں سے میں جس کو جا ہوں گا ' صواب دوں گا اور دونوں سے میں بیدعدہ کرتا ہوں کہ دونوں کو بھروں گا۔''

(صععیح مسلم کتاب المجنة باب النارید خلها البارون حلیث نمبر 2847) جہنم اللہ تحالی نے متکبرین سے بحردی ہے۔اس واسطے کمتکبروہ فخص ہے جووسرول پرائی بوائی جمائے اور دسرول کوچھوٹا سمجھے۔ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کر میزائی تو میری جادرہے جو فقص جھے سے اس جا دریس جھڑاکرےگا ہیں اس کوآگ شیں ڈال دول گا۔"

(ابودرداورض الله عنه كتاب اللهاس باب ماجاه في الكبر طديث نمبر 409)

# کفالت عامه (قرآن مدیث عبد خلافت داشده کے تعامل کی روثن میں)

# سوال: اسلام میں کفالت عامہ پرنوٹ کھیں۔

#### كفالت عامه كامغيوم

واكرمح تبات الله صديق كالت عامه كامنهوم ان الفاظش بيان كرت إن

" کفالت عامدے مرادیہ ہے کدوادالاسلام کے صدود کے اعمد اسے والے برانسان کی بنیادی

ضروریات و مدل کی عیل کا اجتمام کیا جائے۔ بیا ہمام اس درجہ تک ہونا جائے کہ کوئی فردان ضروریات سے

مردم ندر بان بنيادى ضروريات من فذا الباس مكان اورعلاج لاز مأثال بين-"

ال من السان كي بنيادى خرورت كى مراحت كرتے ہوئے ڈاكر نجابت اللہ لكھتے ہيں .

در دو مرودت بنيادى مرود كرت ہے جس كى تحيل بركسى انسان كى زندگى كى جاء كا أحمار ہو۔
شريعت كى كى نص بي ان مرود تول كى مراحت بيس كى كى ۔ حرفود يا اصول نسوئ ہے جابت ہے .....اس فقره بيس بنن چار مشرود تول كا ذكر كيا كيا ہے ان كى نوعيت يہ ہے كہ ان كى عدم تحيل كر يہ ہان كوقيت يہ ہے كہ ان كى عدم تحيل كا دى كى جان كوقيت يہ ہے كہ ان كى عدم تحيل كا دى كى جان كوقيت يہ ہے كہ ان كى عدم تحيل كا دى كا بات كو على اس اصول كا باز كى مان كم ان كم ان مرود تول كى تحيل اس اصول كا بازى مرى مرود تي مجى كى كى تصوص حالات بي تخصوص افراد كے ليے اى اصول كے تحت بعض دوسرى مرود تي مجى كى كى فوجيت افتيار كركتي ہيں۔ "

(اسلام) انظر پینکیت و آکر محدنجات اندمد اتی مسلوعہ اسلامک پیلی پیشنز کر پرا تویث ) کمپیٹر لا ہوں۔ حصد دم سخہ 92)

#### كفالب عامة رآن كى روشى شن:

کفالید عامد کا اصول اسلام کا اقیازی دمف ہے۔مغربی دنیانے بیاصول اسلام عی سے لیا ہے۔ قرآن مجید نے اقامت صلوۃ کے ساتھ ساتھ ایتائے زکوۃ کا تھم کی جگہوں پر جاری فرما کر دراصل معاشرہ کے محردم ونا دار طبقہ کی کفالت کا شائد ار بندو بست کیا ہے۔قرآن مجیم ش ہے:

"اوران کے الول میں سائل اور محروم کاحق رکھ دیا گیا ہے۔" (الذاریات: 19)

قرآن مجید نے مسلمانوں کے مامین باہمی کفالت اور تعاون کوفرض قرار دیاہے اور مساکین کو کھانا

#### (まない)にくいいは、 のでは、 のでは

کھلا ناوا جب کیا ہے اوران اعمال کو ایمان اوراسلام کا معتضا قرار دیا ہے۔ چنا نچ قرآن پاک شی فرمایا کہ: "اورآ پس شی مدوکروئیک کام پراور پر ہیزگاری پراور مددنہ کروگناہ پراور ذیادتی پر۔" (المائدہ: 2) فرمایا:"موا پر کرام رضی الشیعیم نرم دل ہیں آپس میں " (التے: 29) فرمایا:"اور دے تاتے والوں کواس کافتن اور قتائ کو اور مسافرکو" (الاسراء: 26)

فرمایا: اور مان باپ سے نیکی اور قرابت والے سے اور قیموں سے اور فقیروں سے اور جمہاری قریب سے اور جمہاریا جنبی سے اور برابر کے دغتی سے اور راہ کے مسافر سے اور اپنے ہاتھ کے مال سے''

قرآن تحکیم کی متعدد آیات اطعام مسکین کی تائید کرتی بین اوراس کوایمان کی علامت قرار دیتی بین اوراطعام سکین کرترک کولوازم کفراور آخرت کی محلایب قرار دیتی بین قرآن تحکیم بیش ہے: ''قرنے دیکھاس کو جومجٹلاتا ہے انساف ہوئے کو سوید دی ہے جود محکودیتا ہے بیتیم کوادر قبین تاکید کرتائتائ کے کھانے پر'' (المامون: 1 تا 3)

مجر من كرجنم من جائے كاسباب من ساكي سب يبيان موا: "وه بولے ہم نہ تق ماز پڑھتے اور نہ تق كلا تے تائ كو" (الدر : 44, 43) اس فض كے بارے من جے نامہ اعمال باكيں ہاتھ ميں ملے كا اور وہ عذاب جنم ميں مط كا۔ يہ

"وه تعاليقين شلاتا الله يرجوسب سے بوا۔ اورتاكيد شكرتا فقير كے كھائے ير" (الحاقة: 33,32)

ايك اورمقام يرفر مايا:

'' سوندر محک سکا کھائی پراور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھائی۔ چھڑانا گردن کا یا کھلانا ہوک کے دن یس یہتم کو جو قرابت والا ہے یا بھاج کو جو خاک یس رل رہا ہے۔ پھر ہووے ایمان والوں یس جوتا کید کرتے ہیں آئی میں محل کی اور تا کید کرتے ہیں رحم کھانے کی۔وہ لوگ ہیں ہوئے تھیب والے۔'' (البلد: 1 تا 18)

#### اسلامی ریاست کی و مدداری:

اسلامی دیاست کی ذمدداری ہے کہ کالب عامد کا مغیوط اور مؤثر تظام قائم کرے۔ نظام زکو ہمی اسلام کے پورے نظام کا ایک حصد ہے اور ای لیے یہ افرادی معالمہ نیس بلکہ اسلامی محومت کی ایک قدرواری ہے اورای کے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم ہے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے۔ یہ اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے۔ یہ اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے۔ یہ اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے۔ یہ اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کرے۔ یہ اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کا مور کے اور اس کو ستحقین بیل تقلیم کی ستحقین بیل تقلیم کی ستحقین بیل تقلیم کی کو ستحقین بیل تقلیم کی کا کہ کو اس کو اس کے اس کو کا کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو

"زَلَوْةَ كَامِعالْمَالْفِرادى بوجانے ساس كَلْتَهِم بن بدربطى پيدا بوجائے كى كه بوسكا بےكم ايك سے زائد دولت مندافراد ايك بى فض كوزكؤة دے دين اور دوسرااس سے محروم رہ جائے۔

#### السام اور حديدا فاد

حالانكدوہ تشكدت ميں مبلے ہے برها موامو-"

(فقه الزكوة: يوسف قرضا دى مطبوعه البدر پلي كيشنز لا مور حصه دوم م فحه 279 منز جم ساجد الزمن معديقي)

کفالت عامد کومؤٹر بنانے کے لیے ریاست اسلامیہ میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تا کرز کو ق کی آ مدنی کو بیت المال میں جمع کیا جائے اوراس سے مستحقین کی اعانت کی جائے۔ بقول ڈاکٹر پوسف القر ضاوی:

"اسلام دین بھی ہے ریاست بھی قرآن بھی ہے اور سلطان بھی اور اس ریاست وسلطنت کے لیے بال ضروری ہے اور اسلام کے تقام حکومت میں زکو قبیت المال کی آ مدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔"

(الدكور يوسع القرضادي سعكلة الفقروكيف عالبها والاسلام ص 95,94)

کفالت عامہ کا بیمطلب نہیں کہ افراد محنت ہے جی جراتے پھری اور اپنی ضروریات کی پھیل کے ليرياست كے وسائل كى طرف د كيميت رئيں بكدوه معاشى جدوجبدك پابند بين اور محض مستحقين اور مجور افراد بى رياست كى طرف سے كفالت حاصل كر كتے ہيں۔اس والدے واكثر محم تجات الله صديق كلمتے ہيں: دوس كا مطلب بيس كراسلاى رياست اس بات كى فدروار ب كد برفردكوان ضروريات كى يحيل كرف والى اشياءاور خدمات كى مطلوب ياضرورى مقداري بمم ينجى رب بلا لحاظاس ك كدوه خودات ال سئاائي منت ك ذريع كسب مال كرك ان ضروريات كو بورا كرسكات يا نہیں۔جیسا کہ بمیشدے ہوتا چلا آیا ہے۔عام حالات میں عام افرادان ضروریات کوخودائے یل بوتے پر بورا کرتے رہیں مے بقدر ضرورت مال ندمامل کر سکنے والے افراد کواہے خاندان یا عام افراد اجتماع سے اتن مدول سے کی کدوہ اپنی ضروریات پوری کرسکیس منعتی کارخانوں میں كام كرنے والے مزدورول كو عارضى بدوز كارى مرض برحاب ياكسى حادث كے سبب معذور مو جانے کی حالت میں کارخانہ یا متعلقہ صنعت ہے اتنا المادی وظیفہ دلوانے کا اصول بنایا جاسکتا ہے۔جوان کی ضروریات کے لیے کانی ہو۔ انگ تحفظ (Social Secutiry) کے ال انتظامات كوسائة ركحت موع اس اصول كاخشاءيب كداكركسي وجد اكوكى فردان انتظامات ك باوجوداس حال من باياجائ كدوه الى بنيادى ضروريات كى يحيل سے قاصر مواقو بالآخر اسلامی ریاست اس بات کی و مددارے کدوہ فردان وسائل حیات مے حروم ندرے جو خروریات زندگی کی تحیل کے لیے درکار ہیں۔ ریات کوایا تقم جائم کرنا پڑے گا کہ محروم افراد اپنی محروی کا جوت فراہم كركے با آسانى اور بلاتا خراجا عى خزائے سے بعقد مضرورت مال عاصل كريس اور دارالاسلام کا کوئی باشتده مجود کا بیاسا نزگا به نومکانا در مرض کی حالت میں بےعلاج ندرہے۔" (اسلام كانظر بيطكيت: أاكثر نجات التدميد لقي مطبوع اسلامك بلي يشنز لا مور -حدود م صفحه 92-93)

## المادر سيرافاري في المادر الميرافاري في المادر الميرافاري في المادر الميرافاري في المادر الميرافاري في المادر

كفالت عامداحا ويد رسول صلى الله عليه وسلم اورعبد خلافت راشده كى روشى مين: آنخفرت ملى الله عليدة لدوسلم في ياصول واضح فرما ديا ب كدام عاب امر محروم افراد كى خروريات كى يحيل كذمد دارين:

" ہم سے سلیمان بن عبدالرحمٰن دشقی نے بروایت کی بن حروب مدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے
کہا کہ جھے سے ابن افیام کی نے بید مدیث بیان کی ہے کہ قاسم بن تخیر و نے انہیں خبر دی ہے کہ ابو
مریم از دی نے ان سے کہا کہ جس معاویہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا ابو فلال کیے تھریف
لائے؟ جس نے کہا آپ کوایک مدیث سے باخبر کرنے آیا ہوں جے جس نے سانہ عرف نے سال اور کی میں نے
درول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ "جے اللہ عزوج ل نے مسلم انوں کے
بعض امود کا تکران بتا یا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے بروا ہو کر بیٹھ کیا اللہ تعالی مجمی
اسکی ضروریات اور فقر سے بنیاز ہوجائے گا۔" (ابوداؤد: کتاب الخراج)

رادی کہتاہے کہ معادیہ نے (بین کر) آیک آدی کوعوام کی ضروریات (پوری کرنے) پر مامور کردیا۔ عمر و بن مرہ نے معادید رضی اللہ عندے کہا کہ پس نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کویے فرماتے ہوئے سنا کہ'' جوامام ضرورت مندول فقرا واور مساکین پراپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات' فقر اور مسکینی پرآسان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔'' (بین کر) معادیہ نے ایک آدی کوعوام کی ضروریات (پوری کرنے) پر مامور کردیا۔

نی کریم ملی الشعلیدوآلدو کلم کاس ارشادے واضح ہے کدا گرصاحب امر ضرورت مندا فراد کی مفروریات پوری کرنے کا اہتمام نہ کرے گا تو اللہ کی خت نارافٹنگی مول کے گا۔ بدوعیدا سیات کے لیے کائی ہے کہ حکیل شروریات کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری قرار دیا جائے۔ بھی وجہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عند کواس فرمان نبوی معلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کی ذمہ داری یا دولائی می تو انہوں نے فورا اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔

اسلامی ریاست کی اس ذمدداری کی اہمیت کا اندازہ "خلافت" کی اس تعریف ہے بھی کیا جاسکا ہے جو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے کی ہے۔ جس س کرکعب بن احبار رضی اللہ عند نے ان کی تصویب فرمائی ہے۔

"سلمان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا" فیلفدوہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے اور رعایا پراس طرح شفقت کرے جس طرح آ دمی اپنے اہل وعیال پرشفقت کرتا ہے۔ بیس کر کھب بن احبار رضی اللہ عنہ نے کہا: کچ کہا۔"

(ابوعبید: کتاب الاموال مغد 6) رعایا کی ضرور مات زندگی کی محیل کا اجتمام دراصل اس" فیرخواجی" کے اندر شامل ہے جو صاحب

امر پرلاؤم قراردی کی ہے۔جو حکران رعایا کے ساتھ پوری خیرخوای ندیرتے اس کا آخروی انجام برا ہوگا۔ نی مسلی الشعلیاد آلد سلم نے قریالیا ہے:

"جس بنده کوخدائے کسی رعایا کا تعران بنایا اوراس نے اس کے ساتھ پوری خیرخوای شدی قده و . جند کی خوشبو یمی ند پاسکے گا۔" (بغاری کآب الاحکام)

''جوامیرسلمانوں کے امور کا محران ہاد محران (کی بھلائی) کے لیے محنت نہ کرے اوران کی خرفوای نہ کرے دوان کے ساتھ جنت شن میں داخل ہوگا۔''

(منداني واند جلداول مغر 32 وائرة المعارف حيرية باد 1362 هـ)

شربیت نے اسلای ریاست کوائے تمام شمریوں کاولی (سرپرست) قرار دیا ہے۔سرپرتی کا ایک تفاضار یعی ہے کہ ان افراد کی بنیاد کی ضروریات کی محیل کا اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی الله علیه وآلدو کلم نے فرمایا

"جس كاكوئى سر يرست شاواس كاسرزيرست الشاوراس كارسول صلى الشيطيه وسلم ہے-"
(ترندى: ايواب الفرائض)

"جس کا کوئی مر پرست شعوال کی مر پرست حکومت ہے۔"

(ترندى: الواب الكاح الوداؤد كاب الكاح)

نی صلی الله علیدوآلدو کلم نے ایک نوسلم قبیلہ کے سردار ڈرعہن ذی بن ن کے نام ایک وطالعما تھا۔ آپ صلی الله علیدوآلدو کلم نے سرداد کے توسط سے اس کے قبیلہ تھیر کے لوگوں کو بخاطب کر کے فرمایا:

"ابل حیر بیل تم کو بھلی روش افتیار کے رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ ندخیانت کرنا اور مخالفاندروش افتیار کرنا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ و کا سم تمہارے بال دار ادر خریب تمام لوگوں کا سر پرست ہے۔ مدقد کا بال محر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) یا اس کے کمر والوں کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ بیز کو ق ہے جے تم (اپنی پاکیزگی کے لیے) غریب مسلمانوں کے لیے لکا لتے ہو۔"

(ابعبيد: كتاب الاموال صفحه 202)

### اسلام اورجديدانكار كالهاي الشاري المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

له" كاحوالدد يكرد ياست كى دمددارى كى طرف اشاره كياميا تعار

(ترمذي: ابواب الفرالض. باب ما جاء في ميراث المال)

اس سر پرتی بیس بنیادی ضروریات کے علاوہ بشرط مخبائش افراد کی دوسری ضروریات کی محیل مجی واظل ووجاتی بے فقومات کے بعد جب بیت المال میں كافى مال آنے لگاتو ئى صلى الله عليه وآله وسلم نے بيد اعلان فرماد یا که جولوگ متروض مول اوروفات یا جائیں ان کے قرصے اسلای ریاست کے فزانے سے اوا کیے جائیں سے فرمایا " مجھے مسلمانوں کواپی جانوں سے بھی زیادہ لگاؤہ۔ پس جومقروض وفات پائے اس کے قرض كادا يكل مريد دمهوك " (ابعبده: كتاب الاموال مخه 220)

"...... پهر جب الله في آپ صلى الله عليه وسلم پرفتو حات كا درواز و كمول ديا تو آپ صلى الله عليه وسلم فرايا " مجمع مسملانون كوايل جانون عيمي زياده لكاؤب البدا جوسلان قرض چھوڑ کروفات بائے اس کے قرض کی ادا میکی میرے ذمہ ہوگی ادر جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثول کے لیے ہوگا۔" ( بخاری: كماب العفقات مسلم ترغدي ابوداؤو الى)

ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیدوآ لدوسلم نے قرض کے علاد ومرنے والے کی چھوٹری موئی دوسری فرمددار بول مثلا بسماراالل واولادی کفالت کےسلسلد شریعی میں اعلان فرمایا تفا- ابو ہريره رضى الله عند اوا يت ب كرسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم في فرمايا " جو مال جموز جائے تووه مال اس كمروالول كے ليے ہواور جو (كى كو) برسمارا جمور جائے اواس كى ذمددارى بيرے مرموكى -" ( ترغه ي: ابواب الغرائضُ ابوداؤ دكتاب الخراج )

حضرت البعبيد رمنی الله عندنے حضرت مقدام رمنی الله عنه بن معدی کرب سے روایت کی ہے کہ رسول التوسلي الشعليدة لدوسكم في فرمايان جومتوني مال چور جائية وواس كوراتوں كے ليے باورجوذمه داریاں چھوڑ کرمرے وہ اللہ نے قسد ہیں اور مجمی بیقر مایا کہوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قسمہ ي - " (الاعبيد: كتاب الاموال مغير 237)

نی ملی الشعلیدوآلدوملم کے بعد جوافراداسلامی ریاست کی صدارت کے منعب پرفائز ہوئے المين الى ان وسيع ذمد داريول كالوراشعوراو راحساس تعالى اس حقيقت برخلاف راشده كى بورى تاريخ مواه ب-سيدناعمرفاروق رضى الله عندن إلى ومدواريال كنات موع ايك عام خطيه من يرفر ماياتها: "الوكواالله في جميع يربيذ مدداري عائد كى ب كديس اس كحضور كى جائے والى دعاؤل كوروكول" (الوجمة عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام: قواعدالا حكام في

معالح الانام \_جلد 1 صفح 140 كتبر حسينيه معر 1934ء)

ای اصول کا اعلان حضرت عمر رضی الله عند نے اس وقت بھی فرمایا تھا جب آپ رضی الله عنه سعد بن ما لک الر ہری دمنی اللہ عنہ کوم ان کا میر بنا کر بھیج دے شے۔ (طبری تاریخ صفحہ 2220 (حوادث14ھ) این كثيرالبدايه والنهابيجلد 7مغير 36)

جب حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه خليفه بوئ تو اپ كفالب عامه كي ذمه دارى كي گرال بارى محسوس كر يحدوث كي-

(ابوبوسف: تتاب الخراج معنى 10 ابوموعدالله تن عبدالكم: سيرت عمر بن عبدالعزيز مسفى 179,178 مطلى دحمانيد معر 1927 م

کقالب عامدے سلسلے بیس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عندگوا پی وسی فر مددار ایول کا پوراشعور تھا بلد آپ نے واضح طور پر اعلان کردیا کہ: " تم بیس سے جس کسی کی بھی ضرورت کاعلم جھے ہوگا اس کی ضرورت پوری کرنے کی بیس حتی الامکان پوری کوشش کرول گا۔ " (ابن الحکم: سیرت عمر بن عبدالعزیز صفحہ 41)

یجی اعلان آپ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجمی کرنچکے تتے۔فر مایا: '' اور جو مال مانگنا جا ہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ نے ججھے (اپنے مال کا) نزا اپنی اورتقسیم کنند و بنا دیا ہے۔''

(این جوزی: سرت عربن الخطاب تنظیم 101 مطبعة السوادة معر 1924ء)
حعزت عربن عبدالعزیز مسلطانت کے عہد میں ایک زبردست قطیز اقوعرب سے کچھ اوگ ایک
وفدی شکل میں آپ کے پاس آ ہے۔ انہوں نے آپ سے تفکو کرنے کے لیے ایک آ دی کو تخی کر لیا۔ اس فخص
نے کہا: ''اے امیر المؤمنین ہم ایک شد یوضرورت کے سب آپ کے پاس آ ئے ہیں۔ ہمارے جم کی چڑی سوکھ
مُنی کیونکہ اب ہڈیاں بھی میسر نہیں آ تیں اور ہماری مشکل کا حل صرف بیت المال کے ذریعہ مکن ہے۔ اس مال ک
حیثیت تین میں سے ایک ہوسکتی ہے۔ یا تو یہ فعدا کے لیے ہے یا بندگان خا کے لیے۔ اگر مید فعدا کے لیے ہے تو فعدا کواس کی ضرورت نہیں اگر بندگان فعدا کے لیے ہے تو اے نہیں وے و جی اور اگر آپ کا ہے تو

مدقد كے طور يرجميں دے ديجيئ الله مدقد كرين والوں كو جزائے خردے كا۔"

میرین کرعمر بن عبدالعزیز ر<del>فتی اندر عند</del>ی آنکھیں آنسوؤں سے بعر کئیں اور آپ نے فرمایا کہ اس ک حیثیت وہی ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے اور تھم وے دیا کدان لوگوں کی ضروریات بیت المال سے بوری کی ما تيل.

(امام غزالیٰ التمر المسیوک فی نصائح الملوک علی ہامش سراج الملوک له الی بحرین محمد این الوليد العرى الطرطوشي الماكل منع 62,61 مطبع فيريد معر 1306 هـ)

متعدد م مواقع پر مدہوا کہ کوئی ضرورت مندآ ب کے یاس آیا اور آ ب نے اس کی ضرورت معلوم رنے کے بعداسے بودا کرنے کا اہتمام کیا۔ (این جوزی: سیرے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ \_صفحات 57,56 (74)

ایک بارایک معاحب مدینہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز م<del>نی الل</del>یعنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے وہاں کے حالات دریافت کرتے ہوئے اوج ماک فلال مقام پرجوفقیر بیٹا کرتے تھان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اب وہاں نہیں جیستے اللہ نے ان کواپیا کرنے ہے بے نیاز کر دیا ہے۔

(این جوزی: سیرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه فحه 76)

كفالب عامه كفريضه كي عملاً انجام وى كى متعدد مثالين حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ك دور خلافت میں لتی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ شام تشریف لے محیاتو معنزت بلال رضی اللہ عنہ نے بزے مؤثر ا مدازش آب رضی الله عند کویمتایا که عوام بعوک سے پریشان ہیں۔ آب رضی الله عند نے فورا مقامی حکام کوعم دیا كه برمسلمان كے ليے بغذر كفايت غذائى اجتاس فراہم كريں \_ (ابومبيد: كتاب الاموال مني 264)

کفالید عامد کی ذمدواری کے بارے میں حضرت عمرضی اللہ عند کاتصورا تناوسین اور جمہ کی بھا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آگر دارالاسلام کے حدود کے اندر کوئی جانور بھی بھوک ہے م کہا تو مجھے اندیشہ ب كدالله ك حضور بجيهاس كے ليے جواب دو مونا يزے كا\_آب رضي الله عند في مرايا: "أكر ساحل فرات يركوكي اونث بهادامرجائے تو مجھے ڈرم کراللہ مجھے اس کے بارے میں جواب طلب کرے گا۔"

(محمدا بن سعد: الطبقات الكبري جلد 3 صفحه 305)

حضرت عمر منی الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نہرے کنارے کوئی خارثی بکری اس حال میں چھوڑ وى جائے كدا سے (علاج كے طور ير) تيل كى الش ندكى جاسكتو مجھے انديشر ب كدقيا مت كدن مجھ سے اس ك باركيس جواب طلب كياجائ كا- (امام غزال: التر المسوك منه 17)

حضرت عمروضی الله عند کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ آپ رضی الله عند کفاليد عامد کی فرمدواری عیں دواوعلاج کو بھی داخل بچھتے تھے۔جو حکمران جانوروں کےعلاج کواچی ذمہ داری سجھتا ہوو واٹسانوں کےعلاج کوبدرجداو لی اپن ذمدداری بن واخل سمجے گا۔ آپ رض الله عند عوام کی حاجت روائی کا اہتمام کرنے کے لیے را توں میں گشت لگائے تھے۔ کی بارایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ عند کو کسی کی کسی ضرورت کا پیدائی گشت کے دوران گا اور آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ ضرورت پوری کی۔ (این جوزی: میرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند۔ منظمہ 68-64)

بھرہ کے دالی حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ جب ایک وفد کے ساتھ حضرت عمروضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ 'مشو الوگوں سے محمروں میں ان کے لیے فراخی کا سامان فراہم کرواوران کے متعلقین کو کھلانے کا سامان کرو۔'' (طرطوشی: سراج الملوک مسفحہ 109 مطبی خبر ہے معر 1306ھ)

ایک بار حضرت عمر رضی الله عند نے ایک یمبودی کو بھیک مانگنتے دیکھا تو آپ رضی الله عنداے اپنے گھر لے گئے اور گھر میں سے لا کراسے پچھ دیا۔ پھر آپ رضی الله عندنے بیت المال کے خزاقجی کو بلوایا اوراس ہے کہا۔

''اس کااوراس جیسے دوسرے افراد کاخیال رکھو کیونکہ خدا کی تتم یہ بات انصاف ہے بعید ہے کہ ہم، ان کی جوانی میں ان سے (جزیہ وصول کر کے ) کھائیں اور بڑھا پے میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔' (ابویوسف کاب الخراج صفحہ 150, 151)

شام کے سفر ہیں آپ رضی اللہ عنہ کوراستہ ہیں کچھ عیسا کی ملے جوجذام کے مرض ہیں جتلا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی معذوری کے پیش نظر ان کے لیے روزینہ جاری کرنے کا عظم دے دیا۔ (بلاذری: فقرق البلدان صفحہ 135)

غیر مسلم رعایا کی ضروریات کی پنجیل کا بیا بهتمام صرف حضرت عمر رضی الله عند کی شفقت کا بنتجہ ند تھا بلکہ ابتداء ہی ہے بیا اللہ عند بلکہ ابتداء ہی ہے بیا سال میں ریاست کی معاقبی پالیسی کا ایک اہم اصول تھا۔ حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عند کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن والدیرضی اللہ عند نے اللہ عند اللہ عند کے ماتھ جوعیسائی تھے معاہدہ کیا 'تواس میں ایک وفعہ بینچی رکھی تھی کہ' میں نے ان کا بیوتی قرار دیا ہے کہ ایسا بوڑھا آ دی جومحنت کرنے ہے معذور ہو جائے گیا جس پر کوئی مرض یا مصیبت آ پڑئے یا جوآ دی پہلے مال دار ریا ہواوراب ایسا غریب ہوجائے کہ اس کے جائے گیا ہیں۔ اس کا جزیب ماقد کر دیا جائے گا اور جب تک وہ دار الجزیت اور دار المسلم میں متم رہے گا اس کی اور اس کے اہل وعیال کی کفالت مسلمانوں نے بیت المال سے کی جائے گی۔' (ابو پوسف متم رہے گا اس کی اور اس کے اہل وعیال کی کفالت مسلمانوں نے بیت المال سے کی جائے گی۔' (ابو پوسف

اُورِ جواحادیث و آثار تقل کیے محتے ہیں ان کا تعلق بہت بنیادی ضروریات ہے۔ آگر چہ بعض احادیث میں ادائے قرض کا بھی ذکر آیا ہے اور سر پرتی (ولایت) کی احادیث کا تعلق ہر طرح کی بنیاد کی ضروریات سے ہے۔ بعض دیگر آثار ہے پتہ چلتا ہے کہ خوراک لباس مکان اور علاج جیسی بنیادی ضروریات کے علاوہ دیگر ضرورت کی بھیل کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔

ان دیگر ضروریات میں ہے ایک ہم ضرورت عام تعلیم کی ہے۔اسلامی ریاست اپ شہر یول کولکھیں ۔ پڑھنا بھی سکھاتی تقی یے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگ لکھنا اور پڑھنا تیکھیں۔

آپ صلی الله علیه وآله و سلم بی کے تھے۔ سے حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے یہود کی زبان (شریانی) لکھنا اور پڑھنا سیکھا تھا۔ (ابوداؤ د: کتاب العلم - باب روایت صدیث الل الکتاب) - بدر کے موقع پر متعد دقید یوں کا فدید میتر اردیا گیا کہ ان عمل سے ہرا یک مدینہ کے دس بچوں کولکھنا سکھا دے۔ (محمد ابن سعد: الطبقات الکبیر -جلد 2۔ صفحہ 222)

مند کی اسلامی در سگاہ میں شریک ہونے دالے قرآن کریم اور تعلیمات دین کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا مجمی سیکھتے تھے۔ چنا نچے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّه عند نے پہال بعض لوگوں کو لکھنا بھی سکھا دیا تھا۔ (ابوداؤد۔ کتاب البیع ع۔باب ٹی کسب المعلم) ایک روایت پیس آتا ہے کہ حضورصلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن العاص رضی اللّہ عند کو

اس بات ير مامورك عما كمديد كوكول كولكمنا سكما كي -

(ابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الصحاب جلد 1 سفحه 393 دائر والمعاف حيدرآ باد 1318 هـ)

ایک بارعرب کے چند قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ ان کے عوام کو دین سکھانے کے لیے اپنے چند وُفقا م<del>رکبھیوں آو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعمار میں سے سر افراد کو جواپنے زیا</del>نہ

ان روایات کی روثی میں ہم یہ تیجہ افذ کر کتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوے پیانے پر اس کا اہتمام کیا تھا کہ سلمان دین کاعلم حاصل کرنے کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں۔

حضرت عمروضی الله عندنے بچوں کی تعلیم کے لیے معلم مقرر کیے تھے جن کو بیت المال سے تخواہ دی جاتی تھی۔ وضیف بن عطاء سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ میں تین آ دی تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ( کنز العمال: جلد 2 بحوالہ منداین الخطاب رضی الله عندان میں سے ہرا یک کو پندرہ در ہم ماہاند دیا کرتے تھے۔ ( کنز العمال: جلد 2 بحوالہ منداین الی شید)

حضرت عمر فاردق رضی الله عنه نے اپنے گورزوں کو لکھا کہ آپ کوان اوگوں کی فہرست پیجی جائے جن کو قرآن کریم حفظ ہے تا کہ ان کو او نچے وظیفے دے کر مختلف علاقوں میں لوگوں کو قرآنِ مجید کی تعلیم و پیخ پر مامورکردیا جائے۔ (کنز اہم ال: جلد 1 صفحہ 217 حدیث نمبر 4030)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند نے بھی دیہات کے مسلمانوں کو اسلامی آ داب زندگی کی تعلیم دینے کے لیے اس خدمی دینے کے لیے باتخواہ معلم مقرر کیے تھے۔ (ابو عبید: آب الاموال صفحہ 262 'ابن الحکم سرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند سخحہ 167)

حفزت عمر بن عمدالعزیز رضی القدعنہ نے طالب علموں کے سلیے اورایسے افراد کے لیے جواسپے علمی مشاغل کے سبب کسب معاش سے قاصر تنے وطا کف بھی مقرر کیے تنے۔ (ابوعبید کتاب الاموال صفحہ 261) لبعض دوسرے آٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ معذور افراد کو خادم بھی فراہم کیے جاتے تنے۔ حعزت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند نے شام میں ناپرطا افراد فارنج پاکسی دوسرے مزمن مرض کے سبب معذورا فراداور بے سہارا يتم بچوں کی خدمت کے ليے سرکاری طور پرخادم فراہم کیے تھے۔ (ابن جوزی سپرت عربن عبدالعزیز رضی الله عند صفحہ 154-154)

حضرت عمر بن الخطاب رنی الله عند نے مکداور مدینہ کے درمیانی راستہ پرمسافروں کے عارضی قیام اوراکٹر اوقات ان کے کھانے پینے کا ہند دبست کر رکھا تھا۔ (بلاؤر کی فقوح البلدان صفحہ 53)۔

حعنرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه نے بھى حكام كواپ مسافر خانے بنوانے كاتھم ديا تھا جہاں مسافروں كوتيام وطعام مفت فراہم كيا جائے۔

(ابن اثيرانكاش بلد 6 منتي 22)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی القد عند نے بیٹم جاری کیا تھا کہ بیت المال سے مقروض افراد کوادائے قرض کے لیے مالی المداد دی جائے۔ (ابن الکم سیرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سفحہ 67 ، 171)

جعنرت عمر بن عبدالعزیظ نے بیٹھم جاری کیا تھا کہ بیت المال سے مقروض افراد کوادائے قرض کے لیے مالی امداد دی جائے۔ ( ابن الحکم: میرت عمر بن عبدالعزیز سفحہ 67 )

ان آٹاروا حادیث کی روشی بی واضح ہے کہ اسلامی ریاست کی فصد داری ہے کہ وم اہل حاجت کی حاجت دوائی کا اہتمام کرے۔ بعض بنیادی مفروریات کی تحییل لازی ہے محرحتی الامکان دیگر اہم ضروریات کی حلا افریکی توجہ کی توجہ کی جائی چاہیے۔ مبلمان تحرانوں کے فرائنس ہر اظہار خیال کرنے والے متعدد مفکرین نے اس فرض کی صراحت کی ہے۔ جن مفکرین نے اسے ' فرائنس امیر'' کی فہرست ہی نہیں واضل کیا ہے (مثلاً ماوردی اور ابولیلی) ان کے بیش نظر خالیا ہے ۔ مدر ہاہے کہ ذکر تا تا وادر مدقات واجہ کی تحصیل تقسیم سے معتمد تمام و کمال سے حاصل ہو ج کے دگا ہے۔

'' ہر ملک کے مال دارلوگوں پر فرض ہے کہ اسنے غریب لوگوں کی کفالت کریں۔ اگر زکوۃ کی آلد نی اسکے اور سلطان ان کوالیا کرنے پر مجبور کرے آلہ نی اور سلطان ان کوالیا کرنے پر مجبور کرے گا۔ ان (اہل حاجت) کے لیے استے مال کا انتظام کیا جائے گا جس سے کہ و دبقدر صروت غذا ماصل کرسکیس اور ای طرح جاڑے اور کری کا لباس اور ایک ایسا مکان جو انہیں بارش مرک دھوپ اور راہ کیروں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکے۔'' (این حزم بحق حداد کا صفحہ 156)

المام غزال رحمة الله عليه لكهة بين:

''سلطان پرواجب ہے کہ جب اس کی رعایا تھی میں بتلا ہواور فاقہ اور مصیبت ہے دوجار ہوتو ان کی مد دکرے۔ بالخصوص قحط اور کرانی کے زمانہ میں کیونکہ ایسے حالات میں لوگ کسب معاش میں ۔ ناکام رہے تیں اور کر راوقات کرنا وُشوار ہوجا تا ہے۔ ایسے حالات میں سلطان کوچا ہے کہ ان کو کھانا فراہم کرے اور ان کے نزانے سے انہیں مال وے کران کی حالت بہتر بتائے۔'' (امام غزائی التر المہورے سفے 94)

# اسلام اورمعاشي استحصال

# سوال:اسلام اورمعاشی استحصال پرنوٹ کھیں۔

الله تعاتی نے انبان کو دنیا میں جیجنے کے بعد نعتوں سے فواز ااور ساتھ بی چھ صدود کو بھی مقرد کر و یا تا کہ انسان ان صدود کو کو ڈکر دومروں کا استعمال نہ کر ہے۔ رائے الوقت معاتی نظاموں میں بداخلا قیاں اس طرح مرایت کر بھی جی ہیں کہ ان جی طال و حرام کی قیز بی میٹ کر رو کی ہے۔ انسانوں کو آپ معاشرے میں ساتھ دیے ہوئے جی لوگوں کے معاتی حقوق کا احساس دیس۔ اسلام اخلا قیات کو ایمانیات کے ساتھ مر بدط کرتا ہے تا کہ انسان اخلاقی ترفیات سے دومروں کے حقوق ادا کر سے اور کی کے حق پر وست درازی نے دستان کی دعری میں القداد خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے دسائل محدود جیں۔ نیجنا انسان ابنی خواہشات کو بورا کرنے کے لیے دومروں کے حقوق پر وست درازی شروع کے موجوز پر دست درازی شروع کے موجوز پر دست درازی شروع کے کردیتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی اصولوں کو اپنائے تو مخلف خواہشات کو ایک اصول داحد کے تحت معظم کر کے پرسکون ذعری بر کرسکا ہے۔

استعال کے کہتے ال

بیلفظ عام طور پر حق تلی کے معنی ش استعال ہوتا ہے کی کی مجدری ہے تا جائز فائدہ اٹھاٹا۔ شاؤ

آج کل روزگار کی کی ہے کہیں چیزای کی آسای خالی ہوتی ہے تو ایم اے پاس می درخواست دے رہے

ہوتے ہیں اس لئے کہ بے روزگاری ہے باایک فض کو اس کی مطاحیت کے مطابق کم از کم در بیزار تھواہ لئی

ہوتے ہیں اس لئے کہ بے روزگاری ہے باایک فض کو اس کی مطاحیت کے مطابق کم از کم در بیزار تھواہ لئی

پائے گیان چونکہ دہ بے روزگار ہے اٹھا پائی جزار کی بھی لئے گی تو وہ بھی تیول کرے گا یہ استعمال ہے۔ اس
کے مطاوہ بھی استعمال کی بے شار شکلیں ہیں اس کی اصل بنیا وانسان کی غرب سے دوری اور لا بھی ڈیمن ہے جواے سرکھی پر مجبود کرتا ہے۔

اسلام كامعاشى استحسال

اسلام کی اخلاقی تعلیمات معیشت، سیاست اور قلام مرادت بی ای طرح جاری و ساری بیل مرح جاری و ساری بیل جی طرح جم ش گردش کرتا ہوا خون - معری نقام تجارت بیل مواثی بداخلاقیاں رائج بیل اور خون کرتا ہوا خون - معری نقام تجارت بیل مواز بیل کی از از بیل تیل لائی جاری ہیں - خذاتی اور خود ایک کو جاری ہیں - خذاتی اوجاری کو خوان کی وجہ این کی وجہ سے سارفین کا استحمال ہوتا ہے - ارتکاز دولت کو تقویت کمتی ہے اور طبقاتی کش کمش کروان جو متی ہے۔

إلى السلام اورجه بدافكار المريجي في المريد المالية الم

اسلام معاشی استعمال کے خاتے کے لیے معاشی اطلاقیات کی تعلیم ویتا ہے۔ ذیل میں چند اہم معاشی استحسال اوراسلامي نقط بقركا جائزه لياجار باب:

معاشى استحصال اورناجائز ذرائع آمدن

اسلام من ناجائز ذرائع دولت كى ممانعت ب:

ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ: "اے لوگوجو ایمان لائے ہو، آئیں میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں ے ندکھاؤ ہاسوائے تجارت جو کہتمباری باہمی رضامندی سے ہو۔" (النسام) عافظ ابن كثير وحمد الشعطيداس آيت كحمن على لكفة إلى :

"الله تعالى نے باطل طريتوں سے مال كھانے كى ممانعت فرمائى ہے، يسے سودخورى، قمار بازی، اورایسے می ہر طرح کے ناجائز ذرائع جن سے شریعت نے منع قرمایا ہے۔'' (تغیراین کثیر)

حرام مال سے مراوصرف کھانا نہیں بلکہ مال کا ناجائز استعال اور اسینے تعرف میں سلے آنا ہے۔ باطل سے مراد ہے ہر ناجائز طریقہ جوعدل وانساف، قانون اورسوائی کے خلإف مو-اس کے تحت جموف، عیانت، خصب، رشوت، سود، سر، جوا، چوری اور معاطلت کی دو ساری تسیس آتی بل جن کواسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔

المام شافق دعمة الله لكية بي :

"" تم تجارت میں باہی رضامتدی کی خریدوفروضت یا کرایدواری کے ساتھ وال کھاؤہ لیکن ہر رضامندی تجارت على معترفيل موتى۔ رضامندی شرى صدور كے اعد مولى يا يد تجارت من سود كا مال اور قرض طال نيلي ب اور ند إيا مال اللي اور وي والے کے درمیان سے بازی اور گروی جائز قرار باتی ہے۔ عبال محب کر اگر دولوں طرف سے دخامندی ہی ہو، کی تکدان کی دخامندی شریعت الی کے برطش ہے۔'' نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے افغال عمل حلال کمائی کے لیے عبد وجد کو قرار دیا ہے: اعال من افتل طال درائع ے كمانا ب-" (كر العال، ح.م)

ای طرح آب ملی الله علیه وسلم في ارشا و قرایا:

"افعل ترین کمائی وہ تجارت ہے جو خیات اور جموث سے پاک مور اور انسان کا است (W) = = 1/16 = 31

معرى نظام تجارت كواسلاى اصولون سے ہم كناركرنا ضرورى بجس شي طال وحرام كوواضح كيا جائے اور اخلاقی اقداركوروشاس كروايا جائے تاكم معيشت نوش مالى سے ہم كنار موسكے۔ احكار اور ا الذب ال ك بحائة الإ المومناسب قيمون برفرونت كما جائة - ايفات عهد ، حالى، شركت معمار بت، محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اخوت اورعدل واحسان كو متعارف كروايا جائے، جيساك اپ تول كے بارے مل آتا ہے: اے تولئے والي تولواور جيك بور راين ماجه)-ان اخلاقى اقدارى كي دريع نظام تجارت ترقى كى راه پركامزن بوسکتا ہے

#### امراف فنول خرجی و تبذیر

قرآن مجيد ين تبذير كى ممانعت كحديون وارو موكى به:

"اور قرابت دارول كوان كاحق اداكرو ادر محاجول ادر مسافرول كويمى (دو) ادر (اينا مال) فنول خربی سے مت اڑاؤ 0 بے فک فنول خربی کرنے والے شیطان کے بمائی بیں اور شیطان اے رب کا بڑائی تا محرا ہے۔"

قرآن مجيد كى سورة الاعراف كى آيت نمبر 31 ش ارشادر بانى ب: ترجمه: "كمادُ اور فاد مُرامراف ندكرو"

نى اكرم والعليم كافرمان مبارك ي:

" كماؤادر بع اور دوسرول برصدقه كرو كير عبا كريد وبشرطيكه اسراف اورنيت يس فخروانتكبارنه مو-"

امراف سےمراد لغوامور پرخرچ کرنا، احتیاجات (ضروریات) سے زیادہ خرچ کرنا، انسان کو جو چیز پندآ ئے اس کوٹر ید لینا، جو تی چاہے کھا لینا ہے اور مال کوئٹ کے علاوہ خرج کرنا، گناہ کے کاموں پر الرج كرنا چاہے وہ ايك درہم على كول نہ ہو۔ اگر جائز اور بعلائى كے كامول پر خرج كيا جائے تو وہ تبذير ك زمرے يل دين آئے گا۔ كويا امراف سے مراد جائز اشياء پر فرج كرنے يل حد سے تجاوز كرنا ہے، جب کہ تہذیر سے مراد ناجائز امور پرفرج کرتا ہے۔ شادی باہ کی رسول اور فی کے موقع پر کئی فیرضروری وسم وروائ پرخری بھی اسراف ش آتا ہے، جب کدودسری طرف خریب طبقے ش احساس محتری اور معاعب على اضاف اوتا ب- بخيل فنص اين ينيادي ضروريات، الل وعيال ، رشته دارول ، ضرورت مندول اورساكلين پرفري كرنے سے اجتاب كرتا ہے۔ عادت بكل كرسب دولت چد باتوں ميں مركز بوكرره جال ہے۔معیشت میں اشاہ کے لیے صارفین کی طلب میں کی واقع بوجاتی ہواتی سے اور حدوظرت کے جذبات عدان چرھے ہیں۔ای لیے اسلام میں اسراف وتبذیرے مع کیا کیا ہے۔

اسلام میں فرج کرنے میں قاحت کا تھم دیتا ہے۔ قاحت سے مرادیہ ہے کہ طال ڈرائع سے السان كوجو يكم في الروه راضي اورمطمئن موجائد زياده حرص واللي تدكر ي كوكد حرص وطم انسان کوحرام درائع کو اہنائے پر مجود کردیتی ہے۔ وہ انسان جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو، کر ربسر کا سامان ميسر مود اوراس كے ساتھ اللہ تعالى اسے تناحت جيسى تعت عطافر ما دے، تو اس سے برو مرخوش تعيب انسان ونیایس اورکوئی میس موسکا۔ ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: امیر ہونا سامان بہت ہونے سے ديس بكدول سے ب (مسلم بر فدى) \_ آ ب ملى الله عليه وسلم في مريداد شاوفر مايا: اس فض في قلاح يا في

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جواسلام لایا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا کیا اور الله تعالی نے اس کو اپنی رور و برقاعت دی (مسلم برتری)۔ قلاح سے مراوقلی سکون اور آخرت کے عذاب سے چینکارا ہے۔

اسلام كامعاشى استحمال اورسودكي ممانعت

سلی سطی می براگر نظام مالیات کا جائزہ لیا جائے تو بیرود پر بنی ہے۔ سودی نظام ندمرف قوموں کی محاثی بدهائی کا مید کر دہا ہے۔ سود خورانسانی محاثی بدهائی کا سبب ہے بلکہ محاشرے سے عبت واخلاص کے جذبات کو بھی تا ہدردی سے عاری اور دومروں کی مجدر ہوں سے قائدہ اٹھانے کے دریدے ہوتا ہے۔ سودی نظام میں ایٹار و احسان جیسی اخلاقی قدروں کا تصور مجی محال ہے۔ عالمی اقتصادی نظام سودی سامراجیت کو بروان چوما تا ہے۔ قدموں بیل بخش وحداوت کا بھی ہوتا ہے جو بالآخر جنگ کا چیش خیر مجی بن جاتا ہے۔

اسلام میں سود کی قطعی حرمت کا تھم ہے

اے لوگو جو ایمان لائے موہ خدا سے ڈرد اور جو پھی تنہارا سود لوگوں پر باتی رہ کیا ہے اسے چیوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو کیان اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو آگاہ موجاد کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جگ ہے۔(البقرہ: 278)

سود کی ممانعت حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم سے مجی ثابت ہے

"سود 70 کتاموں کے برابرہ، میسا کوئی اپٹی مال سے تکان کرے۔(این ماجہ) ٹی کریم صلی الشدهليد دسلم نے ارشاد فرمایا:

"معراج كى دات في كولوكول كى باس مرادا كما بن كى يد مكالول كى الد معراج كى دات في كالول كى مائد معرف المائد كالمائد من المراف كالمائد المائد المائد

"اسلام میں سود کی ممانعت محن اخلاقی بنیادوں پر ہی جیس بلک اس کے تطرفاک اقتصادی ساتی اور سیای معمرات کی بناء پر بھی ہے۔ سود کی لعنت متعدد تدیم معاشروں کی جابی کا جاب کی جادران معاشرے کی جزوں کو کھو کھلا کر دی ہے۔ اس کی بنیاد استعمال اور ظلم پر ہے اور اس کی دجہ سے ملک کی معیشت پر چند مراب داروں کا اقتدار مسلط ہوجاتا ہے جومحت مند معاشی جدد جد کوئتم کر دیتا ہے اور معیشت میں عدم استحام کا باحث ہوتا ہے۔"

اسلای فقلہ گاہ کے مطابق سود قطعاً حرام ہے۔ دین اسلام بنیادی طور پر عدل واحسان اور تعاون کو باجی معاملات عس کلیدی وسعت دیتا ہے اور دوسرے کی مجودی سے قائدہ اٹھانے کو ممنوع قرار

دیتا ہے۔ ضرورت مند افراد کو بلا منافع قرض دینے کی ترغیب دیتا ہے اور قرض لینے والوں کو جلد از جلد قرض خواہ کو اوائیگی کی ترغیب دیتا ہے۔

105

غير منرورى فيكسول كانظام

نظام الیات کی دوسری بڑی بداخلاتی فیرضروری کیکسول کا نظام ہے۔ان کیکسول کی ہمر مار نے صارفین کو مذکلات کا دیکر دیا ہے۔ اسلام زکوۃ اورصدۃ مت کے نظام کو دائج کرتا ہے۔ زکوۃ کوفرض قرار دیا ہوران کے مالول میں سوال کرنے والے اور کورم لوگوں کا حق ہے مالحد خریجاں کی حق قرار دیا اور ان کے مالول میں سوال کرنے والے اور کورم لوگوں کا حق ہے تا کہ خریجاں کی حزیت لاس برقرار رہے، اور آئ زکوۃ لینے والماکل دینے والمائن جائے۔ دنیا آئ اس بھی پر سوچی ہے کہ سودی قرضوں کے بغیر ترقی ممکن می جیس۔اگر دو صرف ایک نظر تاریخ پر ڈالیس تو ان کو داو مل طرحی

حضرت عمرفارد ق محمد على الخوة وسينه والتوسطة متحمر لين والانين ملا تعار ضرورت اس امرك ب كرقر آن وسنت كى الخل اخلاقي اقدار جوكه ترام ذرائع دولت كاخاتمه اوركردش دولت كرمه، اصولول سے متعارف كروائي إلى، كوابنا يا جائي، نيز ماده برستاندرو يوں كو چوژ كراحيان وايثار جيسے او مياف كوابنى زعركوں كا حصد بنا يا جائے۔

احكاراورمعاشي استعمال

معافی ظلام کی ایک بڑی خرالی احتاد ہے۔ احتاد کا معموم یہ ہے کہ فلہ اور دومری اشیاء کا اس خرض سے ذخیرہ کر لیا جائے کہ ان کی قیمتیں بلند ہوجا میں اور من مانی قیمتیں وصول کرنے کا موقع میسر آئے۔ عام طور پر اشیاء کی رسد کو روک کرمعنوی قلت پہیا کی جاتی ہے اور جب طلب بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو آ ہستہ آ ہستہ مال کو مارکیٹ میں لا یا جا تا ہے۔ محکم ذخیرہ اعدوزی کرنے والے کو کہتے تیں۔

# احكارك استعمال كوفتم كرنے كيلت اسلام كى بدايات

اسلام تی صرف واحد خدب ب جس فرم اليدوارول كواحكار بدوكا ب-قرآن مجيد ش احكار كي ممانعت

ارشاد بارى تعالى ب:

ترجمہ: الاور جولوگ سوٹا اور چائدی کا ذخیرہ کرتے الل اور اسے اللہ کی راہ بیل شریح اللہ کی راہ بیل شریع اللہ کی کر ستا دیں۔ جس دن اس (سونے، چائدی اور اللہ) یہ دوزرخ کی آگ بیل اور اللہ کی جرستا دیں۔ جس دن اس (سینے ہوئے مال) سے ان کی بیلو اور ان کے پہلو اور ان کی بیلو اور ان کی بیلو اور ان کی بیلو اور ان کے پہلو اور ان کے بہلو اور ان کی بیلو اور ان کے بہلو کی کرے وہی (مال) ہے جوتم نے ایک جالوں (کے مفاد) کے لئے جمع کیا تھا سوتم ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مال کا) مزہ چکھو جسے تم جع کرتے رہے ہتھے۔" (سورہ الانفال: آیت 34) علاوہ ازیں سورہ توبہ سورہ الحشر، انبیاء، منافقون، سورۂ بقرہ شن بھی ایسے مضائین پائے جاتے ہیں۔ دولت وثروت جع کرنے کے نہیں بلکہ مرف وخرج کے لئے ہے۔

ني كريم إوراحكار

حسب ذیل احادیث می احکاری حرمت کابیان ہے۔

المم الدواؤوروايت كرتے إلى:

" وسول الدُر الله الله المالة عند ما يا احكاد كرف والا كنهار ب-"

المم اين ماجردوايت كرتے إلى:

و معرت عمر بن الخطاب بيان كرت إلى كررول الدر الله المالية فرمايا: احكاركرن والله من عبد المناقبة المنارك في والله من عبد "

حشرت میدانند بن عمر رضی الشد عند ہے روایت ہے کہ رسول الشد ما الطبیانی نے فرمایا: '' جو بین میالیس دن تک غلہ کوروک رکھتا ہے اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ ووالشہ سے بیز اربوا اور الشراس سے بیز اربوا۔''

(مَطَلُوة المعافي (ترجمه) ي 2 ص 27)

یہاں بیام بھی واضح رہے کہ احتکار کورو کئے کے لیے اسلام صرف اخلاقی دیاؤ پر بی اکتفافیل کرتا بلکہ قانونی وسائل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اسلام نے حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ذخیرہ اعدوز کو جمید کرے کہ وہ اپنے تمام ذخیرہ کو لکال کر ان واموں پر فروخت کرے جو حکومت کی رائے میں مالک اور صارفین کے تن میں بہتر ہوں اور بیکام ان خصوصی ذمددار ہوں میں سے ایک ہے جو مختسب پر ڈائی کئی جی جو مطالمت وفیرہ سے متعلق تمام امور کو شرمی احکام کے مطابق نافذ کرائے میں سرکاری وکیل کے قائم مقام موتاہے۔ مرک

ملاوث اورجعلي اشياء

مرمایددار این سرماید کو بڑھانے کیلئے تمام جائز ادر ناجائز طریقوں کو بردئے کار لاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں طاوٹ کرنا اور جعلی اشیاء بنانا مجی ان کا ایک عام وطیرہ ہے۔ طاوث اور آتھی دداؤں کے نتیجہ میں کتنے لوگوں کی صحت تباہ ہوجاتی ہے اور کتنے لوگ مرجاتے ہیں ان کو اس سے کوئی دلچی کیل ہوتی۔ ان کی دلچی مرف اینے بنک بیلنس میں اضافہ سے ہوتی ہے۔

ای طرح سکانگ بھی سرمایدداری کے فروغ کا ایک ایم بھر ہے۔ بیادک سلم ڈیوٹی اوا کتے بغیر غیرقانونی راستوں سے اشیاء ملک میں لے آتے ہیں۔ سکاراٹی سلسلے میں رشوت سے کام لیٹے ہیں اور اگر رشوت سے کام نہ چلے تو رکاوٹ بیٹے والے تو می محافظوں کوشوٹ کردیتے ہیں۔ نیز زیادہ تر سکانگ ان من کی جاتی ہے جن کی کھلے عام خرید وفرونت قانو تا ممنوع ہوتی ہے۔

محکم دُلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## 

ملاوٹ اور جعلی اشیاء وغیرہ کی روک تھام کیلئے اسلام کے احکام برقتم کے نامائز ملریقے سے مال عاصل کرنے کی اللہ تعالی نے ممانعت فرما دی ہے۔اللہ تعالی

وأيها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحيما ٥ ومن يفعل ذلك عدوانأ وظلما فسوف نصليه نارا

"اے ایمان والوا ایک دومرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے شکھایا کرو البتاتم آلى ش بالهى رضامندى تجارت كريحة موادرات آب كولل مت كرو الشاتعالى تم پرمہریان ہے جو تف این حدے تجاوز کرے گا اورظلما ایسا کرے گا ہم اس کوجہم میں جمونک ویں گے۔"

#### اسلام اور يخفى وتجى كمكيه

منتفی یا تی مکیت کے سلطے میں اسلام نے بدلگائی کو قتلما محدود کردیا ہے اور ای کے ساتھ محنى مكيت كوقانونى حيثيت مجى بحثى ب بشرطيكه وه مشروع اور محج طريقے سے حاصل كى منى موليكن اگر وولت وثروت کوفیر فانی اور فیرمشروع طریقے سے ماصل کیا گیا ہے تو پھر اسلام اس پر تسلط کو تول نیں كرتار اسلام نظلم وتعدى احتكار بل و فارتكرى ك ذريع سے حصول دولت ير بايندى لكا دى بادر ال حم كى دولت كوخلاف شرع سجماب\_

املام من فضى ملكيت كى بنياد كى بمى طرر سيد ود احتكار ، غارت كرى ، ضعب ، تغلب ، ر شوت ، چوری و فيره پرفيل رکمي من ،اوركس كو بھي تن فيس ب كدان ذرائع سے دولت جع كرے\_اسلام نے مال طال کے لئے جو قید وبند لگائی ہے اس کا قبری عجد یہ بوکا کد سرماید داراند نظام میں جوخرافی می اسلام می شہو سکے کی اور اسلامی معاشرہ سرمایدواری کے ان برے متائج سے جونا قامل اجتاب ہیں محفوظ -84-1

#### رشوت اورمعانتي استحصال

اسلام نے براس دریداکتاب کوئع اور حرام قرار دیا ہے جس میں کی مجودی سے ناجائر فا كده الخات ہوئے كو كما ياجائے۔ اليس حرام ورائع بن سے ايك نهايت في وريد اكساب رشوت ہے، جوشريعت كى نظريس التال جرم باوربيجم آئ مارے معاشرے يس اسوركى ماند يميل چكا ہے، جس كاسد باب مسلمان معاشرے كے ليے ضرورى ب-درحقيقت جرم يا جريمه حربي زبان يل ارتكا، بمناه كو

اسلام میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دولوں کی سخت مذمت کی مجی ہے اور دولوں كوآتش جنم كاستى قرارد ياكيا باورجو بياس طرح سامل دوت بي وه ناجائز اورحرام بي-

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## اسلام ادرب بدافاری کی کی کی کی کا

ارشاد بارى تعالى ب:

یاآیهاالذین آمنوالا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل (النساء: 29) ترجم: "اے ایمان والوا آئی میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے ے اکماؤے" دوسری میک اللہ تعالی نے فرمایا:

"اورتم دیکھتے ہو کہ ان بی سے بیشرت نوگ کناہ اورظلم و زیادتی کے کاموں میں تک و دو کرتے گرے کا موں میں تک و دو کرتے گرے السوس ان کے ایمانی دموئی دو کرتے گرے ہیں۔ (افسوس ان کے ایمانی دموئی کیا ہی برے کام بیس جو شہر کردہے ہیں کی کا در مال حرام کھانے سے دو کتے بقینا بہت می برا کا منامہ زعم کی ہے جو وہ کردہے ہیں۔"

#### احادیث نبوی مافظیلم کی روست رشوت کی ممانعت

بیشتر احادیث مبادکہ میں رشوت خود حکام پراست کی کی ہے اور ان کی ذمت بیان کی گئے ہے۔ نیز اس کے بھیا تک نتائ سے اوگوں کومتنہ کیا گیا ہے جیسا کہ نی الدیجیلم نے فرمایا

"جو مجل كوشت نوست مال سخت (مال رشوت سے براحتا اور پروان جو حاتا ہے) تو اس كے لئے دوزخ كى آگ عى زياده موزون ہے۔"

الم م ترخدی، احد اور ابن حبان نے معنرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے اور امام الو داؤد نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے تقل کیا ہے کہ:

" حنود مالية ين فرما يا فيعلد كرنے كرسلسلے عن دحوت لينے اور دينے والے براللہ نے لعنت فرما كى ـ"

رشوت انسانی موسائی کے لئے ایک ایسارستہ ہوا ناسور اور مہلک مرض ہے ہو کینر ہے جی زیادہ
خطرناک ہے۔ باہی طور کہ جو تھی اس کا شکار ہوتا ہے اس کو لقہ جہنم بناد تی ہے۔ جب کہ کینر کا مرض ایسا
خبرس ہے، جب کی معاشرہ عمل رشوت کی بناری عام ہوتی ہے تو وہ پہلی فرصت عمل عدل وافسائ کا گلا
کونٹ کرفن کا خوان کردیتی ہے جس کے نتیج عمل وہ معاشرہ جو اس و سکون کا گجوارہ تھا، اختلاف وافتر ال
اور اختشار و فلنشار کا شکار ہوجا تا ہے۔ انسانی افراد عمل افوت و مجب، ہدروی و جمائی چارے کے رشیح
فوٹ جاتے ہیں۔ بغض وحواد فلرت، عداوت و شقاوت کا شعلہ پھڑک افتا ہے۔ برفض ایک دوسرے کے
خوان کا بیاسا ہوجا تا ہے۔ رشوت، حیات اس و شائی، سلم و آشی کا فرش جل کر بود فاک ہوجا تا ہے۔
معاملات عمل وحوکہ دہی، جو فی گوائی، ظلم و تشدد اور اس طرح دیگر بد افعال کی وجہ سے جب ایک دوسرے
کی حق تلفی ہوتی ہے تو سان کا ہرفرد و بشر ایک دوسرے پر جر و استجداد کو اپنا شعار بنالیتا ہے۔ بیسب ایسے
مبخض اور بدترین فتم کے جرائم ہیں جو اللہ تعالی کی ناراحتی اور مسلمانوں عمل تعنی وحدادت اور عام فتوں
کا سبب بنتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ اسلام عمل رشوت کینے والے اور مسلمانوں عمل کر میت عذاب کی وجہ دیے

## معاشی استحصال اور اسلام کے پیش کردہ حل

اسلام نے مخلف طبقوں میں اقتصادی توازن برقر ارد کھنے کے لئے اور دولت کو ایک مرکز پرجم

اونے سے دد کئے کے لئے بہت سے طریق ایجاد کے ہیں۔ چدطریقوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔

فیس کا قانون مثلاً لوگوں کو جمع شدہ مال پرخس ، رکو ایستم کے لیس لازم قرار دیے ہیں تا کہ ہر سال مالدارون اورسر مابيددارون كامال مختاري

انفال لینی عموی شروت کو اسلای حکومت کی میروگی میں دے دینا ، مثلا جنگلات ، جما گاہ ، بنجر \_2 زمینس، بهاز، بهازوں پراگے ہوئے درخت ،معدنیات ،موقوفات عامد، اموال مجول المالک، بغير جك كے حاصل مونے والى زينيس ، كفارات ، لا وارث افراد كى ميراث اور اس حم كى چزی انفال (ثروت مموی) کہلاتی ہیں۔

ميراث كا قانون مجى ايك الى چيز ب جودولت كومتحرك ركمتى ب اور برنسل يردولت تعيم موتى

\_4

اخطراری حالت لیتی تفعی ملکیت کا احرام اسلام ای وقت تک کرتا ہے جب تک اجماع کی خطرے سے دوچار ند ہو اوراگر اضطراری حالت پیدا ہوگئ تو پھر عادل اسلامی حکومت مقررہ شرائط کے ساتھ اپنے افتیارات کو استعال کر کے معاشرے کو اس مطرے سے بھائے گا۔ مسلمانول کی اجما می ضرورت جس وقت مجی مقتنی ہو اور اسلامی اجماع کا فائدہ ہوتو حکومت حضی مالكيت ميل حسب مرورت وفل اعدازي كرے كى \_اسلاى حكومت كويدي اى لئے وياميا ہے تا کہ ضرورت کے وقت استعال کر سکے۔ اسلامی حاکم کو بیت قہیں ہے کہ وہ الکیوں پر کئے جانے والے افراد کے باتھوں میں دولت کو جمع ہوتا ہوا دیکھے اور دوسروں کی محروی و کرسکی پر خاموش تماشائی بنارے کیونکہ یہ بات اسلامی اصول کے بالکل برخلاف ہے۔ آج کی مغربی دنیا میں جس قتم کی سرمایدداری ہے اسلام اس کو می نیس محتا۔ قرآن میں ارشاد ہے : "القتیم مال کے جو طریقے ہم نے معین کے بل وہ صرف اس لئے کہ تمہارے دولت مندول کے ایک گروہ کے ياس دولت متركز نه موجائے "

سخاوت :مرمائے کومتحرک کرنے کے لئے اسلام نے لوگوں کوراہ خدا میں انفاق و بخشش پر بہت آماده كياب اوراس اخلاقي دموت كوقانون سي بم آيك كردياب -اسطيط من اي مغيوط دستور بنائے ہیں جو عاطفہ انسانی کے لئے شدید محرک ہیں ، ایسے محرک کدان کو دیکھ کرکوئی بی مخص اسيد مم من كاستعال يرتيارى نيي موسكار

نفنول شر چی کی فدمت: اسلام نے ایک گردہ کے ہاتھ میں شروت جمع ہوجانے کے جونا کج ہوتے

والمارور بدافار الله المارور و المارور المارور المارور المارور المارور المارور المارور المارور المارور المارور

بیں (لینی سرمایدداری کے متائج) ان متائج کی شدت سے خالفت کی ہے تا کرسرمائے میں جمود نہ مور نہ مور نہ مور نہ مور نے میں اور اسلام مور نے بیا اور اسلام نے ان چیزیں سرمایدداری کی دین جی اور اسلام نے ان چیزوں سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔

7۔ بھل کی فرمت: ای طرح بھل کی فرمت کر کے مالداروں کوراہ ضدا میں خرچ کرنے کی ترخیب دلائی ہے تاکد دولت وٹروت چند ہاتھوں میں مجمد موکر شدرہ جائے۔

\_8

اجرت رو کئے کی ممانعت: اسلام نے شدت کے ساتھ اس بات سے بی روکا ہے کہ خمردار مردوروں کی مردوری نہ روکو کیونکہ اس سے موئی فقر کا اندیشہ ہے۔ اسلام کی بیدوجت انسان وخدا کے درمیان ارتباط کا کام دے گی اور انسان کے ممیر میں ایسے پاکیزہ احساسات پیدا ہوں گے جن کی وجہ سے انسان افروی جز اور رضائے پروردگار عالم کا خواہش مند ہوجائے گا اور جب بید خواہش بڑھے گی تو اس کے حصول کے لئے تمام دولت وٹروت اور تمام لذتی بیکار ہوجا میں گی کیونکہ بد نیخی ، حرص، بے عدالتی ، سم گری ، یہ ساری چزیں قیا مت پر ایمان نہ ہونے اور خالتی و گلوق کے دابط کے منقطع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور جب خالت سے رابط قائم ہوجائے گاتو مرضی خدا کے حصول کے لئے مال بے قدر و قیت ہوجائے گائی کے نیجے میں دولت میں جمود خیل بیدا ہوگا۔

اسلام ش فرو و اجتماع کے منافع کی مخرانی حکومت پر دکھی گئی ہے۔ حکومت کا فریعنہ ہے کہ غلط آزادی سے روکے اور اپنی پوری طافت کے ساتھ اسلائی قوانین کو نافذ کرے ۔ اجتماع کے اندر اخلاتی فضائل کے نشر کرنے اور مخرانی کے علاوہ مجمی حکومت پر لازم ہے کہ محاشرے کو ان تمام انحرافات و پلید کیوں سے روکے جن سے تمام افراد کا فائدہ ہواور ختیج ش فردکی زندگی ایک فعال عضر کے شل ہوجائے۔

ایک قابل توجہ چیز یہ ہے کہ اسلام برائے نظام ہے۔ اس نے دنیا کو ابھا کی عدالت کے مغیوم سے روشاس کرایا اور اقتصادی حوال کے دزن و اعتبار کو سمجھایا ۔ اسلام کی نظر میں انسان مجبور ہوں کا غلام خیس ہے بلکہ اس دنیائے رنگ و ہو میں انسان ہی تنبا فعال و هبت قوت ہے جو اقتصاد کے جری تحویلات کا بندہ ہے دام ہونے کے بہائے اسے ارادے واختیارے اپنے اقتصاد کی بنیا در کھتا ہے۔ دیگر خاہب کے مقابلے میں اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس میں جری تحویل کا وجود نہیں ہے۔

اسلامی نظام نے اپنے تمام دور حکومت میں اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور اچھا می زندگی چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا خیروں کی ، کو بہت تی وسٹے پیانے پرمنظم کیا ہے۔ اسلامی معاشرہ اپنی طویل تاریخ میں مجمی وضع قالون کے سلسلے میں دوسروں کا حماج نہیں رہا ہے ای طرح آج بھی اس زمانے کے تمام حجولات کے با وجود دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرسکتا ہے اور اسلامی معاشرے کی رہبری کرسکتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا صحیح جواب در سرسکتا ہے۔

## الساراورد بدافار الله المارد در بدافار الله

## اسلام ميس معاشى استحصال كى ممنوعيت

### ر میں میں معاشی استصال کی ممنوعیت پر نوٹ کھیں۔ سوال اسلام میں معاشی استصال کی ممنوعیت پر نوٹ کھیں۔

اسلام نے ہرطرح سے معاثی استحصال کا راستدروکا ہے اور افراد کومعاثی تحفظ فراہم کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے دعائیدکلمات کے بعد جب ہم سورۃ یقرہ سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو ابتدائی آیات ہی بیس قرآن کریم اوراس پرائیان لانے والول کی بیرمُنات بیان کی گئی ہیں:

"الف لام ميم يالله كى كتاب باس من كوئى مك تيس بدايت بان بربير كارول ك يه جوفيب برايمان لات بين مازة م كرت بين جورزق بم في البين ديا باس ميس عضري كرت بين من البقرة : 1 تا 3) كرت بين من البقرة : 1 تا 3)

ان آیات پرغور کرنے سے صاف محسوں ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر اور اس میں بیان کردہ غیب کی باتوں مثلاً وجودِ باری تعالیٰ تقدیر تخلیق کا نات تخلیق آ دم جنت دوزخ آ خرت اور جن و ملائکد کے وجود وغیم و پر ایمان لاتے ہی انسان پر دو حقوق واجب ہوجاتے ہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان قائم ہونے والے تعلق کے دائرہ میں اولین حق سے ہے کہ اپنی چیشانی خدا کے آگے جھکائی جائے اور نماز قائم کر کے اپنی عبدیت اور خدا کی معبدیت اور خدا کی معبدیت کا قربہ کا اگر اردن میں یا بی مرتبا ہے اور خدا کی معبدیت اور خدا ک

تماز کے فررابعد ایمان لانے والوں پر انسان اور انسان کے درمیان قائم ہونے والے تعلقات کے دائرہ شی جواد لین حق قائم ہوتا ہے وہ انفاق ہے۔ لیعنی خدا کے دیے ہوئے والی سے اس کے حاجت مندوں کی کفالت۔ پر ترجیب حقوق صرف اس ایک آیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ پورا قرآ آن تھیم مسلوٰ ق کے فورابعد ذکوۃ کے لاحقہ کوسائھ ساتھ ساتھ ساتھ سے مندیم بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں بالکل ضائع قرار دیتا ہے جہاں نماز پر سے والے نے اپنے کی حاجت مندیمائی کی ضرورت پوری کرنے میں بائل سے کام لیا ہو۔ مورة الماعون میں ہے۔

"من نے دیکھااس فض کو جوآخرت کی جزاوس اکو جطانات نے وہی تو ہے جویتم کود ملے دیتا ہے اور مسکن کو کھانا دینے پڑیس اکساتا۔ پھر جانی ہے ان نمازیش مسکین کو کھانا دینے پڑیس اکساتا۔ پھر جانی ہے ان نمازیش عفلت بریتے ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چڑیں (لوگوں کو) دینے سے الکارکرتے ہیں۔"

اس سورة كى بهلى آيت اب سورة بقره شل نكوره حقيقت كوايك دوسر اوير سے جارے سامنے لارنى ہے۔ جو خض غيب برييني آخرت كى جزاوسزا برايمان بيس لائے گا۔ اس سے ندخدا كاحق (صلوة) محيك

طور پرادا ہوگا اور ندوہ انفاق کے ذریعہ اپنے حاجت مند ہمائیں کی کفالت کاحق ادا کرےگا۔ نماز ادا کرےگا تو کستی اور کا بی سے اور کو کی اس کی ترخیب تین دے گا اور کو کی دھے دے گا اور کو کی اس کی ترخیب تین دے گا اور کو کی ماجت مندم حمولی ضرورت کی چیز بھی استی گا تو بی صاف انکار کردے گا۔ اس سم کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو صاف وجید سنائی جادی ہے کہ تم باری جائے گا تو بی سات کی کا مرتب کی کام شدا سے گی اور کے بندوں کاحق ادا شد کرنے ہے جرم میں جمہیں جس جائی کا سامتا کرتا ہوگا یہ نماز تمہیں اس سے بی انہ سکے خدا کے بندوں کاحق ادا شد کرنے ہے جرم میں جمہیں جس جائی کا سامتا کرتا ہوگا یہ نماز تمہیں اس سے بی انہ سکے

ئی\_

یہ ہاسلام میں انسان کے معاقی مسئلہ کی اہمیت اور اسے طلکر نے کے لیے مقد راعلیٰ کی جانب سے مسلمانوں کودی گئی ہدایات کی نوعیت ۔ قرآن حکیم میں 30 سے ذاکد مقابات پراقامت صلوٰ قاست صلوٰ قاست صلوٰ قاست صلوٰ قاست صلوٰ قاست میں ان کو قاکا ذکر ہے اور 70 سے ذاکد مقابات پر انفاق کا۔ بدھتی سے خود مسلمانوں نے نہ جائے کس بنا پر ارکان اسلام کے زیر عنوان قائم کردہ ترتیب میں ذکو قالو پانچویں غیر پر کھا ہے۔ جب کہ حقیقا خود قرآن مجید نے اسے کلما ورنماز کے بعد تیسے کا متبار سے دورہ وہ تجاس کے بعد آتے ہیں۔ اسلام میں معاشی مسئلہ کی اہمیت پر خور کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان کو معاشی تحفظ فراہم کسلے خدا کے دین میں انفاق پر کس قدر دورو یا کیا ہے اس کے لیے کیا تدا میر افقیار کی تی ہیں اور اس سلمیں اسلامی ریاست پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

### انفاق كِقرآ في احكام:

انفاق كاحكام اوراس كى ترفيب معلق قرآن كريم يس ب:

\* دجن ك (مسلمانول ك) مالول بيل سائل اور محروم كاليك مقرره في ب-" (المعارج: 24)

"اوران کے مال میں مانکٹےوالے اور نہ مانکٹے والے محروم دونوں کاحق ہے۔" (الذاریات: 19) معدد دیریک دیا ہے میں باری ہوریق میں سے میں انداز میں میں میں انداز کی میں میں انداز کیا ہے۔ کا داروں کی سے م

منماز قائم كروز كوة دواورالله كواجها قرض ديية ربو-" (الرس 20)

سورۃ بقرہ بیں یے فرما کر کہ نیکی میٹیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی لمرف''ارشاد ہوتا ہے:

''(نیکی سے ہے کہ) اللہ کی محبت میں اپنا دل پہند مال رشتہ داروں اور بتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پڑندو کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرج کرے نماز قائم کرسےاورز کو ہ دے'' (البقرہ: 177)

اس آیت بیس ترتیب احکام پرخور سیجئے۔ یہاں ایمان کی جوشرا لَطَ کُواکی جارتی ہیں ان بی دل پہند مال کے خرج کا ذکرا قاسید معلوٰ ہ ہے بھی پہلے ہے۔ ای سورہ میں حزید فرمایا کمیا:

"الوگ به جمع بین بم کیاخرچ کرین؟ جواب دو کرجو مال بمی تم خرج کرواین والدین پر دشتے داروں پر میمیوں پر مسکینوں براور مسافروں برخرچ کرو "(البقرة: 215) مفاور نوگ يو چھتے ہيں ہم راہ خداش كياخرچ كريں؟ فرماديں جو پھي تمباري ضرورت سے زيادہ (البقرة:219)

انفاق پرغیرمعمولی زوردینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے: "تا كدوه تهادے بالداروں ہى كے درميان كروش نه كرتارہے ـ " (الحشر: 7) پرانفاق کی صورت میں انسان کو مال میں کی آجائے اور مفلس ہوجانے کا جود حرکا لگار ہتا ہے اس

ے ول ور ماغ كونجات ولانے كے ليے فر مايا كيا:

''اور خیرات میں جو مال تم خرج کرتے ہووہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخرتم اس لیے تو خرج كرت موكداللدك رضا حاصل مؤجو يحومال تم خمرات مي خرج كرو محاس كالورا بورا اجرحهيس دياجائ كااورتمهاري حت تلفي بركزنه بوكي ـ" (البقرة: 272)

''جولوگ اپنے مال شب وروز کھلے اور چھے خرچ کرتے ہیں ان کا جران کے رب کے پاس ب اوران کے لیے سی خوف اور ربح کامقام نہیں۔'' (البقرۃ:274)

## انفاق حديث رسول صلى الله عليه وسلم كي روشن مين:

جعنرت ابوسعید خدری رمنی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که' جس مخص کے قوت وطاقت کے ساران <sup>ب</sup>ی ضرورت سے زائد ہوں اس کو چاہیے کہ فاضل سامان نادار اور حاجبته مند کورے دے۔'' ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم اس طرح مِثَلَف انواع مال کا ذکر فرماتے رہے کہ ہم نے گمان کرلیا کہ ہم میں سے کی فخص کواینے حاصل مال بر<sup>ک</sup>سی قشم کا موئي حياتيس ''

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے فر مایا '' جس بات کا مجھے آج انداز ہ ہواا گراس کا پہلے انداز ہ ہوجا تا تو بھی تاخیرنہ کر تا اور بلاشبدار باب ثروت کی فاصل دولت لے کرفقراءاورمہا جرین میں تقشیم کر دیتا۔''

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنداور تمن سوصحابہ رضوان اللہ سلھم اجمعین سے بیر دوایت صحت کو پہنچ چکی ہے کہ' ایک موقع بران کا سباب خور دونوش ختم ہونے کے قریب آلگا۔ پس حفرت ابوعبیدہ رضی اللہ عند نے حکم دیا کہ جس کے پاس جس قدرموجود ہے وہ حاضر کرواور پھر سب کو یکجا کر کے ان سب میں برابرنقسیم کر کے تو ت لايموت كاسامان كردما-''

## انفاق نفع كاسوداب خسارے كانہيں:

قرآن علیم ہمیں بتاتا ہے کہ مال فرج کرنے ہے کم نبیں ہوتا پڑھتا ہے۔ یہ خسارے کا نبیں سرا سرنفع كاسوداب قرآن عيم من ب:

اور (مومنین) الله کی محبت میں مسکین اور پیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اوران سے کہتے ہیں ك ) بم تمهين صرف الله كي رضاجو كي كاظر كلل رب بين بهم ندتم س بدله جاج بين ند الاسلام اور مدافكار المناه الم

شکرید۔ ہمیں تواپ رب ہے اس دن کے عذاب کا خوف لائن ہے جو بخت مصیبت کا امتہا کی۔ طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شرسے بچالے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔'' (الدھر 1118)

''جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال الی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے سات بالین تکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے فراوانی عطافر ما تا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہاور علیم بھی۔'' (البقرة 261) درجولوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرج کرتے ہیں ان کے فرج کی مثال الی ہے جیسے کی سطح مرتفع پر ایک باخ ہؤا گرزور کی بارش مجھی ہوتو ایک بلکی پھواد ہی اس کے لیے کافی جائے تو دو گنا پھل لائے اور اگرزور کی بارش نہ بھی ہوتو ایک بلکی پھواد ہی اس کے لیے کافی ہے۔'' (البقرة 265)

''تم میں ہے کون ہے جوانلہ کو قرض حدد ہے کہ اللہ اس سے ٹی گنا بڑھا کروا پس کرو ہے! گھٹانا مجمی اللہ کے اختیار میں اور بڑھا تا بھی اور جہیں اس کی طرف پلٹ کرجانا ہے۔'' (البقرة: 245)

#### مال جمع كرنے كى ممانعت:

قرآن مجید میں حکم ہے کہ جائز طریقوں سے جودولت کمائی جائے اس کوجم نہ کیا جائے کیونکہ اس
سے دولت کی گردش رک جاتی ہے اورتقسم دولت میں توازن برقر ارئیس رہتا قرآن مجید میں ہے:

'' درد تاک سرنا کی وعید سنا دوان لوگوں کو جو سے اور چا نہ کی جمح کر کے دکھتے ہیں ادراس کو فعدا کی

راہ شر پہنیس کرتے ۔ ایک دن آئے گا کہ اس سونے چا نہ کی پہنم کی آگ د دیکائی جائے گ

اور پھرای سے ان لوگوں کی پیشا ٹیوں 'پہلوؤں اور چھوں کو داغا جائے گا۔ سے ہوہ فرزانہ جوتم نے

اچنے لیے جمع کیا تھا۔ سواب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چھو۔'' (التوبہ 23 تا 35)

'' جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے تواز ا ہے اور پھروہ بھل سے کام لیتے ہیں دواس خیال میں نہ

رہیں کہ بیٹیلی ان کے لیے اچھی ہے 'ہرگزئیس سے ان کے تی کا طوق بن جو کچھوہ اپنی

سنجوی ہے جمع کررہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے مگلے کا طوق بن جائے گا۔''

''جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا' وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ ہرگز نہیں 'و وضح او بھکنا چور کروینے والی جگہ جس مجھینک دیاجائے گا۔'' (انصمز 2:412)

راه اعتدال اختيار كرنے كاتكم:

انفاق پرغیرمعمولیزورد سینے اور بحل ہے بیچنے کی تلقین کے ساتھ بی اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے حرج کی راواعتدال بھی متعین فرمادی ہیں تا کہ وہ افراط وقفر بط کاشکار نہ ہوں۔قرآن کریم میں ارشاد ہے: ''اے بی آ دم ہر عبادت کے موقع پراپی زینت ہے آ راستہ رہواور کھاؤیواور حد سے تجاوز نہ کرو۔اللہ حدے پڑھنے والول کو پہندنیوں کرتا۔'' (الاعراف: 31)

یہاں زینت ہے آ راستہ ہونے کا مطلب ہے مناسب لباس جو نبصرف ستر پوٹی ہی کی ضرورت پوری کرے بلکہ صاف سقرابھی ہو۔اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو فطری ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی جانی چاہیں۔البت لباس وخوراک اورد میکر ضروریات زندگ کے معاملہ میں اسراف ندکیا جائے۔ کیونکہ اللہ کواپنے دیے ہوئے مال کا ضیاع بخت ناپسند ہے اس آیت کے فوراً بعد نفس شی اور رہبانیت کے منفی رجانات کی حوصلہ تھی کی کے مسالم کرتے ہوئے مایا گیا:

''اے محمصلی اللہ علیہ وسلم!ان سے قرمادیں کس نے اللہ کی اس زینت کو ترام کردیا' جے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں منوع کردیں؟ فرمادیں بیرساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو غالصتاً نبی کے لیے ہوں گی۔''

(الاعراف:32)

## معاشی تحفظ کے لیے اسلام کی ملی تدابیر:

ندکورہ بالاعمومی احکام و ہدایات کے ساتھدا فرادِ معاشرہ کے معاثی تحفظ اور ان کی خوشحال سے لیے اسلام نے جوملی تداہیرا فقیار کی ہیں وہ مختفرانیہ ہیں:

- ہرانسان کومعاثی جدو جہد میں بھر پورحصہ لینے کی تلقین کی گئے ہے تا کہ وہ کسی کا دست مجمر ندر ہے۔
- 2- قرآن تکیم میں ہے" انسان کے لیے پھیٹیں ہے گروہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔" (الجم: 39)
- 3- حرام وحلال اور جائز و ناجائز کی حدود متعین کر کے سعی دعمل کا دائر ہمقرر کردیا گیا۔ سوڈ شراب 'جوئے' رشوت' فحاثی و بدکاری کے ڈرائع آ مدنی' ممنوعہ اشیاء کی خرید وفر وخت' ملاوٹ ناپ تول میں کی چور بازار کی ڈخیرہ اندوزی اور اس طرح کے دوسرے کاروبار پر پابندی عائد کر کے معاشرے ہے لوٹ کھسوٹ کا قلع قبع کردیا گیا اور معاشی استحصال کی راہ روک دی گئی۔
- 4- حاصل شدہ آیدنی کوغیرشر کی مصارف میں استعال کی ممانعت اسراف و بے اعتدالی کی ممانعت عیش ہ عشرت کی ممانعت عیش د عشرت کی ممانعت اور مال کوضائع کرنے کی ممانعت کے ذریعیا سے غلط راستوں پر صرف ہونے سے روک دیا گیا اور اس کا رُخ اصل مستحقین کی جانب موڑ کر انہیں اپنے حقوق سے محروم ہونے سے بچالیا میں ۔ ممیا۔
- 5- ہرفرد کی کمائی میں دوسرے افراد کا حصہ مقرر کر کے اسے اجما می نظام کی کفالت کا معاون بنالیا گیا۔ شریعت کی روسے اس کی متعین ذمہ داریاں حسب ذیل ہیں۔
- (i) نفقات واجباً لین والدین میوک بجول وادا ٔ وادی ٔ ناتا ٔ ناتی ' پوتے ' نواسے بھائی ' بہن ' پھوچھی بھیتنجی اور صلعی وجی قرابت کے دوسرول رشتہ داروں کی کفالت ۔

- (ii) زکوۃ جومعاشرے کے ان عام حاجت مندوں کی کفالت پرصرف ہوگی جن کی صراحت قرآن تھیم میں کردی تی ہے۔ اس رقم سے نقراءً ساکین اور عالمین زکوۃ کی ضروریات پوری ہوں گی نومسلسوں کی دل جو کی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ (مؤلفہ القلوب) غلاموں کو یا دشمن کے پنج میں بھینے ہوئے اسلسوں کی دل جو کی اور حوصلہ افزائی ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو آزاد کرایا جائے گا۔ تا داریا انتقال کر جانے والے قرض داروں کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں سرگرم بچاہدین طالب علموں اور دیگر لوگوں کی کفالت ہوگی اور جن مسافروں کا کوئی ٹھکا نہ نہ ہوان کی مدد کی جائے گی۔
- (iii) خاندان قریبی رشته داروں کی کفالت اورادائیگی ذکو ق کے بعد بھی اہل ثروت پہذمہ داری ہے کہ وہ
   تا داروں اور حاجت مندوں کی مدد کے لیے صدقہ وخیرات کرتے رہیں ۔ حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کا
   ارشاد ہے: ''تمہارے اموال میں زکو ق کے علاوہ بھی حق ہے۔'' (مندداری تر ذی مسلم)
- (iv) قرض وعاریت اہل تروت کو اسلام نے ہدایت کی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پرلوگون کوفراخد لی ہے قرض دیں اور کوئی چیزان ہے عاریتا ما تکی جائے تو اے دیئے ہا اکار نہ کریں فرمایا گیا: ''کسی بندے کے لیے بیمناسب نہیں کہ اس کا بھائی اس سے قرض ما تکٹے آئے اور وہ اس کو دیئے 'گھچائش رکھتا ہو گھر بھی اس سے افکار کردے۔'' ( کنزالعمال جلد 3 مدیث نمبر 3581) ''قرض ویتا صدقہ ہے'' (طبرانی المجم الصغیر صفحہ 80)
- ۷) ورافت وصیت مبر اور طلاق کی صورت میں ہوی بچوں کے لیے مقررہ مدت بک نفقہ وغیرہ کا نون ورافت کے تحت کی شخص کا ترکہ اس کی وفات کے بعد شریعت کے مقرر کردہ وارثوں میں تقسیم ہوجائے گااور اپنی ایک تبائی ملکیت کی حدِ وصیت کے تحت اس نے جن لوگوں کو اپنا وسی مقرر کیا ہوگا انہیں ہجی اس میں سے حصہ لے گا۔

ایک محض کے کمائے ہوئے مال میں ذیر کفالت افراد قریبی رشتہ داروں معاشرہ کے عام نا دارلوگوں اور دارثوں کے ان معاثی حقوق کا حساب بھیلا کر دیکھا جائے تو یہ بڑاروں افراد تک پہنچتا ہے اور بوں اسلامی گروہ میں ہر فردکی کمائی ایک ایسا چشمہ فیض بن جاتی ہے جس سے بے شار لوگ سیراب ہوتے ہیں اور خود وہ بھی اسی طرح دوسروں کے جاری کردہ چشمہ ہائے فیض نے سیراب ہوتا رہتا ہے۔

جہاں اس طرح کا نظام معیشت موجود ہوکہ ہر فرد وسرے درجنوں افرادکوسنعبالے ہوئے ہواوروہ باہم ایک دوسرے کا سہارا ہے ہوئے ہوں وہاں بمشکل ہی ایسے لوگ کلیں سے جونی الواقع روٹی کپڑے اور علاج در ہائش کی ضروریات پوری ہونے سے محروم رہ جائیں۔

اسلام میں اجھا کی کفالت کی صورت میٹیں ہے کہ حکومت تمام اطاک پرخود قابض ہوکر پوری توم کے ایک ایک فرد کو اپنا تخواہ دار نو کر بنا کر اور انہیں تمام آزادیوں سے محروم کر کے ان سے حسب منشاہ کام لے اور اس جری محت کے صلے میں انہیں غلاموں کی طرح روٹی کیٹرا' دوا اور سرچھیانے کی جگہ' راہم کردے۔اس کے برعکس یہال کفالب عامد یا اجماعی عدل (Social Justice) کی بیصورت رکھی گئی ہے کہ ہر فروحدودِ شریعت میں رہ کرزیادہ سے زیادہ کمائے اپنی ضرورت بر کم سے کم خرج کر کے اور جو کچھے زا کداز ضرورت ہووہ معاشرے کے نبتا کیسماندہ اور نا دار لوگوں کو تحقل کر کے آئیس پورا اٹھنے میں مدود ہے۔ تا کداس عمل سے بتدریج معاشی تاہمواریاں ختم ہوں اور معاشرہ میں اعتدال و تو از ان قائم ہو ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس نوعیت کی معاشی جدوجہد کو جہاد قرار دیاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاارشاد ہے۔

"الله کے لیے صدقہ وخیرات کی کوشش جہادتی سبیل اللہ کی ماند ہے۔" (سیاست شرعید این جمد مرتر جم مولا نامحمد اساعیل کودھردی۔مطبوعہ کلام کمپنی کراچی سفہ 111)

#### <u>اسلامی ریاست کی ذمه داریاں:</u>

اسلامی ریاست کی اولین ذمه داری بیه ہے کہ وہ معاشرہ میں کسب حرام کے تمام دروازے بند کرئے کسب حلال کی راہیں کشادہ کرے اورائی معاشی وتعلیمی اسکیموں کے ذریعیہ ہر فرد کوکسب حلال کے لیے ضروری تعلیم وتربیت کے مواقع فراہم کرکے معاشی جدوجہدئے قابل بتائے۔

اس کی دوسری ذر مدداری میہ کہ دولوگوں کواللہ کے مقرر کردہ حقوق دلانے بیں ان کی مد وَسرے۔ کوئی بیٹا باپ کی کفالت سے انکار کردیے تو وہ قانو ٹا ہے اس کی کفالت کا پابند بتائے کوئی شوہر یعوی کا مہر یا نفقہ یا بچوں کا حق دینے سے انکار کردیے تو اس سے ہزور قوت میرجن دلوایا جائے 'غرض جس کا جوحق لکتا ہووہ اس کی ادا میکی کونیٹی بتائے۔

ریاست کی تیسری ذ مدداری میرے کدوہ زکو ہے نظام کو قائم کرے ادر مستحقین زکو ہ کاحق صاحب نعماب لوگوں سے وصول کر کے ان تک پہنچاہے یا ان کی فلاح و بہود پرخرج کرے۔ ڈاکٹر پوسف قرضاوی لکھتے

'' رُکُوۃ کو اسلام نے لوگوں کے خیر برتیس چھوڑا ہے بلکہ اسلامی ریاست کو اس امر کا ذے دار بنایا ہے کہ و وانعیاف کے ساتھ دکو قا دوس کے کہ و وانعیاف کے ساتھ استان سے کہ و صاف کرے اور جی ہے کہ دے استان کرنے والا جا ہے دے اور جا ہے نہ دے سند زکوۃ معاشرے کے مالدرار لوگوں ہے وصول کی جاتی ہے اور ان کے غریبوں کو کوٹا دی جاتی ہے۔''

و فقد الزكوة: يوسف قرضاوي حصداول مصفحه 122,121

مترجم ساجدا لرحمن صدائق مطبوعة البدريبلي كيشنز اردوباز ار لا بور) رياست كي چوشي فرمددارى مديب كه جن كاكو كي قبيل شهوان كي قيل وه خودسيند - ني سلى الله عليه وآله وسلم نے فرما<u>ا</u> ہے۔

و بخس کا کوئی سر پرست نه ہواس کا سر پرست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔'' (تر ندی)

"جس كاكوئي سريست نهواس كىسر برست حكومت ،" (ترفدى) اس طرح آپ ملی الله علیه وآله وسلم في مرنے والے كے قرض كى ادائي وراس كے بسماندگان كى سر ارستی بھی اسلامی حکومت کی ذیبہ داری قرار دی۔

''جومسلمان قرض چھوڑ کروفات ہائے اس کے قرض کی اوا لینگی میرے ذمہ ہوگی اور جو مال چھوڑ چاہے وہ اس کے وارثوں کا ہوگا۔ ' ( بخاری مسلم ترفدی ابوداو دُنسانی)

''جوفض مال چھوڑ جائے تو دہ اس کے گھر والوں کے لیے ہےادر جو کسی کو بے سہارا چھوڑ جائے تو اس کی ذمدداری مجھ برہے۔" (ترفری ابوداؤد)

حعرت معاذ رضی الله عند بن جبل کو یمن رواند کرتے وقت آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے اسلامی ر باست كى معاشى د مددار يول كيسلسله يس سياصول بيان قرمايا:

''انہیں اطلاع دیتا کہ اللہ نے ان مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے۔ جوان کے مال داروں سے نیا جائے گا اور ان کے نا داروں رتعبم کیا جائے گا۔"

( بخاري موطا مسلم ابوداؤ ونسائي ترتدي )

بیاسلامی ریاست کی ذ مدداری ہے کہ منشاءاللی کےمطابق وافر مال ددولت رکھنے والول سے ان کی بیدوا فرودلت لے کرغریبوں اور بھتا جوں میں تقلیم کرے تا کہ سلطنت اسلامی میں کوئی فرداییا شدرہے جوضرور بات زندگی کے لیے کسی دوسرے کامختاج بن کرا پی حمیت کو داغدار کرتا چھرے یا چھر پورے معاشرے کے لیے ایک بوجه ك حيثيت اقتيار كرجائ مولا تاحفظ الرحن سيوباروري اى حوال ست كعم إن

"اسلام کے نظام کا تعمل نعشہ جن نگاموں کے سامنے ہے وہ بآسانی پیچواب دے محت ہیں کہ اس عالم تشريح ميں بيفريضة عب البي خليف برعا كدمونا ہے كقلم واسلامي ميں ايك فرونجى ايسانيس بونا جا ہے جوتن معیشت سے محروم مواور ند کی کو بیتن حاصل موگا کہ وہ جی معیشت میں درا نداز بن شکے اور جوحکومت اس منشا والی کو پورائیس کرتی نظام عدل سے منحرف ہے۔''

(اسلام كا اقتصا دى نظام: مولانا حفظ الرسمن ميد باروري مطبوق ندوة المصطفين وبلي - 1959 م قم 47) بدمعاش تحفظ صرف مسلمانوں ہی سے لیے خصوص نہیں فیرمسلم رعایا بھی اس کی بیسال حقدار ہے۔ حضرت عمرض اندعنه نے ایک مبودی کو بھیک مانگتے ویکھا تواہے گھر لے محیح میلے اپنے گھر سے کچھودیا اور پھر بیت المال کے فزا فی کو بلا کر ہدایت کی کداس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کاروزین مقرر کرواور فرمایا:

" خدا كى تتم إيه بات الصاف س بعيد ب كه بم ان كى جوانى مس ان س جزيد كركما كيس اور برهابي من البيل بيسهارا محمور دين-"

(اسلام كانظر بيلكيت: وْ ٱكْرْمِحْدْنجات الله صديقي مطبوعي اسلامك يبلي كيشنز لمينز 1968ء - حصد دوم صفحه 110 بحواله كتاب الخراج)

حضرت عمر رضى الله عند في اين وورخلافت من شهر يون كمعاشى حقوق كمسلد بين حسب ذيل

منروریات کی فراہمی حکومت کے ذمہر کھی تھی۔

(i) خوردونوش کاضروری سامان ۔ (ii) سروی اور گرمی کے کپڑے۔ (iii) نقل دھمل جج اور جہاد کے لیے سواری۔ (اسلام کانظریہ میکوست جامد الانصادی غازی مطبوعہ کدوۃ المصفین دہلی۔

السادر سيرانار والتي المنظمة ا

1956ء منفيه 398 وبحواله طبري)

چنا نچیع بدفارد تی رضی الله عند بیس عام شهر یول سے لے کرنومولود بچول تک کے وطا نق بیت المال سے مقرر ہوئے اورائین معاثی احتیا جات سے تعمل طور پر نجات دلا دی گئی۔ بیت المال کا بیاستعمال حصرت عثان رمنی الله عنہ اور حصرت علی رضی الله عنہ کے دور میں بھی برقر ارریا۔

آج کی اسلامی ریاست ای اصول کی بنیاد پراپ وسائل اور شهر بول کی تم سے تم ضروریات کو مفظر دکھ کرموا تی حقق کا تعلق کے مفروریات کو مفظر دکھ کرموا تی تعقی کا تعلق کی است کو بیا تعقیار بھی دیا ہے کہ اگر عام شہری محاصل اجھاعی مبیوداور کفالسف عامد کی ذمد دار ہوں کو پورا کرنے میں ناکائی تا بت ہوں تو وہ مزید محاصل عائد کر کے ان کے لیے وسائل مہا کرستی ہے۔

معاقی تحفظ کے معاملہ میں اسلامی ریاست کے سزان وکردار اور اس کے احساس ذمہ داری کو حفرت عزرض اللہ عند کی ایک تقریر اور حفرت عمر بن عبد العزیز کی ایک مراسلت کے آئینہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر بنی اللہ عند نے تقسیم مال کے سلسلے میں اپنی فید داری کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: "فدا کی تعمر اگر میں زندہ رباتو صنعاء کی پہاڑی ہے مواثی جائے والے کو بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس

سعوں کہ رمین رمین و مواد ہو مسلوع ہی ہواری پر موسی کیا ہے والسامانوں کی ہی جلہ بیلے پیھے اس مال میں سے اس کا حصہ پڑتی جائے گا۔ بغیراس کے کہاس کا پہرہ سرخ ہو۔ (آپ رمنی انڈ بعنہ کا مطاب بیرتھ کہ بغیراس کے کہا ہا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑے اوراس میں اس کا چیرہ تمتمال منے' (''مآب الزان صفحہ 212)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الشعلیات و کور عراق عبدالحمید بن عبدالرطن و کھا '' نوگوں کوان کے وفا کف دے چکا ہوں اوراس پر وفا کف دے چکا ہوں اوراس پر مجل بیت المال شد و دے دو اوراس پر مجل بیت المال شد اللہ ہے ہوا ہوں اوراس پر عبدالعزیز رحمت اللہ ہے المال شحل مال بچا ہوا ہے۔'' اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ہوں کے سلسلہ میں تدلیا ہواوران کو کی موجود مقروض ہول کئی الم بولی رقم ہے ) اواکردو۔'' کے مقرض (بیت المال میں بی بی بی اور اکردو۔''

 مدانار المرابعة المساورة المساورة المرابعة

(كتاب الاموال: جلداول صفحه 414)

#### زمین کے خزانے سب کے کیے ہیں:

قرآن کریم انسان کو پیقسور دیتا ہے کہ زمین کے اندر چیزیں بھی پیدائی ٹی بیں وہ تہارے لیے ہیں' یعنی تم سب کے لیے اور کسی ایک محص یا ایک طبقے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معیشت کے لیے ضرور کی بعض چیزیں اپنے لیے خصوص کرے اور دوسروں کا معاثی استحصال کرے۔ زمین کے فزانے سب کے لیے ہیں' مواقع سب کے لیے ہیں اور معاثی نظام ایک جیسا ہوتا چاہیے کہ اللہ کی پیدا کردہ اشیاء کا مفادسب کو حاصل ہو۔ قرآن کریم ہیں ہے:

''اللہٰ وہ ہے جس نے زمین کی سب چیزیں تہارے لیے پیداکیں۔'' (البقرۃ:29) حدیث شریف میں اس کی مزید تھڑتک ہے گئے ہے کہ'' ہے شک تہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آ خرت کے لیے پیدا کیے گئے ہوتا کہتم اس ہے دین اور دنیا کا نقع حاصل کرد۔'' ( کشاف) اس من میں سیدمعروف شاہ شیرازی رضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

' جب پوری دنیاسب انسانوں کے لیے نفع کے لیے ہوتو پھرکوئی ایک انسان اور طبقداے اپنے لیے مخصوص نہیں کرسکتا' کوئی مختص دولت کا پچاری نہیں بن سکتا اور کسی کو بیا جازت بھی نہیں ہے کہ وہ زر ہی کوقاضی الحاجات سمجھے یابتائے یا دنیا کے سی بھی مظہر کی پرسٹش کرے۔'

(اسلای شریعت کے بنیادی معاشی تصووات یسید معروف شاہ شیرازی سفحہ 16 مطبوعہ ادار ومنشورات اسلامی لاہور)

### استحصال بے جایا دوسروں کوضرر پہنچانے کی ممنوعیت:

مر ماید داراند نظام کے نتیج میں پیدا ہونے دائی بیار بول میں سے ایک بیاری سر ماید دار کو استحصال بے جاکم مواقع فراہم کرتا ہے محترم محرفیم عثانی اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

"اس (سر ایدوارانه) نظام میں سر ایدوارکو بازار کی تو تو ل پرغیر معولی قابوحاصل ہوجاتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اشیاء کو گراں کر کے یا ہے جا نفع اندوزی کے ذریعے دوسروں کو اسخصال کا نشانہ بناتا ہے۔ چونکداسے بازار پر پوری اجارہ واری حاصل ہوتی ہے اس لیے اپنی مرضی کے مطابق اشیاء کی قیت لاگت سے بہت زیادہ وصول کرتا ہے اشیاء کا معیار گرا دیتا ہے اور صرف نفع اندوزی کی خاطر ساجی ضرورت سے کم مقدار شیل مال تیار کرتا ہے۔ غرض اپنے نفع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی فکرین وہ دوسروں کی مضرت کی پرواہ کے بغیر جو پالیسی چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور کرنے کی فکرین وہ دوسروں کی مضرت کی پرواہ کے بغیر جو پالیسی چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور کو جس قدر چاہے آزاد کی سبقی کا پورا پوراج ت حاصل ہے۔ وہ اپنی پیدادار اور اشیاء کی تیاری کو جس قدر چاہے بو خاہے کا می کا دوبار کے سلیلے میں جو پالیسی چاہتا اختیار کرے حکومت یا ریاست کو برچاہے کام لے اپنے کاروبار کے سلیلے میں جو پالیسی چاہا اختیار کرے حکومت یا ریاست کو

المارار المالار المالكار المال

ان سارے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔اس کے نز دیک معیشت کا پی فطری عمل ہے جس میں کی بھی قتم کی مداخلت معیشت کے توازن کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ انفرادی ملکیت کے -حقوق پردست اندازی کے مترادف ہے۔ محراسلام اس نقط نظر کا بخت مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرد کوائی ملیت اس طرح استعال کرنے کا کوئی حق نہیں جس سے دوسرے اشخاص یا بحثیت مجوى بورے معاشره كونقصان اور ضرر بہنچ ۔ صرف دانستہ نقصان پہنچانے ہى كاذكر نہيں بلكہ وہ دوسرول کو مفخرت رسانی کاارا دونہ بھی رکھتا ہوتو بھی اگراس کے کسی مالکا نہ تصرف سے دوسروں پر مضراثرات مرتب ہوتے ہول تو اس کے ذمدواجب ہے کدوہ اپنے تعرف میں اس طرح ترمیم کرے کہ دوسرے اس کے مضرا ٹرات سے محفوظ رہیں۔'

(اسلام معيشت ك چندنمايال بهاؤ محرمحترم نبيم عانى اسلاك بلي يشز لميندلا مور صفحه 20-21) حضورا كرم ملى الله عليه وآله وسلم اس معنزت رساني سے اجتناب كى تاكيد كرتے ہوئے فرماتے جين: ''اسلام میں معزت رسانی کی کوئی مخبائش نہیں۔ نسابتدا نہ جوابی کا رروائی کے طور پر۔''

( يَحَيٰ بن آ دم القرشي كماب الخراج منعجه 68)

ایک اور موقع برآب صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ' جو کسی دوسرے کونقصا<u>ن کیٹھائے گااس کوال</u>ند نقصان پہٹچائے گااور جو کسی دوسرے کو تکلیف دیے كاس كوالله تكلف دے كا-" (ترندي)

ای عدم معزت رسانی کے تحت اسلام اس بات کی قطعا اجازت نہیں دیتا کہ مال کو مہنگا کرتے کے ليه ذخيره اندوزي كى جائے - ني پاك صلى الله عليه وآله وسلم في واضح الفاظ ميں اس كى ممانعت فرمائي حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند راوی بیں کہ تی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" جومسلمانوں کے لیے زرخ مرال کرنے ک نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ خلط کارہے اور الله اس سے بری ہے۔ '' (حاکم متدرک جلد 3 صفحہ 2) رسول الشملي الشعليدة لدوسلم في قرمايا:

و جو تحض مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لیے دخل دے کداہے گراں کردے تو اللہ تعالیٰ کے کیے ضرور کی ہوجاتا ہے کہ قیامت کے دن آسے زیروست آس میں جموعک دے۔

(مندايوداؤ دالطبالي صفحه 25 طبع حيدرآباد)

ای طرح خریداری شدت احتیاج اوراس کی اضطراری کیفیت سے قائدہ اٹھا کراشیا وکومنظے داموں فروخت كرنے كى مجى اسلام اجازت نبيس و يتارفقها و نے ايسے معاہدے كو بيح فاسد سے تعبير كيا ہے۔ غرض اسلام ملیت کے استعال پرافراد کا ایما کوئی حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں جس سے دوسرے افراد یا بحثیت مجموعی پورے معاشرے کونقصان اور ضرر پہنچے اور اس طرح اسلام معاشرہ میں ہرتتم کے استحصال بے جا کا دروازہ تریند کر دیتا

## ا ہم معاشی نظامات جا کیرداری

#### دال: جامیرداری سے کیامراد ہے؟ اس کیا ہم خصوصیات بیان کریں۔ بیڈنلام کس طرح اختیام پذیر معا؟ ماکیر دار کی:

'' جا گیر' قاری زبان کا لفظ ہے، جس ہے مراد وہ زیین ہے جو باوشاہ یا حکومت کی طرف سے انعام کے طور پردی جائے۔ جا گیر حاصل کرنے والا'' جا گیردار'' کہلاتا ہے۔ جا گیرداراند نظام کو'' جا گیرداری'' کہتے یں۔آگریز کی میں جا گیرداری کا مترادف" Feudalism'' ہے۔

ماضی بعید میں مسلطنت روم کے زوال کے بعد بورپ کے حقیق علاقوں میں جا کیرداروں نے ودخاری کا اعلان کردیا۔ اس طرح آ ہستہ ہورے بورپ میں جا کیرداروں نے خودمخارا نہ حیثیت عاصل کرلی۔ بینظام جا کیرداران نظام (Feadal System) کہلاتا ہے۔

## بالميرداران نظام كى خصوصيات:

جا كيرداراندنظام حسب وطل خصوصيات كاحال تعان

: م جا گیرداد کی جا گیر (زین) پر کاشکاری کرنے والے کسان یا مزار سے کہا تے تھے۔

:- زمين جاميرداركي ملكيت متصورة وتي تقي-

۔ زمین کی پیدادارے جا کیردار کے حصہ کے علاوہ کلیسا کا حصہ بھی ٹکالا جاتا تھا۔ یہ جصے تکا ننے کے بعد جو کچھ یاتی پیتا تھا ، فرہ کسمان اسپینے کھر نے جاتا تھا۔

٤٠٠ كسان اوراس كه الل وعيال كي جان و مال اور آبروكي حفاظت جا كيردار برفرض تقي-

آ- كسان برمندرجه في بل فرائض عائد أوت عقف ا

[1] مرورت يرف يرآ قاكوفو في اور مالي المادوية

(ii) برهم کے قبلس اوا کرنا

(ii) ہرسم کے میس اوا کرنا (iii) جاممیردار کے کمی جنگ میں قید ہوجائے ریاس کا فدیبادا کر کے اُسے رہا کرانا

(iv) عامیردار کے ہرتھم کی تعمیل کرنا

8- مرتم ك جفكرون كافيصله كرنا جا كيرواركا كام تعا-اس مقعمد ك ليم با قاعده جا كيرداري عدالتين

موجودتعيں ب

- 9- کسان اپی مرضی کے مطابق اچھی فصل نہیں بوسکتا تھا۔اس لیفسلوں کوادل بدل کر کے نہ ہونے کے سبب سے زمین کی پیدادار کم ہوجاتی تھی۔
- 10- جا گیردار کوتروں کے جینڈ کے جینڈ یا ہرن اور دکار پالتے تھے، جن کی خوراک فسلوں سے حاصل ہوتی ۔ تقی ۔ اس لیے کھیتوں کے گرد باڑ لگانے کی اجازت نہتی۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا تھا کہ تمام فصل کھائے جانے کا اندیشہ لگارہ تا تھا۔
- 11- كسان كوجا كيرداركي چكى سے اناج پسونا پڑتا تھا۔ يہ چكى كسان كركسے كانى فاصلە پر موتى تھى۔ اگركونى كسان كمركى چكى پراناج پس كيتا تو أسے سزادى جاتى تھى۔
  - 12- جا گرداد کسانول کوبری ایخت سرائی دیا کرتے اور بھاری جرمانے کیا کرتے تھے۔
- 13- کساٹوں کوجا گیردار کی زمینوں پر ہفتہ ہیں تین دن کام کرنا پڑتا تھا۔ فصل کفتے کے دنوں میں اسے ہفتہ میں یا پنج دن جا گیردار کے کمیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔
  - 14- اگركسان الى زين يخيا توقيت فروخت كايا نجال حصد جا كرداركودينا برتا تفا-
- 15- مزارع كوكليسائيس اواكرنا يزيا تعاييس كى مقداركل سالاند پدادار كا بار بوال يا پندر بوال حصد بوتى. متحا-
- 16- کسانوں پر جائدادنیس بھی عائد کیا جاتا تھا۔جس کی مقدار کسان کے مکان اور زبین کے لحاظ سے مقرر کی جاتی تھی۔
- 17- فیکس جمع کرنے کا اختیار سب سے زیادہ بولی دینے والے کے سپر دکیا جاتا تھا اور پیکس جمع کرنے والے ایک مقررہ رقم سرکارکوادا کرتے اور مزارعین سے جنتی زیادہ رقم وصول کر کے مالدارینے کی کوشش کو تے تھے۔ وصول کر کے مالدارینے کی کوشش کو تے تھے۔
- 18- ملیس اداکرنے کے بعد کسان کے پاس پیدادار کا صرف بیس فیصد حصد پیتا تھا، جس سے سال بھر کے اخراجات پورے بیس ہوتے تھے۔
  - 19- كسانول كوروكيس بنافي شي بحى كافي وقت مرف كرنا براتاتها
- 20- عام طور پر کسان جا گیردارول کے تورول پر سے روٹیال پکواتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہیں اُجرت و بنابر تی تھی۔
  - 21- جا كيرداركسانول سے پيدادارك تخف اورنذرائ جراومول كرتے تھے۔
    - 22- جا گیردارکواپنے علاقے میں شراب کشید کرنے پراجارہ داری حاصل تھی۔
- 23- امراءاور پادری نیکس سے مبراتھ ۔ طبقه امراء کو صرف جنگ کے موقع پرٹیکس ادا کرنا پڑا تھااوراس پر بھی معافیاں ہوجاتی تھیں ۔

24- مَا كرواراندللام كى وجدع ثابى اقتدارروز بروز كزور ووا جلاكيا-

جا كيرداري ذوام كاز وال اورخاتمه

جا گیرداراند نظام جرمنی، آسٹریا، پولینڈ ، قرانس اور برطانید وغیرہ میں کافی عرصہ مروج رہا۔ نوگ جا گیرداروں کے مظالم سے تنگ آسٹریا، پولینڈ ، قرانس اور برطانید وغیرہ میں کافی عرصہ مروج سے تنگ آسٹے تنے اور چاہیے تنے کہ وہ جا گیرداروں کو پوری طورا پنا تنگوم بتالیس آ ہتد ہورے بورے بورپ میں بادشاہوں اور جا ہے تا کہ داروں کے مقابلہ میں تنگومت کا ساتھ دیا۔ اس طرح پورپ جا کیرداروں کے مقابلہ میں تنگومت کا ساتھ دیا۔ اس طرح پورپ کے ایک کشرم مالک میں مضبوط مرکزی تنگومتیں قائم ہوگئیں۔ جنہوں نے جا گیرداری نظام کا ممل طور پر خاتمہ کردیا۔

سرمامیدداری (Capitalism)

سوال (1): مرمایدداراندنظام معیشت بی امراد بساس کی بنیادی خصوصیات بیان کرین؟ سوال (2): سرمایدداراندنظام کی خوبیال ادرخامیال بیان کرین؟

: موال (3): مرمایدوارانه نظام اوراسلامی معاشی نظام کامواز شکرین!

سر ماليدارى كى تعريف:

ا فیل میں سر مایدداری یاسر مایددارا شدها فی نظام کی تعریف درج کی جاری ہے:

1- پروفیسرہ یب نے سر مایددارا شدها فی نظام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

اسر مایدداری یا سر مایددارا شدنظام یا سر ماید دارا نہ تہذیب سے دماری مراد حقیقی ترقی اور

اقانونی اداروں کے ارتقاء کا دومر حلہ ہے جس میں محنت کارآلات پیدادار کی مکیت کے تن

سے اس انداز سے دست بردار ہوجاتے ہیں کمان کی حیثیت محض اُ جرت کا رول کی رہ جاتی

ہے۔ان کی بقاء، تحفظ اور شخصی آزادی قوم کے اقلیق گردہ کی خواہش ادر صوابدید پر انحصار

کرتے گئی ہے۔ یہ گردہ اپنے قانونی حق کی رُد سے زمین، شین ادر قوت و محنت کے

دادروں پر کنٹرول خاصل کر لیتے ہیں ادران کا بنیادی مقعد زیادہ سے زیادہ انفرادی مفاد کا

2-انسائكلويد ياام يكاناك روس

"سرمایدداراند معیشت،معاثی نظام کی ایک الی اسم سے جس میں سرماین کی ملیت موتا ہے اور سرماید کارا بے معاثی کاروبار کی بدولت حصول نفع کی خاطر اسے جس طرح عالج استعال میں لانے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔' 3-ولیم این لوکس کے نزدیک:

"سرماید داراند نظام ایک ایسی معاشی شظیم ہے، جس میں افراد انفرادی طور پریا اجھائی حیثیت سے پیداداری درائع بشمول زمین کے مالکانہ حقوق لیے ہوئے ہوتے ہیں۔وہ ان درائع کو بس طرح چاہیں استعمال کرسکتے ہیں۔"

4- بقول عالم مين:

''سرماید دارانه نظام سے مرادوہ سیاس اور اقتصادی نظام ہے،جس میں عقیقی سرمائے کوئی ملکت میں رکھنے کی آزاد کی اور اجازت ہوتی ہے۔''

''سرمابیدداری سے مراد معاثی مفادات و برکات کی غیر مساوی تقلیم ہے۔'' 6- بقول ایچ جی ویلز:

''مر ماید داری ایک ایسی چیز ہے کہ ہم شل سے کوئی بھی اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے، مگر ہم نے اسے سر ماید داراند نظام کا نام دیا ہے۔ بدروائی معمولات بے بناہ اور ب لگام اکتسانی قو توں، اخلاق کے معکوس ارتقا اور زندگی کے ضیاع کا نام ہے۔''

سرماىيداراندنظام كى بنيادى خصوصيات:

## 1- مجى ملكيت اورورافت كاحق:

سرمامیہ دارانہ نظام میں ہر فرد کو نجی ملکیت(Private Property) بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور کوئی فخض بھی اس حق کواس سے چھینئے کا مجاز نہیں ہوتا۔ بیر حق ٹجی ملکیت رکھنے والے کی زندگی تک قائم رہتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثا وکونتقل ہوجا تا ہے۔

اس نظام کے تحت کوئی بھی فخض ،کوئی بھی کار دبار کر کے اپنے لیے جائیدا دخرید سکتا ہے اور جیسے چاہے اُستعمال کر سکتا ہے۔اگروہ چاہے تو اسے فروخت بھی کر سکتا ہے۔اس نظام میں بیسوال نہیں اُٹھتا کہ سمی فخص نے دولت جائز طریقے سے کمائی ہے یا ناجائز طریقے سے۔جائیداد پر بھی کوئی تحریز نہیں ہوتی ۔ٹجی جائیدا دمتو لہ بھی ہوسکتی ہے اور غیر منقولہ بھی۔

2-طبقاتي تشكش:

مر مابيددارا ندنظام ميل معاشر دوطبقات ليعني امير اورغريب ميل تقسيم موتاب \_ امير طبقه دولت سميني

کے لیے غریب طبقہ کا اتھال کرتا ہے۔ غریب طبقہ جب خود پرظلم ہوتے دیکا ہے قدم ماہ واد طبقہ کے خلاف محاذ آرائی پر کمر بستہ ہوجا تا ہے۔ جس کے بتیج ٹیں ہڑتا کیں ،مطالبہ کی تحریکیں اور جلے جلوسوں کی وجہ سے ہر طرف برقینی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے بیطبقاتی محکش ہردور میں جاری رہتی ہے۔

#### 3- كاروباركي آ زادى:

سر مایدداری نظام میں ہر فردکوآ زادی ہوتی ہے کہ وہ جو پیشہ چا ہے اپنانے ، تا ہم حکومت کواختیار ہوتا ہے کہ وہ کی پیشہ پر پابندی عائد کردے۔ غیر سلم ممالک میں عام طور پرحلال وحرام کی میزنبیس کی جاتی۔

#### 4-معامره في آزادى:

سر ماید داراند نظام میں ہر فرد کو کمل آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کے ساتھ اپنے مفاد کے تحت کوئی بھی معاہدہ کرے۔معاہدات پڑھل کرنے اور کرانے کے لیے عدالتیں موجود ہوتی ہیں، جو قانون معاہدہ کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔

#### 5-غيرمر بوطي نوعيت:

مرمایہ دارانہ نظام بیں معاشی سرگرمیوں کو باہمی طور پر مربوط کرنے کے لیے کوئی مرکزی ہدایاتی ادارہ نہیں ہوتا۔اس لیے ہرمعاشی سرگرمی ایک دوسرے سے فیر تعلق ہوتی ہے اور پیداداری فیصلے متعددا فراداور پیدا دار کا مطلحہ و علیحہ و کرتے ہیں۔ فیرمر بوطی نوعیت طلب ورسد کی عدم مسابقت کا سببہنتی ہے۔

#### 6- آجر كاكليدي كردار:

سر ماید داراند نظام میں آجر کلیدی کردارا واکرتا ہے اور ملک کی پوری پیداداری مشینری ای طبقه کی بدایات میں مطابق عمل کرتی ہے۔ بیدنظام آجر کے وجود کے بغیرایک قدم بھی آھے نہیں بڑھ سکتا۔

#### 7- مقابلها ورتعاون:

مر مابیدداری نظام ش ایک جانب بخت مسابقت ہوتی ہے تو دوسری طرف تعاون کی فضا بھی پائی جاتی ہے تو دوسری طرف تعاون کی فضا بھی پائی جاتی ہے۔ خریداراشیاء کی خریداری کے لیے آپس میں مسابقت کرتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے ہیں۔ اس طرح کے تحفظ کے لیے وہ سرمابیکاریا آجر کے خلاف مزدورا بجمن کی صورت میں تعاون بھی کرتے ہیں۔ اس طرح میں مسابقت کرتے ہیں، بلکدا پنے مفاد کے تحفظ کے لیے ایسوی ایش بھی بتا لینتے ہیں۔ اس طرح سرمابیداراندنظام میں معیشت اور تعاون شاند بٹاند چلتے نظر آتے ہیں۔

#### 8-احساس ذمدداري:

سرمابیدداراندنظام کامیداصول بے کے کاروبار پرای کوکنٹرول حاصل ہوتا ہے، جواپنا سرمابیکاروباری

خطرات میں ذالتا ہے۔اگر سرمایہ کی اور کا ہوا در کا روبارا یسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوجن پر کاروباری نقصان کا كونى اثر نه بزت توسوع جاسكا ب كدوه كى قد رغير ذمددارا نه فيفيا كري محر

9- صارف كى بالارسى:

عرط بداراند نظام میں صارف کو حکر ان کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ سرمانی کار وہی اشاء پیدا کرتاہے جن کی طلب بازار میں ہوئی ہے۔ زیاعت کارجمی وہی تصلیں اگا تاہے جوصار قین کومطلوب مول ای طرح درآ مدکننده وی اشیاء درآ مدکرتا به جولوک طلب کرتے بین اور برآ مدکننده وی اشیاء پیدا کرتا ہے جوبيروني مكول كے صارفين پيندكرتے ہيں۔ چنانچه ہرحال ميں صارف كي خواہش كولموظ ركھنا پڑتا ہے۔ 1.0- تشهير:

سر ایدوارا ند نظام میں تشہیر (Advertisement) کونہایت اہمیت حاصل ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہاشتہارات کے ذریعے صارف کی تطبیق خواہش میں تبدیلی کر کے اپنی پیدا کردہ اشیاء خریدنے پر مجور کیا جائے ، خواہ وہ مارکیٹ میں موجود وسری اشیاءے کمتر اور غیر معیاری ہی کیوں نہ ہوں۔

11- قيمتول كي خود كاريت:

سر مابید دارانہ نظام مل قیمتوں کی خود کاریت آ زاد بازار پر مخصر ہوتی ہے، جہاں صارفین سے اور آجرین آجرین سے شدید مسابقت کرتے ہیں۔ سرمابیدار انداظام میں قیمتوں کی خود کاریت اس انداز ہے عمل پیرا ہوتی ہے کہ معاثی نظام میں مطابقت خود بخو د قائم ہوتی ہے اور اس مطابقت میں کسی مرکزی ادارے کو مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔عمل پیدا دار اورعمل صرف دونوں کا تعین اور رہنمائی قیمتیں کرتی ہیں۔ صارفین اپی پندوناپنداس قیمت کے قین کے ذریعے کرویتے ہیں جس پر کہوہ مخصوص اشیاء خدمات خرید نا عاہتے ہیں۔ای طرح ہیدا کاران چی کردہ قیمتوں کی بنیاد براس امر کا ظہار کردیتے ہیں کسان کے پاس اشیاء کا وافرؤ خمره موجود ہے یاان کی کمیابی ہے،اگر آجرین کسی چز کی قیت میں اضافہ کر دیں تو طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس کا مطلب فروخت میں کی ہے۔ یہی کی آجرین کے مجموعی منافع میں کمی کا باعث ہوگی۔ چنانچہ آجرين كومجور أاشياء كي قيمتيں اس مطح برلا تا پڑيں گي جہاں صارفين كي پيش كردہ قيمت طلب پرمطابقت ہو سكے \_ ای طرح اگر رسد طلب سے زیادہ ہوجائے تو قیمتیں گرجائیں گی اور طلب ورسد میں پھرتو ازن پیدا ہوجائے گا۔ سرماىيدارى نظام كى خوبيان:

ذیل میں سر مابیدداری نظام کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں \_

1- الميت كمطابق حصول:

سر مايدداري نظام معيشت ميل مرفخص ائي الجيت واستعداد كے مطابق منافع كما سكتا ہاس ميں

چونکہ مسابقت کا چلن عام ہے، اس ملیے ہر فرددوسروں سے بڑھ چر ھرکما پی تمام صلاحیتوں کو برو سے کا رلاتا ہے۔ اور جنتی زیادہ مجنت کرتا ہے اُتنائی زیادہ منافع کما تا ہے۔

2- يحيح اقتصادي فيلك

سرماید دارانہ نظام معیشت بیس کاروباری کنٹرول ای مخص کو حاصل ہوتا ہے جو کاروباری خطرہ برواشت کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ لہنماا پیافر دجوا قصادی فیصلے کرے گاوہ بیٹنی طور پر درست ہول کے کیونکہ پر فیصلے نہا بہت سوچ سجھ کر پیٹلی جائزہ لینے کے بعد کیے جائے ہیں۔

### 3- فِخَلْف النوع معياري اشياء كي وافررسد:

سر ماید داراند نظام معیشت میں چونکد ٹی منافع کمانے پرکوئی پابندی نہیں ہوتی ، اس لیے آجرین زیادہ ہے نیاد مین افع کمانے کی غرض ہے کاروباری خطرہ برداشت کرنے میں کوئی عارصوں نہیں کرتے اوراپ نے پیدا کاروں کو فکست دیے کے لیے بی ٹی خرورتوں کو حال کرتے اور انہیں پورا کرنے کے لیے معیاری سامان تیار کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو ناصرف معیاری اشیام کی ہیں بلکسائیس ٹی سے ٹی آ سائیش مہیا ہوتی ہیں۔

### 4- کیک پذیری:

مرمایہ دارانہ نظام معیشت میں کافی فچک پائی جاتی ہے۔اس لیے یہ نظام گرم بازاری سرد بازاری اورمعاشی بحران کے باوجود جاری وساری رہتا ہےاور ہر چینج کواپنی کچک پذیری کی بنیا دیر قبول کرتا ہے۔ مور سر صحیح تنجیمہ

## 5- وسائل کی صحیح شخصیص:

مرمابیدداراندنظام معیشت میں اگر کوئی آجروسائل کی تقرری غلط انداز دل پرخصار کرتے ہوئے غلط کرتا ہے تو اس کونقصان انٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے وسائل کی موز دل ترین تخصیص داستعمال سرمابید داراندنظام بی میں ممکن ہے۔

### 6-جمهوري فروغ:

سرمایدداراند معیشت میں صارف کو بیطعی آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کس شے کا استعال کرے یا نہ کرے بیغنی کوئی بیرونی قوت آئے کس شے کے استعال کرنے یا نہ کرنے پر مجبور ٹیس کر سکتی۔ بلکہ پیدادار کو صارفین کی پیند تا پیند تا پیند کا فلے سے مطابقت دی جاتی ہے یعنی وہ صرف انبی اشیاء کو استعال کرتے ہیں جنہیں وہ پیند کرتے ہیں نہ کہ ایک اشیاء جو انہیں رسد کی جاتیں۔ چنانچہ بیددرست ہے کہ سرمایدداراند نظام معیشت میں جہوری اصولوں کوفروغ حاصل ہوتا ہے۔

#### 7- ستى اشياء كاحصول:

سرمانیدداراندنظام معیشت میں مسابقت کی وجدے برآجرائی اشیاء کی قیمتیں کم سے کم مقرر کرتا

ے،اس کیے صارفین کوستی اشیاء عاصل ہوتی ہیں۔ مرید ہوتا

## 8- وسائل نقل وحمل میں بہتری پیدا ہونا:

سرمایدداران نظام معیشت میں جہال پیدادار میں اضافہ پرزوردیا جاتا ہے، وہیں ان کے نقل وحمل کو بہتر بنانے پرزوردیا جاتا ہے، وہیں ان کے نقل وحمل کو بہتر بنانے پرزوردیا جاتا ہے۔ حکومت دیبات سے منڈیول تک سامان بہنچانے کے لیے سرکیس تعمیر کراتی ہے اور پار برداری سے دلچی رکھنے والے لوگ حرکت میں آتے ہیں۔اس طرح وسائل نقل وحمل میں بہتری پیدا موتی ہے۔

## مرمایدداراندنظام معیشت کی خرابیان:

ذیل میں ہمسر مایدداراندنظام معیشت کی خرایول کا جائز و لینے جارے ہیں۔

#### 1-صارفين كااستحصال:

مرمابیددارات نظام میں مسابقت پائی جاتی ہےاور مسابقت کرنے والے صارفین کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا تورسدکوکم کردیتے ہیں یا قبستیں بڑھادیتے ہیں۔اس طرح صارفین کااستحصال ہوتا ہے۔

## 2-وسائل كاضياع:

مرہابیدداراندنظام معیشت میں تشہیر (Advertisement) پر بے تعاشار دیدی ترج کیا جاتا ہے اور میخر چاشیائے فروخت کی چیزوں کی قیت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جس قدروسائل اشتہاروں پرخرج کیے جاتے ہیں ،اگران کواشیاء کے معیار کو بہتر بنانے پر صرف کیا جائے تو اس کا فائدہ صارفین کو حاصل ہوسکتا ہے۔

#### 3-احساس عدم تحفظ:

سرمایدداران نظام معیشت بی محنت کار (مزدور) کو جرروز خدشر برتا ہے کہ شایدا ہے آج کام ملے یا منسلے چنانچاس نظام می عدم تحفظ کااحساس جردفت سر پرسوار رہتا ہے۔

#### 4-مردوركااستحصال:

سر مابیدداراند معیشت کا زیاده تر انحصار مزدور پر ہے۔ آجر مزددر کا استحصال کرتا ہے اور اسے اس کی محنت کا پورامعاد ضرفیس ویتا۔

#### 5-ارتكاز دولت:

سرمایدداراندنظام معیشت می سرمایددار کی دولت میں مسلسل اضافد ہوتا رہتا ہے۔اس طرح مکی دولت سٹ کرچند ہاتھوں میں مرکز ہوجاتی ہےادر تمام دسائل پیدادار پران کا مکمل قبضہ ہوجاتا ہے۔

#### 6-سیاست براثراندازی:

سر ماید داراند نظام معیشت میں ملک کے بڑے بڑے تا جر، صنعتکار اور سر ماید دارلوگ سیاست میں ملوث ہوجاتے ہیں یعض اوقات کی دوسر محض کو مطوث ہوجاتے ہیں یعض اوقات کی دوسر محض کو است میں حصہ لیتے ہیں اور بعض اوقات کی دوسر محض کو استخابات میں کامیاب کرانے کے لیے اسے مالی مدود ہے ہیں۔ تاکدوہ اسمبلی میں کائی کران کی مرضی کے مطابق قانون سازی کرنے یا کرانے میں کامیاب ہوسکے۔

#### 7-عدم مساوات:

سر ماید داراند نظام معیشت شل مساوات تام کی کسی چیز کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اس میں کوئی بھی مخف دوسروں کا استحصال کر کے ان کے حقق ق خصب کرسکتا ہے اور فریب جھوٹ ملاوٹ ، جعل سازی اور حمام کاری وغیرہ کے ذریعے دوسروں پر سبقت حاصل کرسکتا ہے۔ اس میں ایما نمار اور ہے ایمان میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ دیکھ اصرف ہے جاتا ہے کہ زیادہ دولت کس کے پاس ہے۔

#### 8-ندبب سے دُوري:

سر ماییدداراندنظام معیشت کاغه بهب سے کوئی تعلق نہیں، ند بہب کوصرف ایک نجی معاملہ قرار دے کر اے مسجدوں،مندروں اور کلیسا وُں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔

#### 9- اخلاق سے عاری نظام:

سر مابید داراند نظام معیشت میں اخلاق کی کوئی وقعت نہیں ،اس لیے اس نظام میں ہمدر دی اور رحم وغیرہ جیسے جذبات مفقود ہیں۔

#### 10- چھوٹی صنعتوں اور دستکار بول کا تباہ ہونا:

جس طرح ہوئی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے ای طرح ہوئے بوے برے مل مالکان اور کارخانہ داران گھر ملوصنعتوں اور دستکاریوں کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ بیا دارے مشینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔اس طرح وستکار اپنا آزاد ہیشیرترک کرکے کسی کارخانہ میں مزوور کی ایا لما زمت کرنے پر مجبور ہوجائے ہیں ۔

## 11- سرمايدداري كا كھناؤنا بن:

سرمایہ داری نظام معیشت جرائم کو موادیتا ہے کو تکہ بیٹ تو کسی اخلاقی اصول پر قائم ہے اور نہ ہی کسی غرب کے تالع ۔ اس میں جائز ونا جائز اور حرام وحلال کا قطعاً کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ۔ ذخیرہ اندوزی ملاوث، احکار بخر ب اخلاق اشیاء، بغشیات کی فروخت اور مصنوعی قلت ومصنوعی اجارہ داری جیسے جھکنڈوں سے کام لیما کوئی عیب آصور نہیں کیا جاتا ۔ کوئی عیب آصور نہیں کیا جاتا ۔

## سرماييدداراندنظام اوراسلامي معاشى نظام كاموازند:

فيل ميس مر ماييدارا ندنظام اوراسلامي معاشى نظام كامواز ندكيا جار باي

#### 1- البامي نظام:

اسلامی نظام معیشت قرآن مجید پرشی ہے، جو بذرید وی پینیمرآخرالزمان حضرت محد کالیکی آپر نازل مواقرآن مجید میں بیان کردہ معاشی اصولوں کی تشریح وتعییر حضرت محد کالیکنے نے فرمائی ہے۔اس لحاظ سے سیہ ایک الہامی اور خدائی نظام ہے۔اس کے برعکس سرماید دارا نہ نظام انسانوں کا وضع کروہ ہے۔

#### 2-ئەجى نظام:

اسلامی نظام معیشت کی بنیاد فد مب اسلام پر ہے۔ اسلام میں معیشت اور فد مب الگ الگ چیزیں جیس بیل بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نظام ہر شعبہ زندگی میں فد مب کوساتھ لے کرچلائے اور کسی بھی قدم پر فد مب ہے دور نہیں ہوتا۔ اس نظام کے تحت اپنے اور اپنے اہال وعیال کے لیے رزق کمانا عبادت میں واخل ہے۔ رزق حلال کمانے اور اسے مستحقین پرخرچ کرنے کا مقصد دین و دئیا میں فلاح پاتا ہے۔ اس کے برعکس سرماید دارانہ نظام کا فد ہب سے کوئی تعلق نہیں اور شدی یہ فلاح وین و دُنیا کا قائل ہے۔

#### 3- تصور حلال وحرام:

اسلامی نظام معیشت میں حلال وحرام اور جائز ونا جائز کا تصور پایا جاتا ہے۔اسلام نے جو چیز حرام قراروی ہے،اس کا کاروباد کرتایا اس سے رزق کمانا بھی حرام ہے۔مثلاً سُود،سٹر، قمار بازی، نشیات، رقص وسرود اور عصمت فروشی دغیرہ سے متعلقہ کاروبار۔اس کے برتکس سرمایہ دارنظام میں حلال وحرام اور جائز ونا جائز کا کوئی تصور نہیں۔

### 4-استحصال سے پاک نظام:

اسلام دوسروں کے مال کو تاحق کھانے کوحرام قرار دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ کسی کا ستھال نہ کیا جائے اور نہ بی کسی کے حقوق سلب کیے جائیں ۔اس کے برعش سرماید داراند نظام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

## 5-اخلاقی اقدار کا فروغ:

اسلام کامعاثی نظام اخلاق کے تالع ہے۔اس میں ناپ تول کو پورار کھنے، وعدوں کو پورا کرنے اور ہرمعاملہ میں عدل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔رشتہ دار دن سے حسن سلوک،صلہ رخی ، ہور دی ، ایٹار اور احسان کا درس دیا گیا ہے۔اس کے ریکس سر ماید دارانہ نظام میں اخلاقی اقد ارکوکوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ 

## 6- كروش زركانظام:

اسلام چاہتا ہے کہ دونت ہروقت گروش ش رہے اور کس ایک یا چند ہاتھوں میں مرتکز ندہو۔اس کے برعکس سر مابیدداراند معاشی نظام ش الی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بینظام تقتیم دولت میں ناہمواری پیدا کرتا ہے۔ اوراس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوجاتی ہے۔

### 7- كجىملكيت اور مفادِ عامه:

اسلام نمی ملکیت کی اجازت دیتا ہے۔ اسلامی قانون کے تحت نمی ملکیت ورناشت کی صورت بیل تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ اسلام نمی ملکیت کو خدا کی امانت قرار موقی رہتی ہے، اس لیے جائیداداور مال و دولت ایک جگہ مر تکرنہیں ہوتے۔ اسلام نمی ملکیت کو خدا کی امانت قرار دیتا ہے، اور ایک دولتند محض حقیقی معنول بیس دولتند نمیس میلیدورات کا محافظ ہے اور اسے تقسیم کرنے کا ذمہ دار۔ اس کے ربیس سر ماہدوارات نقام میں اس میں ماہدوارات نقام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ہر دولتند فض اپنے مال کو جس طرح جا ہے جرام یا حلال طریقوں سے صرف کرسکتا ہے۔

#### 8- غير سودي معيشت:

اسلام کو دکوش م قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں قرض لینے والے مجبود مخف کی مجبوری ہے نا جائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔اسلام ایک دوسرے کی مالی عد کرنے اور کسی ضرورت مند کوقرض حند دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے برعکس سرماییدوارند نظام کی بنیادہ می کو دیرہے جومجبورانسانوں کا خون چوس کر حاصل کیا جاتا ہے۔

#### 9- حاجتمندول کی گفالت:

اسلام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے وُ کھ سکھ میں شریک رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام میں جو ل مفرورت مندوں، تیبیوں، بیواوُں، معذوروں، اپا چوں اور ب سہارا افراد کی مدد کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں انفاق فی سمبیل اللہ مثلاً صدقہ، خیرات اور ز کؤ ہ کا نظام موجود ہے۔ اس کے بیکس سرماییدارانہ نظام خود غرضی پریٹی ہے اور کس دوسرے پرخرج کرنے کودولت کا ضیاع تصور کرتا ہے۔

#### 10- دُنيوى وأخروى فلاح:

اسلام کامعاشی نظام دین و دُنیا میں فلاح کی مثانت دیتا ہے، بینٹس پروری کے بجائے روح پروری پرزور دیتا ہے۔ ایک سلمان رزق حلال کما کرخوداورا پنے اہل وعیال کو کھلاتا ہے تو اس کا بیٹل عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ راو خدا میں صرف کرتا ہے تو اے دُنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی تُواب ملے گا۔ اس کے بھس سر مابیدارات نظام میں آخرت کا تصور ہی موجونیس۔ وہ صرف اس و نیائے فائی اور مادیت پر یقین رکھتا

#### 11-امانت كانصور:

اسلام دولت کوخدا کی امانت قرار دیتا ہے اور درس دیتاہے کا سے اس کے حقداروں (اہل وعمال، اقربام، بلیموں، بواؤں، مکینوں وغیرہ) تک پہنچایا جائے۔ اسلام یہ بھی درس دیتا ہے کداگر کسی کے پاس کوئی چیز قالتو ہے تو وہ اسے کی ضرورت مندکورید ہے، سرماید داراند نظام بیل نفح کو بر حانے کے لیے کسی چیز کی رسد کوئم کردیا جاتا ہے۔ بیا تلاف دولت کا ضیاع ہے کیکن مغربی قانون بیس اسے سرماید دارکا استحقاق تصور کیا جاتا ہے۔

#### 12-مردوركااستحصال:

اسلام کہتا ہے کہ مزدور کا پید خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کردو۔ اسلام مزدور کا استحصال کیا جاتا ہے۔ استجمعال کرنے کی جازت نہیں دیتا۔ اس کے برعکس سر ماید دارانہ نظام میں مزدور کا استحصال کیا جاتا ہے۔

## اشترا كيت واشتماليت

روال [1]: "اشتراكيت" سے كيا مراد ہے؟ اشتماليت اور اشتراكيت ميں كيا فرق ہے؟ اس كي مختفر تاريخ اور مقاصد بيان كرين:

روال (2): اشتراكيت داشتماليت كي خوييال اور خام يان بيان كري!

سوال (3): اشترا کی نظام معیشت او ماسلامی نظام معیشت کاموازند کریں! پیشرین کے آپسری

## اشتراكيت كي تعريف:

اشترا کیت کی تعریف درج ذیل ہے: میں نہ نکل شار در درج دیل

1-انسائیگلوپیڈیارٹائیکایش ندکور ہے کہ: دیکھیں کے مصرفہ میں میں انداز انداز کا میں ا

"اشتراكيت بنيادى طور پرايك ايمانظريد ياتح يك بجس كانصب العين پيدادارى دَراكع كواجهًا كى كنرول ميں ليت ہوئة م كواجهًا كى طور پراس طرح مظلم كرنا بے كه عام لوگوں كے مفادات كا تحفظ ممكن ہو"

2- يقول ويم اين لا و كس (William, N. Louks):

''اشتراکیت سے مرادالی تحریک ہے جو بڑے پیانے پر پیدائش دولت عمل میں لانے والی ہرتم کی اشیائے سر مالیکوانفرادی انتظامیہ کی تحویل ملکیت میں دینے کے بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرہ کی مکیت میں دینا جا ہتی ہے، تا کہ بڑھتی ہوئی قومی آیدنی کی مسادی تقسیم عمل میں لائی جائے۔''

3- آ کسفورڈ ڈ کشنری (The Oxford Dictionary) بی مرقوم ہے کہ: ''اشتراکیت معاشرتی تنظیم کاایک ایسانظریہ ہے، جوعوال پیدائش، سر ماییہ، زیمن اوراملاک وغیرہ کی ملکیت اوراجما کی تصرف کا مدتی ہے اور جس کا مقصد سب کے مفادیس ان کی تنظیم اور تسیم ہے۔''

### اثنتمالیت اوراشترا کیت میں فرق:

اشتمالیت اوراشترا کیت کوبعض اوقات مترادف تصور کیا جاتا ہے اوربعض اوقات ان دونوں میں احمیاز روار کھا جاتا ہے۔اشتمالیت (کمیوزم) کے مقابلہ شن!شترا کیت (سوشلزم) ایک نی اصطلاح ہے۔ان دونوں میں جوفرق پایا جاتا ہے،اے ذیل میں واضح کیا جارہاہے:

1- اشتراکیت دسائل پیدادار کوقو می تویل میں لینے کے لیے جمہوری طریقها ختیار کرنے برزور دیتی ہے، جکیا شتمالیت خولی انقلاب کے در بع تبدیلی لانے کی خواہاں ہے۔

2- اشتراکیت ریاست کے ادارے کو یکم رفتم کروینے کی خواہاں ٹہیں جبکہ اشتمالیت اپنی اختائی شکل میں ریاسی ادارے کوفتم کر کے جماعتی کنٹرول میں دینا جا ہتی ہے۔

## اشتماليت واشتراكيت كي مختفرتاريخ:

سب سے پہلے مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے اشتراکیت واشتمالیت کا نظریہ پیش کیا۔اس کا خیال قعا کہ ایک جمہوریت قائم ہونی چاہیے، جس میں اعلیٰ طبقے کے شہریوں کی اطلاک اور بیویاں مشترک ہوں۔اس نے سوشلزم اور کمیونزم کے بارے میں اپنے نظریات اپٹی کتاب' المجموریہ'' میں' مثالی ریاست'' کے عنوان کے تحت بیان کیے ہیں۔اس کا کہنا ہے کہ

''ریاست، عکومت یا قانون کی بہترین شکل وہی ہے جس سے بر مخض پوری آ زادی ہے اساج کی برچیز میں شریک ہوسکے۔''

افلاطون سے کافی عرصہ بعد پھٹی صد کی عیسوی میں مزدک نائی ایک ایرانی مخف نے شاہ قباد کے دور حکومت میں افرادی ملکیت کے خلاف آ واز بلند کرتے ہوئے کہا کہ: وُنا میں ہرتم کی خوریز کی اور عداوتیں عام طور پرویات یا عورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں کی انفرادی ملکیت وتصرف کو تم کر کے امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دونوں چیزیں خدا کی ملکیت ہیں، جس سے فائدہ اٹھانے میں تمام انسان ہما ہر کے شرک کے تم کیک توشیروال عاول کے عہدش قتم ہوئی۔

اشتراکیت نے بتدری (Rationalism)، انسانیت پرتی (Humanism)، تحریک اصلاح فدہب سے انفرادیت پندی (Rationalism)، انسانیت پرتی (Humanism)، تحریک اصلاح فدہب سے انفرادیت پندی وغیرہ قوت حاصل کی ، یہاں تک کہ انھارہ ویں صدی عیسوی کے اوافریش بیگل نا می مفکر نے اس کوایک علمی نظریہ کی شکل میں پیش کیا اور اقتصادی امور میں اسے بنیا دقرار دیا۔ پھر کارل مارس نے اس نظریہ کو آ کے برحایا اور ' داس کیچیل (Dascapital) تا می کتاب میں کیونزم اور سوشلزم سے متعلقہ نظریات کی وضاحت کی ۔ بعد میں لینن اور اس کے ساتھیوں نے اس نظریہ کو علی جامہ پہنایا اور دوس میں ' سوویت یونین' کے نام کی ۔ بعد میں لینن اور اس کے منظریہ کو بریا خر 1991ء میں ناکام ہوکر یارہ پارہ ہوگئی۔

اشتراكيت كےمقاصد:

اشتراكيت كالهم مقاصد حسب ذيل إي:

1- <اشتراكيت كامقصد اولين وسائل بهداواركوسائى ملكيت ثين ليها به تاكه اقتصادي ناجموار يول كودُور كمركرة مدنى كي منصفاني تشبيم كي حاسكه-

نہ اشتراکیت کا دوسرا ہم مقصدیہ ہے کہ موجود دسر ماید داراندنظام کی خرابیوں کو دُور کیا جائے ، جن کے باعث ذیر دست معافی افرانفری ہیدا ہوگئی ہے۔ باعث ذیر دست معافی افرانفری ہیدا ہوگئی ہے۔

اشراکیت کا تیراا جم مقصد مادی وسائل اور محنت کی بر بادی کورد کنا ہے۔ سر ماییدا را ندنظام میں اشیاء
اور وقت دونوں کا ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ اس نظام کی بنیاد تجی منافع پر ہے، اس لیے سر ماییدارا بنا منافع
چند دو چند کرنے کے لیے پیدوار کوا عمرها و هند بر ها کر اور قیمت کو کم کر کے ایک دوسرے کا فر بردست
مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کشر ایسا ہوتا ہے کہ دہ اشیا و بین بنائی جا تیں جن کی سماتی طور پرضرورت
ہوتی ہے۔ بھی پیداوار طلب کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے برکار برخی رہتی ہے۔
اس طرح سر ماید داران نظام میں درمیانی اشخاص یا دلالوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ بدلوگ
پیدا کرنے والوں اور صرف کرنے والوں کے درمیان کڑی کا کام کرتے ہیں۔ اس طبقہ کی صلاحیتوں
کو بشر طبکہ سر ماید داران مقابلہ کوئم کر دیا جائے ، مفید تر اور پیداواری کاموں میں لگایا جا سکتا ہے۔
اند ها دھند مقابلہ کا نتیجہ سوائے مطافی جاتی اور کسا د بازاری کے بچرنیس ہوتا۔ اشترا کیت اس امرکی
خواہاں ہے کہ اس ساری طافت کو جوسر ماید داران مقابلہ میں صرف ہوتی ہے تقیری کامول میں میں صرف

www.KitaboSunnat.com

اشترا کیت کےاصول: اشتراکیت کےاصول حسب ذیل ہیں:

## الماورسيانان ٥٥٠٥ ما ١٥٠٥٠

#### 1- مادى نظرية حيات:

اشتراکیت کے بانی کارل مارکس کے نظریات اُرون کے نظریات ہیں۔ مارکس کا خیال ہے، مارکس کا خیال ہے کہ مارکس کا خیال ہے کہ مادہ کے اندر ہمیشہ دوقو تیں برسر پرکار رہتی ہیں۔ پہلے مادہ کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بعد میں اس میں تضادی وجد ہم الجمی تبدیلی کے نتیجہ میں وجود میں آیا ہے۔ بالفاظ دیکرانسان مادی جراف مے کی ترقی افتہ کھی ہے۔ بالفاظ دیکرانسان مادی جراف میں کر تی افتہ کھی ہے۔

#### 2-دہریت:

لینن کے نزدیک ند بب اور خدا کا تصور ند بی پیشواؤں ، زمیندارول اور سر مابیداروں کا پیدا کردہ ہے تا کہ وہ غریب اور نچلے طبقہ بیل اوٹ کھسوٹ کے ڈرییجے اپنے مفاوات کا تحفظ کر سکیس سوشلزم کے بانیوں کے نزد یک ند بہب ایک افیون ہے جسے جرحالت بیل ختم کردینا جا ہے ۔

### 3-طبقاتي مشكش

مارکس کا خیال ہے کہ جو طبقہ معاشیات پر قابض ہوتا ہے، وہ ریاست م بھی قابض ہوجاتا ہے اور دور است م بھی قابض ہوجاتا ہے اور دور است م بھی قابض ہوجاتا ہے دور سے محروم طبقہ کی زندگی اجر ان کر دیتا ہے۔ کم رہا ہوجاتا ہے حتی کہ وہ معاشیات پر قابض ہو کر حکومت پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ چکر بوئی چٹنا رہتا ہے اور نے طبقات وجو و میں آتے رہجے ہیں جو آئی میں کشکش میں جتال رہے ہیں۔ مارکس کا خیال ہے کہ جب غیر طبقاتی سات پیدا ہو جا ہے گاتو دو آخری مرحلہ ہوگا جس میں کشکش میں جا تا تا مارک کا خیال ہے کہ جب غیر طبقاتی سات پیدا ہو جا ہے گاتا دو آخری مرحلہ ہوگا جس میں کشکش میں جا تا تا مارک کا خیال ہے کہ جب غیر طبقاتی سات پیدا ہو

#### 4- نظر بي قدر زَر:

مارکس کا خیال ہے کہ کوئی بھی مادی شے اپنی ماہیت مزدوراورکار گیر کے ہاتھوں تبدیل کرتی ہے،
قیمت کی اس برطور کی کا نام' قد بدائد' اس کا کہنا ہے کہ مزدور یا کار گیر کی قد رزائد میں ہے بہت زیادہ حصر
سرمایددار بلا معاوضہ اور بلامحنت حاصل کر لیتا ہے۔ ایوں مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے اوردولت سرمایددار کے
پاس جمع ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سرمایددارکا منافع دراصل مزدور کی محنت کا استحصال ہے یوں
جب دولت ایک ہاتھ میں اسٹھی ہوجاتی ہے تو ارتکاز زراورافراط زرجیسی شرابیاں جنم لیتی ہیں اور ملک میں معاشی
جب دولت ایک ہاتھ میں اسٹھی ہوجاتی ہے تو ارتکاز زراورافراط زرجیسی شرابیاں جنم لیتی ہیں اور ملک میں معاشی
جران پیدا ہوجاتا ہے۔ ای حال سے سامراجیت اُ بھرتی ہے۔

#### 5- فانداني نظام كاخاتمه:

سوشلزم میں خانمان کوسر مایدواری کی علامت قرار دیا حمیاہے۔ چنا نچے کنبہ یا خانمان کا سوشلزم میں کوئی وجوذ میں لینن نے حلال اور حرامی بچوں میں کوئی تمیز نہیں گی ۔

## السراورسياني المالية

## 6- شخص ملكيت كاخاتمه:

مارس فی ملکیت کوسر مایددار طبقه کا تربتر اردیتا ہے۔ لینن کا کہنا ہے کہ کمیونسٹ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں، بعنی زین اور فیکٹریاں وغیرہ مشتر کہ ملکیت ہوتی ہیں اور لوگ مشتر کہ طور پر کام کرتے ہیں۔ 7- یار فی ڈ کٹیٹر شیب:

سوشلزم اور کمیوزم میں ملک کا سیای نظام ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پارٹی کے سربراہ کا انتخاب کمیونسٹ پارٹی کرتی ہے۔ نامزدگی کوائیکش اور پارٹی کی آ مریت کوجمہوریت کا نام دیا جا تاہے۔

## 8-ليدرون كى دُكثيثرشپ:

پارٹی کے اختیارات نمائش ہوتے ہیں، اصل اختیارات پارٹی کے لیڈر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔اشترا کیت اپنی اصلی نوعیت کے لحاظ سے لیڈر کی شخص آ مریت اور فردواحد کی استبداد کی بادشاہت کا دوسرا نام ہے۔

#### 9- مزدورول کی آ مریت:

کارل مارکس کا خیال ہے کہ عبوری وُور میں مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ کا قیام ضروری ہے تا کہ سرمایہ داروں کے بقیدنٹا ٹات اور پوشیدہ اثرات سے معاشرہ کوصاف کیا جائے۔اشتر ای لیڈروں کا خیال ہے کہ حزدوروں کی آمریت بہت جیزی اورشدت ہے قائم کرنی جائے۔

## اشتراكيت داشتماليت كي خوبيال:

ذيل مين اشتراكيت اوراشتماليت كى خوبيال بيان كى جارى ميل-

- اشتراکیت داشتمالیت بیل ذاتی ملکیت کا تصور ختم ہوجاتا ہے اور ملک من حیث القوم تیزی ہے ترقی
  کی منازل طے کرنے لگتاہے۔ اس نظام میں کارخانے ، زبین ، باغات، تجارتی مراکز منڈیاں، جتی کہ
  تمام وسائل پیدادار سرکاری کنٹرول بیل ہوتے ہیں، اس لیے ہر محض حسب ہمت کام کرتا ہے اور
  مقررہ ضروریات زعدگی حاصل کرتا ہے۔
- 2- تمام ملک کے ذرائع پیدادارایک ہی نظم وثق کے تحت آجائے سے میمکن ہوجاتا ہے کہ ایک طرف طرف تمام ملک کی ضروریات ان سب کو زیادہ سے زیادہ ترتی دینے کی جدوجہد کی جائے اور دوسری طرف تمام ملک کی ضروریات کوسامنے رکھ کر پورا کرنے کی منظم کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس نظام کی موجودگی میں جامع منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔
  - 3- اس نظام کے تحت ضرور یات کے مطابق کی بیشی کی جاسکتی ہے۔اس طرح نہ تو بے جا مال کا ذخیر ہ مونے یا تا ہےاور نہ کوئی کی رہتی ہے۔ یعنی رسدا ورطلب میں ایک توازن برقر ار رکھا جا سکتا ہے۔

- 4- اجتماعی منسوبہ بندی کے ذریعے روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔اس طرح زیادہ اسے کے دریعے میں اسکتا ہے۔ سے کام لیاجا سکتا ہے۔ سے کام لیاجا سکتا ہے۔ اس کام لیاجا ہے۔ اس کی کام لیاجا ہے۔ اس کام
  - 5- معذورون، الم جون اوركام ندكر كنفواللوكون كى مانى دعكيرى عكومت خودكرتى ب-
    - 6- معنوى قلت كاسوال عدانيس موتاءاس لي قيمتيس مناسب راتي بين-
      - 7- اميروغريب بل أحدثم بوجاتاب-
      - 8- بروز كارى ختم موجاتى باوركوئى بموكا وربيطاح نبيس ربتا-
- 9- حکومت میں ایک بی پارٹی ہوتی ہے، اس لیے حزب اختلاف کا وجود نہیں ہوتا۔ اس طرح حکومت مضبوط بنیادوں پرقائم ہوتی ہے۔
  - 10- اجاره دارى اورملكيتى يحقوق نهونے كر باعث رشوت كمواقع بهت كم فيش آتے ہيں-
- 11- نظام تعلیم بہتر ہوجاتا ہے اور تمام لوگول کو تعلیمی اداروں سے مفاد کے بکسال مواقع حاصل ہوتے
- 12- صرف الی سیسیں تیار کی جاتی ہیں جن سے پوری قوم کو قائدہ پنچے۔ یول فضول اور غیر ضرور ی اخراجات سے چھٹکارال جاتا ہے۔
  - 13 كولى مخض نسب ، خاندان اوردولت كى بنا يرمعزز و برترتبيل موتا -
- 14- ایک سوشلسٹ یا کمیونسٹ ملک دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ ترقی کرتا اور دوسروں سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔

## اشتراكيت واشتماليت كي خاميان:

ویل میں اشتراکیت واقتمالیت کی خامیوں کی نشائدی کی جارہ اے

- 1- سوشلرم اوركميوزم دونون لاويني نظام بين ادرخدا كالكميس-
- 2- کمیونزم اور سوشلزم کے نفاذ کے لیے کروڑ دل انسانوں کا خون بہایا عمیا اور خالفین کوخت سزا کیں دی مستئیں۔اس لیے کہاجا سکتا ہے کسان دونوں نظاموں کی بنیا ظلم پرہے۔
- علال اور جائز ذرائع ہے کمائی ہوئی دولت یا جائیداد پر ہرانسان کا اپنا حق ہے لیکن کمیونزم اور سوشلزم
   میں حق سلب کرلیا گیا ہے اور تمی جائیدا دکا خاتمہ کردیا گیا ہے۔
- ے۔ کمیونزم اورسوشنرم میں بارٹی ،لیڈرول اور مزدورول کی آمریت قائم ہوتی ہے۔ حزب مخالف کا وجود شہونے کے باعث بارٹی کی حکومت من مائی کرتی ہے۔
- شہونے کے باعث بارٹی کی حکومت من مائی کرتی ہے۔
  حکومت کے خلاف اُنفی والی جرآ واز کو وبائے کے لیے انٹیلی جینس کا جال بچھا و باجا تا ہے جس سے
  5۔
  میرا ہو جاتی ہے۔ اس طرح جہال لوگ اپناسکون کھو بیٹیتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اس طرح جہال لوگ اپناسکون کھو بیٹیتے

- میں، وہال حکومت پرسے ان کا عما واُ تھ جاتا ہے۔
- کمیوزم اورموشلزم کے حال نظاموں بیس طبقاتی تحکش پیدا ہو چک ہے کیونکسان نظامول کی وجہ ہے۔
   محاشرہ ووطبقات بیس بٹ چکا ہے۔ ایک انتظامیہ جو بے رحم اور ظالم انتظامیہ کا کروار اوا کررہی ہے۔
   اور دوسرے محام، جن کو بھیڑ بکریاں بھی کر بیرمیدان بیس غلامول کی طرح کا مہلیا جارہا ہے۔
- 7- پینظام آپنے بنائے ہوئے اصولوں پر قائم نہیں رہ سکا۔اس کے کتابی اصول اور میں اور تملی اصول کچھ اور جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔
- 8- ذاتی ملیت کاتصور ختم ہونے سے کام نہ کرنے اور صرف فائدہ حاصل کرنے کے مقاصد امجر نے گئتے ہیں اور پھر ملک زوال یذیر ہوجاتا ہے۔
  - 9- يدونون نظام اخلاق ي عارى إي-

## اشترا کی نظام معیشت اوراسلامی نظام معیشت کاموازنه:

ذيل ميس اشتراكي واشتمالي نظامون كاسلامي نظام معيشت يصمواز سركيا جار بإب-

- 1- اسلامی نظام معیشت ایک الهای اورخدائی نظام ہے، جوبذر لیدوی قرآن مجید کی صورت میں پیغیر آخر الزبان حضرت محیر مثالثات میں بیغیر آخر الزبان حضرت محیر الثانی میں بیغیر آخر الزبان حضرت محد مثالثات میں بینن وغیرہ ) کا دفیع کردہ ہے۔ اسلامی نظام معیشت خدا کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس میں مظلمی کا احتال نہیں، اس کے برعس سوشلزم انسانوں کا دفیع کردہ ہے، اس لیے بیاغلاط کا پلندہ ہے۔
- 2- اسلامی نظام معیشت میں ضدا دور رسول فالطی ایرای ان ان شرط اقل ہے۔ اس کے برعش سوشلزم اور
  کیونزم دونوں خدا اور فدہب پر یقین نہیں رکھتے۔ دونوں کے نزدیک فدہب عوام کے لیے افون
  ہے، دونوں کا خیال ہے کہ فدہب غریب اور محت سے عوام کوظلم واستبداد کے مقابلے میں محض صبر وشکر
  گنتین کر کے شاویت اللہ اور خالم مر ماید دار کے ظلم سے نیٹنے کی صلاحیت پیدائیس کرتا۔
  - 3- اسلاى نظام معيشت بل اساني فطرت ولمحوظ ركها كياب، جبكماشترا كيت ايك غيرفطري نظام بـ
- 4- اسلامی نظام معیشت میں حلال وحرام میں اخیاز روار کھاجاتا ہے۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعس سوشلزم اور کمیونزم میں حلال وحرام کا کوئی تصور موجونیں۔
- 5- اسلامی نظام معیشت میں رحم، ہدروی، ایٹار اور محیت جیسے جذبات موجود میں جبکہ سوشلزم اور کمیونزم میں ایسے جذبات کی کوئی وقعت نہیں۔
- 6- اسلامی نظام معیشت میں نجی ملکیت کا حق موجود ہے جبکہ اشتراکیت واشتمالیت بیں اس فطری حق کو سلب کرلیا گیا ہے۔

- 7- اسلامی نظام معیشت میں انفاق فی سیس اللہ کے ذریعے اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ جبکساشتر اکیت واشتمالیت میں اس قسم کا کوئی تصور موجود نیس ۔
- 8- اسلامی نظام معیشت میں منصفانہ مساوات کا تصور پایا جاتا ہے، جس کے تحت تمام او گوں کورز ق کمانے کے مساوی مواقع حاصل ہیں اور کوئی تحض اپنی مرضی ہے کوئی بھی جائز پیشافتیار کر کے رزق کما سکتا ہے۔ اس کے برعکس اشتراکی نظام معیشت میں نام نہاد مساوات کا ج جا کیا جاتا ہے جبکہ معاشرہ کے تمام لوگ مساوی ورجہ کے حال نہیں ہوتے۔ اس نظام میں برقض کو تکومت کی مرضی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نظام میں مرضی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نظام میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ذاتی کاروبار نہیں کرسکتا۔
- اسلامی حکومت الله کے قوانین کے تابع ہے، جس میں اقتدار اعلیٰ الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور حکومت صرف نیابت کے فرائض ادا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اشترا کیت واشتمالیت میں حکومت بی سب چھ ہوتی ہے۔ اس میں ما کمیت اعلیٰ یارٹی کو حاصل ہوتی ہے۔
- 10- اسلامی نظام معیشت میں فرد ، جماعت اور معاشرہ کے حقوق وفرائض میں اعتدال کا ورس دیاجا تا ہے جبکہ اشتر اکیت واشتمالیت میں معاشرہ ہی کے تقول کو لمح ظار کھا جاتا ہے اور فرد سے فرائض کی انجام وہی کا تقاضاً کیا جاتا ہے ، لیکن فرد کی انفرادیت فتم کردی جاتی ہے۔
- 11- اسلامی نظام معیشت میں حقوق الله اور حقوق العباد کی پاسدار بی پرزورویا جاتا ہے، جبکساشتر اکیت اور اشتمالیت میں اس تسم کا کوئی تصور موجو وٹیس۔
- 12- اسلام بیس کنبداور خاندان کا تصور موجود ہے۔ بچاہیے والدین کی ملکیت متصور ہوتے ہیں اور انہیں والدین سے جدا کرنے کا تصور تک نہیں کیا جاسکا، جبکہ اشترا کیت میں بچ حکومت کی ملکیت متصور ہوتے ہیں، والدین کا ان برٹا تو کی حق ہے۔
- 13- اسلامی نظام معیشت میں عورت کا بدجھ مرد برہ، اس لیے اس بررزق کمانے کی پابندی ما کمنیں ہوتی جبکسا شراکیت میں عورت ہویا مرد ہرا یک کوا بنا بوجھ خود اٹھا تا پڑتا ہے۔
- 14- اسلامی نظام معیشت روحانی فلسفه حیات بر بنی ہے، جبکہ اشتراکیت اور اشتمالیت مادی نظریہ بربنی ہیں-
- 15- اسلامی نظام معیشت میں فلاحی دین و دنیا کا تصور پاتا ہے جبکہ اشتراکیت ادر اشتمالیت میں صرف دنیوی مفاد کو فحوظ در کھا جاتا ہے۔ اس میں دین ادر آخرت کا کوئی تصور موجوز نیس۔

\* \* \* \*

# السلام اورجد مرافعات المحتالة المحتالة

## فاشزم ( فسطائيت ) (Fascism)

## سوال: "فأشرم" (فسطائيت) برنوث أكسي!

فاشزم(فسطائيت):

''فاشرم'' جے اردو بین''فیطائیت'' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، سر مایہ دار طقے کی جارجانہ آ مریت ہے۔ اس نظریہ کے جامیوں بیں میکیا وتی ، شونیها ر، برگسال، راک ، ہٹل درمسولینی دغیرہ شامل ہیں۔ فاشزم کے بنیا دی تصورات:

ذیل میں فاشزم کے بنیادی تصورات بیان کیے جارہے ہیں۔

#### (i) طاقت كااستعال:

فاشزم من جراورطاقت کے استعال کوتا گزیرتھورکیاجاتا ہے جیسا کہ سولین کا کہنا ہے۔

"فطائیت فکر بھی ہے اور عمل بھی ۔ بیتحریک بعض خاص قتم کے اداروں کو تخلیق کرنے کے
لیے معرض وجود میں نہیں آئی ، بلکہ بیانسان کی روحانی زندگی کی معلّمہ بھی ہے۔ بیاس ک
داخلی اور خارجی زندگی کو ایک مخصوص سانچ میں ڈھالنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس کے پیش
نظر انسان اس کے اخلاق اور اعتقادات کو بدلتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ
قوت کے استعال کو بالکل جائز جمعتی ہے۔

فسطائیت بیں اس بات کوائمان کی صد تک تسلیم کیا جا تا ہے کہ طاقتور کو بیرتی حاصل ہے کہ وہ قبضہ کر سے اور کمزور کواسپے تصرف بیس رکھے کیونکہ مغلوب وٹکوم رہنا کمزور کی قسمت ہے۔'' تین

قوم پرستی:

فسطائیت (فاشزم) میں قوم پرتی کواز حدا ہمیت دی جاتی ہے۔ بقول عبدالحمید صدیق ، ہٹلر نے کہا

'' فسطائیت ایک ایباعقیدہ ہے جوخون ، رنگ نسل اور شخصیت کی اہمیت کو ابھارتا ہے۔'' ہٹلرنے اپنی قوم کوسب سے برترین تصور کرتے ہوئے اس میں قوم پری کا جذبہ بیدار کر کے جنگ عظیم دوم میں جموعک دیا تھا جس کے بدترین نتائج اس کی قوم کو بھگٹتا پڑے۔ ریاست کی ہمہ کیم بہت:

بقول سولىنى:

"زرگرگی کے فسطائی تصور میں ریاست کو بہتر اور زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بیتصورایک فرد
کے وجود کو ای حد تک تنظیم کرتا ہے جس حد تک اس کے مفاد ریاست کے مفاد سے ہم
آ ہمگ ہو۔ ہمارے اس نظام میں ریاست ہمد گیرہے۔ اس سے ہٹ کر شتو کسی انسان یا
روحائی تصور کو بانا جاسکتا ہے اور شاہ کسی قدرد قیمت کا حال سمجھا جاسکتا ہے۔ جو پہم محمی
دُنیا میں موجود ہے وہ ریاست کے دم قدم سے ہے۔ ریاست کے علادہ دُنیا میں کسی دوسری
جزکا وجود نیس ۔"

مياو ملى كاخيال بكه

''ریاست چونکه تمام معاشرتی ادارول سے برتر اوراعلی ترین ہے،اس لیےانسان کو جائے کدوہ دیگر تمام مقاصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف ریاست کی بقاء اور اس کے استحام کے لیے جدوجہد کرے۔''

فطرت وانساني:

میکادیلی کے نزویک انسان فطری طور پرتریص، خود قرض ، انا پرست اور بزول ہے۔ وہ یا مقعد کام صرف اس وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے مفاد کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ میکادیلی کا خیال ہے کہ انسان دولت اسٹھی کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے نزویک انسان خود غرضی اور آنا دو تو تول کا مجموعہ ہے۔ وہ نیکی کی طرف صرف اس وقت مائل ہوتا ہے جب نیکی سے اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہو۔

فردی بے وقعتی:

فسطائیت جماعت، گروہ یا قوم کی قائل ہے۔اس نظرید کے تحت فرد کواجھاع میں فہم ہوجاتا چاہیے، کیونکہ اس کی قدرومنزلت جماعت ہی کی بدولت ہے۔ بینظریداس بات کا خواہاں ہے کہ فرد کواپی زندگی ریاست کے لیے قربان کردینی جاہئے۔

#### فسطائيت كي خوبيال:

فسطائيت حسب ذيل خوبول كى حال ب:

۔ فسطائیت سودی کاروبار کو جائز قرار نہیں دیتی۔اس نظریہ کے مطابق سُو دمعاثی ترتی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

بری رودت ہے۔ 2- فسطائیت میں فجی جائیدادر کھنے کی اجازت ہے۔اس نظرید کے مطابق ہو محض کوئی بھی کاردبار کر کے اپنے لیے جائیداد فریدسکتا ہے اورا ہے جس طرح چا ہے استعمال کرسکتا ہے، وہ اے فردخت بھی کرسکتا ہے اور وصیت کے ذریعے کی دوسرے کے نام خطل بھی کرسکتا ہے۔

- ا المالاور بسيرانكار الكارات و 1000 C 143
  - فسطائيت كردش زرى قائل ہاورتقسيم دولت كى نا بمواريوں كوختم كرنا جا ہتى ہے۔ -3
- فسطائيت بين كاروبارى سلسله يمن آجراوراجير كيحقوق وفرائض متعين شده بين تاكها يك ووسرب کے حقوق میں مداخلت نہ کی جائے۔
- فسطائیت میں 'سوشل انثورنس' کے نام سے ایک بروگرام متعارف کرایا گیا جس کا مقصد معدور، -5 ایا ہی، بیاراور بوڑھوں کی مدوکرنا تھا۔
  - ب فسطائیت میں معاثی وسائل کوبہتر بنانے کے لیے تظیم کی ضرورت پرزوردیا گیاہے۔ -6

#### فسطائيت كي خاميان:

فسطائيت من مندرجه ذيل خاميان يائي جاتي بين:

- فسطائيت من فسطائي نظريد كى بي يول وجراا طاعت كرفي برزورديا كياب \_كوئى بھى فروا بى مرضى -1 کے مطابق کوئی کا متہیں کرسکتا۔اس میں کوئی عقلی دلیل اور مشورہ قبول نہیں کیا جاتا۔
  - اس نظريه مين انساني جذبات كوبرا هيخته كياجاتا ہا وركوئي محوس دليل نبيس دي جاتي \_ -2
    - اس میں شخصی آزادی کوسلب کرلیا گیاہے۔ -3
  - ینظریة مریت بدی ب-برسرافقدار پارٹی کی سی بھی بات سے اختلاف کرناجرم قرار یا تاہے۔
- اس نظریه میں جنگ کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور امن عالم کوکوئی وقعت نہیں دی گئی۔ اس نظریہ کے -5 مطابق امن ایک نضول ی چزہے۔
- ينظرياكيدانتائي طاقتور ملكت ورياست كے تيام كاخوابشندى،جوپورى دنيا برغالب وفاكق بور
  - بينظرية بين الاقواميت كوشليم نبس كرتا اورعالم انسانيت كوايك بدحقيقت جيز تصور كرتاب -7

## فسطائيت اوراسلامي نظام معيشت كاموازنه:

ذيل طن فسطائيت اوراسلام نظام معيشت كاموازند كما حاريات:

- اسلامی نظام معیشت ایک خدائی اورالها می نظام ہے، جبکہ فسطائیت چند بدنام زبانہ جابرین کاوضع کروہ -1
- اسلامی نظام معیشت میں صرف خدا کی اطاعت فرض ہے۔اس میں خلیفہ امام یا اولی الا مرکی اطاعت -2 بطورنا ئب كى جاتى ب- الرخليف يا ولى الامرمعصيت كالقلم و الداس كى اطاعت سا تكاركيا جاسك ہے۔اس کے برنکس فسطائیت میں پارٹی کی اطاعت بے چوں وجہا کی جاتی ہے،خواہ اس کا حکم جائز ہویاتا جائز۔
- اسلامی نظام معیشت میں مشورہ طلب کرنا احسن تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن فسطائیت میں مشورہ کی کوئی -3 اہمیت تبیں ہے۔

- 4- اسلامی نظام معیشت میں انفاق فی سبیل اللہ کے تحت دوسروں کو بھی اپنے رزق میں شریک کیا جاتا ہے، جبکہ فسطائیت میں ایسا کوئی تصور وجو ذمیس۔
- 5- اسلامی نظام معیشت میں اخلاق کونہایت اہمیت دی گئی ہے کیکن فسطائیت میں اخلاق کوکوئی اہمیت حاصل نہیں ۔
  - 6- اسلام معیشت کاتعلق فرب ے بیکن فسطائیت فرب پریفین نہیں رکھتی۔
- 7- اسلامی نظام معیشت کاتعلق جمهوریت ( خلافت،امامت،شورائی نظام ) ہے ہے، لیکن فسطائیت ایک
   آ مران نظام ہے۔
- 8- اسلامی نظام معیشت میں حاکم کا محاسب ومواحذہ کیا جاسکتا ہےلیکن فسطائیت میں حاکم ہر قانون ہے منتقیٰ ہے۔اس کےخلاف ایک لفظ بھی زبان سے نیس نکالا جاسکتا۔
- 9- اسلامی نظام معیشت میں عصبیت کا کوئی عمل دخل نہیں الیکن فسطائیت میں اپنی توم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہے اور دوسری قومول کورشن تصور کیا جاتا ہے۔
  - 10- اسلامى نظام معيشت ين الاقواميت كا قائل ب، كين فسطائيت اس برايمان نبيس ركمتى .
- 11- اسلامی نظام معیشت میں حرام چیز دل کورزق کمانے کا پیشہ بناناممنوع ہے جبکہ فسطائیت میں حرام و حلال کی کوئی تمیزئییں۔

\* \* \* \*

# المرادر ميرافار المرافار المر

# سوال: برصغیر میں معاشی نظریات کی مشکش پر نوٹ کھیں۔

برصغير ميل معاشى نظريات كى تشكش

رصغیرا فظام جا میرواری استی گرفت میں تو پہلے دن سے تھا، پھر جول جول تجارت وصعت کو فروغ دیا نا الل محکران جو دور استیجار میں اگریزوں کی توکری چاکری میں پروان چڑھے اور تقلید مغرب سے بہت کر پھرسوچنے تھے کی صلاحیت سے مورم ہو تھے تھے ان کی معاشی پالیسیاں نظام سرمایہ داری کے جال میں پھائی چل کئیں۔ ای کے انتہا پہندانہ روگل کے طور پر یہاں سوشلزم اور کیونزم کے تعرب مجی حال میں پھائی چل کئیں۔ ای کے انتہا پہندانہ روگل کے طور پر یہاں سوشلزم ایک کرون کے ملک میرطوفان کی محربے کے سال میں مشازم ایک کرون میں لے چکا صورت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور سوشلزم جو اس وقت تک افغانستان کے حکم انوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔

برصغیر میں نظام سرما بید داری نے ایک انتہا وکو اپنا یا تھا کہ ٹمی ملکیت کو اتنا ہے لگام کر دیا کہ سرما ہیہ داروں کو دین و اخلاق کی ہر بندش سے آزاد کر کے عوام اور مفلوک الحال غریبوں کا خون چے ہینے کی تعلی چھوٹ دی۔سوشلزم نے دوسری انتہاء پر پہنچا کرسر سے ٹجی ملکیت پر بنی'' ہتھوڑا اور درانتی'' چلا دی جو ٹھی ملکیت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی ہی کا صفایا کرتی چلی گئی۔

آج کے پرفتن دور میں اسلائ تحریمیں ، خابی طلقے اور ویٹی فکر رکھنے والے افراد فائف فتم کے فتوں سے نبرد آزما ہیں ایک طرف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے دینی اور مادیت پرتی ہے تو دوسری طرف مشرک و بدعت کا سیلاب ہے مسلم اقلیق سے نارواسلوک اور مسلمان مما لک پد کافروں کی یافار الگ سے پریشانی کا باعث ہے۔ برصغیر میں اسلامائزیشن کی کوششیں اور سیکولر ازم اشتراکیت و کمیونزم کے معاشی نظریات اسلام کی کھٹش بھی ایک اہم ویٹی محافظ نظریات اسلام کی کھٹش بھی ایک اہم ویٹی محافظ ہے۔

برصغیر کے علماء اور مفکرین نے ان دونوں نظاموں کی تباہ کاریوں کو جان لیا تھا۔ یکی وجہ تھی انہوں کو جان لیا تھا۔ یکی وجہ تھی انہوں نے ان نظاموں کے اسلامی نظام رائع کرنے اور اس کی خوجوں کو بیان کرنے میں حتی المقدور سعی کی علاوہ ازیں اشراکیت اور اس کی تباہ کاریوں کے متعلق محوامی شعور اجا کر کرنے میں برمکن اقدامات اٹھائے۔

نظام سر مامدداری کا سرسری جائزه:

صاف اورسادہ لفظوں میں سرمایہ داران نظام اس نظریہ کی بنیاد پر استنوارے کہ ہر مخص تن تہااس مال کا مال کے جواس نے کمایا میں کہ میں کہ کہ ہوتھ ہوتا ہے کہ ان اللہ ہے ہوتا ہے کہ کہ ان اللہ ہے ہوتا ہے کہ کہ ان اللہ ہے ہوتا ہے کہ کہ ان اللہ ہیں ہوتا ہے کہ ان اللہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اپنے ان اللہ ہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہیں موجود ہے اور بالاً خراس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جوتا ہیات

کی جملہ ان خوبیوں کومٹادی ہے یا دہا دیتی ہے جن کی موجودگی انسانوں کی فلاح وتر تی کے لیے تاگزیر ہے۔ مولانا سید ابوالاعلی مودودی سرمایدداری کے بنیادی نظرید کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" المراخلاتی نقط نظر کوچپور کرخانص معاشی نقط نظر ہے بھی ویکھاجائے تواس نظریہ کالاز می نتیجہ سے کہ تشیم ٹروت کا تواز ن بگر جائے وسائل ٹروت رفتہ رفتہ سٹ کرایک زیادہ خوش قسست یا زیادہ ہوشیار طبقہ کے کہ تشیم بروجائے ایک داراور ہوشیار طبقہ کے پاس جمع ہوجائے ایک داراور دوسرانا دار دار المار المادر عالدار طبقہ تمام وسائل ٹروت پر قابض و متصرف ہوکران کوشش اپنی ذاتی مقاد کے لیے استعال کرے اورا پی دولت کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش میں سوسائل کے جموئل مقاد کو جس طرح چاہے تربان کردے در بانا دار طبقہ توان کے لیے وسائل ٹروت میں سے جھے پانے کا جس طرح چاہے تربان کردے در بانا دار طبقہ توان کے لیے وسائل ٹروت میں سے جھے پانے کا کوئل موقعہ نہ ہوال سے کہ وہ ساموکار کارخاندوار کم کے کم سامان حاصل کرے فاہر ہے کہ اس میں کا تم معیشت ایک طرف ساموکار کارخاندوار کم میں میں میں سیرے مقتود ہو۔ ہوخص بالکلیہ اپنی اس کی متعسمی سے کہ موسائٹ میں ہدردی اور المداد باجمی کی سیرے مقتود ہو۔ ہوخص بالکلیہ اپنی وسائل سے زیم کی بسر کرنے کی جو موسائل میں ہم رکھور ہو کوئی کسی کا یارو مددگار نہو محت کے لیے معیشت کا دائرہ شک ہوجائے۔"

سيدمودوديٌ مزيد لكصة بين:

سر مایدداری کے اس نظام میں تاکز برہے کہ لوگوں کا میلان رو پید ترج کرنے کی طرف ہواوروہ اس کو صرف نفع بخش اغراض کے لیے استعال کرنے کی سعی کریں۔ مشترک سر ماید کی کمپنیاں بنائی جا کیں اداد باہمی کی جعیتیں مرتب کی جا کیں اور ان تمام مختلف معاشی تدبیروں میں ایک ہی ورح کام کرئے بعنی رو پے سے مزیدرو پیر پیدا کرنا خواہ وہ تجارتی لین دین کے درمیان کوئی جو ہری سود کے ذریعہ سے بریا اور تن اور تن کے درمیان کوئی جو ہری فرق نہیں ہے۔ اس لیے نظام سر مایدواری میں بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ شمرف خلط ملط موجاتے ہیں بیکہ کاروباری ساخت میں ان کی حیثیت تانے بانے کی می ہوتی ہے۔ ان کے بال موجارت کے لیے توارت کے لیے تجارت کا زم وطزوم ہیں کمی کودوسرے کے بغیر فروغ نہیں ہوگیا۔ سودنہ ہوتوں مایدواری کا تارو لود بھر جائے۔ "

(سُود:سيدابوالاعلى مودودي في في 20,19 مطبوعاسلاي پليكيشنز (برائيويث) لمينثرا ابور)

نظام سرمایدداری کے معائب پرمجی محتر مہیم عمانی خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' نظام سرماید داری کے نتیج میں انسانی معیشت جس فساد کا شکار ہے وہ محتاج میان نہیں۔ جا گیردارانہ نظام کی اصلاح کی خاطر جس نظام معاش کو انسان کی محدود عقل نے اٹی نجات کا راستہ محتاہے۔وہ کھمل طور پر تاکام ہو چکاہے۔اب اس کی ایک ایک خامی پوری طرح کھل کردنیا کی نگاہوں کے سامنے آپھی ہے۔ بے لگام انفرادی مکیت کی کھلی آزادی اور ارتقائے معیشت کے فطری اسباب پر ہے جااعتا دیے معیشت انسانی کی جڑیں کھو کھی کر کے رکھ دی ہیں۔ حقیقت

بہ ہے کہ سرباب دارانہ نظام کی بے قید معیشت کے مبالغد آمیز اصولوں نے انسان کو تباہ کے عالہ پر
لا کھڑا کیا ہے اور انسان ایک بار پھر نجات کی کسی نئی راہ کی تلاش میں ہے۔ گرستم ہے ہے کہ اس بار
پھرائی ملطی کا اعادہ کرنے لگا ہے جو نظام جا کیرداری ہے پیچھا چھڑانے کے سلسلہ میں وہ اس سے
پہلے کرچکا ہے۔ وہ اک بار پھرائی محدود اور ناقص عقل پر اعتباد کر کے ایک ایسے نظام کو تج ہے کہ
سان پر چڑھانے لگاہے جس کا تقص اور جس کے معزنمان کی ابتداء ہی ہے روز روش کی طرح واضح
ہیں۔ دراصل جو نظام فسادس ماریداری کی اصل وجہ ہی نہ پیچان سکے وہ اس کی اصلاح کیا کرے
گا۔''

محرمحتر منهيم عناني مزيد لكصة بين:

"مرایدداری کی تمام ترخرایوں کی بنیادی دیدہ یہ کہ اس نے انفرادی ملیت اوراس کے حصول کی کوشوں کے سلسلہ بیں ایسے اور برے کی کوئی تیز نہیں رکھی۔ اس نے خص آزادی کا ایک مبالغة آ میز نصورا ختیاد کر سے ہوئے قطعاً اس بات کا خیال ندر کھا کہ اس آزادی فرو کے نتیج بیل مبالغة آ میز نصورا ختیاد کر سے ہوئے افراد کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جس طرح جا ہیں دولت کما نئیں اور اس کے جائز اللک بن جا نئیں۔ اس حقیقت سے انکارٹیس کیا جا سالٹا کہ مرابد دار اپنے بدنام مغہوم بیل سروایہ دار نئی ہو ارزی کو سرے سے ختم کر جائے اللف مال کو ممنون شہرا دیا جائے فائر بوراک تھا میں جو سے اور تجارتی قمار بازی کو سرے سے ختم کر جائے اللاف مال کو ممنون شہرا دیا جائے فائر بوروک تھا می جائے۔ اس طرح دولت کمانے کے اداد تا بیدا کی جاتی جو اپنی مفاد کے لیے نقصان وہ ہیں صکا مدد دکر دیے جائیں قو ہرار کوششوں کے باوجود کو کی ایک مختم بھی ماس قدر دولت مند نہیں ہوسکا کہ اس پرسر مابیددار کے مغہوم کا اطلاق موسیکے۔ "

(اسلام معیشت کے چندنمایاں پہلو بحر محتر مہیم عثانی مسخد 12 -15 ' اسلا مک بلی کیشنر (برائیویٹ) کمیٹندلامور)

سيرقطب شهيد فظام مرايداري ران الفاظين تقيدي ب:

''میں ان موجودہ اجناعی نظاموں پر الزام لگاتا ہوں کہ وہ قوم کی عملی اور پیدا دارانہ قو توں کو پر کار کر دستے ہیں۔ ان سے امت میں برکاری اور کھٹو بن پیدا ہوتا ہے۔ وہ جماعت کو فطری اور انسانی ، فرائع و دسائل کو کام میں لانے سے روکتے ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ قوم روز افزول داخلی و خارجی خطرات کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے۔

ماری سرزشن سے جس قدر غلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے کی گنازیادہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایکن سوال سے کہ ایسا کیول نیس ہوتا؟ اس کا باعث زمین کی غلاقت مے ہے۔ جا گیرداری کے

اسلام اور حب بدافکار کی تقسیم کا جو قاعدہ تھاوہ اب بھی موجود ہے۔ وہ چند ہاتھوں میں رکی تاریک ترین دور میں زمین کی تقسیم کا جو قاعدہ تھاوہ اب بھی موجود ہے۔ وہ چند ہاتھوں میں رکی پڑی ہے جونہ خوداس سے بوری پیداوار حاصل کرتے ہیں اور شدان بے زمین کا شت کاروں کواییا کرنے ویتے ہیں جوزیادہ غذا گانے پر قادر ہیں۔ زمین کواس بیکار زمینداری سے آزاد کرواور ان کے ہاتھوں کے سرد کروجنہیں کرنے کا کوئی کا مہیں میں رہا۔ تب حالت بھیا مختلف ہوجائے

قابل زراعت زهن بھی کی محناہ بڑھ مکتی ہے کین ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آب

پاٹی کے ذرائع بیکار پڑے ہیں۔ تم بوچھو کے کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زرائع مال و دوات کے
محتان ہیں اوروہ سر ماید داروں کے قبضے میں ہے اور حکومت سر ماید داروں پراس کے واجی حصے کا
بوجھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ سوال ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت حاجت مند عوام کی
نمائندہ نہیں ملکہ سر ماید داروں کی نمائندہ ہے۔ فیصلے کی تجیاں حقیقی عوام کے سر دکرو۔ پھرعوام جائز
فیکسوں کے بیتیج میں اپنے خزانے میں اتن سکت پالیں مے کہ ایک معقول مدت کے اندر نجراور
بیکارزمینوں کوآباد کرسکیں۔ "

(معركة اسلام اورسر مايدوارى: سيد قطب شبية صفح 45 اوار وترجمان القرآن (برائويث ) الميندل الدور جمان

سيد قطب شهيدٌ مر ما يدوادا ندنظام پرتقيد كرتے ہوئے مزيد لکھتے ہيں:

'' یے قومسلم ہے کہ نقرہ فاقس میدداری کے آگے ہوں فکٹیس سکتا۔ مال کا مقابلہ تو مال ہی کرسکتا ہے۔ وہ صحبحت جوسر ماییداری میں مشترک ہوتی ہے دہی مقابلے کے قوت پیدا کرتی ہے۔ عوام کے حقوق و مصالح کے سامنے ہیں گئے جوڑ کھڑا ہوجا تا ہے عوام بے چارے کمزور ہوتے ہیں۔ مقابلے میں انہیں اپنی جانیں بچانے کو بھی کھے میسر نہیں آتا۔ ان کے پاس تو بیداری اور ہوشیاری کی توت بھی نہیں ہوتی ۔''

(معراً مَدُّ اسْلَام اورسر ما بيداري مسيد قطب شهيدٌ "معني 52)

## نظام اشراكي كي حقيقتين:

سرمایدداری کے مقابلے میں اشتراک نظام ہے جس کی اساس اس تصور پر ہے کہ تم م ہالی وسائل معاشرہ کے درمیان مشترک بین البندا افراد کوفر دافر دآان پر بیفنہ کرنے اوران کے منافع ہے مشترک مفاد کے لکوئی اور افقیار نہیں ہے۔ اشخاص کوکٹس ان کی خدمات کا معاوضہ ملے گاجو وہ معاشرہ کے مشترک مفاد کے لیے انجام دین کے معاشرہ انہیں شرود یات زندگی کا انتظام کرسے گا اور دہ اس کے عوض کام کریں گے۔ یہ نظریہ سرمایدداری نظام سے مختلف ہے۔ اشتراک تنظیم معیشت میں ملکت شخص کا بیکسروجود نہیں ہے۔ یہاں اصول اور نظریہ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس لیے منا بی بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ نظام سرمایدداری کا کارخانہ برکاری انشورٹس کا سینس اس کے منافی کھی تبدیل ہو پکے ہیں۔ نظام سرمایدداری کا کارخانہ برکاری انشورٹس کا جائنٹ شاک کینیز اور اس طرح کے دیگر اداروں کے بغیر نہیں جل سکا یکر اشتراکیت (کمیونزم) کی ساخت اور اس کے معاشی امور میں اداروں کی کوئی گئی اور ضرورت نہیں ہے۔

اشتراكيت ادرسر مايدارى كالقالى جائزه ليت جوع سيدمودودي كليم بن:

\* اشترا کیت اورسر ماییدداری ایک دوسرے کے خلاف دوانتها کی تقطوں پر ہیں ۔مر ماییداری افراوکو ان کے فطری حقوق ضرور دیتی ہے مگراس کے اصول ونظریات میں کوئی ایک چیز نہیں جوافراد کو جماعت کے مشترک مفادی خدمت کے لیے امادہ کرنے والی اور تا بحد ضرورت اس پر مجبور کرنے وال مور بلك درحقيقت وه افراد من ايك السي خود غرضاند فرانيت پدا كرتى ب جس سے مرفخص ا پی خصی مغاد کے لیے جماعت کے خلاف عملاً جنگ کرتا ہے اور اس جنگ کی بدوات تعلیم شروت كا توازن بالكل بجر جاتا ہے۔ ايك طرف چندخوش نصيب افراد پورى جماعت كے دسائل ثروت كوسميث كراكك في اوركرور في بن جاتے جي اورائي مرمايد كي توت سے مزيد دولت كينج علتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمهور کی معاشی عالت فراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور وولت كالتسيم بين أن كاحمد يمطنع تكفيع بمنزله مقرره جاتا ہے۔ ابتداء بين سر مايد داروں كي دولت اسیخ شاندارمظا ہرسے تعرن میں ایک دلفریب چیک دمک تو ضرور پیدا کردیتی ہے مرووات کی فيرمتوازن تنتيم كاآخرى انجام اس كيسوا كيونيين بوتا كدمعاثى ونيائي جسم مين دوران فون بند ہوجاتا ہے جم کے اکثر جعے قلب خون کی وجہ سے سو کھ کرتاہ ہوتے ہیں اور اعضاء رئیہ کونون کا غيرمهمولي اجتماع تناه كردية ہے۔'

سيد مودودي آمر لكي بين:

"اشراكيت اس زالى كاعلاج كرنا جائتى يركم وه ايك مح مقعد كي الم فالمارات اختياركرتى ب-اس كامقعد تقييم روت على توازن قائم كرنا باوريه بلاشيميح مقعد ب محراس كريلي وہ ذریعدایساافتیار کرنی ہے جودر حقیقت انسانی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کوشفی ملکت سے محروم كرك بالكل جماعت كاخادم بنادينا ندمرف معيشت كے ليے تباہ كن ہے بلك زيادہ وسيح يائے برانسان كى يورى تدنى اندكى كے ليے مبلك ب-كونكديد چيز معاشى كارو إراور دظام تدن ۔۔ اس کی روح روال اس کی اصلی قوت محر کہ کو نگال و بی ہے۔ تعربن ومعیشت میں انسان کو جو چیز ا ٹی انتہائی قوت کے ساتھ معی وعمل کرنے پرامحارتی ہے وہ دراصل اس کا ذاتی مغاد ہے۔ یہ انسان کی فطری خود غرضی ہے جس کو کوئی منطق اس کے دل و دماغ کے رشتوں سے نہیں زکال ئى ..... يىتواشراك نظام كابالمنى بېلو ب-اس كاخار جى اورىملى پېلوبىي ب كدد دىسر مايددارا قراد كا ہے۔وہ بالک ایک مثین کی طرح ہورے استبداد کے ساتھ ان کے درمیان اسباب حیات تعمیم كرتا ہے۔اس كے پاس سمروى ب ندقدرواعتراف دوانسانوں سےانسانوں كاطرح كام نہیں لیتا بلکمشین کے کل برزوں کی طرح کام لیتا ہے اوران سے فکرورائے اور عمل کی آ زادی بالكل البكرليتا ب-اس شديداستبداد كي بغيرنظام اشتراكي ندقائم موسكا ب ندقائم روسكا ب

# الا الما اور حديدانكار كاري الما كاري الكاري الكاري

کیونکہ افراد کی فطرت اس نظام کےخلاف ہروقت آ ماد کا بعثاوت رہتی ہے۔'' ('' کیرمیسٹی صفر 124 - 23)

(ئۇدسىدمودودى صفى 21 تا 23)

احدائم ال منى 179 ادار وترجمان القرآن لا مور)

نظام اشراکی اسلام کے ساتھ شدید عدادت دکھتا ہے۔ بقول سید قطب شہید :

"اشراکیت اپنے آپ کو بگ اور مقالے کے مرحلے میں شار کرتی ہے۔ سوبر وہ عقیدہ جس میں درح کا کوئی ذکر اور اللہ کوکوئی مقام حاصل ہے اشراکیت اسے اپنا دخمن شار کرتی ہے۔ اگر چہ اشراکیت میں اور اس عقیدے میں معاشی پہلو میں بہت می مشابہتیں بھی موجود ہوں بلکہ اشراکیت اسلام کے ساتھ سیحیت سے بھی زیادہ عداوت رکھتی ہے۔ کیونکہ وہ سیحیت کو اپنی راستے میں کوئی شبت طاقت شار نہیں کرتی اور اسلام معاشی ابتهائی عدل کو قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو اسے عقیدے میں خدا پر مجرومہ ہوادر دومری طرف زندگی میں روحانیت پراعتا دے ہا سام کی بی خصوصیت اشراکی دعوت کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے کیونکہ وہ مرف ابتیا کی اوران کی خوابی پراعتا دکرتی ہے تا کہ عوام اشراکیت کے سواعدل وانساف کے ہر مرف ابتی ہوجا کیں اوران کی راہ ہوار ہو سیکے۔ "

(معرکہ اسلام اور سرمایدواری اسید قطب شہید "مترجم میاں عورامر صغہ 179 ، 180)

واضح رے کہ سوشلزم اور کمیونزم (اشتراکت) بین فرق صرف طریق کاد کا ہے۔ رہا ہے اصول کہ ذرائع بیداورکوتو می ملکیت بنا دیا جائے تو وہ دونوں بین مشترک ہے۔ سوشلزم کا نظریہ الی ومعاثی انساف کی وہ جدوجہدے جو انفرادی ملکیت کے پیدا کردہ مسائل کے خلاف کی گئی۔ یہ بنیا دی طور پرایک ایسامعاثی نظریہ ہے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوشلزم ہے مرادایا نظام ہے جس بی فرد کے ذاتی مفادات کومعاشرے کے اعلی مجموعی مفادات کے حالے مجموعی مفادات کے حال کے حالے کے حالے کردیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد انساف دواداری آزادی اور مساوات کا قیام ہے اور ایسے اقدامات کرنا تاکہ معاشرتی مبرد میں اضافہ ہو۔ سوشلزم کی بنیادی خصوصیات مندرجد ذیل ہیں:

(i) سینظام سرمایدداراندنظام کی خرابوں کی اصلاح کے لیے وجود میں آیا۔

(ii) پینظام انفرادیت کی ضدہےجس کی اساس آزاد مقابلہ پر ہے۔

(iii) اس نظام میں فرد کے مقاصد کو معاشرے کے مقاصد کے ماتحت کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں اصل اہمیت معاشر کے معاصل ہے۔

(iv) اس نظام میں معاشی عضر کوانسانی زندگی میں بنیادی اہمیت دی منی ہے۔ ندہی سیاسی ساہی اور ثقافتی عناصر ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔

سوشارم دراصل مندرجد فیل جداصولول کانام ہے۔

(i)معاشره کی اجمیت اور برتری (ii) انسانی حالات کی مساویاند حثیت

(iii) سرماییداری کاخاتمه (iv) زمیندار کاانخلاء

(٧) كى كاروباركا خاتم (٧١) مقابله بازى اورمسابقت كاخاتمه

#### نظام اسلامی کی صراحت:

اسلام سربابیدداری اوراشتراکیت جیسے معاشی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے۔ جس کا بنیادی اصول بیہ ہے کہ فردکواس کے پورے پورٹ شخصی دفطری حقوق بھی دیے جا تھی اوراس کے ساتھ تقییم شروت کا توازن بھی برقرار رہے۔ ایک جانب وہ فردکوشخصی ملکیت کا حق اورا ہے بال سے بھر پورطور پر مستفید ہونے کا اختیار ویتا ہے اور دوسری جانب وہ ان تمام حقوق اورا فقیارات پر باطن کی راہ ہے کچھ ا ظاتی مستفید ہونے کا اختیار ویتا ہے اور دوسری جانب وہ ان تمام حقوق اورا فقیارات پر باطن کی راہ ہے کچھ ا ظاتی معمولی طور پر جمع نہ ہوسکیں ' دولت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش میں رہیں اور اس گردش دولت کی وجہ سے جامعت کے برفردکواس کا متا سب معمل سکے اس عرض کے واسطے اسلام نے معیشت کی شقیم ایک اور طریقہ پر کی ہے جوانی روح ' اپنے اصول اور اپنے انداز کے لیاظ سے سربابیداری اورا شراکیت (سوشلزم) ودنوں سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

السلا اور سيدافكار الله في المراقع الم

مختلف بے نظام اسلامی کی صراحت سیمودودی فیان الفاظ میں کی ہے:

د اس نظر کے پرجس نظم معیشت کی بنیا در کھی گئی ہے اس کا مقصد نہ تو بہہ کہ چندا فراد روڑ پی بن جا کیں اور باتی کا مقصد یہ کہ کوئی کروڑ پی نہ بن سکے اور جر آسب کوان کے فطری تفاوت کے باوجودا کیے حال میں کر دیا جائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے جر آسب کوان کے فطری تفاوت کے باوجودا کیے حال میں کر دیا جائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اس کا مقصد صرف بیہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاثی ضروریات بوری ہوں۔ اگر برخض دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیرا پی فطری صد کے اندروہ کراکتساب مال کی کوشش کر سے اور پر اس خیات موسائی میں وہ معاثی تا ہمواری پر انہیں ہوسکتی جوسر مابیداری اور امداد باجی کو کو فار کے تو سوسائی میں وہ معاثی تا ہمواری پر انہیں ہوسکتی جوسر مابیداری کے نظام میں پائی جاتی ہے کہ کہ کم طرز معیشت آگر چہ کی کو کروڑ پی بننے سے نہیں روکٹا اس کے ماتحت بیاجی نامکن ہے کہ کمی کروڑ پی بننے سے نہیں روکٹا اس کے ماتحت بیاجی نامکن ہے کہ کمی معیشت تمام افراد کو خدا کی بیدا کی ہوئی دولت میں سے حصر مرور دلاتا جا ہتی ہے کہ کرائی معنوی بندشیں لگانا جا ترتبیں رکھا جس کی دولت میں سے حصر مرور دلاتا جا ہتی ہے کہ کرائی معنوی بندشیں لگانا جا ترتبیں رکھا جس کی دوب کوئی فض اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ بیدشیں لگانا جا ترتبیں رکھا جس کی دوب کوئی فض اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ بیدشیں لگانا جا ترتبیں رکھا جس کی دوب کوئی فض اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ کرسکا ہوں (سود سید مورودی معرود کی معیشت کا موروز کی معیشت کیا ہوئی دوروز کیا ہوئی دوروز کی معیشت کیا ہوئی دوروز کیا ہوئی دوروز کیا ہوئی دوروز کی دوروز کی معیشت کیا ہوئی دوروز کی ہوئی دوروز کیا ہوئی دوروز کی ہوئی دوروز کیا ہوئی دوروز

چوبدرى افضل حق لكھتے ہيں:



سيدقطب شهيدٌ لكن بين:

(معركة اسلام أورسر ماييد داري منحه 86)

# علم معاشیات کارتقاء میں مسلم مفکرین کا کردار اماماؤیسٹ

وال (1): امام ربو بوسف محفظر حالات زندگی بیان کریں! سوال (2): امام ابو بوسف محمعاشی افکار پرروشی والیں!

نام ونسب اور بيدائش:

امام ابو بوست کا اصل نام بیقوب اور والد کا نام ابراہیم ہے۔ آپ قبلہ بیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ انسار دینہ سے نفیالی تعلق کی بنا پر ' انساری' کہلاتے ہیں۔ آپ 113 جری (مطابق 731م) میں ' نوف میں بیدا ہوئے۔

لغليم وتربيت:

امام ابدیوسٹ نے ابتدائی تعلیم کے بعد فقہ میں مہارت نامدهامس کرنے پر زور دیا۔ ابتدا میں کچھ عرصہ عبدالرحمٰن بن الی کیلی سے استفادہ کیا۔ آپ کے والدین غربت کے باعث آپ کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ امام ابو عنیفہ کو جب ان کی کمزور مالی حالت کا پہا تھا تو انہوں نے آپ کواپنے پاس بلالیا اور شعرف آپ کے بلک آپ کے گھر والوں کے مصارف کی کفالت بھی اپنے قدمد ہے گی۔ آپ نے امام ابو عنیفہ کے لیے ویکر جیداسا تذہ ہے بھی استفادہ کیا۔ یہاں تک کدآپ نے فقہ مدیث بتغییر، مغازی، تاریخ عرب بلخت بھم الکام اور اوب میں مہارت تامہ حاصل کرئی۔

تدوين فقد حقى:

امام ایو صنیق نے دوین فقد کے لیے جو فقی کمیٹی جھکیل دی تھی امام ابو یوسف اس کمیٹی کے سرگرم رکن سے اس کمیٹی کا مرتب کردہ فقیمی مجموعہ ' دفتر'' کے نام سے موسوم ہوا۔ امام ابو صنیفہ کی وفات کے بعد امام ابو ایس کمیٹی کا مرتب کردہ فقیمی کا مرتب کو جاری رکھا اور قانون کے مخلف شعبوں سے متعلق تسب مرتب کیس ، جن میں امام ابو صنیفہ کی فقیمی مجلس کے دہیئے اور نووائی رائے کو با قاعدہ منعب کیا۔ اس سے قبل کوئی دو سرامرتب و منظم جانونی فقیمی مجلس کے دہیئے اور نووائی رائے کو با قاعدہ منعب کیا۔ اس سے قبل کوئی دو سرامرتب و منظم جانونی فقیمی منظم جانوں کو مرتب در مرتب برحب ملک میں معیلیں تو ند صرف بدک معام علمی صلقوں کو منتب جب ملک میں معیلیں تو ند صرف بدک معام علمی صلقوں کو منتب برحب ملک میں معیلیں تو ند صرف بدک میں منتب کی مرتب در سے تعلق رکھنے والے لؤگوں کی رائے بھی فقد ختی کے حق

**ھ**ی ہموار ہوگئی۔

#### منصب قضاء:

امام الديوسف عباى خليفه المهدى كه دور حكومت بين شرقى بغداد كة قاضى مقرر موسة اورالهادى كاعبد بين التعناق التعناق (چيف كرعبد بين التعناق التعناق (چيف جسلس) مقرد كرديا - اس منصب بين الن ونول وزيرة نون كفرائض بجى شامل تقے -

#### وفات:

ا مام ایو بوسف 182 ہجری (مطابق 798ء) میں فوت ہوئے۔ خلیفہ مارون الرشید نے آپ کی ماز جنازہ پڑھائی۔ آپ عہاسیوں کے شائل قبرستان (بغداد) میں مدفون ہوئے۔

#### علمي كمالات:

المام الولوست كي بار على ال كي معصرول كى دائ ورج فيل ب:

- آپ کے جمععروں نے آپ کو ثقة قرار وسنة ہوئے کہاہے کسامام الوحشیقہ کے شاگردوں میں کوئی ان
   کا جسس نہ قوا۔
- 2- طلح بن محمد كنزويك، امام الولوسف زمان كرسب برونقيد تعر، كوكى ان بروكرند تا-
- 3- بقول داؤد بن رشيد:"اگر ابومنيند في مرف يجي ايك شاگرد پيدا كيا موتا، تو ان ك فر ك ليديد بالكل كاني تما ـ"
- 4 آپ کے استادا مام ایو منیقہ کا کہنا ہے کہ: "میرے شاگر دول میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا ہے، دوا او پوسف ہے۔"
  - 5- خلیفہ ہارون الرشید کا امام ابولیسٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ:
    "میں نے اس مخص کوعلم کے جس باب میں بھی جانچا ، کال بایا۔اس کے ساتھ وہ ایک
    راست رواور مضبوط سیرت کا آ دی ہے۔اس جیسا کوئی دوسرا آ دمی ہوتو لاؤ۔"

## معاشى افكار برمشمل "كتاب الخراج":

''کتاب الخراج'' الم الولوسف عمائی افکار پرمشتل ہے، بیکتاب انہوں نے عمای خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش پرمرتب کی۔ وہ لکھتے ہیں۔

''امیرالموشن ایده الله تعالی نے جمعے بیچاہا کہ ش ان کے لیے ایک جامعہ کتاب تیار کروں، جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل بی اور دوسرے معاملات بی عمل کیا جائے، جن کے انتظام والعرام کی ذمدواری ان پر ہے۔ انہوں نے

## 

کے مامور کے متعلق سوالات بھی جھے سے کیے ہیں، جن کا وہ تفصیلی جواب جا ہے ہیں، تاکہ آئندہ ان امور شرباس مرحل در آید ہو۔''

ا عندهان الموريش ال پرش درا مد ہو۔ اه سب

كتاب الخراج كه الهم موضوعات:

" كتاب الخراج" (مرتبام الولوسف ) كا بهم موضوعات درئ ذيل بن:

- محاصل ( بيس ) كا تسام

2- محصول عاكدكرف كاصول

3- وصول شد بحصول كاتشيم

4- سامان تجارت يرمحسول

5- زرى زمينوں برمحسول 5-

6- محسول تركه يأوراشت

7- محسول چوشی

8- يغمنقو حيطاقول شن دري رقبه كاانتظام

9- زرى زمينداريال ان كاكشت اورتسيم

10- لكان كى شرائط

11- یانی کی فراجهی ہے متعلق مسائل

12- قابل محصول اشياء

۱۵۰- ضرب مامل

14- حكومت كي ذرائع آ لمان

15- بيت المال

16- كات متعلقه اكام

-17 زمينون، جا كامون، چشمون، نبرون اوردرياؤن سے متعلقه احكام

18- ديواني اورفوجداري قوانين

19- آبياڻي

20- شامرات

21- قيتول عنطقه احكام

23- محكمة ذاك وخيررساني

# 

24- ڪاوشري

25- انتظا ي امور

## امام ابو بوسف كم معاشى افكار:

ذيل من امام ابويوسف كمعاشى افكاربيان كيرجارب بين:

- 1- جزیر یا صدقه وغیره کاعال ایسے تھ کامقرر کیا جائے جو سیرت و کردار میں قابل احماد ہو۔اے خوشامدی نہیں مونا جا ہے۔
  - 2- والى كے ساتھ ايك فوقى دستەمقرر بونا چاہيے جوخليف كا وفاداراور قائل اعهاد بو-
    - 3- خراج اورمدقات كي معل كاحباب عليمه وعليحه مونا جا بيد
  - 4- جن لوگول سے جزید یا خراج وصول کیا جائے ان کے ساتھ زم سلوک کیا جائے۔
- 5- تخف، ہرکارول کی آجرت، کاغذات کی قیت اور بار برداری کے اخراجات پر جونا جائز رقیس وصول کی جائی ہیں، ان کی ممانعت ہونی جاہیے۔
  - 6- افسران حكومت كے طرز عمل كى جانج اوران كے احتساب كے ليے خصوصى عمله مقرر كيا جانا جا ہے-
- 7- سرکاری غلر کھلیانوں میں زیادہ نہیں پڑار ہنا چاہیے، پیدادار میں سے حکومت کا حصہ وصول کرنے کے لیے پیدادار کی مقدارا شدادہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناپ تول کے ذریعے نمیک معلوم ہوئی چاہیے۔ سرکاری حصہ وصول کرنے کا دوسرا طریقہ ہیہ ہے کہ پیدادار فروخت کرکے قیمت میں سے حکومت کا حصہ وصول کیا حصہ نفذ وصول کرلیا جائے یا قیمت کا مضافات تخیید کرا کے اس کے مطابق حکومت کا حصہ وصول کیا حائے۔
  - 8- زمینول پرمعین تیک کے بجائے متاسب تیک عائد کیا جائے۔
    - 9- ليكس عرف ذائدا زخرورت اموال برعائد كياجائية
      - 10- ملى قوت برداشت سے زیادہ ندلیا جائے۔
  - 11- ملی بالداروں ہے وصول کر عظریب طقه برخرج کیاجائے۔
- 12ء ۔ ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے محاصل کے سوائسی تیم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت اور نہ مالکان زمین یا اپنے عالموں کو لینے دے۔
  - .13 مخصل ميكن بين طالمانه طريقول مصاحبتناب كياجائية
    - 14- جوذى ملمان موجاكي ان يجزيد لياجائ
  - 15- حكومت اس بات كى بجازىيس كركسى فخص سے زيين كركسى دوسر كوبطور جا كيرويد \_\_
- 16- زين كاعطيه صرف ال صورت بين جائز ب جبك غيراً باداور غير مملوك زييني بالاوارث متردكما داخي

آ بادکاری کی غرض کے لیے یاحقیقی اجماعی خدمات کے صلے بیں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں۔ اگر ندکور وقتم کے عطیبہ بیس دی گئی زبین تین سال تک آ بادند کی جائے تو حکومت اُسے واپس لے لے۔

17- زمینداری کی وہتم حرام ہے جس میں حکومت کا شکاروں سے بالکواری وصول کرنے کے لیے ایک فخص کوان پرزمیندار بنا کر بھا وہتی ہے اوراس کوعملاً بیا ختیار دے وہتی ہے کہ حکومت کا لگان اوا کرنے کے بعد باتی جو کچھ جس طرح جا ہے کا شکاروں سے وصول کرتار ہے۔

18 - شریعت نے جن محاصل کو متعین شرحوں کے ساتھ دافذ کیا ہے انہیں ای طرح وصول کیا جاتا جا ہیں۔ ان کوشریعت کے مقررہ کردہ مصارف بی میں صرف کرنا جا ہیں۔

19- نقد مال تجارت اورمو یشیوں کی زگو ة پرعشراور نصف عشراور رکاز کاشس متعینها صول کے تحت وصول کیا حانا جاہے۔

20- بيت المال فليف يابادشاه كى مليت نيس بلك خدااور طلق كى امات ب-

21 - دریاؤں کی کھدائی اور مرمت کی ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہے۔اس میں مصارف کا باربیت المال برڈلا جاسکتا ہے۔

22 - زرج كي كراني اورارزاني الله ك فيط اوراس يحم ك تحت وق ب-

23 عشوري تحميل من كولى حرج نبيس، كونكه بدعامل حفرت عمر فاروق في نافذ كي ته-

24- خراج اور جزید کی شرحیں مرکزی حکومت کی طرف سے تعلین کی جانی چاہئیں اوران میں عمال حکومت کو روویدل کرنے کاحق نمیں دیا جانا چاہے۔

公· 公 公 公

# امام الوعبيد القاسم

# سوال الهم الوعبيد القاسم م محتصر حالات زعم كي بيان كرت موسة ان كيموا في افكار كاجائزه ليجيرا

تام ونسب:

آپ كى كنيت الوعبيداور ما م قاسم ب- آپ كوالدكا نامسلام ب-

ولادت:

امام ابوعبيدالقاسم 150 جرى من جرات من بيدا بوئ-

تعليم وتربيت:

۔ . آپ نے ابتدائی تعلیم ہرات میں رہ کر حاصل کی۔اعلی تعلیم کے لیے آپ نے کوفیہ بھرہ اور بغداد کے جیداسا تذہ سے استفادہ کیا۔ آپ نے تغییر، فقہ، حدیث، عربی ادب اور دیگر مروج یعلوم میں مہارت تامہ حاصل کے۔آپ کے اساتذہ میں اساعیل بن جعفر، شجاع بن الی تعر، اساعیل بن عیاش، جرم بن عبدالحمید، سفيان بن عينيه، عبادين عباد، عباد بن العوام، بشام بن عمارا وريجي الفظال شامل بين \_

## بحيثت استادوا تاليق:

ا ما ابوعبیدالقاسمُ تعلیم سے فراغت یانے کے بعد ہرتُمہ بن اعین (جورشیداور مامون کے عہد میں سپہ سالار تھے) کی اولاد کے اتالیق رہے۔علاوہ ازیں وہ مرومیں طاہرین حسین (محورزعبد مامون) کے بچوں کا تالی کے طور رہمی خدمات انجام دیے رہے۔

## بحثيث قاضي:

امام ابوعبيد القاسم شام كرمرحدى علاقة تغورك كورز كعبدي بطور قامنى فرائض انجام دية رے اور ان کے بچول کو پڑھائے رہے ۔ مؤرضین نے اس گورنر کا نام ثابت بن العربن ماا ک بتایا ہے۔ وہ 18 برس تک عہدہ قضاء برفائزرہے۔

#### تصانف

الم ابوعبيد كي مشهورتعانيف كے نام درج ذيل بين:

حتاب الاموال -1

ستماب الناسخ والمنسوخ -2

> غريب الحديث -3

كتأب الامثال -4

#### وفات:

الم اليعبيدًا نقاسم 224 بجرى من مكم عظم من فوت موسة \_

كتابالاموال كيمعاشي موضوعات:

الم ابوعبيدالقاسمٌ في الحي " الم الم الم الم الم على مندرجد في معاشى موضوعات يربحث كي سيخة الم

-1

جزید، فئے اور تمس وغیر ہ کی وصو کی -2

> مصارف فئے -3

فئ میں سے وطا نف مقرر کرنے کا نظام (i)

فئے میں سے حورتوں ، بچوں اور غلاموں کے وظا كف (ii)

- ملكح كے ذريع مفتوحه علاقوں برخروج عائد كرنا -4
- فوجي توت كے ذريع مفتوحه علاقوں برخماج عائد كرنا -5
  - زمينول مصمتعلقداحكام -6
    - اراضى كى آبادكارى -7
  - زكوة جمس معدقه ادرعشر دغيره سيمتعلقه احكام -8
- زمین سے پیدا ہونے والے غلہ جات اور میلوں کی زکو ہ -9
  - تكماس اور بانى والى زمين كى مشترك ملكيت كاتضور -10
    - عشور كالفسورا دراس كي شرحيس -11
    - بانول (ناپ تول) سے متعلقہ احکام -12
      - ببتالمال -13
    - معدن يرخمس اورصدقه بيصمتعلقه إحكام -14
      - عطايا اوروطا كف -15
      - وتف يعمتعلقه احكام -16
        - اقطاع (جاكير) -17
          - -18
      - محصول (فیکس) سے متعلقہ نظام -19

# ابوعبيدالقاسم كمعاشى نظريات:

ویل میں "کیاب الاموال" کے حوالہ سے امام ابوعبید القاسم کے چند معاتی افکار پیش کیے جارہ

عشور

عشور تجارت کے سامان پر چیکی کا نام ہے جوذمیوں اور افل عرب تا جروں سے ان کے اموال پر وصول کی جاتی تھی، جے وہ اپنے علاقول سے دوسرے علاقوں یا ایک ملک سے دوسرے ملک درآ مدیا برآ مدکرتے تع-ابوعبدالقاسم فعشور كسلسلدين لكعاب كد:

> '' حضرت عشر نے عشور کی وصولی کے سلسلہ میں جو کارروا ئیاں کیں، ان کی بنیاد ان سلح نامول مرتقی ، جوان کے ساتھ طے یائے تھے۔ بیصورت رسول ( مالٹیکم) کے عہد میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔اس لیے آپ نے جن سے ملح کی تھی وان ہے اس تم کی کوئی شرط نہ رکھی تھی۔ای طرح بیصورت حال حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں بھی نتھی۔ چونکہ عجمی ممالک کی

لقع کا آغاز حفرت عرفر کے زمانے بی ہوا،اس لیے بیسلسلہ بھی انہی کے عبد میں جاری ا

الل عراق عشور کو زائو ق سے مشابہ تصور کرتے تھے۔ ابوعبید القائم نے اس تصور کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذکو ق سال گزرنے کے بعد وصول کی جاتی ہے، جبکہ عشور نیا سامان درآ مد برآ مد کرنے پر بغیر سال گزرے وصول کیا جاتا ہے۔ سال گزرے وصول کیا جاتا ہے۔

ابوعبیدالقائم کا خیال ہے کرعشور ایک سودرہم سے کم مال پرنیس عائد کیا جائے گا۔ جب مال کی قیت ایک سودرہم وولواس پر ہرنصف عشر (120) وصول کیا جائے گا۔

#### عطامااوروخا يُف.

حضرت عمر فاروق " نے اپنے عبد حکومت میں مختلف تشم کے لوگوں کو عطیات دیئے اورا کثر لوگوں. کے وظا نُف بھی مقرر کیے۔اس شمن میں ابو عبید القاسم ککھتے ہیں:

''جب جعفرت عُمُّر کے زبانہ میں حکومت میں بال کی بہتات ہوگئی اور اعداد و شار کے رجشر مرتب ہو مجھے تو حکومت کے کارکنوں، گورزوں اور قاضیوں وغیرہ کے مشاہر ہے مقرر کر دیتے گئے اور مال اور فزائے جمع کرنے کی ممانعت کردی عمی اور مسلمانوں برکا شکاری اور نمینداری ممنوع قرار دیدی گئی اور سلے ان کے اور ان کے اہل وعیال کے روز ہے بیت المال ہے مقرد کردیتے گئے تھے، بلکسان کے غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں کے بھی، اس کا سقعمد میں تھا کہ قوم عمری بن جائے اور اس طرح وہ کوچ کے لیے جست و جالاک رہے کہ ان کے سفر کے ساسنے نہ زمیندار مانع آئے ، نہ کا شکاری اور بیر کہ وہ ہے جنت کی زندگی اور عمری حصرت میں نہ مع حائے ۔''

ابوعبیدالقاسمؒ نے بتایا ہے کہ حضرت عرشیر خوار بچہ کا دود ھے چھوٹے پر وظیفہ عائد کرتے تھے کیکن ایک خاص داقعہ کے بعد آپ نے اعلان کردیا آئندہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا روزینہ مقرر کردیا جائیگا۔

ابوعبیدالقائم نے بتایا ہے کہ جعنرے عمر فاروق اور حضرت عثان غی مؤ ذنوں ،اما موں اور معلموں کو ماہا ندو طا ئف دیا کرتے ہتے۔

#### وقف:

#### 2. ہے:

ابوعبید القاسم نے "بزید" کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جربیاس معاوضے کو کہتے ہیں، جو ذمیوں سے مطشدہ شرائط کے مطابق ، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے ممن میں وصول کیا جائے ۔ ابوعبید کا کہنا ہے کہ بزیمرف بانغ مردوں سے وصول کیا جانا چاہیے، جورتیں اور بچاس سے ستنی ہیں ۔ ابوعبیدالقاسم کا خیال ہے کہ شرکین عرب کے سوائنا ماال کتاب، عرب اور فیرعرب اقوام سے وصول کیا جائے گا، خواہ بیا قوام اللہ کا کہ بدوں ہے کہ مربدا ہوں یا نہ ہوں ۔ امام ابوعبید نے جزید کی قم کا تعین نہیں کیا۔ بیکام انہوں نے حکومت کے سربراہ می چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ جزید و میوں کی طاقت پرداشت کے مطابق مقرد کیا جائے ۔ ان کے جزید کی قم میں کی جاشتی کی جاسکتی ہے۔ بیشی کی جاسکتی ہے۔

#### :012

امام ابوعبید کے فرد کی خراج زیمن کے کرائے سے مشابہ ہے کیونکہ بیان زمینوں کی آمدنی کا نام ہو عبید کے فرد کی خراج زیمن کے کرائے سے مشابہ ہے کیونکہ بیان زمینوں کی آمدنی کا نام وہ محویان کی ابتا کی ملیت ہوتی ہے اور اس پر آباد کا م دو محویان کی ابتا کی ملیت ہوتی ہے اور اس پر آباد کا م کرنے والے ایک مقررہ اجرت اوا کرتے رہنے کی شرط پر مسلمانوں کے مزادع متعور ہوتے ہیں۔ اس مقررہ اجرت یا فراج سے دو ایک بقیہ تی مراشیان کی ہوں گی، جو اس پر کام کرتے برت یا فراج کے بعد زیمن سے پیدا ہوئے والی بقیہ تی مراشیان کی ہوں گی، جو اس پر کام کرتے ہیں۔ امام صاحب کا خیال ہے کہ فراج کا تعیمن ذیمن کی پیدا وار کے کا فاسے کے اس کا کہنا ہے کہ فراج کی مراشیل ہو با ہے کہ اسلامی کو مراس کا دوراتنا کم بھی فیس ہونا جا ہے کہ اسلامی کو مرسے کو اس کا دوراتنا کم بھی فیس ہونا جا ہے کہ اسلامی کو مرسے کو اس کا دوراتنا کم بھی فیس ہونا جا ہے کہ اسلامی کو مرسے کواس علاقے کا وقاع اور انتظام کرنا مشکل ہوجائے۔

#### غنيمت:

بقول ابوعبید القاسم ، مشرکین سے دوران جنگ: برزور باز و جو یکھ حاصل کیا جائے ، اسے ' غنیمت'' کانا م دیا جائے گا۔ امام ابوعبید کا کہنا ہے کہ غنیمت کے پانچ جصے کیے جا کمی اور تمام جصے خصوصیات کے ساتھ ال کے مستحقین کو دیئے جا کمی اور دوسر ہے لوگوں کو اس میں ہے یکھ ضدیا جائے۔

#### فنعُ

امام ابوسید القاسم کا کہنا ہے کہ جو کھیمشرکین سے جنگ فتم کر چکنے اور مفتو دعلاقوں کے اسلامی مملکت میں شامل ہو جو اسلامی مملکت میں شامل ہو جو اسلامان ہیں وہ کتاب ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ کتاب اسوال جو اللہ علیہ ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ کتاب اسوال جو اللہ عرب سے جنگ ہونے سے پیٹٹر ملیں مشلل ایک فیکر دشمن پر تعذیکا قصد

کرے اور وشمن مطلع ہوکر اپنے بچاؤ کے لیے مال بھیج دے کدان پر حملہ نہ کیا جائے اور والی افتیار کی چائے اوا والی افتیار کی چائے امام صاحب کا کہنا ہے کیفیمت کی طرح فئے کے پانچ جھے نہیں گئے جا کیں گے بلکہ یہ تمام سلمانوں کی کمکیت متعور ہوگا۔

#### اقطاع:

حکومت کی طرف ہے کی کو جا گیرعطا کرنا '' اقطاع'' کہانا ہے۔ امام ایوعییدالقاسم کا کہنا ہے کہ اقطاع اس جا گیرکانام ہے ، جو حکومت کی طرف ہے کوام الناس کی اجھا گی فیرخواتی اورمفاد کے بیش نظر کی کود کی جائے۔ امام صاحب کا خیال ہے کہ اقطاع صرف انجی نصنوں میں جائے۔ امام صاحب کا خیال ہے کہ اقطاع صرف انجی نصنوں میں جائی رہ گئی ہوں اور ان پرکوئی آ بادندر با ہواور اس کرماند میں کا شت ہو چکنے کے بعد اب چر غیر کا شت حالت میں باتی رہ گئی ہوں اور ان پرکوئی آ بادندر با ہواور اس کرمین کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار امام (حکومت) کو حاصل ہوجائے۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہا گر کسی کوکوئی جا گیردی جا گیردی جا گیردی جا ہے۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہا گر کسی کوکوئی جا گیردی گیردی جا گیردی جا گیردی گیردی جا گیردی گیردی گیردی جا گیردی گیردی

امام ابوعبید نے بیمی ہتایا ہے کہ بیاصطلاح (اقطاع) ہرالی زین کے لیے بھی منتعمل ہے جسے کسی نے آیا دند کیا ہوادرندوہ کی مسلمان کی ملکیت میں ہونہ معاہدی۔

حمی

ہروہ چیز ''حمیٰ' کہلاتی ہے، جے کوئی فردیا جماعت اپنے مفاد کے لیے محفوظ کر لے اور اس ش دوسروں کی دخل اندازی ممنوع ہو۔رسول اکرم کافٹی کا ادشادے کہ:

ستی علاقہ کوئی قرار دینے کاحق اللہ اور اس کے رسول کے مواکسی کو حاصل نہیں ہے۔''

آمام ابوعبیدالقائم نے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایکا کی طرف سے کی علاقہ کوئی قرار دیے کی دوصور تیں ہیں:

1۔ ایک بید کے علاقے کو اس غرض سے ممنوعہ قرار دے دیا جائے کہ وہاں سے راہ خدا میں کڑنے والے محابدین کے گھوڑے خوراک یا کیں۔

2- دوسری صورت بہے کہ کسی زیمن کو معدقہ (زکوۃ) کے جانوروں کے ج نے کے لیے اس وقت تک ممنوعة قراروے دیا جائے، جب تک جانورا پے مستحقین میں منتسم ہوجا کیں۔

4 4 4 4

# 

آپ کانام علی اور کنیت ایو محد ہے۔ آپ کے والد کانام احمد بن سعید بن حزم ہے۔ پیداکش:

علامها بن تزم 384 ہجری (994ء) ٹیل قرطبہ ٹیل پیدا ہوئے۔

تعليم وتربيت:

ا بن جزم نے تغییر ، حدیث ، فقیا وردیگر مروجه علوم میں مہارت وتا مدحاصل کی۔ -:

ا بن حزم ابتداهل شافعی ند بب کے میروقعے۔ بعد شل انہوں نے ظاہری ند بب اعتیار کرایا۔

: این حزم نے تقریباً 40 کتب تصنیف کیں۔ان کی مشہور کتاب کا نام' (محلی'' ہے، جس میں معاشیات کے موضوعات پر بحث کی عنی ہے۔

وفات:

ائن ترم 456 جرى (مطابق 1064ء) ش فوت مويد\_

ابن حزم کے معاشی افکار:

ا بن حزم نے اپنی کتاب ' کمجلی '' میں مختلف موضوعات برمعاشی افکار پیش کئے ہیں۔ ذیل میں ہم ان کے ہم معاثی افکار کا جائزہ لینے جارہے ہیں۔

ضرورت ہے زائد سامان حاجتمندوں کودے دینا:

ا بن حزم اس بات کے قائل میں کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، تو فالتو سامان می حاجمتند کودے دیتا جاہے۔اس ممن میں اس نے بیصدیث پیش کی ہے۔

حصرت الوسعيد الخدري عدوايت بكرني اكرم كالفي أن فرمايا:

" جس مخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان موءاس کوچا ہے کہ بیا فالتو سامان کسی

#### الارب برانكار المنظمة المنظمة

غریب آ دئی کودیدے۔ جس مختص کے پاس خوردنوش کا سامان اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اس کوچاہیے کہ قالتو سامان تا داراور حاجتمند کودیدے۔'' ابن جزم نے حضرت علی کا سرقول قبل کیاہے:

"الله تعالی نے اہل شروت کے اموال پران کے غریوں کی معاثی حاجت کو بدرجہ کفالت پورا کرنا فرض کرویا ہے۔ وہ پورا کرنا فرض کرویا ہے۔ پس اگروہ بھو کے نظم یا معاثی مصائب بیس مبتلا ہوں گے، وہ محض اس کیے کسائل شروت اپناحق اوانہیں کرتے، تو اللہ تعالی قیامت کے روز ان سے باز پرس کرتے اواللہ تعالی قیامت کے روز ان سے باز پرس کرتے کا اور اس کوتا ہی بیان کوعذاب دے گا۔''

ا بن حزم فدكوره بالااحاد يث تقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه:

''برلیتی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ غرباء کی معافی زندگی کے تقیل ہوں اوراگر میت المال کی آ مدنی سے ان غرباء کی معافی ضروریات پوری نہ ہوں تو امیر ( خلیفہ ، ہام ) ارباب دولت کوان کی کفالت کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم بیا تنظام ضرور ک ہے کیان کی ضرورت کے مطابق روثی مہیا ہو، بہننے کے لیے گری ادر مردی دونوں کے لئے اکا ظامت کیاس فراہم ہواور رہنے کے لیے ایک ایسامکان ہو جوان کو بارش کری دھوپ اور سیلا ہے جیسے امورے محفوظ رکھے۔''

ابن حزم في افي كتاب "ألحلى "مثل لكما ب كدا

ابن حزم نے میسی لکھاہے کہ:

''ضرورت عند کے لیے درست ہے کدوہ مالدار سے لؤکر زبردی ضرورت کی مقدار مال پر قبضہ کر لئے گااورا گر قبضہ کر لئے گااورا گر بھی مرابید داراس آئے گااورا گر سے مرابید داراس آویزش سے مارا گیا تو ملعون ہوا ، اس لیے کداس نے اس حق کوادا کرنے سے افکار کیا ، جواس کے ذمہ فرض تھا دراس صورت میں اس مالدار شخص کا تھم نظ اُف باغیر'' کا تھم ہے اور طاہر ہے کہ صاحب حق کے مقابلہ میں حق وفرض کا محربا فی ہے۔ بہی وج تھی کے حضرت ابو برصد بی اس الدار محد بی ای در تھی ہے۔ اور طاہر ہے کہ حالت کے مقابلہ میں جہاد کیا۔'

ابن حزم كاكمتاب ك

" میں کہتا ہوں کدا گرا کیک فخص کے پاس اٹی حاجت اصلیہ سے زائد خورد لوش کا سامان

المال اور سيالكار المال المالي المالي

موجود ہے اور دوسرافخض بھوک ہے اس درجہ ہے چین ہے کہ موت طاری ہو جانے کا اندیشہ ہو آئی ہو جانے کا کر کے بقدر حاجت استعمال کرے،خواہ وہ مال سلمان کا ہو، یا ذی کا اس لیے صاحب طعام پر قرض ہے کہ دہ بھو کے کو کھانا کھلا ہے۔ ایک صورت میں اس حاج شند کو پہیں کہد سکتے کہ وہ ختریریا مرداد کھانے پر مجود ہو چکا ہے۔ ''

محصول (فيكس) لكانا:

ابن جزم كنزديك جهال كاردبار حكومت جلاني كي لي تيس عائد كرنا جائز بي، وجي الل مرورت كي معالى مروريات كويورا كرنے كي لي يكي كالانا يكي جائز بي دو لكھتے ہيں:

دور بیت المال کافزانسایل ضرورت کی معاثی حاجات کو پوراند کرسکے ، تو خلیفه المی ثروت پر مزید کیکس عائد کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرسکتا ہے اور ایل اثروت رکاوٹ پیدا کریں تو جرزان سے وصول کرسکتا ہے۔''

المضمن ميں ابن جزم نے سيآ يت نقل كى ہے:

وات ذالقربي حقه والمسكين وابن السبيل

(اورقر ابتداروں اور سکین اور مسافر کے جوحی تم پر داجب ہیں، ادا کرو)

ابن ترم کا کہنا ہے کہ جس طرح غرباء کی ضروریات کے لیے خصوصی تیکس عائد کیا جاسکتا ہے، اس طرح جہاداور دوسری ضروریات کے لیے بھی تیکس لگایا جاسکتا ہے۔ رسول اکرم کا ایکٹانے غروہ تبوک کے موقع پر اس قسم کی اعاضت کی ترغیب دی تھی، جس پرئہ جوش طریقے سے لیک کہا تھیا۔

مزارع سے بيكارلينا ناروا ب:

ابن جزم كنزويك مزارعت من كاشتكار يا مزارع سے ذمين كى كاشت سے متعلقہ كامول كے علاوہ اوركوئى خدمت ياريكار لينا تا جائز ہے، مثلاً مكان بنوانا ، مكان كى صفائى كرانا ، باغ كى ديوار بنوانا يا اپنا كمريكو كام كروانا ۔

ابن فرم لکھتے ہیں کہ:

''سُند بوری کا گانگانے صرف سیاتا ہت ہوتا ہے کہ کا شکار کے ذمدایک بی شرط ہے کہ وہ اجارہ پر لی ہوئی زمین کو مال اور محنت کے ذریعے ہوئے اور جوتے تا کہ پیدادار حاصل ہو۔''

وصيت اورميراث:

غیر وارث ا قارب کے سلسلہ پی فقہاء وصیت کی فرضیت کوشلیم نہیں کرتے لیکن این حزم کے

العاديد العادي في المال المالية المالية

نزدیک دمیت غیر دارث اقارب کے لیے فرض ہے۔ وصیت کنند داشنے مال پرومیت کرسکتا ہے جس ہے اس ٹابت شد و فریضہ کی بھیل ہوجائے۔ ابن حزم کے نزدیک دمیت واجب کا ترک ظلم کے مترادف ہے۔ اس لیے بیہ کام حاکم یا قاضی کے میر د ہوتا چاہئے کہ و دومیت کے نفاذ کی محرائی کرے باعدم دمیت کی صورت ہیں متاثرین کوان کے حقوق دلائے۔

ا بن حزم کے اس مسلک کا مقصد سے ہے کہ دولت تر کہ کی صورت میں صرف چند ہاتھوں تک عی محدودرہے، بلکہ متو فی کے کنبہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقتیم ہوجائے۔

اکشر فقہا و نے کہا ہے کہا گرز کہ گفتیم کے وقت میٹیم و مکین جمع ہوں تو انہیں از ماہ احسان پکھنہ کہونہ کہونہ کہور کھو سے دینا چاہیے الیکن این حزم کی دائے میں بیعطیدا فتیاری تین بلکہ وجو بی ہے۔ البدااگر وراہ و سے سے انگاد کریں تو حاتم مان سے جرا دلائے۔ ابن حزم کے نز دیک ترکہ کی مالیت اور تعمل کے اعتبارے حاتم بتائی اور مساکین کے مصرکا فیمن کرسک ہے۔

#### اجاره زيمن:

ا کشر فقها ء کے فزو کیے زیمن اجارہ پر دی جاسکتی ہے لیکن ابن حزم کے مزو کیے ایسا کرنا جائز نہیں۔وہ :

'' زمین کوکی حالت میں بھی اجارہ پردینا جائز نہیں، ندکھتی باڑی کے لیے ندیاغ لگانے کے لیے، ندگی اجارہ مدت کے لیے ہویا زیادہ مدت کے لیے، ندکی اور مقعد کے لیے، خواہ تعوزی مدت کے لیے، بویا زیادہ مدت کے لیے، بالعین مدت بیاجارہ واری ندورہم ودیتار کے بوض ورست ہے اور ندگی چیز کے بوض، اگرز مین اجارہ پردیدی جائے توات فیخ کردیا جائے گا۔''

ا بن حزم کے نزد کیک کاشت زمین کی مندرجہ ذیل صورتیں جائز ہیں۔

1- زشن كاما لك الب الله الداور حيوانات نفود كاشت كر الداور جي ذا الحد
 2- دوسرول كوزراعت كي ليع مفت (بلامعاوفه) در الكرا لك اور مزارع حيوانات الله أور جي

ملى شريك بون ، مرز بين كاما لك اس كام كي وصول تدريقوا جمائه-

3- ما لك افي في شن مزارع كود ماور مزارع استية الات وحيوانات كى مدد من قود كاشت كرم، ورجَع دارج دارج ورجَع دارج ورجَع دارج ورجَع الك اس من من من يداواركامقرركيا مواحمه (مثلًا نصف، ربع ياس منهم ومثل) ومول كرسكتا ب

## اجير مشترك اوراجير خاص برتاوان كامسكه:

''اجیر مشترک' دومزدور ہے، جوا بنائیک مشتقل فی کاردبار کرتا ہے، مثلاً بارچ بانی کیٹر اسپتاو غیرہ۔ ''اجیر خاص'' سے مرادوہ مردور ہے جوانی خدیات کی ایک مخص کے لیے وقف کردیتا ہے، مثلاً گر یکو ملازم۔ فتها ع کنز دیک اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر اجر مشتر کیا اجر خاص ہے کوئی نقصان ہو جائے آواس پر کیا تا دان عائد کرنے ہا جائے گا۔ امام ابو حفیفہ کے نزویک اجر مشترک ہے کام میں کوئی نقصان ہوجائے ، آواس پر تا دان عائد میں کیا جائے گا۔ امام حمد اور امام ابو یوسف کے نزویک اس پر تا وان عائد موقی ۔ اجبر خاص ہے آگر کام میں نقصان ہو آو ، تمام فقہا و کا مشفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے تا وان تہیں لیا جائے گا۔ امام ابن حزم کا خیال ہے کہ اجر مشترک ہو یا جرخاص ، دونوں سے تا وان تہیں لیا جائے گا۔ بشرطیکہ نقصان اراد تا نہ ہوا ہو۔ اس سلسلہ میں ابن حزم اپنی کہ آپ درم اپنی کہ آپ کہ گا۔ بشرطیکہ نقصان اراد تا نہ ہوا ہو۔ اس سلسلہ میں ابن حزم اپنی کہ آپ درم اپنی کہ آپ

''ابیرمشترک ہویا خاص یا کار میر ہو، اس پر مال بین نقصان ہوجائے یابلاک ہوجائے سے
کوئی تاوان نبیس آتا، تاوقتیکہ اس کا ارادہ تصور یا ضائع کر دینا ثابت نہ ہواوران تمام امور
میں جب تک اس کے خلاف گواہ موجود نہوں، اس اجبر کا قول معتبر ہے، ہتم کے ساتھ۔''
میں جب تک اس کے خلاف گواہ موجود نہوں، اس اجبر کا تول معتبر ہے، ہتم کے ساتھ۔''

# شاه ولي الله

## سوال: شاه ولى الله كه حالات زندگى ميان كرين اوراً ن كه معاشى افكار پر دشى والس

نام ونسب:

آپ کا تام احمر، کنیت ابوالفیاض اور عُرف ولی الله ہے۔ آپ شاہ ولی الله کے تام ہے مشہور ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا تام شخ عبدالرحیم ہے، جواپ وقت کے مشہور عالم دین اور مدرسر حید کے بانی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والدکی طرف سے معزے عمر فاروق سے اور والدہ کی طرف سے معزے موکی رضاً تک پہنچا ہے۔ اس طرح آپ والدہ کی طرف سے سادات میں شامل ہیں۔ آپ خالص عربی النسل تھے۔

#### دور حیات:

شاہ ولی اللہ 4 شوال 114 ہجری (مطابق 1703ء) کو دیلی میں پیدا ہوئے اور 29 محرم 1174 ہجری کو دیلی میں فوت ہوئے۔

#### لعليم وتربيت:

آ پ نے اپنے والد شیخ عبدالرحیم ہے دینی تعلیم حاصل کی اورعلم حدیث کی سند شیخ ایوطا ہرمحد بن ایما ہیم کردی مدنی ہے حاصل کی۔ آ پ نے تغییر ، حدیث ، فقد ، منطق ، کلام ، صرف ، نحو ، تاریخ اور دیگر علوم میں مہارت تامہ حاصل کی۔

#### بيعت

شاہ ولی اللہ نے پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد ماجد فیخ عبدالرجیم کے دست حق پرسلسلہ تعتبند ہے میں بیعت کی۔

درس وتدريس:

شاہ ولی اللہ اپنے والد کی وفات (1719ء) کے بعد مسئد ارشاد پرجلوہ افروز ہوئے اور ان کے قائم کردہ مدر سدد جمیہ میں درس وقد رئیس کا سلسلہ شروع کیا۔

:3:

شاہ ولی اللہ فی 1143 جری ش حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ۔ای زبانہ نی آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران علم حدیث ش سندھاصل کی۔

#### تقنيفات

شاه ولى الله كيشر التصانيف مستنب بين ان كى چندا بم تسائيف ك تام درج ذيل بين:

- جشاللهالبالغه
  - 2- الفوزالكبيم
- 3- البدورالبازغه
- 4- المعنى في شرح المؤطا
- 5- المعنى في احاديث المؤطا
  - 6- حسن العقيدة
    - 7- خمرالكنيم
    - 8- عقدالجميل
- 9- فتح الرحمن في ترهمة القرآن
  - 10- البلاغ المبين

#### معاشي افكار:

۔ شاہ ولی اللہ کے معاثی افکاران کی تصانیف جہت اللہ البالغہ، خیر الکھیر اور البدور البازغہ وغیرہ میں بھرے ہوئے۔ بھرے ہوئے ہیں۔ ذیل میں ان کے معاشی افکار کا جائزہ لیاجار ہاہے۔

## سرمايه ومحنت ميس عادلانه توازن:

شاه ولی الله د بلوی رقسطراز بین که:

''اگر معاشی معاطات میں او کول کے درمیان با ہمی تعادن اور اشتراک عمل کے ذریعہ مالی ترقی بروے کا درنیا تھا اور تحق رہتا و شوار ہوجائے گا مثلاً ایک فیمی تجارت کو کسب معاش کا ذریعہ بنا تا ہے اور دومر افتحص اپنی جدوجہد کے ذریعے دومر سے کے ال کو بیش قیمت اور بہتر بنا تا جا در دومر افتحص اپنی جدوجہد کے داریع دومر دس کے مال کو بیش قیمت اور بہتر بنا تا ہے ، یعنی صنعت و حرفت کو وسیلہ معاش بنا تا ہے ، تو ان سب مور تول میں تعاون کے بغیر معاش زندگی میں استواری پیدائیس ہو تی ۔ ان تمام معاملات میں مجمع تعاون و اشتراک معاش میں واجب ہے اور اگر یہ مالی ترتی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں سرے سے تعاون کا کوئی والی میں شرے سے تعاون نظر آتا ہو لیکن مقیقت میں وہ زبردتی ہو، حقیقی تعاون نہ ہو ۔ جیسا کہ مود کہ نظام رتعاون نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں وہ زبردتی ہو، حقیقی تعاون نہ ہو ۔ جیسا کہ مود ک

کاروبار۔ پس اس طرح کے کاروبار ناپیندیدہ اور ناجائز معاملات کہلائیں مے ۔ان کو معاشیات کے اسباب وصالحتیس کہا جائے گا بلکہ یہ باطل کہلا کم ، محے، جوظلم کے متراوف

# لسي كى مخصوص چيز ميں مداخلت نه كرنا:

شاه ولى التُدكيعة مين كه:

"الله تعالى في جب زين براي عن تلوق بيداكى توان كى معاش اورروزى بعي زين برمقدر فرمائی اورزین کی پیداوارے ان کے لیے انتاع میار کیا اور چ تکروس کی وجے ان كدرميان نزاع بيدا مواء تواس وتت الله تعالى كايتكم مواكدكو في فخص دوسرك كخصوص و مختل چزیش کی شم کی مزاحت دیداخلت نه کرے اور بیاس کی مخصوص چزاس طرح ہوگی کراس چزیرسب سے پہلے اس کا قبنہ ہوا ہے یا اس کے کسی مورث کا قبند تھا یا کسی ایسے طریقہ سے اس چز راس کا ، جوان او گول میں عموی طور پر قبضداور ملیت کے لیے معتبر مانا جاتا ہے۔اس من کے قبضہ اور ملکیت میں سوائے تباولہ کے اور سوج سمجھ کر ہلاکسی فریب، د مو کا اور قابل اعماد با مهی رضا مندی کے کسی قتم کی مزاحمت کرنا حرام اور نا جائز ہے۔''

مملکتوں کی بربادی کاسبب:

شاه و في الله فرمات جن كه:

"اس زمان بیل مملکتوں کی برباوی کا سبب دوامور بیں ۔ایک بیک بیت المال کے مالیہ بر تَنْكُدَى چِما جائے، لِینی ایسے افراد جمی اپنی تمام معیشت کا باراس پر <u>ڈال دیں جن</u> کا دافعی بیت المال میں حق ہے، مثلاً مجامدین علاء اوروه افراد مجی جن کے لیے آج کل باوشا موں نے دادومیش کے فزانے کھول رکھے ہیں، بھیے صوفی ادر شاعر دغیرہ باای حم کے دوسرے غلط اسباب سے بیت المال کوزیر باد کیا جائے۔ ورامل ان کے د ماغوں میں ب بات آنی عاب كبهترين معاش قوت بازو برزق كماناب ندكه بيت المال براتهماركما كونك ال طرح ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ حزاحت کرتی ہے اور پھرایک دوس سے کے لیے خرانی کا سب بنی ہے۔"

اصول معاشیات:

شاه ولى الله كلية بن كه:

''زراعت ، جانورول کی برورش معدنیات، نباتات ادر حیوانات کا خشکی اور تری ہے حاصل کیا جانا اور بوهنی ، نوبار اور کپڑا بنے کی صنعتیں بیاور ای تئم کی وہ تمام چیزیں کہ جن کے طبعی جو ہر سے انتقاع مطلوب ہو سکے'' اصول معاشات'' کہلاتی ہیں۔''

## معاشى بكار كااخلا قيات يتعلق:

شاه ولى الله قرمات بين كه:

"انسانيت كاجماعى اخلاق اس وقت بالكل برباد موجاتے أيس، جب كى جبر ان كو ا تتمادی تنگی پرمجور کیا جائے اور وہ محد مے اور بیل کی طرح صرف روٹی کے لیے کام

## معاشی وسائل کابنیا دی مسئله:

بقول شاه ولي الله:

"معاشى وسائل كودسيله بنانے كے ليے بنيا دى مسئله بدہ كماموال مباح ير قبند كيا جائے يا ال مبارح میں سے جوجس غرض کے لیے پیدا کیا میا ہے، اس کے فصوصی جو ہروں کے ذر بعداموال مباح ير قبضه كيا جائے يا مال مباح ميں ترتى كى جائے ،مثلاً مويشيوں كى افزائش نسل، آبياشي اوراصلاح زيين كور بعدز راعت وغيرو."

## زراعت کی اہمیت:

شاه ولى الله كاكهتا ہے كه:

"اگر باشندگان ملک کی اکثریت صنعت وحردت ادر شیری سیاسیات بی میس مصروف رہے ادر زراعت ادرمویشیوں کی حفاظت کی جانب بہت تعوژ ہے لوگ مشغول ہوں تو ان کی د نیادی اور تمدنی زندگی فاسدا درخراب بوجائے گی۔''

## در بارداری کی ندمت:

شاه ولى الله قرمات بي كه:

" بب كسب معاش كے طريقوں كا فقدان موجاتا ہے، تو انسانوں كا إيك كروہ جايلوى، مصاحبت، چرب زبانی اور وربار داری کو ذراید معاش بنالیا بجس سے اس کے افکار عاليفتم موجائة جين اوروتن نشودنما كي تمام خوبيال مث جاتى بين اخلاق كريم وكمكن لك ها المساورانسان ذلت و پستی برقائع موجا تا ہے۔''

### والسام اورب يدافار المناحة الم

#### اندادباجي:

شاه و بی انتُدکا کہنا ہے کہ:

''جکسانسان مدنی الطبع بیدا ہوا ہے کدانسان کی معاشی زندگی انسانوں کے باہمی تعاون کے بغیر درست نہیں ہوئی ہو خدائی فیصلہ بیٹیر درست نہیں ہوئی جس محض کے ذریعے بھی تعرف کو قائدہ بیٹی سکتا ہے اس کو تعدنی زندگی سے علیحہ نہیں ہوٹا ما ہے۔'' علیہ ہے۔''

#### آ داب معیشت:

شاهولی الله قرماتے ہیں:

" آ داب معیشت حکمت کا ایک شعبہ ہے۔ ان بی اصلی امریہ ہے کہ قدا پر اولی کو ہر بات بیل حجے تجربہ پر چیش کریں۔ جو ضرر سے بعید ہیں اور نفع سے قریب ہیں، وہی اختیار کی جا کیں اور ان آ داب کا عمدہ اخلاق سے مواز نہ کیا جائے ، جو کا ٹی الخراج لوگوں کی پیدائش بیل اور کرتے ہیں۔ جو آ داب ان اخلاق کے زیادہ منسوب ہوں وہ کی افتیار کیے جا کیں اور لفف ان کے سوا سب ترک کردیئے جا کیں۔ نیز ان آ داب کا اعمازہ صن معاشرت اور لفف مشارکت سے کیا جائے۔ ان میں وہ مقامید کھی جا کیں جو دائے گئی سے پیدا ہوتے مشارکت سے کیا جائے۔ ان میں وہ مقامید کھی جا کیں جو دائے گئی سے پیدا ہوتے ہیں۔ "

#### معاش کے اہم مسائل: \* بقول شاہ ولی اللہ:

"معاش کے اہم مسائل یہ بین: کھانے پینے کے آ داب، چلنے کے، نشست و برخاست کے، سونے کے، نشست و برخاست کے، سونے کے، سونے کے، سونے کے، مسلم کی کے، مال کے، مکان کے، سخرائی اور پاکیزگی کے، آ رائش کے، باہمی گفتگو کے طریقے، آ فات کے وقت دواؤں منتروں کا استعمال، حوادث بیش آنے کے وقت بیش بنی، خوشی، ولادت، نکاح، عیر مسافروں کی آئے کے وقت بیش بنی، خوشی، ولادت، نکاح، عیر مسافروں کی آئے کے وقت بیش بنی، خوشی، ولاوت، نکاح، عیر مسافروں کی آئے کے وقت بیش بنی، خوشی، ولاوت، نکاح، عیر مسافروں کی آئے وغیرہ ورکا ظہار، مریضوں کی عیادت اور مردوں کو وفن کرنا وغیرہ و فیرہ۔"

#### څرمىتوپئود:

شاه ولى اللهُ كليمة بين:

"أو دباطل اور حرام ہے۔ اس قسم كا قرض لينے والے عام طور پر مفلس اور نا دار ہوتے ہيں۔ قرض لينے والا رقم بروقت اوائيس كرسكنا اور سود در سود كا چكر چلنے لكنا ہے۔ آ دى كواس سے نجات نيس ملتى اور بالآ خروہ بربا دہوجاتا ہے۔ سود كا معالمہ تحت جھڑ سے كا باعث بنتا ہے۔ جس قوم يا ملک ميں يہ بے عنت روسے صاصل كرنے كا رواج برندھ جاتا ہے، وہاں كے عوام كے ليے صنعت وحرفت، زراعت اور تجارت كى سب راہيں صدود ہوجاتى ہيں۔''

# حرام چيزول کې پيچ کاحرام موتا:

شاه ولى الشركعية مين:

"رسول الله المنظيم في الله ورسوله حدم به النعم والمهينة والعنوير والما الله ورسوله حدم به النعم والمهينة والعنوير والا صنام (الله تعالى في اوريتول المنظم في المنافي في اوريتول المنظم في وخت كرناح ام كيا به افا حدم شيف حدم وخت كرناح ام كيا به افا حدم شيف حدم وحد الله تعالى في جس بي كورام كياتواس كيمن كويمى حمام كيا) يعنى جب اكب بين حب الكريق عن الله المنافق المنافق المنافق المنافق في المنافق الم

#### حكومت كفرائض:

شاه ولى الله كاكبتاب كه:

"باوشاه کا فرض ہے کہ وہ عوام کی بہرود اور معاشی فارغ البالی کے لیے مختلف اقد امات کرے، تا جائز ذرائع آ مدن پر پابندی عائد کرے اور جوا، سُو د، رشوت، ذخیرہ اندوزی اور تا جائز منافع خوری کو مٹانے اور عوام کی خوشحالی کے لیے منصوبہ بندی کرے ۔ ایسا ندہو کہ اکثر اوگ زراعت کو چھوڑ کر صنعتوں ہیں چلے جائیں اور زری شعبے کونظر اعداز کر دیا جائے یا اہل صنعت غیر ضروری اشیاء بنانے میں مصروف ہو جائیں اور بنیا دی ضرورت کی چیزوں میں کی واقع ہوجائے اور ملک بحران کا شکار ہوجائے۔"

**ተተተተ** 

# ڈاکٹرنجات اللەصدىقى

## سوال: ڈاکٹرنجات اللہ صدیقی کے حالات زندگی بیان کریں اور ان کی کتب اور معاثی افکار پر روشی ڈالیں۔

#### تعارف (Introduction):

" "كنگ فيعل انترنيشتل پرائز فاراسلا كم سنڈيز" عامس كرنے والے محد نجات الله صديقى 1931 م پيس محارت بيس پيدا ہوئے۔انہوں نے علی گڑھ مسلم يونيورشي اور ۴ نوي ورسگاہ جماعتِ اسلام ہندوام پورے تعليم حاصل كى۔انہوں نے مدرسة الاصلاح سرائے ميراعظم گڑھ ہے محم تعليم پائی۔ ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیق کے تعلیمی کوائف وغیرہ کی تفصیل مندوجہ ذیل ہے:

# وُ اكْتُرْنَجَاتِ اللهُ صديقي "كي مطبوعه كتب كي فهرست

## انگریزی کتب (Books in English):

- 1- مواشيات أيك اسلامي الداز فكرَّ اسلامك فا دُنِدُ لِيشُ لِيمْر سُرُ بِرطانيهِ (1999ء)
- 2. اسلامی تناظر می معاشیات کی تدریس مرکز برائے تحقیق اسلامی معاشیات میده (1996ء)
  - 3- معيشت مين رياست كاكردار اسلامك فاؤنثر يثن ليزسم برطانيه (1996ء)
  - 4- اسلامي معيشت مين انشورٽس اسلامک فا وُنڌيشن ٽينرسٽر' برطانيه (1985ء)
- - 6- جون 2000 وتک نے قائم شدہ عالمی مرکز برائے تحقیق اسلامی معاشیات میں کام کرتے رہے۔
    - 6- سُووكِ بغير بنكاري اسلامي فاؤغريش برطانيه (1983ء)
    - 7- اسلامى بىكارى مى مساكل اسلامك فاؤنثريشن برطانيه (1983ء)
      - 8- مسلم معاثى فكرُ اسلامك فاؤنثريشنُ ليغرسر برطانيه (1981ء)
    - 9- اسلامي معاشات يربم عصرتم يري مواد أسلامك فاؤخريشن لينرستر برطانيه (1978 م)
      - 10- اسلام بين معاشي معركةُ مركزي مكتبه اسلاميَّ وبليُّ الثريا (1972ء)
      - 11- اسلام معیشت کے بعض پہلؤ مرکزی کمتیداسلای دیلی انٹر ، (1972م)

المار اور سيدان الماري الم

12- مسلم مخض قانون مركزي مكتبه اسلامي دبلي انثريا (1972ء)

13- منافع كموجود ونظريات أيك تقليدي جائزة الشيا ببلشك باؤس بمبئي المديا (1971ء)

متذكرہ بالاكتب ميں مے بعض كتب عربى فارى ترك اندونيشى مالا كى ابندى اور بنگالى زبانوں ميں بھى شائع بوچكى بيں۔

#### أردوكت (Books in Urdu):

1- تحريك اللاى عصر حاضر من (مم عمر اللاى تحريك) مركزي مكتبه اللاي وبلي الثريا (1995م)

2- قرآن اورسائنس (منصل تعارف عساته سيدقطب كاتعير التاسات)

3- نشاق فانیک راه (اسلامی احیائے علوم کی طرف) مرکزی مکتبه اسلامی و بلی اغریا (1974ء)

4- انشورنس اسلام معيشت ميل مركزى مكتبداسلائ دالى الثريا (1974م)

5. فيرسودى ينكارى مركزى مكتبداسلاى دبلى الثريا (1969ء)

6 شركت ومضاربت كشرى اصول مركزى مكتبداسلاى دبلي الغريا (1969ء)

7- اسلام كانظرية ملكيت (ووجلدي) اسلامك بلي كيشنز الا موراً كتان (1969ء)

8- اسلام كا نظام محاصل (لله يوسف كى كماب الخراج كا ترجمه) اسلامك يبلى كيشنز لا مور پاكستان (1966ء)

9- اسلام ش عدل اجتماعي (سيد تطب كي 'العدالة الاجتسماع لمى الاسلام' 'كاترجمه)'اسلامك پېلىكىشز لا بود ياكتان (1963ء)

10- اسلامی ادب مرکزی مکتبداسلای دبلی اغریا (1960ء)

## ز مانه طالب علمي ميں اعلیٰ قابليت كااعز از:

ڈاکٹر نجات اللہ صدیق نے 1956 ویل علی کڑھ سلم یو نیورٹی (انڈیا) میں بی اے میں وافلہ لیا۔
انہوں نے 1958 ویل بی اے اور 1960 ویل ایم اے سے استخانات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں
انہوں نے پوزیشنز حاصل کیں۔ ایم اے کے بعد ڈاکٹر صدیق کوئل کڑھ سلم یو نیورٹی کے شعبۂ معاشیات میں
1961 و میں میکچرر شپ دے دی گئی۔ وہ 1975 و تنگ اس حیثیت پر سرفراز رہے۔ تاہم 1975 و میں
انہیں اس یو نیورٹی میں ایسوی ایٹ پروفیسر مقرر کر دیا ممیا۔ میکچرا رکے طور پر کام کرنے کے دوران میں وہ
انہیں اس یو نیورٹی میں ایسوی ایٹ پروفیسر مقرر کر دیا ممیا۔ میکچرا رکے طور پر کام کرنے کے دوران میں وہ
1961ء میں 1963ء کے عرصہ میں ملی کڑھ مسلم یو نیورٹی کے باشل سے وارڈن کے طور پر بھی خدمات انجام
و سے ترہے۔

## و اکٹرنجات اللہ صدیقی کی تحریری کاوشوں ہے استفادہ:

عالم اسلام کے نامورمفکر اور سکالر ڈاکٹر محر نجات اللہ صدیقی نے علم معاشیات میں اسلامی تقط نظر کے فروغ کے لیے گرال قدر خدمات انجام ویں۔ان کی تحریری کاوشوں سے پچھاہم مؤ قفات اور نکات حسب ذیل ہیں۔

## الله كي نعتيل چندا فراديا كى طبقه كى ميراث نبين:

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا کہنا ہے کہ اللہ کی نعتیں سب انسانوں کے لیے ہیں' یہ کس خاص طبقہ یا مخصوص افراد کے لیے نہیں ہیں کہ دہ ان پر قابض ہوکر بیٹے جائیں۔ وہ لکھتے ہیں:۔

دو ملکت کے بید مقاصد اور وحدت بن آوم کا اسلامی تصور تقاضا کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو جو نوشیں عطا فرمائی ہیں وہ چند افراد یا کی طبقہ کی میراث بن کرندرہ جا ئیں بلکہ ان سے تمام انسانوں کو مستیفد ہونے کا موقع لے۔ بن آوم ایک خاندان ہیں اور کا کنات کی جن اشیاء اور تو توں کو اس پورے خاندان کی تحویل ہیں دیا گیا ہے ان سے استفادہ میں سارے انسانوں کو ایک خاندان کے افراد کی طرح کا طرزعمل اختیار کرنا چاہیے۔ ملکت کے باب ہیں ایک انسان ایک خاندان کا باہمی تعلق صادر حی مواخات اور ای روتعاون پرینی ہونا چاہی تعلق صادر حی مواخات اور ای روتعاون پرینی ہونا چاہیے نہ کہ خود غرضی اور مشکش و نزاع پر قرآن مال و املاک کی کی ایسی تقسیم کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں جو اور مشکش و نزاع پر قرآن مال و املاک کی کی ایسی تقسیم کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں جو انسانوں کے ایک طبقہ کو مقامل کی کہ ایک گروہ یا طبقہ کے ہاتھوں میں مرکوز کرد سے ملکت تیام حیات اور تزکی کا ذریعہ ہوا دوہ اس سے پورا پورا وزقی کا ذریعہ ہوا دوہ اس سے پورا پورا وزقی کا ذریعہ ہوا دوہ اس سے پورا پورا فاکہ دا فیا ہے۔ "

(اسلام) نظرية ملكيت: دُا كنرمُدنجات الله صديقي علداول مفيه 37,36 مطبوعه اسلامك ببلي كيشنز (برائيويث) لميندُ لا مور)

## انفرادي حقوق كامغربي واسلامي تصور:

ڈ اکٹر نجات اللہ نے انفرادی حقوق کے بارے میں مغربی اور اسلامی تصور کے اختلاف کی صراحت ان الفاظ میں کی ہے:

"معاصرمغربی تہذیب نے حقق وفرائض کی بیر تیب بالکل اُنٹ دی ہے اور ایک ایسامزاج بنا دیا ہے جوساجی فکر کا آغاز فرد کے حقق سے کرتا ہے نہ کداس کی ذمہ داریوں سے انفرادیت پرستانہ سرمایہ داری کے تحت بیر کج روی انتہا تک جائیجی عملی سیاست اور نظری علوم دونوں پراس الم اور حديد افكار الكارية المسائل المسائلة المس

فساد حزاج کا مجرااثریزا۔خاص طور پر ملکیت کے سلسلہ میں عام آ دمی کے سوچنے کا انداز ماہرین معاشیات کا طرز استدلال ٔ اور حکومتوں کی قانون سازی ای سانچہ ٹیں ڈھل منی ۔اس رجمان کا آغاز بورب میں سولہویں اور ستر ہویں صدی میں ہوا تھا۔ اس وقت سیاست معیشت اور معاشرت ٔ ہرمیدان میں جرواستبداداور قبر و برتری کا تسلط تھا۔اس کے رقمل میں لبرل ساست دانوں اور آزادی کاروبار کے قائل ماہرین محاشیات نے انفرادی حفوق اورانفرادی آزادی پر زوردیا۔ابتداء استح کیے نے رائج طور طریقوں کواعتدال پرلانے کامفیڈمل انجام دیا مگرجلدہی انتہا پیندانہ انفرادیت کے برے اثرات ظاہر ہونے گئے۔ بیسویں صدی میں وھارے کا رخ بد لنے تک ساری متدن ونیا پر یمی مزاج چھا گیا۔اسلام انفرادی حقوق کی کسی مطلق اور مقدس فہرست کا قائل ہیں حقوق کسی کے بھی ہوں فرد کے یاریاست کے مجھی غیرمشروط مطلق اور مقدس نہیں ہوتے ۔ان کی نوعیت اور دسعت کا انحصارتمام تر ان ذمہ داریوں پر ہوتا ہے جن کی ا انجام وہی کے بلیے وہ دیے ملے ہوں۔ ریاست کے اختیارات اس کی فرمددار یوں کی روشنی میں اور فرد کے حقوق اسکی ذمد دار یول کی روشی ش متعین ہوتے ہیں۔متعلقہ ذمد دار یول کی انجام وہی میں کوتا ہی صاحب حق کے استحقاق کو کمزور کرویق ہے اور مسلسل غلط کاری اور فرض ٹاشنا ک پر ان حقوق کوسلب بھی کرلیا جاتا ہے۔ اس اصول سے ندریاست متنی ہے ندفرد۔ اس اصول کا اطلاق بال واملاك ركھے اوران ميں تصرف كرنے كے حق آزادى كاروبار اورساسي آزادى كے حن اورزنده رہنے کے بنیادی حق سب ہریکساں ہوتا ہے۔''

(اسلام كانظرية مكيت جلداول منحه 72,71)

## حقیقی جمہوریت کے لیے کسب معاش کا ایک وسیع میدان ضرور<u>ی ہے:</u>

ڈ اکٹرنجات الندصد لقی اس مؤقف کے قائل ہیں کہ اصلی جمہوریت صرف ای صورت میں پینے سکتی ہے جب کے افرادِ معاشر وکوآ زادانہ اور وسیع کسب معاش کے ذرائع ادر مواقع حاصل ہوں۔اس نقط تظر کووہ ان الفاطيس بان كرتے بين:

''جمہوریت کے تقاضے ای وقت پورے کیے جائے ہیں جب معاشرہ میں افراد کی ایک بزی تعداوا بن معاشی زندگی میں حکومت کی دست مرنه واوراس کی دوونت کی روثی کا انحصار حکومت کی تنواویا وظیفے پرند ہو۔ بیاس وقت ممکن ہے جب آزاداندکب معاش کے مواقع عاصل ہول اور افراد بدائش دوات كا كاروباركر كے بول اس كے ليے بہت سے ذرائع پدائش كا اجما ئى مکیت سے باہر موہ ضروری ہے۔فرد کی سیاس طاقت کا انحصار اس پر ہے کدوہ معاثی طور پر حکومت وقت سے بے نیاز ہوکر بھی زندہ رہ سکے اور تر تی کر سکے۔ جوفر ومعافی طور پر کی کا دست محر ہووہ اس کے خلاف سی سیاست طاقت کا حال نہیں ہوسکیا۔ ساج میں بہت سے ذرائع

پیدائش دولت ٔ اور بہت ہے مواقع روز گار کا حکومت کے بورے قبضہ وافتیارے بہر ہونا اس یات کی صفانت ہوگا کہ بہت ہے افراد آ زادانہ را تیں قائم کریں اوراس کا اظہار کریں۔ای شکل میں میمکن ہوگا کہ چکومت وقت کا کوئی ملازم یا تو می صنعتوں میں کام کرنے والا کوئی مزدور اگر حکومت کی پالیسیوں کوغلط میں اوراس کاعثمیران پالیسیوں کے نفاذ میں تعاون کے لیے آ مادہ شہو تو و حکومت کی جا کری ترک کر سے فجی کارو بار کے دائرہ میں روزگار حاصل کر لے۔ کچی آ زادی صمیراور حقیقی جمہوریت کے لیے کسب معاش کا ایک وسیع میدان ضروری ہے۔ جہال کوئی بھی فرد حكومت سے بے نیاز ہوكرائي روزي كما سكے\_(اسلام كانظر بيلكيت طداول صفحہ 121, 120)

### معد نیات اور دفینوں (رکاز) کی ملکیت کامسکلہ:

ڈاکٹر نجات انند نے معد نیات اور وفینوں (رکاز) کی ملکیت کے مسئلے کوزیر بحث لاتے ہوئے اس کی وضاحت مختلف معتبرحواله جات كساته مندرجه ذيل الفاظ ميس كا عرب

" یانی "آ کے اور جارے دغیر و کی طرح معدنی اشیاء کے وہ ذخیرہ بھی مباح عام ہیں جوسط زمین بر کھلے ہوئے یائے جا میں ( یعنی معاون ظاہرہ ) اور جن کے حصول میں زیادہ محنت کی ضرورت نہ يرنى بو منك تاركول باره اور كيمياوي خاصيتين ركھنے والے معدنى مانى كے ذخيرے اى ذمل میں آتے ہیں۔ ہر فر دکوان ذخیروں ہے استفادہ کاحق حاصل ہے جوفر دان چیزوں کو معتنی مقدار میں نکالے گاوہ قبضہ کی بتایران کا مالک ہوجا ہے گا۔البر شرخور کیوز خیرے انفرادی مکیت نہیں بنائے جا كتے \_ يميى حيثيت سندر ميں يائے جانے والے موتى مرجان اور دوسرى فيتن اشياءك مجھی ہے۔

ان معدنی ذخیروں کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے جوزمین کے اندر جھے ہوئے پائے جاتے ہیں ( یعنی معاون باطنہ )اور جن کے لکا لنے میں کائی محنت اور اخراجات کی ضہ ورت پڑتی ہے۔مثلاً سونے جاندی او ہے اور تا نے وغیرہ کی کانیں منفی شافعی اور حنبا مرحم التعليم مكاتب نقد كي رائے يہ ب كما كريكا تيس كم فض ك<u>ي ممنوكية مين ميں يا</u> كي جائيس تو مالك ز من کی با اس مخفل کی ملکت ہوں گی جس کوز مین نے مالک نے ان کے ذکا لئے کی اجازت وی ہو۔ اگر بیکا میں غیرمملو کداور مباح عام زمینوں میں پائی جا کمی تواس محص کی ملکت ہول گی جوان ۔ کو در بافت کرے اور نکالے۔ تفصیلات کے اندرون مکاتب فقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حارے بزویک اس مسئلہ میں قابل ترجع رائے مالکی کمتب فقد کی ہے۔ جس کے مطابق زمین کے اندریائی جانے والی کا نیں اصلاً تمام مسلمانوں کی ملکیت ہیں اوران کی مالک محتارا سلامی ریاست

وْاكْرْنْعَاتِ اللَّهُ ٱلْمُ كَلِّمِيِّ مِنْ:

'' د فینوں سے مراد وہ سکے سونے جاندے کے برتن اسلی اور دوسرے فیتی سامان میں جوز مین

کا ندرد فن کیے ہوئے پائے جاکیں۔ اگر قرائن سے بیٹا بت ہوجائے کہ دفیندا سلامی دور حکومت سے بہلے کا ہوادراس کا مالک کوئی مسلمان یا دی ٹیس تھا تو دو پانے والے کی ملکیت بن جائے گا۔ بشرطیکداس نے اسے اپنی مملوکہ زمین میں یا کسی ایک زمین میں پایا ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہو مملوکہ زمین میں پائے جانے والے دفینے زمین کے مالک کی ملکیت قرار پاکیں میں میں ایک کار میں میں پایا گیا ہے تو وہ ریاست کی ملکیت قرار پاکیں۔

اسلام میں کاروبار کے لیے ویے جانے والے قرضوں پر سُو دحرام ہے:

ڈ اکٹر نجات انلندنے لکھا ہے کہ اسلام میں کاروباری مقاصد کے لیے دیے جانے والے قرضہ جات پڑو وقطعاً حرام ہے۔وہ لکھتے ہیں:

(اسلام كانظريد ملكيت علداول صفي 174 , 175)

# ايك تباكى تركدكى عدتك وصيت يحق كى حكمت:

اسلام نے ایک تہائی ترکدی صدتک وصیت کاحق دیا ہے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہاس کا

اسار اورجه بدافكار في غير المنظمة المن

جواب ڈ اکٹرنجات اللہ نے ان الفاظ میں دیا ہے:

"اسلام نے ایک تہائی ترکہ کی صد تک وصیت کا حق دے کراہم انسانی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔
مثل بعض اوقات ما لک کا کوئی رشتہ دارد دسرے قریبی وراناء کے موجود ہونے کے سب ترکہ میں
حق دارنہیں ہوتا عالمانکہ وہ نا داری کے باعث اس کا متحق ہوتا ہے گیا اس سے تعلق یا کسی اور
مصلحت کا نقاضا ہوتا ہے کہ ترکہ میں اسے بھی پچھ حصہ لے حق وصیت کے ذریعہ ما لک کو اس
بات کا موقع ملتا ہے کہ المسے رشتہ داروں کے حق میں بھی پچھ مال چھوڑ جائے۔ای طرح اس حق
ہے کی محن کے احمال کا بدلد دیے 'کسی کمزورکو مہاداد سے اور دفاج عامہ یا دی فی امور کے مگران
سے کی محن کے احمال کا بدلد دیے 'کسی کمزورکو مہاداد سے اور دفاج عامہ یا دی فی امور کے مگران
کی ادارہ کی مدور نے کے بھی مواقع کے ہیں۔' (اسلام کا نظریہ ملکت علادل سفیہ 195)

### قرض اورعاریت کی اہمیت:

قرض اورعایت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر نیجات الشرصد یقی رقسطراز ہیں:

"قرض اور عاریت کی اہمیت بعض اوقات انفاق مال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ غیرت مندا فراد
ضرورت کے باد جود صدقہ خیرات قبول کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ ان سے بھی اس بات کی
لو تع نہیں کی جاتی کہ وہ دوسروں کے آگے وست سوال دراؤ کریں ہے اوران کواپی حاجت مندی
کا یقین دلانے کے لیے الحاح سے کام نیس مے لیکن اس حقیقت سے کے افکار ہوسکت ہے کہ
سفید پوش شرفاء کو بھی ضرور تیں لاجق ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی مدوقرض یا عاریت دے کر بدرجا
احسن کی جاسکتی ہے۔ " (اسلام کانظریہ منکیت جلد اول سفیہ 280)

وُ اكثر ثبات الله نے اس منمن میں علامه ابن قیم كا اقتباس (الطّوق الحكمیہ فی انسابلیۃ الشرعید صفحہ 239 مطبعة الموكدمعر 1317ھ )نقل كيا ہے:

" فرض سیجے کہ آ دی کسی دوسرے فرد کے گھریش قیام پر مجبود ہوجائے اور اسکے علاوہ انسے کوئی محملات نہ اسکے علاوہ انسے کوئی محملات نہ استوار لینے کی شعک اندند میسر ہوا یا کسی خاص سرائے ہیں اتر نے پر مجبود ہوجائے یا اسے کوئی کپڑ استوار لینے کی شعک مدید مرورت ہوئی ایا ہے کہ کا نہ نہ کہ کہ کا استوار کہ کہ خت ضرورت ہیں آ ہوئیا پائی تکا لئے کے لیے ڈول کی شدید حاجت ہوئیا باقدی کا استوار جا واجب ہے۔ بہتاس جائے اتو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ الک پران چیز ول کا اسے وے دیا واجب ہے۔ بہتاس میں اختلاف ہے کہ اسے کراید وصول کرنے کا حق ہوگا نہیں ....... ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس بران چیز ول کا بلا موض مستوار دیا واجب ہے اور کم آب وسنت میں اس کے کہ رائے ہوئی موجود ہیں۔ " (اسلام کا نظریہ مکیت طہداول سنے۔ 283)

#### <u>لاوارث ترکے:</u>

ڈ اکٹر نجات اللہ نے لاوارٹ رکول کے بارے میں کھوا ہے:

"اليسي تمام تركي جن كاكوني وارث ندم وجود مؤند ما لك في وصيت ك ويد نيراسي وطرف

اورب دافار المرابعة على المرابعة المراب

ختل کیا ہوا سلامی ریاست کی ملکیت قرار پاتے ہیں 'کیونکدرسول اندسلی انتسالی وآلدوسلم نے فرمایا ہے'' اور جس کا کوئی وارث ننہ ہواس کا وارث میں ہول میں اس کا ترکہ پاؤس گا اور اس کی طرف سے دیت اوا کروں گا۔'' ماور دی نے تکھا ہے:

(اسلام كانظريه مَلَيتُ حصه وم منتجه 57 . 59 . 59)

معاشی ترقی کا اہتمام کرناریاست کی بھی ذمدداری ہے:

واکر نجات الند کا کہنا ہے کہ اسلامی ریاست کی بھی ذمدداری ہے کہ وہ شہریوں کی معاشی ترتی کے خاطر خواہ اقد امات کرنے وہ لکھتے ہیں کہ '' کفائب عامدی طرح ملک کی معاشی تعییر و ترتی بھی ایک اجہا تی فریفنہ ہے۔ آگر کفائب عامد ہے افراد کی ضروریات کی تحییل اور تیام حیات وابستہ ہے قومعا تی تعییر و ترتی ہے نور سے نور سے افراد کی ضروریات کی تحمیل اور تیام حیات وابستہ ہیں جن کا تحفظ ریاست کو و جود شن لانے کا ایک اہم سبب ہے۔ بیزمدداری اگر چافراد پران کی انفرادی صیفیتوں میں بھی عائد ہوتی ہے لیکن اجہاع کے نمائندہ واحد ہے۔ او تداراوارہ ریاست پراس کی قدرداری بہت زیادہ ہے۔''

(اسلام كانظر معنيت حصد وماصفي 123)

تقسيم دولت ميں تفاوت کوم كرنا اسلامي رياست كي معاشي پاليسي كا ايك رہنمااصول ہے:

ۋاڭىرنىجات اللەلكىتە بىل كە

راشدہ کے عمل سے جمارے سامنے آتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا سمجھ مفہوم وہ ہے جو ظافیت راشدہ کے عمل سے جمارے سامنے آتا ہے۔ اسلام کی فرد برکب دولت کے سلسلہ میں کوئی امسولی اوردائی پابندی نہیں ماکنیس کرتا لیکن اے بیدبات پسندیس ہے کہ دولت ساج کے ایک طبقہ میں مرکوز ہوگررہ جائے۔ قرآن سنت نبوی صلی اند علیہ وسلم اور ظافیت راشدہ کے نظائر کی روشنی میں ہم اطمینان کے ساتھ بیرائے قائم کر سکتے ہیں کہ دولت اورآ مدنی کی تعلیم کے اندر روشنی میں ہم اطمینان کے ساتھ بیرائے قائم کر سکتے ہیں کہ دولت اورآ مدنی کی تعلیم کے اندر تفاوت کو کم کرنا اسلامی ریاست کی معاشی پالیسی کا ایک رہنمااصول ہے۔'' (اسلامی نظر بدکلیت مصدود م سنحہ کے 152)

# علامه ذاكثر يوسف القرضاوي

183

# سوال: علامه و اکثر پوسف القرضاوی کی حالات زندگی بیان کریں اوران کے معاشی افکار پرروشی و الیس ۔

تعارف (Introduction)

علامہ بوسف القرضاوی ایک مصری اسلامی سکار تھے۔ وہ 'الجزیرہ'' ٹی وی پر چلنے والے اپنے پروگرام' الشریعۃ والحیاۃ'' (شریعت اورزندگی) کی وجہ سے ضاصے شہور ہے۔ وہ'' اسلام آن لائن'' ٹا کی ویب سائٹ کے باعث بھی مشہور تھے جوانہوں نے 1997 ویس قائم کی تھی۔ اوراس کے لیے انہوں نے عظیم خدہی سکالر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔

القرضاوي نے 120 سے زائد كتب تعنيف كيس -انہول نے آئھ بين الاتواى پرائزز بعى حاصل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیے۔ عالمی سطح پر بے حدمو رُ ویٹی سکالرنشلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک معری تنظیم Muslim" "Brother Hood کی فکری قیادت میں طویل عرصہ نمایاں کردارادا کیا۔لیکن 1976ء ور 2004ء میں انہوں نے دومر تیداس تنظیم میں سرکاری کردارادا کرنے کی چیکش ٹھکرادیں۔

قر ضاوی کے بعد خیالات مغربی و نیایس خاص متناز عدر بُرچنا نچہ 2008 ویس انہیں برطانیہ نے ویزا دینے سے انکار کیا اور 2012 ویس انہیں فرانس میں داخلے سے روک دیا گیا۔ قر ضاوی سوئٹر رلینڈ کے التو کی گروپ کے ایک بنک 'التو کی بنک' کے جھے دار اور شیر بھی رہے۔ 2008 و میں ایک آن لائن رائے دی (Poll) میں القر ضاوی کو دنیا کی تئیر سے سب سے بڑے دائش ور (صاحب فکر ودائش) کے طور پر نتخب کیا گیا۔

#### اعزازات (Awards):

علامہ ڈاکٹر پوسف القرضاوی نے مندرجہ ذیل اعز ازات حاصل کیے جوانہیں مختلف مما لک اور اداروں نے اسلامی معاشرہ کے لیےان کی گراں قدرخد مات کے اعتراف میں جاری کیے:

(i) دى پرائزان اسلامك اكنانكس (1991ء)

(ii) دى يرائز قاراملاككسنديز (1994م)

(iii) سلطان حسن البولكيا (سلطان آف برونائي) ايوارد فاراسلاك جيورس بروونس (1997م)

(iv) سلطان الاوليس ابوار ذ فارتكچرل ايندُ سائنفك الميد مننس (1999 م-1998 م)

(٧) دى الوارد قاراسلامك يرسالني قد دى ايتر (2000 م)

(vi) حکوست قطر کی طرف ےعلوم اسلامیہ کے میدان میں خدمات کے اعتراف میں ریاتی

اعتراف كاليارة (2008ء) (The State Acknowledgment Award)

(vii) طائيشيا كى حكومت كى طرف سے تو كوما ل ججرہ ( ججرت رسول ملى الله عليه وسلم ) Tokah ( مانا اللہ عليه وسلم ) (2009) Ma'al Hujrah Award )

## القرضاوي كي انهم كتب (Al-Qaradawi's Major Books):

- (i) (ed (1996)
- (ii) اسلام: خاتون اورخاندان كي مسائل برجد بدنتوي (واراشهاب الجيريا 1987 م)
  - (iii) فقد الزكوة (داراتقوى 2005ء)
  - (iv) فقدالجهاد (وامبه بك شاب 2009ء)
    - (v) اسلام بمشتبل کی تهذیب.
      - (vi) اسلام اورمعاثی تحفظ۔
- (Vii) اسلام میں طال وحرام ٔ تر جمیش پیرزاد و اسلامک پیلی کیشنز (پرائیویٹ) کمیٹٹرلا ہور۔

الاسلام اور حديد افكار الكاري المالية المالية

(viii) غیرہکی نظام ہائے زعدگی (انحلول المستوردہ) شیخ پوسف القرضاوی سکالرشیس:

2009ء میں قطرفیکٹی آف املا کک سٹڈیز نے ہرسال پانچ طلبہ کو پوسٹ گر بجو بیٹ سطح سے ہے۔ ''شخ پوسف القرضاوی سکالرشیں'' دینے کا آ غاز کیا۔

# قرضاوی سنشر برائے اسلامی اعتدال پسندی و تجدید:

تطرفیکلی آف اسلا کسٹریزئے ڈاکٹر قرضادی کی خدمات کے اعتراف میں اپنا ایک نا تحقیقی مرکز قائم کیا جس کا نام انہوں نے ڈاکٹر قرضادی سے منسوب کیا اور اس کا نام ' قرضادی سنٹر برائے اسلامی اعتدال پندی و تجدید'' The Qaradawi Center for Islamic Moderation and) پددی و تجدید'' Renewal)

# واکثر یوسف القرضاوی کی تحریری کاوشوں سے استفادہ:

علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی شہرہ آفاق تصانیف میں سے بعض اہم افکار وخیالات حسب ذیل ب-

#### اسلام اورمعاشیات:

''آگرلوگ اس وہم کا شکاریں کہ اسلام کا معاشیات کے ساتھ کوئی تعلق نیس ہے۔ دین اور دولت دو متفاد چزیں ہیں جو کھی اکھانیں ہوتی ہیں۔ معاشیات زندگی کے صرف بادی پہلو سے سروکارر کھتی ہے جبکہ دین کا تعلق اس کے دوحاتی پہلو کے ساتھ ہو گیا ہے۔ معاشیات اندی کی کے صرف بادی پہلو سے سروکارر کھتی ہو کہ انتخابی اس کے دوحاتی پہلو کے ساتھ ہو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے فلم ہو بالادی اور کی سی تو مسجے ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں تو مسجے ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں تو مسجے ہو سکتا ہے لیکن اسلام کی بارے میں ہو دی ہو ہو ہو اسلام نے مال کو انسانی زندگی کا قوام و مدار قرار دیا ہے۔ ''اسلام کی مرح' جیسا کہ ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے' دون الله صلی الله علیہ وا کہ وہم کی اللہ علیہ علیہ السلام کی طرح' جیسا کہ ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے' رسول الله صلی الله علیہ مال کی علیہ سالہ کی طرح' جیسا کہ ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے' رسول الله صلی الله علیہ ہو کہ کی اللہ علیہ وا کہ دو کہ کو تام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ سات بوی بری برائیاں جوابیان کو بر باد کرد بی جیس اس میں میں کو ایک کا تعلیم کی اللہ علیہ کی تعلیم کیا ہو جی کا تعلیم کی تعلیم کو تعلیم کی تعلیم کیا تعلیم کی کی تعلیم کی ت

(اسلامی نظام کے خدوحال: علامہ و اکثر پوسف القر ضاوی مترجم ابوالطفر اتہد انصاری صفحہ 37 تا39 مطبوعہ ادارہ دراسات اسلام یہا بھور)

#### انفراوی ملکیت:

"اسلام نے اپنے اقتصادی نظام کی بنیادانفرادی ملکیت کے اقرار پررکی ہے کیونکہ اس میں انسان کے اندر پائے جانے والے نظری محرک کی تسکیس پائی جاتی ہے وربینظام سیادت وقیادت کے شعور سے پروائن چی حتا ہے کیونکہ ایک آزاد آ قائی شان میہ ہے کہ وہ صاحب ملکیت ہوتا ہے اور اپنی ملکیت میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک غلام نہ کی چیز کا مالک ہوتا ہے اور ندا ہے اس میں تصرف کا حقیاد کہ اسکان اس میں تصرف کا حقیاد کھتا کہ کی اس سام نے ملکیت حاصل ہوتا ہے۔ اس مقرر کیے ہیں ان کی افز اکش و نمو کے پھے حدود متعین کیے جی اور اس پر چند ہی گائی اور متعقل تو عیت کے حقوق ق عائم کے جی سس سے پہلے اسلام نے مال کے مالک حقیق کو طرک کے بارے میں انسان کی حیثیت صرف ایمن کی ہے یا کہور کیل کی ۔ اور قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق انسان اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ "

(اسلای نظام کے خدو خال سفے 30 کی میں کے مطابق انسان اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ "
(اسلای نظام کے خدو خال سفے 30 کی میں کو کی میں کی دور خال سفے 30 کی دور خوال سفے 30 کی دور خوال سفے 40 کی دور خوال سفے 30 کی دور خوال سفوں کی کی دور خوال سفوں کی دور خوال سفوں کی کی دور خوال سفوں کی دور خوال سفوں کی کی دور خوال سفوں کی دور خوال سفور کی دور خوال سفوں کی دور خوال سفور کی دور خوال سفور کی دور خوال سفور

#### عاولا نهاجرت:

"برمحنت کارکوالی عادلانہ اجرت دی جائے جواس کے کام کی نوعیت کے مطابق ہواور معروف طریقہ ہے اس کی ضروریات کو پوراکرتی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل جہاد کرنے والے کام کی اللہ علیہ کو اللہ خلاص کے بیدل جہاد کرنے والے کام کی شروریات کی مطابح کی صدویا اور محمول ہوگئی ہے۔ اس طرح غیر شادی شدہ سپائی کو مال نے جس پیدل مجابد کی مسلم وسیائی کی صدوریات غیر شادی شدہ سپائی کی ضرورت دیتے اور شادی شدہ سپائی کودوجے دیتے ۔ کیونکہ شادی شدہ سپائی کی ضروریات غیر شادی شدہ سپائی کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ان ہی وجو بات کی بنا پر سے نادی شدہ سپائی بیاں موروں بات کو محمل اللہ میں اس میں کام اور صلاحیت کے ساتھ فرد کی ضروریات کو محمل میں نظر رکھتے تھے۔''
نبی آ رم سلی انتدعلیہ وآلہ دسلم کام اور صلاحیت کے ساتھ فرد کی ضروریات کو محمل میں نظر رکھتے تھے۔''

#### فريضه ذكوة:

''جس طرح فریصة زكوة'' تالیف قلوب' اور' انفاق فی سیل اند' کیدول پر مرف ہونے والی زكوة کے ذریعہ دعوت الی الاسلام کی ترغیب میں حصہ لیتا ہے ای طرح اجتماعی کفالت کے لیے سرمایہ کی فراہمی' مدل اجتماعی کے قیام' سرمایہ اعدوزی کے خلاف جنگ سودی قرضوں کے خاتمہ کی جدوجہد قرضدارول کوقرض کی خست ورسوائی سے نجامت ولانے میں زکوة شریک ہے۔'' (اسلامی نظام کے خدو خال وصفحہ 24)

#### مريح ري ملاز عن كاحتساب:

مرکاری طاز مین کوعمو آاور کلیدی مناصب برفائز اعلی افسروں کوخصوصاً قانون کا تالع بنایا جائے۔ ان سے باز برس کی جائے کدانہوں نے دولت کہاں سے کمائی ہے تاکدان کو تا جائز ذرائع سے دولت سمیٹنے کے

الساراور بديافكار الفيهم في تحيية المنظمة المن جرم کی سزا دی جا سکےاور وہ تمام دولت یا اس کا وہ حصہ جس برحرام کا شبہ ہو بچق سر کار صبط کر لیا جائے اور سیمل نی

عر في صلى الله عليه وآله وسلم كى ست كے عين مطابق موگا-آپ صلى الله عليه وسلم في ابن الليه سے بازيرس ك بعداس کا مال صبط کرلیا تمااور آپ سلی الله علیه وآلدو کلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی الله عند فیجمی آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عبد خلافت بیں اپنے گورٹروں اور ان کے کارندوں کا گاہے بگاہے محاسبہ کیا کرتے تھے اور ان اہل کارول نے اپنے دور بیس جو مال ودولت کمائی ہوتی اس کا نصف حصہ منبط كرليتے-'

(اسلامی نظام کے خدو خال صفحہ 45)

### قيمتول ہے کھيلنا

''اسلام نے بازارکوآ زادچھوڑ ناپند کیا ہے کہ خبی توانین اپنا کام کرتے ہیں۔ بازار میں اشیاء کی آید اوران کی با تک کی مناسبت سے قیمتوں میں اتار چڑ ھاؤ ہوتا رہے گا۔ یکی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مور رسالت میں جب قیمتیں چڑھ کئیں اورلوگول نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ہمارے لیے اشیاء کے نرخ مقرر کر و يجيح توآپ ملي الشعليه و ملم في فرمايا "الله بي قيتول كامقرر كرفي والاسب كراني اورارزاني و بي بداكرتاب اوررز ق دیے والا بھی وہی ہے۔ ہیں اللہ سے اس حال میں ملتا جا بتا موں کرتم میں سے کوئی مخص مجی خون یا مال كسلسله يس جهد كوئى مطالبه ندكر ك " بيغيراسلام في اس حديث كور بعياعلان فرمايا كرافرادك آزادى میں بلا ضرورت مداخلت کرنا تلکم ہے۔ لیکن اگر بازار میں غیرطبعیعوال داخل ہو جا کیں مثلاً ذخیرہ اندوزی اور قیتوں سے کھیلنا تو الی صورت میں زخ مقرر کرنا ساج کی ضرورت کا نقاضا ہے تا کہ نفع اندوزی کرنے والے حریصوں سے ساج کو بچایا جا سے ...... ذکورہ حدیث کا مطلب بیٹیں کہ زخ مقرر کرنا ہر حال میں ممنوع ہے خواہ رفع حرج اور مرت عظم سے رو کئے کے لیے کیوں نہ کئے جائیں بلک محقق علاء اس بات کوتسلیم کرتے ہیں کہ زخ مقرر کرنا بعض حالات میں تو حرام اور ظلم ہے لیکن بعض حالات میں منصفان اور جا کر کام ہے۔' (اسلام میں حلال وحرام: علامہ یوسف القرضاوی \_متر جیمش پیرزاد وصفحہ 306-307 اسلامك يبلي كيشنز (يرائيويث) لمينثر لامور)

سُو د کی حرمت

" رسول التد صلى الله عليدة لدومكم في شود اور شود خواردونول كے خلاف اعلان جنگ كرديا اور واضح فرمایا کہ روسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔"جب کی تی سی مودادرزنا کاظرر روب تا ہے و لوگ اللہ کے عذاب كودعوت دية ين " (عالم الويعل) آساني غداب شراسام ببلادين بين بي بالدين الم مخمرایا موبلک میرودی ند مب تیل محی سود حرام تھا 'چنا نچیم بدنا سرندیم میں ہے' جب بیرا بھائی بخیاج ہوتو اس کی مدد كراس سے فائدہ اور نفع طلب ندكر - (خروج 24:22) اور افس انى ندجب كے بارے يا انجيل اوقا من ب " مملائی کے کام کرد اور قرض وو اس کی واپسی کا انظار کیے بغیر الی صورت میں تمہارا اجریوا ہوگا۔ ' (لوقا , 25,24) \_ افسوس ناک بات یه که عهد نامه قدیم بین تخزیف کرے "اپنے بھائی" کامنہوم خاص طور ہے ۔ "میبودی" کے گیا۔ چنا نج "سفر تثنیا الاشتراع" بیس ہے: تو پردیسی کوئود پرقرض و بوقود سے براپنے بھائی کوئود پرقرض دینا" (استنا2:23) \_ (اسلام بیں صال حرام اصفے 317,316)

#### محنت اورسر مایی کا تعاون:

"اسلای شریعت نے سرمایی اور صلاحیت یا مال اور محنت کے درمیان تعاون سے روکائیس ہے بلکہ عدل کی بنیاد پراور محج نی پرتعاون کے صورت پیدا کی ہے۔ چنانچہ اگر صاحب مال اپنے ساتھ کے ساتھ شرکت کا معالمہ کرنا چاہتا ہوتو اسے شرکت کی فرمدداری اس کے جملہ نتائج کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اس بناء پراسلای شریعت نے اس محم عللہ میں جے فقہاء "مفعار بت" یا" قراض" کہتے ہیں بیشرط عائد کی ہے کہ معالمہ کے دون فریق نفح اور نقصان میں شریک ہوں اور اس کا تناسب وہ آئی میں طرکر لیں اور خسارہ ہوتے کی صورت میں خسارہ منافع میں سے وضع کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر منافع سے نیادہ خسارہ ہوتو بیز اکد خسارہ ہر داشت میں سے وضع کرلیا جائے گا۔ لیکن اگر منافع سے خیارہ ہر داشت میں مادیمیں سے خیارہ ہر داشت سے معالمہ کے دارہ ہر داشت سے فرادہ ہر داشت کرنا پرتا ہے۔ " (اسلام میں صال و

### سرمار لگانے والوں كااشتراك:

"اسلام اشتراک کو مصرف جائز بلکه باعیف برکت قراره یتا ہے اور دنیا بل معونت الی اور آخرت بیل ابرکا وعدہ کرتا ہے۔ بشرطیکہ جواز کے دائرہ شاں اور کر ورث و دعوکہ بازی ظلم لائے اور خیانت سے پوری طرح اجتمال بائرکا وعدہ کرتا ہے۔ بشرکت بیس کا روباد کیا جائے۔ رسول المبسلی الله علیہ والد تم نے ایسے بی کا روبادی شرکاء کے بارے میں فرمایا ہے: "الله کا باتھ اشتراک کرنے والوں پر ہے بشرطیکہ وہ ایک دوسرے کی خیانت نہ کریں ایک وکی شرکیہ اپنے ساتھ می کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتا ہے واللہ تعالی اپنا اتحداث الی ایتا ہے۔ "
ایکن آگر کوئی شرکیہ اپنے ساتھ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتا ہے واللہ تیں طال وحرام سفی 256)

### اسلام كاانشورنسستم:

"اسلام موجود وصورت میں بید کمپنیوں کا مخالف ہے لیکن اس کا مطلب بینیس کداسلام نفس بیر ہی کا مخالف ہے تین اس کا مطلب بینیس کداسلام نفس بیر ہی کا مخالف ہے تبین بلکداسلام طریقہ اور فررید کا مخالف ہے آگر بیر کے لیے دوسر ےطریقے افتیار کیے جا میں جواسلام معاملات کے متافی شہوں تو اسلام اس کا خیر مقدم کرے گا...... بہرحال پی تقد سے کہ اسلام نظام نے اسلام کے فرز ندوں اور اس کی حکومت کے زیر سایدر ہنا والوں کو اجتماعی کا تکافل کے فررید یا حکومت اور بیت المال کے فررید بیر کی فتر ارک زیر سایدر ہنا بیت المال کے فررید بیر کی مناف و دے دی ہواورہ ہرائی محض کے لیے ہے جواس کی افتد ارک زیر سایدر ہنا بیت المال میں ملال وجرام صفحہ 202)

سلار اور سيدا فكار المنظمة المستورية والمنطقة المنطقة المنطقة

#### حرام تجارت:

"اسلام میں تجارت حرام نہیں ہے الا یہ کہ اس میں ظلم فریب نقع اندوزی اور ممنوعات کی ترویج جیسی خرابیال شامل ہوں۔ البندا شراب محدرات خزریئت 'جمہدو غیرہ سے استفادہ کرتا اسلام میں حرام ہے۔ ان کی تجارت کرتا بھی حرام ہے اور جروہ کمائی جوالی چیزوں کے ذریعہ حاصل ہوحرام اور خبیث ہے اور جوگوشت اس حرام سے پرووش پائے وہ آگ ہی کے لائق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سونے اور ریشم کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہرام سے پرووش پائے وہ آگ ہی کے لائق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بوئی کی ہوئی کسی الی چیز کا کاروبار کیا جائے جن کو صرف مرداستعال کرتے ہوں۔' (اسلام میں حال وجرام صفحہ 174)

#### اسلام اورمسكه عربت:

''اسلام نے مسئل غربت کا جوحل پیش کیا ہے اور جس طرح ضرورت مندوں اور کمزوروں کی کفالت کا نظام آئا کم کیا ہے۔ اور جس طرح ضرورت مندوں اور کمزوروں کی کفالت کا نظام آئا کم کیا ہے اس کی آسانی اور عظیمات فراہم کیے ہیں منبعی ملتی۔ اور اسلام نے اس سلسلے میں جونظام تربیت ورا ہنمائی دی ہے اور جوتو اثین اور عظیمات فراہم کیے ہیں ان کی دنیا کے خدا ہب وقوا نین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔'' اور جوال تو انین کے نفاذ اور تطبیق کے جوتو اعدیتا ہے ہیں ان کی دنیا کے خدا ہب وقوا نین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔'' اور جوال تو انین کے نفاذ اور تطبیق کے جوتو اعدیتا ہے ہیں ان کی دنیا کے خدا ہب وقوا نین میں کوئی مثال نہیں ملتی۔'' میں مدین کے نفاذ اور تطبیق کے مساول منبی کی مشار اردو باز ارلا ہور) ساور ان ارلا ہور)

#### عبد مدينه منوره مين زكوة كي نوعيت:

''کی دور بیس مسلمانوں کی دور بیس مسلمانوں کی دورت اسلام انفرادی تھی اوروہ اپی اس دورت کی بتا پر معاشر ہے کے کرالگ تھلگ ہوگئے تھے جبکہ مسلمان جب مدینہ منورہ پنچ تو ایک منظم اجتما کی صورت بیس آگئے اور مدینہ منورہ بیس مسلمانوں کی ریاست تفکیل پاگئی اور ان کا افتد ارقائم ہوگیا۔ اس لیے اسلامی فرمہ دار یوں نے بھی اس نئی صورت حال بیس تعیم اوراطلاق کی جگہ تحدید اور تخصیص کی صورت اختیار کرلی اور جو پہلے راہنمائی کرنے والی بدایات تھیں وہ اب لازی تو انمین کی صورت اختیار کرگئی اور ان تو انمین کے نشافہ کے لیے ایمان ویقین کے ساتھ اسلام اور تو بیلے میں اگر کر جو گیا ہے۔ چتا نچہ مدینہ منورہ بیس آ کرز کو قانے بھی بھی صورت اختیار کی کہ شاوران کی دیشرہ کردیے اور اس کی فرضے کی شراکل افتیار کی کہ شاری کی مقداروں کا تعین فرمایا کی تحدید فرمادی جن نے دائرہ کارکا ایک اور اس کی دائرہ کارکا ایک اور اس کی دائرہ کارکا ایک لائے مقداروں کا نفتیان فرمایا اس کے مصارف مقرر کردیے اور اس کی تنظیم اور اس کے دائرہ کارکا ایک لائے مقداروں کا ذی ان کو قانوں خود کی اور اس کے دائرہ کارکا ایک لائے مقداروں کا ذی ان کی خود اول مقد کی کار

### ز کو ة ادانه کرنے برد نیاوی سزا:

' سنت نبوی صلی الله علیه وسلم نے بانعین زکو ہ کو صرف اخروی سزابی بیان نبیس کی ہے بلکہ دنیا کی شرمی ( تا نونی ) اور تقدیری سزائیس بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ تقدیری سزائے بارے بیس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ

وسلم ہے کہ 'جوقوم زکو قا<u>دا کرنا چھوڑ دیتی ہےاللہ اسے بھوک اور قطیلی متنافر ہاویتا ہے۔' ایک اور حدیث مثل</u> ہے کہ''جولوگ اپنے ہالوں کی زکو قادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر بارش روک دیتا ہے اورا کر جانور نہ ہوں تو بارش بالک ہی ہند ہوجائے۔'

﴿ فَقَدَالُزِ كُومٌ مُصِدَا وَلِ صَغْمَهِ 107 ﴾

كياغيرمسلموں سے زكوة كے بفتر رئيس لياجاتا ورست ہے؟

''سبرهال بیستاراجتهاد کابل علائے کرام کے اجتهاد کا جنگن بہر مال مطلوب اجتماعی اجتماد خاصاد شوار ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں اپنے مطالعہ اور حقیق کی روشن میں بنے والی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دوں کیونکہ اس انظرادی اجتہاد ہی ہے اجتماعی اجتماد کی راہ ہموار ہوسکے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میری رائے کا اظہار کر ووں میں کوئی اس کوئی حرف میری رائے ہے کہ اگر حکومت وقت موزوں خیال کرنے وغیر مسلم ذمیوں سے بطور کیکس ذکو ہے لیے میں کوئی حرف نہیں ہے۔'' (فتہ انز کو ہا کہ معاول مغید میں کہ ہم کی میں ہے۔'' (فتہ انز کو ہا کہ معاول مغید محمد)

وقف زمين وغيره برز كوة:

'' مجھے رائے یہ ہے کہ جومکیت فقراء کے لیے وقف ہویا مجاہدین اور تیموں کے لیے وقف ہویا مساجد ہدارت اور و بگرا مور خرکے لیے وقف شدہ ملکتوں پر ڈکو قامین ہے۔ برخلاف اس کے کہ وقف کہا ہی ہمین فرو یا ایک متعین جماعت سے حق میں ہومثلاً کسی نے اپنے بیٹے کے حق میں وقف کیا ہویا ہی تمام اولا و کے حق میں وقف کیا ہویا کسی اور محفص کی اولا و کے لیے وقف کیا ہوتو اس وقف پر زکو قاوا جب ہے کیونکہ اس صورت میں ملکت دراصل واقف سے موتوف علیہ (جس سے حق میں وقف کیا گیا ہے) کونتھل ہوگئی اور وہ مشقلاً اس شے کا مالک ہوگیا اور اس لحاظ سے بیملیت غیر موتوف کے مشابہ ہوگئی۔'' (فتدائز کو قائد حصداول صفحہ 177)

سونے جاندی کے برتنوں اوران کی آرائشی اشیاء برز کو ق ہے:

الاس اصول رفتهاء اسلام متنق بین که مونے اور جاندی کی جن اشیاء کا استعال حرام ہان پر ذکو قا الازم ہے۔ برتنوں کی حرمت میں حدیث بین بیان ہوئی ہے اور ان کے استعال پر سرزش (وعید) بھی آئی ہے کیونکہ سونے اور جاندی کے برتنوں کے استعال سے قیش کا اظہار ہوتا ہے اور بیاسراف بھی ہاور نیزاس لیے کہ سونے اور جاندی ہے برتن بتا لینے سے یہ کنز (خزانہ) بن جاتے ہیں اور ان فقو دکی ثروت بلا ضرورت معطل ہو جائی ہے۔ خواہ یہ برتن کھانے ہینے کے استعال کے لیے بوں یا محض زینت وا رائش کے طور پر ہوں۔ دونوں صورتوں میں انہیں قابلی غرمت ہیں اور اور یا جائے گا۔ '' (فقد انزکو واحد ادل صفر عرب میں انہیں قابلی غرمت ہیں اور اور یا جائے گا۔'' (فقد انزکو واحد ادل صفر کے 1374)

تجارتي سامان برز كوة كاوجوب:

وسماب وسنت صلى الله عليه وسلم على اليكى كوئى وليل موجود نبيس بجس سة تبارق سامان اس حق معلوم (زكوة) مصفحي قرارياتا و بلكه ابن العربي رحمة الله عليه كتبة بين كه خلا هن اهو الههم صد قلقا يك

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاستراور سيرافار المنظمة المن

تھم عام ہے جو ہرقتم کے مال پراوراس کی انواع پرمشتل ہے اوراس عموم میں تخصیص کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ (شرح التر ندی ج 3 'ص 104) ( فقد الز کو قا حصداول صفحہ 420)

#### امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کا مسلک برارضی پیداوار برز کو ة:

''امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ کے نز دیک ہراس ارضی پیداوار برجس ہے افزائش زمین مقصود ہواور جیں ہےلوگ بالعوم فائدہ حاصل کرتے ہوں زکوۃ ہےاوران کے نز دیک ککڑی محماس چھوں اوراریانی بانس مشتنی ہے۔اس لیے کدان اشیاء کی اوگ بالعموم ہیدوار نہیں کرتے۔ بلکداس سے زمین کوصاف کردیتے ہیں لیکن ا گر کوئی شخص (حصول منفعت کے لیے ) لکڑی والے درخت یا بانس یا کھاس ہی زمین میں اُ کا لے تو اس برعشر عائد موجائيًا" ( نقداز كوة 'حصدادل صلحه 470)

#### <u> خراج ہمیشہ کے لیے لازم ہوتا ہے:</u>

''خرابی زمین بوری امت کی ملکیت ہے اوراس کے اصل مالکوں کی ملکیت ملکیت رقبہ (حقیق ملکیت) نیم ہے بلکہ مکیت یکٹ ( قابعنان ملکیت) ہے۔اوراس زمین پر جوخراج عائد ہوتا ہے وہ اجرت کے ورج میں ہوتا ہے ..... اگراس زمین کے مالک اسلام لے آئیں یاان کی پیلکیت بذریعہ تے وشراء مسلمانوں کی طرف نظل ہوجائے .....جیما کہ عملاً ہوا ہے تو خراج بدستور باتی رہے گا۔اوراس پر ہردور کے فقیاء کا جماع ہے اور کوئی بھی اس کوسا قطنیس کرسکا ' کیونکہ بیتمام ادوار میں است اسلامید کی ملکیت میں باقی رہے گی اور خراج کی دائمی فرضیت کی صورت میں حاصل ہونے والے امت کے اس حق کوکوئی حکومت یا امام ساقط نہیں کر سکے گا۔'' (فقدائز كوة مساول سفيه 533)

# فيكس كاظرف اورز كوة كاظرف

" ابرین الیات کے زور کے فیکس کی بلحاظ طرف درج ذیل جارا قسام ہیں: (1) راس المال رفیکس (2) آمنى رئيس (3) اشخاص رئيس (4) مصارف رئيس ..... زلوة ميس مصارف تيس كى كوئى صورت نہیں ہاں لیے کہ حقیقت ذکو ہ تو بہ ہے <u>کہ اغتیاء سے لے رفقراء بتنہ یم کی ح</u>اتی ہے اور دین وملت کے معیا کح پر مرف کی جاتی ہی کیونکہ خرج کرنے والا جس طرح غنی ہوسکتا ہے ای طرح فقیر مجمی ہوسکتا ہے۔ نظام ٹیکس میں مصارف واخراجات پرٹیل اس لیے لگایا جاتا ہے تا کرزیادہ آبدنی حاصل ہو۔جبکداسلام کی نظر میں بیریات ا بمیت کی حافی نیس ہے۔ البتہ اسلام میں باقی تمن طرح کے فیس موجود بیں بعنی رأس المال برقیس آندنی برقیس أورا شخاص برثيكس \_' ( فقه الزكوة 'حصد دوم سنحه 622 )

#### نفاذِ زكوة ميں انصاف كى رعايت:

"اسلام نے نظام زکو ق کے توانین میں عدل کی واضح صورتوں اور انصاف کے روثن پہلوؤں یر بی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ان قوانمین کے نفاذ اوران کے اجراء میں بھی عدل وانصاف کولمو ظرکھا ہے اور عاملین ز کو ہ کو ہرطرح کی ہدایت اور را ہنمائی کی ہے کہ وہ انصاف کریں اور عدل سے کام کیں۔'' (فقدانز کو قا'حصد وم'صفحہ 642)

شکسوں کے وزن کی منصفان تقسیم:

''اگر حکومت کوسر مایی کی احتیاج ہوا ور تیکس کے ماسوا حصول سر ماییکا کوئی ذریعہ نہ ہوتو تیکس لگانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے کیکن شرط میہ ہے کئیکس کے بار کولوگوں ہیں منصفا نہ طریقے پر تقییم کیا جائے کہ کسی پرزیادتی اور ظلم ندہو۔واضح رہے کہ اس مقام پرعدل وانصاف سے مراد مساوات نہیں ہے کیو کہ دو مختلف درجے کے لوگوں میں مساوات انصاف نہیں ہوتاظلم ہوتا ہے بہاں پر تقاضاے انصاف ہمی ہے کہ ہراجما کی اوراقتصادی طبقے کے لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق لیا جائے۔'' (فقد انز کو قا مصددم صفحہ 678)

#### اجماعی کفالت:

ڈاکٹر پوسف قرضادی اپی شہرہ آفاق تصنیف 'فقدائز کو ق' حصد دوم کے آخریش لکھتے ہیں:

'' ہیں اپنی پیر تحقیق ان حضرات کی خدمت ہیں پیش کرتا ہوں جو کی بھی طرح اجما کی کفالت سے
متعلق ہیں تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ انسانی تاریخ ہیں بیاولین واجما کی کفالت کا نظام ہے جو
صومت کے توسط سے بروئے کار آئی ہے۔ در آنحالیکہ مخرب ہیں ضعفاء اور بحتاجین کی مدداور
تعاون کی تاریخ بی ستر ہویں صدی سے شروع ہوئی ہے اور ہم نے بھی انشورنس کا نظام مغرب ہی
سے لیا ہے' کیوں نہ ہم اسلام کے'' نظام کفالت'' اور اجما کی صنانت کے نظام کو افقایا رکریں۔''
(فقدائر کو قائد کو صددم صفحہ 1717)

#### <u>اسلامی معاشره:</u>

''اسلامی معاشرہ ایک عقیدہ اور نظریہ پرئی معاشرہ ہے یہ دعوت اور نصب العین کا معاشرہ ہے۔ البذا ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبول میں .......خواہ وہ روحانی و مادی ہوں' فکری وعمل ہوں یا تعلیمی و ثقافتی ....خواہ روحانی واجتماعی یا اقتصادی وسیاس ... اس عقیدہ ونظر یہ کوعملی جامہ پہنایا جائے۔'' (مقالہ''اسلامی نظام کے تیام کا راستہ' علامہ ڈ اکثر پوسف القرضاوی' مترجم محمطفیل انساری صفحہ 10 مطبوعہ ادارہ وراسات اسلام یہ لاہور)

### انقلا في تبديلي:

"اسلوئرسازوسامان" لات اورتمام مادی اشیاء بیس انتلابی تبدیلی آسان ہے اور قلعوں اور مدرسوں اور کارخانوں کی تغییر مجمی کی جاسکتی ہے لیکن جو کام حقیقتا سخت اور شکل ہے وہ انسان کی تبدیلی اور اس کی تغییر ہے۔" (مقاله اسلامی نظام کے قیام کار استہ 'سلحہ 18 حوالہ ایشاً)

# حقیقی اسلامی معاشرہ کے قیام کے عالمی قوتوں پراٹرات:

"انہیں ڈرہے کہ مسلمان کہیں ہے مسلمان ندبن جا کیں جس کی وجہ سے ان کی بہت کی حرام تجارت مندی پڑجات اور بلاواسلام بیں ان کے لیے کوئی منڈی باقی ندر ہے۔ ایسانہ ہو کہ مسلمان خود فیل بن جا کیں اور مشتر کہ اقتصادی کیے جبتی قائم کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرنے کئیں۔ مثلا انہیں ڈرہے کہ مسلمان باہمی تعاون واشتر اک سے بھاری صعتیں قائم کرلیں جوان کی ضروریات پوری کرنے کئیں اور وہ ان کو غیر مما لک سے اشیاء درآ مدکر نے سے بھاری صعتیں قائم کرلیں جو کہ ان کے معاملات طے کرنے میں مشرقی یا مخربی بلاک کا کوئی مثل وقل باقی ندر ہے اور اس سے اسلامی مما لک کو برآ مدکی جانے والی پیدا وار میں کی واقع ہوجائے۔"
مثل وقل باقی ندر ہے اور اس سے اسلامی مما لک کو برآ مدکی جانے والی پیدا وار میں کی واقع ہوجائے۔"

مفلس آ دمی کی مدد کرناریاسی ذمدداری ب:

''سیکافی نبیں ہے کہ ایک مفلس آ دمی کو چند کوڑیاں بخششیں کر دی جا کمیں جواس کی اور اس کے خاندان کی کسی فوری شرورت کو پوری کر دیں بلکہ جو بات ضروری ہو دیہ ہے کہ اس کے لیے ایک مناسب کام مہیا کرنے کا اہتمام کیا جائے جس کے ذریعہ وہ آئی روزی کمالے جواس کی اور اس کے خاندان کی محمل کفالت کے لیے کافی جوادر یکام کسی ایک تنظیم یا انجمن کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیتو ایک جوابدہ اور ڈ مہدار ریاست کا فرض مصی ہے۔'' (مقالد اسلامی نظام کے قیام کارات صفح ہے)

: 76 5:

عربی زبان کالفظا' زکوۃ''' زکا'' ہے ماخوذ ہے،جس کے معنی ہیں اصاف نہ نشو ونما عمدہ زر خیز زمین پاکیزگی،طہارت فیل میں نقبی کاظ ہے' زکوۃ'' کی تعریف درج کی جاری ہے: مندیۃ

1- بقول امام احد بن هميل :

''زكاة خاص تم ك مال پرخاص تم كولوك كاحق ب، جومعيندونت كزرجانے كے بعد واجب بوتا بے۔''

2-علامها بن قدامه كيزويك

"زكوة اكي حل بجومال من واجب موتاب-"

3- بقول عبدالرحن الجزيري:

''ز کو ة سے مرادا مکے مخصوص مال کوخصوص شرا نط کے مطابق مستحق کی ملکیت میں دینا ہے۔'' 4۔ ڈاکٹر سید تنویر بخاری کے نز دیک :

''زکو ق'' سے مراداُس مال کا وہ مخصوص حصہ شخفین پرصرف کرنا ہے جونصاب یا نصاب سے ذائد موادرا یک سال تک موجود ہے۔

# فرصيت ذكوة ،قرآن كى روشى مين:

بقول سيرا بوالاعلى مودودى:

"بیراو خدا کا خرج، چے قرآن کھی انفاق کی میں انفاق فی سیل اللہ، کھی صدقہ اور کھی زکو ہ کے الفاظ ہے تعبیر کرتا ہے، کھش ایک نیک اور خیرات نہیں ہے بلکہ ایک عبادت اور اسلام کے پانچ ارکان ایمان، نماز، روزہ اور جج میں سے تیسرا رُکن ہے۔ قرآن مجید میں 37 مقامات پراس کا اور نماز کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور پورے زورے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں چنزیں لازمہ اسلام اور مدار نجات ہیں۔"

ذیل میں چندآ بات قرآنیدورج کی جاری ہیں جن سے زکوۃ ک فرنسیت وانہیت ابت موتی

-4

1-واقيموا الصلوة واتوا الزكوة

(اورنمازقائم كرواورز كوة دو)

2- ذكوة صرف اسلام بن بيس فرض نهيس بلكه انبيائے سابقين (مثلاً حضرت ابراہيم عليه السلام ، حضرت لوط عليه السلام ،حضرت اسحاق عليه السلام اور حضرت يعتقوب عليه السلام ) كوبھى ذكوة اوا كرنے كا تھم ويا ' گيا تھا جيسا كه سورة الانبياء بيس فرمايا گياہے:

و جعلنهم اثمةً يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرت و اقام الصلوة و

ايتآء الزكوة وكانوا لنا عبدين

(اوران کوہم نے پیشواینایا جو ہمارے علم سے نوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اوران کی طرف ہم نے نیک کا موں کا اور نماز قائم کرنے اور زکو ہ وینے کا علم بیجا اور وہ ہمارے عبادت عرارتے۔)

3- سورة الحج ميل فرمايا كياب:

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله

(اورنمازقائم كرواورزكوة وواورالله كاوامن مضبوطي سيقام رمو)

4- سورة البقره كے شروع ہى ميں فرمايا ميا ہے:

ذلك الكتب لا ريب فيه هدًى للمتقين oاللَّذين يؤمنون بالغيب و يقيمون

الصلوة و مما رزقتهم ينفقون

(بیانشدی کتاب ہے،اس میں کوئی شک نیس ،راہ بتانے دالی ہے ضداے ورنے والوں کو۔ وہ جو بے دیکھے مانے دالے میں اور نماز قائم کرتے میں اور جورز ق ہم نے ان کو دیا ہے

أس ش عربي كرتي ال

5-سورة مريم من حفرت اساعيل عليه السلام كاذكرت موع فرما يا كياب: واذكر في الكتب اسمعيل انة كان صادق الوعدو كان رسولًا نبيًا ٥ وكان يامر اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضياً

(اور ذکر کرواس کتاب میں اساعیل کا ، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا اور وہ ایے متعلقین كونماز اورز كوة كاحكم ويتاتها اوراي رب كيزديك بسنديده آدي تفا)

6- سورة مريم من حفرت ميلي كي بايندزكوة ربخ كافكرك يهو عفر مايا كياب:

قال انبي عبد الله اتنبي الكتب و جعلني نبيًا ٥ وجعلني مبركًا اين ما كنت و اوصنى بالصلوة و الزكوة ما دمت حياً

کہا (عیسیٰ نے) میں اللہ کا بندہ ہوں ،اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ادر مجھ کو برکت والا بنایا، جهال مجمی میں رہوں اور مجھے ہدایت دی کہ جب تک زندہ رہوں، ٹماز اور زكوة كايابندر مول)

7- مورة المائده يل فرمايا كياب:

انما وليكم الله و رسولة و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة وهم زكعون

(تمہارے رفیق تواللہ اوراللہ کارسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں ،نماز قائم کرتے ، بي اورز كو ة ويت بي اورده خداك سامنے بھكنے والے بي)

8-سورة الاعراف ين فرمايا كمايي:

و رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكوة

(اورمیری رحمت ہر چیزیر عیمائی ہوئی ہے، شن اس کوان نوگوں کے لیے لکھ دول گا جو برہیز گاری کرتے ہیں اورز کو ہ دیتے ہیں)

9-سورة المومنون مي مومنين كى مفت بيان كرتے موئے فرمايا كيا ہے:

قد افلح المؤمنون ٥ الذين هم في صلاتهم خاشعون ٥ والذين هم عن اللغو معرضون ٥ والذين هم للزكوة فاعلون

( محقیق فلاح یا مجیے وہ مومن جوایی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔اور جوبہودہ ہاتوں ہے مندمور ترج بن اورجوز كوة اداكرت ال

10-سورة التوسيش ني اكرم كاليكاكوخاطب كرتے موسے فرما ما حمياہے:

خد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم

(ان کے اموال میں سے ایک صدقہ وصول کر کے اُنیس پاک کردواوران میں اوصاف حمیدہ کونشو ونما اوران کے حق میں دعائے خیر کردہ تنہاری دعاان کے لیے باعث بسکین ہو عمی )

# فرضيت زكوة ، حديث كى روشني مين:

نی اکرم کالگائے نے جب حضرت معاذین جبل کو یمن کی طرف بیمجا تو انہیں رخصت کرتے وقت کچھے تھیجتیں کیس، جن میں سے ایک تھیجت یہ بھی تھی کہ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کو ق فرض کی ہے جوان کے مالدار دل سے کی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقتیم کر دی جائے گی۔

حصرت جریرین عبدالله فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول الله کا الله کا تائم کرنے اور ز كو قاوا كرنے اور برمسلمان كے ساتھ خيرخوا بى كرنے ہر بيعت كى ۔

ایک مرتبها یک محفق نمی اکرم طالی خانی خدمت الدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ''یارسول اللہ! مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھ کو جنت میں لے جائے۔''

آ ب نے توحید کے اقرارا ورنمازی ادائیگی کے بعد زکوۃ کی ادائیگی کاؤکر فرمایا۔

#### زكوة كامقصد:

ز کو ۃ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعتوں کے شکر کا اظہار ہے۔ بیا یک مالی عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہنا داروں کی کفالت ہو سکے۔نظام ز کو ۃ پورے معاشرے کو بحل ،شکد لی ،خودغرضی ،حسد دبغض اور استحصال سے پاک کر مے محبت ،اجگار، احسان ،خلوص ، تعادن ،رحد لی ،صلہ رحی ،مواخات اور رفاقت کے جذبات پیدا کرنے کا خواہاں ہے۔ میدھمول رضائے الی کا ایک ذریعہ مجی ہے۔

### منكرزكاة كافري:

ز کو ہ کی حیثیت اختیاری نیکی یا تفلی صدقہ کی نہیں بلکہ اس کی ادائیگی فرض (لازم) ہے۔ ز کو ہ کا محکر کا فر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق " کے عہد خلافت میں بعض قبائل نے ز کو ہ کی ادائیگی ہے اٹکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق " نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر بعض کہار صحابہ نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ: جولوگ تو حید ورسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف ز کو ہ دینے سے اٹکار کرتے ہیں، ان پر کس طرح تلوارا ٹھائی جا کتھی ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق " نے فرمایا: "خدا کی تھی ابو خص رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ میں جہاد زندگی میں بکری کا ایک بچرز کو ہمیں دیتا تھا، اگر دو ہاں کے دینے سے اٹکار کرتے ہیں اس کے مقابلہ میں جہاد کروں گا۔ آپ کے اصرار پر حضرت مرفاروق " کو بھی آپ کی اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا کہا گرآج

انہیں زکو ة نددینے پرچھوڑ دیا جائے تو کل وہ صوم وصلو ق کے بھی منکر ہوجا کیں گے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق \* نے مانعین زکو ق کے مقابلہ بیل فوجیں بھیجیں، یہال تک کمانہوں نے زکو قادا کردی۔

مكرين ذكوة كيار على المام ابن حزم لكعت بي كه:

''ذکو ۃ شدینے والے کے بارے میں بیتھم ہے کہ اسے ذکو ہی جائے ، تعلی نظراس کے کہ وہ دیتا جاہے ، تعلی نظراس کے کہ وہ دیتا جاہے یا ندویتا چاہے ، کیونکہ اگروہ زکو ۃ نہیں دے گا تو گویاوہ اسلامی نظام کے خلاف برسر جنگ ہے اور اگروہ سرے سے زکو ۃ کی فرضیت ہی سے انکار کررہا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگراسے چھیارہا ہے تو وہ ایک جرم کا ارتکاب کررہا ہے۔ لہنا اس کوسرا دیتا یا بارٹا کومت وقت پر واجب ہے ، یہاں تک کہ وہ ذکو ۃ لے آئے یا مرکر ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت اور چوشکا دکا متی بن جائے۔''

امام نووى كافتوى بيكد:

امام این قدامه فرماتے میں که:

" بچخص پر بنائے جہالت زکو ہے وجوب کا مشر ہو، اس کی لاعلی کا سبب خواہ یہ ہوکہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو یا وہ شہروں سے دور کہیں جنگوں میں رہا ہو بعد میں اُسے ذکو ہ کے وجوب کا مشر ہوا سے کا فرنیس کہا جائے گا، کونکہ وہ معذور ہے، لیکن اگر ذکو ہے کہ وجوب کا مشر کسی اسلامی ملک میں اہل علم کے درمیان رہتا ہوتو وہ مرتد ہوگا۔ اس پر مرتدین کے احکام لاگو ہوں ہے۔ اسے تین مرتبہ تو بہرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر وہ تو بہر لے تو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تل کر دیا جائے گا، ورنہ تل کر دیا جائے گا، کونکہ وجوب ذکو ہے کہا کہ کے دائل قر آن وسنت اور اجماع جائے گا، ورنہ تل کر دیا جائے گا، کونکہ وجوب ذکو ہے دلائل قر آن وسنت اور اجماع امت سے بالکل واضح ہیں۔ "

زكوة واجب مونے كى شرائط

زكوة حسب ذيل موراول من واجب بوتى ب:

- 1- مسلمان مو
- 2- ماحب نعاب موادر نعاب مردرت اصليد عن الدمو
  - 3- مقروض ندبو
  - 4- مال يربوراسال كزرجاء
    - بالغ ہو

-5

نصاب زكوة:

''نصاب'' سے مراد مال کی وہ مقدار ہے،جس پرشر بیت نے زکو ہ واجب کی ہے۔جس مخص کے اس بقدرنساب ال مواسي ماحب نعاب " كتي بي -مختلف اموال كانساب مختلف --

ز کو 3 ایک سال تک نصاب کے مطابق مال کے جمع رہنے پرادا کی جاتی ہے۔ اگرا یک سال ہے يبلي ال نساب كم موجائيا ال صرف إلك موجائة وزكوة واجب ندموك -

شرح زكوة:

مخلف تنم كاموال برزكوة كى شرح مخلف بيد ويل مين مخلف تتم كاموال برزكوة كاشرح بان کی جارہی ہے۔

(1) نقر مال برز كوة:

"نفترمال" سيمراد سكد، كاغذى نوث اور دُرافش وغيره بين-نقد مال برزكوة كى شرح از حاتى فيصد (حاليسوال حصه) ب-

2-سونے اور جاندی برز کو ة:

سونایا جاندی، خواه زبورات کی شکل ش بور، یا کسی اور شکل ش، اس برزگو ة واجب ب- جاعری نصاب دوسودرہم (ساڑھے باون توئے) ہے۔ایک سونوے درہم برکوئی زکو قرنبیں۔ایک حدیث کےمطابق سودرہم چاندی پر پانچ درہم زکو قبان کی گئے ہے۔

سونے کانصاب بیں مثقال (ساڑھے سات تولے) ہے۔ ایک حدیث کے مطابق سونے کی ذکو آ میں مثقال پر 1/2 مثقال کاذکر کیا گیاہے۔

جمبورفقهاء كزديك وفي اورجاندي من سے جاليسوال حصر (ارْحالَي فيصد)زَكُو ةواجب ہے. يبني والي زيورات برزكوة كسلسله من فقهاء كم ما بين اختلاف ب- امام الوحفيفة المام محمد الم ابو بوسف ، امام توري اورديكر كي فقها واليي زيورات شن زكوة ك قائل بين فقها وكا كروه قرآن وسلت ب استدلال كرتا باوراس سلسليش بيعديث بحى بيان كرتا بك:

" حصرت عبداللد بن عمروين العاص ت روايت ب كدووعورتس في اكرم كالطيخ كي باس آئمي ان ك التحول من سونے ك دوكتكن تھے۔آب فان فرماياك والسارادر بدافار الفي المالية المالية

'' کیاتم پندکرتی ہوکہاللہ تعالیٰ تنہیں آگ کے نگن پہنائے؟''انہوں نے کہا:''نہیں''۔ آپٹے فرمایا'' مجرتم ان کی زکو قاوا کیا کرو۔''

نقباء کے دوسرے کروہ میں امام مالک المام احمد بن صبل اسحاق بن را ہوئی امام شافق اورامام ابو عبدالقاسم وغیرہ شامل ہیں، جوزیب وزینت کے لیے پہنے جانے والے زیورات پرز کو ق کے قائل نہیں۔ان کے زد کیک زیورات پرز کو قاواجب کرنے والی احادیث ضعیف ہیں۔

#### 3-مال تجارت برز كوة:

'' ال تجارت' سے مراد ہروہ مال ہے جس کی نفع کی غرض سے خربید وفروخت کی جاتی ہو۔ چنا نچہ نقدی کے علاوہ اوی اشیاء ، مولی اور جانور بھی اموال تجارت میں شامل ہیں۔

قرآن عيم من فرمايا كياب:

"اسائيان والواجر كولم فرمايا باورجو كوجم في تبهار سليز شن سالكالاب، استعده جيري (ماه فعاش) خرج كرد"

### 4- كان اور دفينه برزكوة:

كان (ركاز) يس يانجوال حصد ذكوة واجب ب-

# 5-جانورول كى ذكوة:

جانوروں میں اونٹ، گائے اور بحری کے علاوہ بعضوں کے مزد کیک محمور وں پر بھی زکوۃ واجب ہے کیتی باڑی، آبیا شی اور بار برداری کے کام آنے والے جانورز کوۃ ہے مشکیٰ میں۔ ویل میں جانوروں برزکوۃ کی شرح بیان کی جارہی ہے:

#### أونث:

اونوْل كانصاب باخ أونث ب-الشمن على بيرهديث فيش كي جائتى ہے: "رسول الله كالله فائل فرايا: باخ اونث سے كم شن زكوة نييں ہے." اونوْل كى زكو قائر يوں ،اونوْل اوراونٹيول كى شكل ميں دى جاتى ہے۔ اونوں كى زكو قائر درج ذيل ہے:

- 1- اگر کسی کے پاس پانچ سے نواونٹ ہول، تواس پرواجب ہوگا کہ دوایک سار کی عمر کی ایک بحری یا بحرا بطورز کو قادے۔
  - 2- وس سے چود واوٹۇل تك كى زكۇ ۋ دو كريال بال-
  - 3- يندرو انيس بكريول تك كى ذكوة تمن بكريال موكى -
    - 4- بيس يوبس اوتول تك كى ذكوة جار بكريال إل-

#### ر اسل اور بسيدانك ري المالي المالية 200 ہے۔ مجیس سے پینینس بکریوں کی زکو ۃ اونٹ کا ایک مادہ بچہ جسے ایک سال پورا ہو گیا ہواور وہ دوسرے -5 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ چیتیں ہے پینتالیس تک اونٹوں کی زکو ہ ایک سال کی اوٹٹی ہے، جودوسرے سال میں داخل ہو چکی -6 چمیالیس ہے ساتھاونٹوں تک کی زکوۃ چارسال کی ترکمل کر لینے والی ایک اوثی ہے۔ ..7 اسٹھے ہے چھڑ اوتوں کی زکو ہ چارسال کی ایک اوٹی ہے، جویانجویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ -8 چمېتر سے نو ساونوں كى زكو ة اونث كے دوماده بيج بيں،جنبيں دوسال كمل موسكے مول --9 ا كانو يناايك سوبين ادنول كي زكوة تين تين سال كي دوان ثنيال بين--10 اونث كى زكوة ين جب ايك دويا تنن سال كااونث دياجائ توضرورى ي كدوه ماده موياس كى قیت ماده کی قیت کے برابرہو۔ كائے يرزكوة: کائے کی تعریف میں بیل اور بھینس بھی شامل ہے۔ گائے کی زکو ہے کے تمن میں بیروریٹ پیش کی جاسکتی ہے۔ " حضرت معاذین جبال سے روایت ہے کہ جب رسول الله کا الله المیں کمن کی طرف بعيجا تو تحم ديا كنتس كائيول بين ايك ساله زيا ماده مجعز ا (زكوة) باور برجاليس مين دو مالەپچىزا\_-'' كائے كى زكوة كىشرح درج ذيل ہے: ايك تاانتيسگائيوں يركوئي زكوة نہيں۔ -1 تسي سا ما ليس كائول برايك سال كافريا ماده مجمر الطورزكوة وياجائك كا -2 طالیس سے أنسش كائيوں بردوسال كانريا ماده جمر ابطورزكوة وياجائے كا--3 ساته سي أنبتر كانيول برايك دوسالد زياماده ويحشر اادرايك سالد زياماده فيمشر ابطورز كوة دياجات كا--4 ای سے اٹانوے کا تیول پر دودوسال زیامادہ چھڑے دیے جاکیں ہے۔ -5 نوے تا ننا نوے گائیوں پرایک ایک سال کے تین فریا مادہ مچھڑے دیتے جائیں گے۔ -6 سوسے ایک سونو تک گائیوں کی زگو ۃ ایک دوسالدادرایک بکسالہ پھڑا ہے۔ -7 جيے جيسے كائيوں كى تعداد يومتى جائے كى ان كى ز كو ق كى شرح بھى برمتى جائے گا-

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كريوں پرزكوة واجب نبيں ماليس ساكيسوميں كريوں كى زكوة إليك بكرى ب-ايك سواكيس عدوسو

بعض فقہا و کے نزدیک یا مج بحریوں پرز کؤہ داجب ہے اور بعضوں کے نزدیک مالیس سے کم

بهير بكربول برز كوة:

تک بکریوں کی زکو ہ دو بکریاں ہیں۔ دوسراا کی سے نین سوننا نوے بکریوں پر ثین بکریاں بطورز کو ہ دی جائیں گی۔ چارسو سے چارسوننا نوے بکریوں کی زکو ہیں چار بکریاں دی جائیں گی ادر پانچ سوسے پانچ سوننا نوے بکریوں تک کی ذکو ہانچ بکریاں موں گی۔اس طرح ہرسو پرایک بکری بطورز کو ہ دی جائے گی۔

محورا:

سواری اور جہاد کے لیے استعال ہونے والے کھوڑے زکو ہے متعلیٰ ہیں۔زکو ہ صرف ان محور ورب ان محدور ان کا مرف ان محدور ان محدور واللہ میں محدور واللہ میں محدور واللہ میں محدور واللہ میں مارے کا میں معد الله ورزکو ہوریا مارے کا۔

## 6- كمپنيول كيففس يرزكوة:

کمپنول کے تعمق پر بھی ذکو ہ واجب ہے۔ حصد داران اپنی اصل رقم اور منافع دونوں پر ذکو ہ دیں گے۔ کین اصل رقم کا وہ حصہ جو کمپنی کی ممارت ، آلات اور مشینوں پر خرج ہوا ہو، اس کو منہا کر کے باتی اور حاصل شدہ منافع پراڑ حاتی فیصد کی شرح سے ذکو ہ اداکریں گے۔

# 7-زرعى بيدادار برزكوة (عُشر ):

زرق پیدادار پر بھی زائو ہ واجب ہے۔ایک صدیت کے مطابق پانچ سیرے کم غلداور مجود پر کوئی زائو ہنیں ،زرق پیدادار پروس فی صدر کو ہے ،جبکہ وہ بارانی زمینوں سے ہو۔

اگرزشن معنوى آيپاشى سيراب موتواس برپانچ فيعىدى شرح سےزكو ة واجب موگ

الم م ابو صنيفه كا قول ب كرزين كى برتم كاعشر ( 1 ) دينا جا ہے - قامنى ابو يوسف كيزويك

عشر مرف اس بیدادار پرہے جس کاذخیر و کیا جائے۔ 8-اموال غنیمت ریٹس:

مولانا ابوالاعلى مودودي لكعت بي كه:

"زكوة عائدكرنے سے جوفند فراہم ہوتا ہاں پرقرآن نے ایک اور مدكا اضافہ می كیا ہواوروں اسافہ می كیا ہوا دووہ ہم اسافہ محل كا اللہ حصد قرآن نے بيقاعدہ مقرد كيا ہم کہ خواند فرد له اللہ مقرد كيا ہم کہ مرازاتی میں جوفنیمت كا مال فوج كے ہاتھ آئے ، أسے باى بطور فود دله لى، بلكر سب مجمولا كرا ہے كہ مالكر كے جار محص كركے جار محص الك كرك ان سابھوں ميں تقسيم كرے، جنہوں نے معركے ميں حصد ليا ہواور پانچواں حصدا لك كرك محمومت كے حوالد كرد دے "

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و اعلموا انما عنمتم من شيء فان لله حمسة و للرسول ولذى القربى و اليتمى و المسكين و ابن السبيل (ثم كومعلوم بوكر جو يحريمي فنيمت تم حاصل كرو، اس كا پانچال حمدالله اور رسول او، قرابتدارول اور بتاك اور مسافر كيب )

معارف زكو ق مستحقين زكو ق:

معارف زكوة اوستحقین زكوة کیمن بی سورة التوبیش فرمایا گیا ہے۔
انسا الصدقت للفقر آء و المسكين والعملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فی
الرقاب و الغرمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله
(صدقات تو مخصوص بین فقراء کے لیے اور مساكین کے لیے اور ان لوگول کے لیے جو
صدقات کی تحصیل وقتیم کا کام کریں اور ان کے لیے جن کی تالف قلب مطلوب ہو، نیز وہ
صرف ہونے چاہیس غلاموں کی گرونیس چوانے بیں، قرضداروں کی مدوس ، اللہ کی راہ
میں اور مسافروں کی فریس ماللہ کی طرف سے ایک فریضہ کے طوریر)
میں اور مسافروں کی فریش مصارف ذکو قاصید قبل ہیں،

- 1- نقرام
- 2۔ ساکین
- 3- عاملين ذكوة
- 4- مؤلفته القلوب
  - 5- في الرقاب
    - 6- غارش
  - ישנייט י
  - 7- في سبيل الله
  - 8- ابن السبيل

# 1- فقراء:

"فقراء" كاتعريف مين حسب تتم كاوك ثال بي:

- 1- جوز كوة كنساب (بين متقال سونا) كم ال ركمة مول-
- 2- \*جو الدار ہونے کے باوجوداس قدر مقروض ہول کے قرض اواکرنے کے بعد صاحب نعماب ندریں۔
  - 3- جوكسى جسماني معذورى كسبب روزى كمانے كالل ندموں-

جن پر کوئی الی مصیبت آن پڑی ہوجس کے باعث وہ زیر کفالت افراد کی معاش کا بندوبست نہ کر

مساكين 'مسكين' كى جع ہے\_بقول حضرت عمر فاروق" مسكين و وضف ہے جو كمان سكتا ہويا كمانے كاموقع نه ما تا هو ـ اس مين مندرجيد في لوك شامل بين:

- جواعی بنیادی ضروریات بوری کرنے سے قاصر مول۔ -1
- بدوز گارافراد جوعارض طور برذر بعدروز گارے محروم مول--2
  - جو کمانے کے لائق ندرہے ہوں۔ -3
- جوكثيرالعيال مول اورايية زير كفالت افرادكي كفالت كرفي سے قاصر مول--4
  - نادار، بوڑھے، ایا جج وغیرہ جو کمانے کے قابل ندرہے ہول۔ -5

### 3-عاملين زكوة:

''عالمین زکو ہ'' سے مراد و وافراد ( لمازین ) ہیں، جنہیں اسلامی حکومت زکو ہ کی وصولی کے لیے مقرركر ، ان كي تخوايين زكوة كى جمع شده رقم سادا كى جاسكتى بين-

## 4-مؤلفتهالقلوب:

''مؤلفتہ القلوب'' سے مراد حوصل افزائی اور استعانت کی غرض سے ان لوگوں کوز کو ہیں سے حصہ ویتا ہے جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہو۔ کیونکد ممکن ہے کہ وہ ہے کھر ہو گھے ہوں یا اپنامال ومتاع لٹا بھے ہوں۔اس کا متعمد دوسر بے لوگوں کو اسماع کی طرف رغبت ولا تا بھی ہے۔

مولا تاسيدا بوالاعلى مودودي لكعت بي ك.

'' نی اللی کم کے زیانے میں تین قسم کے لوگوں کوتا لیف قلب کے کیے روپ دیا جا تا تھا۔''

- جو خالفین اسلام کمز ورمسلمانو ل کونکلیفین دیتے یا اسلام کی عدادت میں بخت تھے ، انہیں روپیہ دے کر نرم روسیا ختیار کرنے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔
- جولوگ اپن قوم یا قبیلے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے زیردی روکتے تھے، انہیں روپیددے کراس -2 روش سے باز آجانے برآ مادہ کیاجا تا تھا۔
- جولوگ نے نے اسلام میں داخل ہوتے تھے،ان کی مالی مدد کی جاتی تھی تا کمان کا اضطراب رفع ہو -3 اوروه مطمئن ہوکرمسلمانوں کے گروہ میں رہیں۔

احناف کے نزد یک اب بید مراقط ہو پیکی ہے، کیونکہ معنرت عمر فاروق " نے اپنے عہد خلافت میں

اس کی دجہ بید بیان کی تھی کماب اسلام کم ورٹیس ہے کہ اسے کی سے تقویت لینے کی ضرورت ہو۔ تا ہم بعض فقہا فقہا فقہا فقہا فقہا نے اس کا درکھتے ہوئے اس مرکوقائم رکھا۔

#### 5-في الرقاب:

''فی الرقاب'' کے لغوی معنی ہیں: گرونیں چھڑوانے ہیں، گرونیں چھڑوانے سے مراد غلاموں کو
آزاد کروانا ہے۔ سیدابوالاعلیٰ مودودی کے نزدیک اس سے مرادوہ مسلمان بھی ہیں، جولڑا نیوں ہیں وشمنوں کے
ہاتھ گرفارہ وکر غلام بتالیے جاتے تھاوروہ غیر مسلم بھی جو مسلمانوں کے ہاں جنگ ہیں گرفارہ وکرآتے اور فدیہ
اداکر کے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیز دہ غلام بھی مراد ہیں، جو پہلے سے غلام چلے آرہے تھے۔
اداکر کے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیز دہ غلام بھی مراد ہیں، جو پہلے سے غلام چلے آرہے تھے۔
اداکر کے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیز دہ غلام بھی مراد ہیں، جو پہلے سے غلام پلے آرہے تھے۔
دفر اور کی مدد سے مندرجہ ذیل تین طریقوں سے ذکو قصر ف کی جاسمتی ہے:

1- مكاتب (ليني وه غلام جس في البيئة قائد معامره كيا موكدوه متعيندرةم دير كرة زاد موجائع) كي مدد كي جائي -

2- زكوة يك ال الوشى بإغلام فريد كرانيس آزاد كردياجا ي

3- مسلم جلَّى قيديول كافديدو كرائيس وشن كى قيدسدر بالى دلائى جائ،

#### 6-غارمين:

" غارشن" سے مراددہ مقروض لوگ ہیں جوا پنا قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں۔و وقف جومقروض ہواورا بنی ضرور یا ہر سرافقد ارد و وقف جس کا کاروبار فیل مضرور یا ہر سرافقد ارد و وقف جس کا کاروبار فیل ہوگیا ہو یا اعاشہ تباہ ہوگیا ہویا اسے کسی غیر معمولی تاوان یا جرماندو بنا پڑا ہو، یعی " غار مین" یا قرضدار کے تھم میں واضل ہے۔

# 7- في سبيل الله:

''فی منیکل اللہ'' سے مراد ہے : راہ خدایش ، اللہ کے لیے ۔ مولانا مودودی کے زدیکے:
'''اللہ کا راہ' سے مراد جہاداور ج ب ۔ جہادیش جانے دالارضا کا راگل پی ضروریات کی
صدتک ، المداریمی ہوتب بھی وہ زکو ق نے سکتا ہے کیونکہ جہاد کے لیے تیاری کرنے اور سز
وغیرہ کے مصارف بہم پہنچائے کے لیے آ دمی کا ذاتی مال کافی نیس ہوسکا۔ اس طرح ج
کے سفر میں اگر آ دمی کا ذاریاہ ختم ہوجائے تو وہ بھی ذکو ق کا ستی ہے۔''
اس مدیمی اگر آ دمی کا ذاریاہ ختم ہوجائے تو وہ بھی ذکو ق کا ستی ہے۔''
اس مدیمی سے حصول بنم دین اور دیگر نیک کا موں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں
سی محض کو ما لک بتا نالازم ہے۔ بغیر تملیک کے ذکو ق ادائیس ہو سکتی۔

#### 8-ابن السبيل:

عربی مسافرکو این السیل کا نام دیاجاتا ہے۔ چنانچا کر کمی مسافر کے پاس سفر کے دوران مال فرد ہا ہوتو وہ ذکو ہ کا کم مشرک اللہ معرود ہولیکن شرط بیہ کدوہ اس قدر مال لےجس مال ضد ہا ہوتو دہولیکن شرط بیہ کدوہ اس قدر مال لےجس سے اس کی حاجت پوری ہوجائے۔

205

# ز کوة ہے مشکی اشیاء:

مندرجه ذيل اشياء زكوة سيمتثني بين:

1- محمر بلواستعال کے برتن

2- ذاتى ر بائش كامكان

3- پہنے کے کیڑے

-4 تزیمین و آرائش کی دواشیا وجوسونے یا چاندی کی شہوں

5- آلات ورب

6- كمانے كے ليے نلہ

7- مطالعه کی کت

8- پیشهورول کے اوزار

# جن افراد پرز كوة صرف كرنا جائز نهين:

مندرجهذيل فتم كافرادكوزكوة نبيس دى جاسكتى\_

1- بنوہاشم یعنی خاندان نبوی نی و انہیں زکو ہ دی جا سکتی ہے اور نہ بی یہ اس میں زکو ہ دے سکتے ہیں۔

2- صاحب نصاب فخص، بشرطیکه سنر میں ندہو۔

3- والدين (باب، دادا، بردادا، المانا، برتانا وغيره أو برتك)

4- اولا د (بیشی، بیٹا، پوتا، پوتی، نواسه، نواسی وغیره ینچیتک)

5- زير كفالت افراد

6- شوير

7- يوك

# تزمرت شود

سوال 1: سُوو (ربوا) سے کیا مراد ہے۔ قرآن وسنت کی روشی میں اس کی حرمت پردوشی والے! ا الموال 2: مود كے مفاسد ( نقصانات ) بيان تيجيا موال 3: مُود كاملاى متبادلات يردوشي واليه!

سُود (ريوا):

''سود'' کوعر بی زبان میں'' ربا'' یا'' ربوا'' کہتے ہیں، جس کا مادہ ر، ب، وہے۔اس کے لفظی معنی ې بنمو، پرهوتری، پرهنایمی چیز کازیاده بونا، زیادتی،اضا فه۔اصطلاحاً ربوا (سُود) سے مراد مال میں وہ زیادتی ہے جوسر مامیددا داسے مقروض کوقرض کی اوائیگی کی مہلت دے کر عاصل کرتا ہے۔

بقول ابن عربی: ''ریوا ہرا کی زیاد تی کانام ہے، جس کے مقالبے میں مال کاعوض نہ ہو۔''

مولانا سیدابدالاعلی مودودی دموو " کے بارے مل لکھتے ہیں:

" قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جوزا کدرتم مدت کے مقابلہ میں شرط اور تعین کے

ماتھ لی جائے وہ ''وؤ' ہے۔''

مولانا موسوف مزيد لكية بال: " راس المال يراضا في اصاف كي تعين كي لا حياجانا اورمعالمدين اس كامشروط مونا،

يتن اجزائ تركيبي بين جن سے سود بناہ اور مروه معاملة قرض جس مل يه تنول اجزاء یائے جاتے ہوں ایک سودی معاملہ ہے۔قطع نظراس سے کہ قرض کمی بار آور کام میں لگاتے کے لیے لیا کیا ہو یا کوئی شخص ضرورت بوری کر .. نے کے لیے اوراس قرض کا لینے والا

آ دی غریب ہویاامیر۔''

# مُرِّمت سُود ،قرآن کی روشی میں:

اسلام في سودكوحمام قرار وياب-اس كى حرمت وقدمت يل چندا يات ورج ويل إي: 1-سورة البقرومين فرمايا كماية

ممحق الله الربوا ويربى الصدقت

(الله سودكومناتا باورمداقات كوبرهاتاب)

2-سورة آلعمران يسفر مايا كياب:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافًا مضعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون

(اے ایمان دانوائو دکی کی حصد بردها کرند کھا داور اللہ سے دریتے رہوتا کے فلاح پاہ) 3- مورة البقروميل فرما ما کيا ہے:

ياايها اللين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

(اسمايمان دالواالله سه ورداور جو يحمينو دكابقاياب اسم چوز دد، اگرتم ايمان داليهو)

4- سورة الروم من فرمايا مياب:

و ما اليتم من رباليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله

(اور جوسودتم نے دیا ہے تا کہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا)

5-سورة بقره يش فرمايا كياب

واحل الله البيع وحوم الربوا

(اورالله في كالحوطال اور مو دكوترام كياب)

# مُرَمت بمود ، حديث كي روشني مين:

1- حصرت عبدالله بن حظلة عدوايت بكه في اكرم كالتعمل فرمايا:

''نو دِ کا ایک در ہم جس کوکوئی آ دی کھا تا ہے جبکہ وہ جانتا ہے چیتیں مرتبہ زنا کرنے سے حت

- حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول الله والله الله والله عند و کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے کواہوں برلعنت فر مائی ہے اور فر مایا:

"مناه مين بيسب بمايرين-

- حفرت الو بريرة بروايت بكرسول الشركافية فرمايا:

''مُود کے سرنجو ہیں، سب ہے کم درجہ نجو کا گناواس قدر ہے جیسے آ دمی اپنی مال سے زنا کر سر''

م حصرت عبداللدين مسعود بروايت بي كررسول الله كاليخر الله على الله الله كاليخر الله الله الله الله الله الله ال

"جس فض نے مود کے ذریعہ ہے مال کمایا انجام کاراس میں کی ہوگی۔"

#### مُودِ کے نقصانات:

سود بن نوع انسان کونقصان کا پیانے کی وجہدے حرام ہے۔ ذیل میں اس کے مفاسعا ورنقصا تات کی نظائد تی کی جارہی ہے۔ نظائدتی کی جارہی ہے۔

#### اخلاق حسنه كاخاتمه:

مولاتا سيدا بوالاعلى مودودى رقسطراز بيلك

''وہ کل ،خود فرضی ،شقاوت، بے دھی اور ذر پرتی کی صفات پیدا کرتا ہے وہ قوم اور قوم ہیں عماوت ڈالیا ہے۔وہ افراد قوم کے درمیان ہر دوی اور المداد با اس کے تعلقات کو قطع کرتا ہے۔وہ لوگوں ہیں روپیے ہم کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترتی پرلگانے کا میلان پیدا کرتا ہے۔وہ سوسائی ہیں دولت کی آزادانہ گردش کوروکتا ہے بلکہ دولت کی گردش کا رُق آلٹ کرتا داروں سے المداروں کی طرف پھیرد بتا ہے۔اس کی دجہ سے جمہور کی دولت سے سمن کرایک طبقہ کے پاس اسمنی ہوتی چلی جاتی ہے اور سے چیز آخر کار پوری سوسائی کے بیا وی کا موجب ہوتی ہے۔''

### مستى اوركا بلى كاموجب:

بقول امام فخرالدين مازي:

" فرمت ربوای ایک مکت بیمی ب کدربای دجه سانسان محنت سے جی جائے لگنا ہواور وہ روزی کمانے کے لئے جدوجہد چھوڑ دیتا ہے کیونکداگر کسی مالدار کو بغیر محنت و مشتت کے گھر بیٹھے زائد رقم لینے لگے، خواہ وہ نقر رقم کے عوض میں یا ادھار کے بدلے میں، تو جھانا اسے کیا پڑی ہے کدروزی کمانے کے لیے مشقت اٹھائے تجارت کرے اور مونت طلب پیٹھے افتیار کرے۔ اس سے طاق کی لفع بخشی متاثر ہوکر کیمر منقطع ہوجاتی ہے، کوئکہ میہ بات تو واضح ہے کہ دنیا کا کار دبار تجارت اور صنعت و حرفت سے وابستہ ہے۔ "

# عدل وانصاف كمنافع:

- وافظ این قیم مو دکوعدل وانساف کے منافی قراردیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ''وہ (سودخور) اپنے مفلس بھائی کوسودی قرض دیتا ہے اورغریب صرف روپ کواٹی ضروریات میں صرف کرتا ہے، جس سے کوئی نفع نہیں ہوتا اور نہ مال زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ساہوکار تواس ہے رقم وصول کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنے بھائی کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے۔''

#### سرف دائن كامفاد:

بقول مولا نا ابوالاعلی مودودی:

اسلام اورب بدافكار في المراقع المراقع

''سود کے معالمہ میں راس المال دینے والاسلسل اپنے مال پرمنافع وصول کرتا رہنا ہے اور وقت کی رفقار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بوھتا چلاجا تا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر طور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا گراس کے معاوضہ میں دائن جونفع اٹھا تا ہے اس کے لیے کوئی حدثیں ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی تمام کمائی ، اس کے تمام مائی آج برمحیط ہوجائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم اس کے تمام مائی آج برمحیط ہوجائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم ، س ''

# تاجا ئزمنافع:

مولانامودودىمزيدلكت بين:

''سودی کاروبار میں وہ (سودخور) محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلاکسی محنت و مشقت اور صرف مال دے کر بلاکسی محنت و مشقت اور صرف مال کے دو سرول کی کمائی میں شریک عالب بن جاتا ہے۔ اس کی سیست اسطلاحی شریک کی نہیں ہوتی ، جو نقع و نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے اور نفع میں جس کی مشرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے بلکہ وہ ایک ایسا شریک ہوتا ہے جو بلانحاظ نفع و نقصان اور بلالحاظ تناسب نفع سے مقررا ورمشر و طرمنا فع کا دعویدار ہوتا ہے۔''

#### ارتكاززركاسبب:

پر كرم شاه الاز جرى مفاسيتودكا تذكره كرت بوع كلعة بي كد:

"المرروپيد پرسُود لينے كى اجازت دى جائے تو روپيد مرف تبادلداشياء كا ذريية نيس رہے كا بكداس كى اپنى ذات كا سبب اور نفع خيز بن جائے گى اور لوگ دوسر سامان تجارت كى طرح اس كى ذخيره اندوزى شروع كرديں هے جس كا نتيجہ يہ ہوگا كہ بازار بيس سے بيغائب ہوتا چلا جائے گا اور جب روپيہ بازار سے غائب ہونا شروع ہوگيا توضعتى ترقى رُك جائے كى ، تجارتى سرگرى ختم ہوجائے گى اور دوسرى اشياء كى قيتوں بيس وہ اتار چے ھاؤ شروع ہوگا جس سے سارا اقتصادى اظام درہم برہم ہوجائے گا۔ شريعت واسلاميہ نے ان مفاسد كے سد باب كے ليے سودكوحم ام كيا ہے ..."

#### مواخات كاخاتمه:

امام مازى رقطراز بيل كه:

"ریا کی حرمت کی ایک وجدید بھی ہے کہ قرض کے معاطع میں جواحسان کرنے اور لوگول

المادر حديدانكار المالية المالية

کے ساتھ حسن سلوک کا علم دیا حمیا ہے وہ منقطع ہوجاتا ہے کیونکہ اگر سود ندلیا جائے تواس ے طرفین کوخوثی حاصل ہوتی ہے لیکن اگر سود کو جائز قرار دیا جائے تو بچارا ضرور تمند مخف مجبورا ایک ورہم کے عوض وو درہم تو ضرورادا کرے گا۔لیکن اس سے اسلامی مواخات اور بهروي مناثر بوگي اورمعروف واحسان كاورواز ه بند بوجائے گا۔''

## اخلاقی وروحانی مفاسد:

سيدا بوالاعلى مودودي رقمطراز بس كها

"افلاقی وروحانی میثیت سے و کھے توب بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی ، بخل ،تنگد لی جیسی صفات کا نتیج به اوروه انجی صفات کوانسان میں نشو ونما بھی ویتا ہے۔''

#### تغرني مفاسد:

بقول سيدا إدالاعلى مودودي:

"ترنى لى الاس و يصيرتو بادنى تال بدبات برخص كى مجمين آجائى كدجس سوساكن میں افرادا یک دوسرے کے ساتھ وخود خرضی کا معاملہ کریں ، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آ دی کی حاج تندی کودوسرا آ دجی اپنے لیے نفع الدوزي كاموقع معجماوران كالورافائده العائد العاجر بالدارطيقول كامفادعا متدالناس مفاد کی ضد ہوجائے ،ایس سوسائٹ مجم محکم نہیں ہوسکتی۔اس کے افراد میں آ اس کی محبت کے بجائے ہاہی اُنتف وحسد اور بے زاری و بے تعلقی نشو و نمایائے گی۔ اس کے اجزاء بھیشہ انتثاره برا گذر کی کاطرف مائل رہیں ہے اورا گردوسرے اسباب بھی اس صورت حال کے ليد د دگار موجا ئين تواليي سوسائي ڪاجزاء کابا ہم متعادم موجانا بھي پيم مشكل نبيس."

# خود غرضی اور مفاد برسی کا سبب:

سيدهم باقررقم طرازين كه: ـ

"سودی اور غیرسودی معاشره دراسل انسانی اور غیرانسانی معاشره بهاسانی معاشره ش بالهى تعاون درساجى مدروى بداس يلس سودكا كزرتيس باورغيراسلاى ساح بيل خود غرضى، مفاديرتى بـــاس كاكام جع مال، افراط زر، سُو دخورى اورا حكارك بشيرتيس جل

### سود کے مفاسد ونقصانات کی فہرست:

- خدااورسول کی نارانسکی -1
  - أخلاق حسنه كاغاتمه -2
- باجمى جدردى اوراعداد باجمى كاخاتمه -3
  - مفت خوري كاسب -4
  - مستى اوركا بلى كاسب -5
  - عدل وانعياف كاغاتمه -6
  - معاشره كى تيابى كاسب -7
    - امن کے لیے خطرہ -8
  - بين الاقوامي تمنجاؤ كاسبب -9
  - ارتكاز ودلت كاسب -10
  - -11
  - اسلامى نظام معيشت سے متصادم
    - قرض حسنه كاغاتمه -12
    - معاشى استحصال كاسبب -13
    - یم وزگاری پیملانے کاسب -14
- أشائه مرف مي قيتول مي اضافه كاسب -15
  - عماشانه لمرززند كي كوفروغ دين كاسب -16
    - قوم اور قوم من عدادت كاسب -17
    - حرص اور طمع کے بڑھنے کا سب -18
    - حرام خوری کی عادت ڈالنے کا سبب -19

#### سود کے اسلامی متبادلات:

سوداسلام من جمام من الل لي جرسودي كاروبار بحى حرام، ناجائز اورموجب كناه بـ وورجديد میں سودی کاروبار کے فائمہ کے لیے فقہاء وعلیائے اسلام نے سود کے اسلامی متباولات کے ممن میں بہت ی تجاویز پیش کی ہیں۔

سُود كالعلق قرض سے ہے۔قرض كى فراہمى كے همن بيس مولا ناسيد ابوالاعلى مودودى ككھتے ہيں۔ وبتخصی حاجات کے لیے قرمٰ فراہم کرنے کی ایک اورصورت بھی اسلامی نظام میں اختیار کی جاسکتی ہے۔ وہ سے کہ تمام تجارتی کمپنیوں اور کاروباری اداروں بران کے ملازموں اور

مزدورول کے جو کم ہے کم حقوق ازروئ قانون مقرر کیے جائیں ان میں ایک حق بیا تھی ہو کہ وہ ان کی غیر معمولی ضرورت کے مواقع بیان کو قرض دباکریں۔ نیز حکومت خود بھی ایٹ اوبرائے ملازموں کا بدحق تشلیم کرے اور اس کو فیاضی کے ساتھ اوا کرے۔ بیدمعاملہ در حقیقت صرف اخلاقی نوعیت ہی کانہیں بلکہاس کی محاثی وسای اہمیت بھی اتن ہی ہے جتنی اس کی اخلاقی اہمیت ہے۔ آ ہائیے ملازموں ادر مزدوروں کے لیے غیر سودی قرض کی سہولت ہم پہنیا کی عرق صرف ایک ہی نیکی نہیں کریں مے بلکدان اسباب میں سے ا یک بنے سبب کو دور کر ویں مے جوآپ کے کارکوں کو فکر، پریشانی، ختہ حالی، جسمانی آ زاداور مادی پر با دی میں مبتلا کرتے ہیں۔''

مولا نامحر حفظ الرحمٰن كاخيال ب كرامداد باجمي كيعض طريق سودى كاروبار كم متبادل بير -وه

" چونکسامداد با جی تواجماعی زندگی کا اہم ترین فریفند ہے جو مذہب،سیاست،معاشرت ادر اقتصادتمام شعبوں پریکساں حاوی ہے جبیبا کہ قرآن کے نص قطعی کا علان ہے: تعاونوا على البرو التقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان ( بھلائی اور پر بیز گاری ش ایک ووسرے کی مدوکیا کرواور برائی وسرشی میں برگز برگز ایک

دوس ہے کی مدونہ کرو) اس لیے رغیب کے ساتھ ساتھ اسلام ان شعبول کے المداذ باہمی کے بعض طریقے بھی نیان کرتا

ہے، مثلاً تجارتی شعبہ میں مضاربتہ، معاوضة، عناف، شرکت مناك وجوہ وغيرہ اور زراعتی شعبہ میں مزارعته، معامله،مساقاة وغيره."

سودی کاروبار کے اہم متباولات:

اسلام میں سودی کاروبار کے اہم متباولات حسب ذیل ہیں:

مشاركه -1

مفياديه

مرابحه -3

-2

اجاره

-5

استعناع

مشاركه:

في الاسلام مولا نامفتي جسنس محرتق عناني لكيت بي:

"مشارك" اصل ميس عربى زبان كالفظ ب جس كے لغوى معنى شريك ہونا (حصد دار بنا) ب-كارد بار اور تجارت كے سياق دسباق ميں اس سے مراد ايك ايسا مشتر كدكار وبار ب جس ميں سب حصد دار مشتر كدكار وبارى مم كنفع يا نقصان ميں شريك ہوتے ہيں ۔ بير مود پر بن شويل كا ايك مثالى مثبادل ب جس كے دولت كى پيدائش اور تقتيم دونوں پر دور رس ارات مرتب ہوتے ہيں۔"

مولانا محمدتنی موصوف نے "شرکته" اور"مشارکه" میں قدر نے قرق بیان کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:
"مشارکه" کی اصطلاح فقد کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ بیاصطلاح ان حضرات نے آج کل
متعارف کروائی ہمچموں نے اسلامی طریقہ ہائے تمویل پر لکھا ہے اور بیاصطلاح عمو آ
"شرکته" کی اس خاص تم تک محدود ہوتی ہے جے" شرکتہ الاموال" کہاجا تا ہے، جہاں دویا
زیادہ افراد کسی مشتر کہ کاروباری مہم میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات بیہ
اصطلاح (مشارکہ) شرکتہ الاعمال کو بھی شامل ہوتی ہے جبکہ شراکت خدمات
اصطلاح (مشارکہ) کاروبار میں دجود میں آئے۔"

مولا ناموصوف کے نزد یک:

"" مثارك، كامنبوم شركة الاموال تك بى محدود ب جبكه شركة كالفظ ساجى ملكيت اور شراكت دارى كى سارى صورتون كوشائل ب."

مشارکد (شرکت الاموال) میں فریقین کا تعلق معاہدہ کے دَریعے قائم ہوتا ہے۔ اس میں شرکاء میں تقسیم ہونے والے منافع کی شرح کا دوبار میں حقیقا ہونے والے انفع کی شرح کا دوبار میں حقیقا ہونے والے نفع کی نسبت سے طے ہونا ضروری ہے۔ امام ایو صفیفہ گا خیال ہے کہ نفع کا تناسب سرما میکاری کے تناسب سے مختلف ہوسکتا ہے لیکن اگر کوئی شریک معاہدے میں میں مرح شرط لگا ویتا ہے کہ وہ مشارکہ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا اور مشارکہ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا اور مشارکہ کی پوری مدت کے دوران وہ غیر عامل حصد دارر ہے گا تو نفع میں اس کے حصے کا مشارکہ کی پوری مدت کے دوران وہ غیر عامل حصد دارر ہے گا تو نفع میں اس کے حصے کا تناسب اس کی سرما میکاری۔''

مشارکہ میں نقصان کے بارے میں تمام فقہا ہاں بات پر شفق میں کہ ہر شریک اپنی سر مالیکاری کی

مشارکہ میں فریقین کی حیثیت کے من میں مولانا محرتی عنانی کا کہنا ہے کہ گرسارے شرکا و شتر کہ کاروباری میں مشارکہ میں کاروبارے تام معاملات میں ہر شریک دوسروں کا کاروباری ما میں کاروبارے عام حالات میں ان میں سے کوئی شریک جوکام بھی کرےگا ،اس کے بارے میں ریسے والے میں کے منظوری دیدی ہے۔
میں ریسے دکیا جائے گا کہ دوسروں نے بھی اس کی منظوری دیدی ہے۔

مشارکہ میں برفریق اس کے انتظام میں حصد لینے کامشخق ہوتا ہے، تاہم شرکا واس شرط پر بھی اتفاق کر سکتے میں کہ پنجنٹ ان میں سے ایک شریک کے ذمہ ہوگی اور باتی شرکا و میں سے کوئی بھی مشارکہ کے لیے کامنیس کرےگا۔ اس صورت میں فیرعامل شریک اپنی سرمایہ کاری کی حد تک بی نفع کامشخق ہوگا۔

#### مضاديد

بقول مولا نامفتي محرتق عثاني:

ددد مضارب شراکت کی ایک خاص شکل ہے جس شرب ایک شریک دوسرے کو کاروباریس لگانے کے لیے رقم خراج کرتا ہے۔ سر ماریکاری سیافتض کی طرف سے کی جاتی ہے اور آسے در المال "کہا جاتا ہے ، جبکہ کاروبار کے انصرام اور مل کی فرمہ داری دوسر نے فریق کے ساتھ خاص ہے ، جے "مضارب" کہتے ہیں۔"

مضاربه کی دوسمیں ہیں:

1- مضاربة المقيده جس مين رب المال مضارب كے ليے كوئى خاص كاروبار متعين كرد ي-

2- مضاربالمطلقه ،جس ش رب المال مضارب كوآ زاد چهور دے كدوه جوكاروبارچا بے كرے-

مولانا مفتی جم تقی موصوف کا کہنا ہے کہا یک رب المال ایک ہی عقد میں ایک ہے زائد افراد کے ساتھ بھی مضاربہ کا معاملہ طے کرسکتا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ وہ میر آم ''الف' اور'' ب' دونوں کو (مشتر کہ طور پر) چیش کرسکتا ہے۔ اور مضاربہ کا طور پر) چیش کرسکتا ہے۔ اور مضاربہ کا حصران دونوں مشتر کہ طور پر استعمال کریں مے اور مضارب کا حصران دونوں کے درمیان طے شدہ تناسب سے مرابید دونوں مشتر کہ طور پر استعمال کریں مے اور مضارب کا حصران دونوں کے درمیان الے شہرہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں دونوں مضارب کا دوبارا یہے چلائیں مے جیسا کہ دونوں آئیں میں شریک

ہوں۔ بقول مفتی بھرتقی عنانی مضاربہ کے مجھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین بالکل شروع میں عقیقی منافع کے خاص تناسب پرشفق ہوں جس کے مطابق رب المال اور مضارب میں ہرایک منافع کا مستحق ہوگا۔ شریعت نے منافع کی کوئی متعین نسبت بیان نہیں کی بلکسا ہے فریقین کی باہمی رضا مندی پرچھوڑ دیا گیا ہے۔ شریعت نے منافع کی کوئی متعین نسبت بیان نہیں کی بلکسا ہے فریقین کی باہمی رضا مندی پرچھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کاروبار کوبعض معاملات میں نقصان ہواور بعض میں نقع تو پہلے اس نقع سے نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ گا۔ پھر بھی اگر کچھرہ کے جائے تواسے طے شدہ تناسب سے فریقین میں تقسیم کیا جائے گا۔

#### مرابحه:

بغول مولانا محرتقي عثاني:

''''مرابح'' حقیقت بی اسلامی فقد کی ایک اصطلاح ہادراس سے مرادایک خاص هم کی بختی ہوتی ہے۔ اگر بختی ہوتی ہے۔ اگر کا بختی ہوتی ہے۔ اگر کا بختی ہوتی ہے۔ اگر کا باتھ اس کے اسلامی کی الگرت ہرزائد کیا جائے کہ دوہ اسے ایک متعین سامان متعین سامان متعین سامان متعین سامان متعین سامان متعین سامان کی الگرت ہرزائد کیا جائے گا تو اسے ''مرابح'' کہا جاتا ہے۔ مرابحہ کا بنیا دی عضر یہ ہے کہ بینچ والا اس لاگرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بواس نے اس سامان کے متعین رقم کی شکل متعین رقم کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اور فیصد کی شرح ہوئی بھی۔''

مرا بحما كي تتم كي تتح ب، اس لياس بي تتح كتمام لواز مات كا پايا جا نا ضروري ب، مثلاً:

منیکی جانے والی چیز تھ کے دنت موجود ہونی جاہے۔

2- فروضت كى جانے والى چيز تح كوفت بائع كى ملكيت ميں مور

3- بوقت الله يكي جانے والى چزيجے والے كوسى يامعنوى تبضي مل مو

مرابحہ میں نفع کاتعین با ہمی رضا مندی ہے دوطریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ یا تو تکی بندھی مقدار مطے کر لی جائے (مثلاً اصل لاگت پراتنے روپے زائد ) یا اصل لاگت پر خاص تناسب مطے کرلیا جائے ( بعنی اصل لاگت برائنے فیصد زائد )

یادرہے کہ مرابحداد هار قیت پرایک چیز کی تاہے، جس کی قیت میں لاگت کے علاوہ طے شدہ نفع بھی شامل ہے۔

#### اجاره:

مولا نامفتي محرتقي عثاني لكهت بين كه:

"" اجارہ" اسلای فقد کی ایک اصطلاح ہے، جس کے لغوی معنی میں ، کوئی چیز کرائے پر لینا۔
اسلامی فقہ بی اجارہ کی اصطلاح دو مختلف صورتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ پہلی صورت
میں اجارہ کا معنی ہے کی مختص کی خدمات حاصل کرنا جس کے معاوضے میں اے شخواہ دی
جاتی ہے۔ خدمات حاصل کرنے والے کو "مستاجر" اور ملازم کو " اجیز" کہتے ہیں۔ اجارہ کی

دور کوتم کاتعلق انسانی خدمات کے ساتھ نیس بلک اٹا شہجات اور جائیدا دیے منافع (حق استعمال) کے ساتھ ہے۔ اس مغہوم میں ' اجارہ' کے معنی ہیں کی متعین مملوکہ چیز کا منافع کی دوسر مے فض کو اپنے کرائے کے بدلے میں نتقل کر دیتا، جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ اس صورت میں اجارہ کی اصطلاح "Leasing" کے ہم معنی ہوگی۔ کرائے پر دینے والا' موجز' کہلانا ہے اور کرائے پر لینے والے کو' متاجر' کہتے ہیں۔ " میں ادر موجر کوجو کراید یا جاتا ہے اُنے۔ ' اُجرت' کہتے ہیں۔ "

یادرہ کداجارہ اپنی اصل کے اعتبارے کوئی طریقہ تمویل مہیں ہے ملک سیاتے کی ایک معمول کی کاروباری سرگری ہے۔

اجاره (Leasing) کے اہم قواعدورج ذیل میں:

1- اس میں کی چزکامالک طے شدہ دت کے لیے طے شدہ معاوضہ کے بدلے میں چیزکائی استعال کی کی طرف معال کی علی میں استعال کی کی طرف معال کردیتا ہے۔

2- اجاره الى چيز كا بوسكا بياس كاكوني السااستعال بوجس كى كوئي قدره قيت جو-

3- اجارہ پردی کی چیزی ملکیت موجری کے پاس رے کی اور متاجر کو ترف تن استعال منظل ہوگا۔

4- اجاره بردي على جيزي ملكت كالعمن مين موجراوراستعال في من مين مستاجرة مدارجوگا-

اجارہ کی مدت کانعین داضح طور پر ہونا جا ہیے۔

6- اجاره يردى جانے والى چز كاستوال كامقصر محى متعين جونا چا ي-

7- متاجر کی طرف ہے اس چیز کے غلط استعمال یا غفلت وکوتا عی کی دجہ سے نقصان ہو، وہ اس کا معاوضہ ادا کرےگا۔

8- اجاره پردی جانے والی چیز متعینه بونی جاہے-

9- اجاره پردى جانے دالى چيز كأكرابية عين مونا جا ہے-

. مولا نامحرتق عثاني لکيتے ہ*س که:* 

ددد دسلم ایک ایسی فق ہے، جس کے ذریعے بائع یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ منتقبل کی تاریخ میں معین جز خریدار کوفر اہم کرے گا اورا کے بدلے میں ممل قیت تی کے وقت کا ویڈھی لے لیتا ہے۔''

الم من خريداركو ارب السلم "اور بالع كو المسلم اليه" كيت إن فريدى مولى في المسلم فيه"

کہلاتی ہے۔

-5

مولانا محرتق عناني كاكهنا ب كرمسلم في حضور الدس كالفيار في محصوص شرا وكل ك ساته اجازت دى تھی۔اس کے کا بنیادی مقصد چھوٹے کا شکارول کی ضرورت کو پورا کرنا تھا جنہیں اپنی فعل اگانے کے لیے اور ، فصل کی کٹائی تک اپ بیوی بچول کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی مرورت ہوئی اس ریا کی حرمت کے بعدوہ سودی قرضہ نیس لے سکتے تھے،اس لیے انہیں اجازت دی گئی کدوہ اپنی زرا پیداوار پیکل قیمت برفروخت کردیں۔

مسلم كي شرا تطحسب ذيل بين

- خربیدار پوری کی پوری رقم عقد کے دفت ادا کردے۔ -1
- مسلم انبی اشیاویں جائز ہے جن کی کواٹی اور مقدار کا پیکلی طور پرتھین ہوسکتا ہو۔ -2
  - كسي متعين چيز يامتعين كميت يافارم كى پيداواركى يع سلمنيس موسكتى\_ -3
- جس چنے کی ملم کرنامقعود ہواس کی نوعیت اور معیار کا تعین واضح طور پر ہونا جا ہے۔ -4
  - بچی جانے والی چیز کی مقدار یاوزن متعین ہونا جا ہے۔ -5
  - بچی جانے والی چیز کی سپردگی کی تاریخ اورجگہ کالقین عقد میں ہونا جا ہے۔ -6
    - جن اشیاء کی فوری ادائیکی ضروری مودان کی بی سلمنیس موگی۔ -7

#### استصناع:

استعناع کا کیا کیا تم ہے جس میں سودا چز کے وجود میں آئے سے پہلے بی کرلیا جاتا ہے۔اس میں خربدار کوئی چر تیار کروائے کے لیے کی کار مگریا صالع سے معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے فلال چر تیار کر وے۔ اگر تیار کنندہ اپ پاس سے فام مال لگا کرنز بیارے کے اس کی مطلوب چزیتیار کرنے کی ذمدداری قول كري و معابده اعماع وجود على أباع كام معابده اعماع كي ليضروري بر كمطلوبه يزك قيت، اوساف اورمعیار کافین کرلیا جائے۔اس میں مت کافین بھی کرلینا چاہے۔اگر تیار کندوفراہی میں متعین وقت سے تا خیر کروے تو خریداراے قبول کرنے اور قیت ادا کرنے کا پابندنیس ہوگا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اس (خاکورہ) صورت میں چز تیار شکرنے والے پرجر مانہ عائد ہوگا۔ جس کا حساب یومیہ بنیاو پر کیا جائے گا۔ استصناع میں بیضروری میں ہے کہ قبت پینلی اوا کی جائے۔ قبت فریقین کے معاہدے کے مطابق کی بھی وقت تک مؤجل موعلی ہے

مولانا مفتی محمر تنی عنانی کا خیال ہے کہ استصناع کو مخصوص معاہدوں میں تمویل کی مہولت قرام كرنے كے ليے استعال كيا جاسكا ، ماس طور پر باؤس بلذيك فتانس كے شيبے بيں \_اكر كلائك ، كے ياس ، بی زمین ہے اور وہ گفر کی تقیر کے لیے تمویل جا ہتا ہے قو تمویل کا راس کھلی زمین پراستصناع کی بنیاد پر گفر تقبر کر و بے کی د مدداری قبول ارسکتا ہے اور اگر کلائٹ کے پاس اٹی زمین نبیل ہے اور ووز میں بھی خرید تا جا ہنا ہے تو

218

تمویل کارید درداری قبول کرسکتا ہے کہ وہ اسے زمین کے ایسے قطع پرتغیر شدہ کھر مہیا کرے گا جس کی تغییلات پہلے سے طرکز لگائی ہوں۔ میمٹر دری نہیں کہ تھویل کار گھر کی خواتغیر کرے بلکہ دہ کسی تغییر نے فریق کے ساتھ متوازی استصناع کے معاہدے میں بھی واغل ہوسکتا ہے یا وہ تھیکیلار کی خدمات بھی حاصل کرسکتا ہے۔ ہڑے ہیں ہیں ہیں۔

## غيرسُو دي بنكاري

سوال 1: غیرسودی بنکاری کی ضرورت داہمیت پر دفیتی ڈالیے اوراس سلسلہ میں علائے کرام کی طرف سے پیش کی جاتے والی تجاویز کی نشاند ہی کریں! م

سوال2: اسلامى سرماييكارى كے علف فندر (آلات) برودنى دُاليا!

سوال 3: پاکستان شی اسلامی بنکاری کے لیے کی جانے دالی کوششوں کاجائزہ لیجے!

غير سُو دي بنكاري كي اس كي ضرورت واڄميت:

اسلام ہیں سُو دحرام 'ہے۔مروج ہم کے بنک سودی کاروبار کرتے ہیں۔اسلامی نقط نظر سے ضرورت اس امرکی ہے کہ اس ہم کے بنک قائم کیے جائیں جوسودی کاروبار سے پاک ہوں اور انہیں سیح معنول ہیں ''اسلامی بنک' قرار دیا جائیکے۔

مولانا سیدابوالاعلی مودودی نیمنگ کی اسلامی صورت نکیز وان کفیتے ہیں :

در اصل بنگنگ بھی موجودہ تہذیب کی پرورش کی ہوئی بہت کی چیزوں کی طرح ایک الی ایم اور مفید چیز ہے ، جس کو صرف ایک شیطانی عضری شولیت نے گندہ کرر کھا ہے ۔ اقراق و ، بہت کی ایک جائز خد مات انجام دیتا ہے جو موجودہ ذمانے کی تعرفی زندگی اور کا اورا ارک ضروریات کے لیے مفید بھی ہیں اور ناگزیمی ، مثلاً رقبوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا اور ادائیگ کا انتظام کرنا ، ہیرونی عمل لک ہے لین وین کی سہولیس بھی پہنچانا، بیتی اشیاء کی حفاظت کرنا ، اور بہت کی دکیا انتظام کرنا ، ہیرونی عمل اور حشی نوٹ جادی کرنا ، کمپنیوں سے معمل کی فروخت کا انتظام کرنا ، وی مشاکل اور بہت کی دکھا اور اور کی خاص کی اور اور کا اور بالے ایک معروف آ دی خلاص پالیتا ہے۔ بیوہ کام ہیں جنہیں بھی حال جاری رہنا چاہیے مولانا موصوف آ کے جل کر کھے ہیں کہ:

" کھریہ بات بھی بجائے خود تجارت ، صنعت ، زراعت اور ہر شعبہ تھن و معیشت کے لیے نہاے مفید اور آج کے لحاظ سے نہاہت ضروری ہے کہ معاشرے کا فاطل سر الم بھرا ہوا واسلام اورب بدافكاري في في في في في في في

رہنے کے بجائے ایک مرکزی فرخیرہ بیں بھتے ہوا در دہاں نے ندگی کے ہر شعبے کوآسانی کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ بھی بھی سکے اس کے ساتھ عام افراد کے لیے بھی اس بین ہو کت ہوئت ہے کہ جو تھوڑا بہت سر ما سیال کی ضرورت سے فی رہتا ہے، اسے وہ کی نفع بخش کام میں لگانے کے مواقع الگ الگ بطور خود فر هو تھرنے کھرنے کے بجائے سب اس کوایک مرکزی ذخیرے میں جع کرا دیا کریں اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجما کی طور پر ان سب کے سر مائے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا سب کے سر مائے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا دے۔''

مولا ناموسوف مزيد لكهة بيلكه:

"دمستقل طور پر مالیات بی کا کام کرتے دہنے کی دیدہے بنک کی نشظیمین اور کار کوں کواس شعبہ فن میں ایک الی مہارت اور بھیرت حاصل ہو جاتی ہے جو تا جروں، صناعوں اور دوسرے معاثی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی ۔ یہ ما جرانہ بھیرت بجائے خود ایک نہاہے ہمتی چیز ہے اور بڑی مفید ثابت ہوسکتی ہے، بشر طید بی محض ساہو کارکی خود قرض کا ہتھیار بن کرنہ رہے بلک کاروباری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعال ہو۔"

مولانا سیدابوالاعلی مودودی کا کہنا ہے کہ سود کی کشش سے جوسر مالیکھی کھی کر بنکوں میں مرکز ہوتا ہے دو عمل چند خود غرض سرمایہ داروں کی دولت بن کررہ جاتا ہے، جے دہ نہایت دغمن اجتماع طریقوں سے استعال کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگر بیخماہیاں دور کردی جا ئیس تو بنگنگ ایک پاکیزہ کام بھی ہوجائے گا، تعدن کے لیے موجودہ حالت کی بذست بدر جہازیادہ منافع بھی ہوگا اور بجب نہیں کہ خودسا ہوکاروں کے لیے بھی سودخواری کی بذسبت بدر مرا پاکیزہ طریق کار مالی حیثیت سے زیادہ فائد ومند ہو۔

#### انسدادسود:

مولانا مودودی کا خیال بے که اسلامی بیکاری شروع کرنے بی قبل ضروری ہے کہ بنکول سے سود کا۔

میک گفت خاتمہ کر دیا جائے ۔ ان کا خیال ہے کہ اجہا کی معیشت اور نظام مالیات میں بشار خراہیاں صرف اس
میسے بدا ہوئی ہیں کہ قالون نے سود کو جائز کر رکھا ہے۔
وو لکھنے جن کہ:

"ظاہر ہات ہے کہ جب ایک آ دی کے لیے سُود کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اپنے مسائے کو قرض حسن کیوں رہے؟ ادر ایک کاروباری آ دی کے ساتھ نفع ونقصان کی شرکت کیوں کرے؟ ادرائی تو می شروریات کی تعمیل کے لیے تخلصات اعانت کا ہاتھ کیوں برحاہے؟ اور کیوں شاپا جمع کیا ہوا سر ماسی شاہو کارے حالد کروے جس ش اس کو گر بیٹے ایک لگا بندهامنافع طنے كى اميد ہو؟"

مولانا موصوف کا کہنا ہے کداسلامی بنگاری کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس دروازے کوبند کیا جائے جس سے خرالی آ رہی ہے، یعنی سُو دکو قانو نافتم کر دیا جائے۔

انسدادسُو دکے بعدسر مایہ:

بعض لوگول كاخيال ہے كمانسداو و ك بعد بنكول يل سر مابيا كشا مونا عى بند موجائے كاكونك الوكول كوسُود ملنے كى تو تع ندر بے كى اس خدشہ كورفع كرنے كے ليے مولانا مودودى كا جواب يد ب كہ جولوگ الياسوچ بي غلطي پريس وه لكي بين كد:

منه أس وقت سود نستى الفع المنه كل تو تع تو ضرور بوكى اورج تكر نفع كامكان فيرمعين اور فير مددد ہوگا ال لیے عام شرح سود کی نسب کم نفع عاصل ہونے کا جس تدرامکان ہوگا ای قدرا چماخاصان بدونع من كالمكان بهي موكاراس كرماته بنك ووتمام خدمات برستور انجام دیتے رہیں مے جن کی خاطراب لوگ بنکول کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ البناب بالكل ايك يقتى بات ب كه جس مقدار مين اب مرمايه بنكول كي باس آتا ب، اى مقدار میں انسداد شود کے بعد بھی آ تارہے گا بلکداس وقت چونکہ برطرح کے کاروبار کوفروغ حامل ہوگا ، روز گار بڑھ جائے گا اور آ مدنیال بھی بڑھ جا ئیں گی اس لیے موجودہ حالت کی بنست كين بره ي وكرفاهل آمدنيال بنكول بين جع بول كي-"

بنكول ميل جمع مونے والے سرمايدسے متعلق:

منکول میں عام طور ر تایل مرت کے لیے یا طویل مرت کے لیے سر مایہ جع کرایا جاتا ہے۔ قلیل مرت کے لیے جمع کرایاجانے والا کھاتا" والو کھاتا" کہلاتا ہے۔اس عمن میں مولانا مودودی کی تجویز ہے کہ: ''جع شدہ مرمایہ کا جس قدر حصہ جا اُو کھاتے یا عندالطلب کھاتے میں ہوگا اس کوتو بنک کسی نفع بخش كام على شداكا كيس محرج المبلي أبيل الكاسكة ،اس لي وه زياده ترود يزے كامول ميں استعال موكا .. ايك روز مره كانقل لين دين دوسرے كاروبارى لوكوں كو قليل المدت قرضے بلائو دوينا اور ہنٽرياں بلائو ديمنا نا.''

. طویل مت کے لیے جمع کرائے جانے والے ماں محمن میں مولا نامودودی لکھتے ہیں کہ: " ووسر ما يد جولجي مدت كي ليه بنكول ش ركهاجائ كا، وولا ز ما دوي تتم كاموكا:

- ایک وہ جس کے مالک صرف اپنے مال کی حفاظت جا ہے ہو<u>ں۔ اسے لوگوں کے</u> مال کو بنگ قرض

#### کے طور پر لے کرخود کاروبار میں استعال کر سکیں مے۔

دوسراوہ جس کے مالک اپنے مال کو بتکوں کے توسط سے کاروبار پس لگانا چاہتے ہوں۔ان کے مال کہ امانت میں دکھنے کے بجائے ہر بنگ کوان کے ساتھ شرا کبت نامہ عام طے کرنا ہوگا۔ پھر بنگ اس سر ماہدکودوسرے سر مابوں سمیت مضاربت کے اصول پر تجارتی کاروبار میں مجنعتی اسلیموں میں زراعتی کاموں میں اور پبلک اواروں اور حکومتوں کفع آور کاموں میں لگاسکیں سے۔''

مولانا موصوف کا خیال ہے کہ مضاربت وغیرہ میں لگائے گئے سرمایہ سے جومنا فع بنکوں کو حاصل ہوگا، دوائی کواپٹے انتظامی مصارف نکالئے کے بعد ایک مقرر تناسب کے مطابق اپنے جعے داروں اور کھا تا داروں میں تقسیم کردیں گے۔

## اسلامی سرمان کاری کے کیے مختلف فنڈز:

مولانا مفتی جسنس جمرتی عثانی نے اسلامی بنک کے سلیے ''اسلامی سرماییکاری'' کی او ملاح استعال کی ہے۔''اسلامی سرماییکارا چی ضرورت سے زائد پکی ہو۔''اسلامی سرماییکارا چی ضرورت سے زائد پکی ہوئی رقم شال کرتے جی اسلامی شریعت کے بالکل مطابق ہوئی رقم شال کردہ سرماییکاری کی جائے۔اس ضمن میں رقم لگانے والوں کوکوئی الی دستاویز بھی دی جاسکتی ہے جوان کی شامل کردہ رقم کی تھد ان کے حدے کرتا سب سے نفع کا حقدار مقدرات اس دستاویز کورشیکیٹ، بونٹ بھیٹر یاکوئی اورنام ویاجا سکل ہے۔

مولا ناموصوف فے اسلامی سرمایکاری کے لیے حسب ذیل قتم کے فقر رجمویز کیے ہیں:

(Equity Fund) عَوِيُّ فَتَدُ (Equity Fund)

2- اجاره فنذ (Lease Fund)

اشياء كافنذ

4- مرابحة فنذ

-3

5- مجلوطاسلای فنڈ (Mixed Islamic Fund)

## ا يكويني فنذ:

بقول جسٹس محملق عنائی، ایکویٹی فنٹر میں رقم جوائٹ سٹاک کمپنیوں کے شیئر زیس لگائی جاتی ہے اور شیئر زکی قیسیں بڑھ جانے پر انہیں بچ کرمنافع حاصل کیا جاتا ہے۔متعلقہ کمپنیوں کی طرف سے تقیم کیے جائے والے منافع مقسمہ کے ذریعے بھی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ فقہا نے اسلام کا متفقہ فیعلہ ہے کہ اگر کمی کمپنی کے تمام معاملات شریعت کے کھمل طور پرمطابق ہیں اور وہ کمپنی نہتے جا کورٹ شریعتی ہے اور نہیں اپنی رقوم سودی کھاتوں میں رکھواتی ، تواس کے شیئر زخرید نا ، اپنے پاس رکھنا اور انہیں بیجنا جائز ہے۔ شيئرز مين سرماييكاري كي شرا تلاحسب ذيل مين:

1- مسمینی کامرکزی کاردبارشربیت کے خلاف ندمو-

2- اگر کمپنی کا مرکزی کارو بارحلال ہے، لیکن وہ اپنازائداز سر ماییسودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے توشیئر ہولڈرز کواس کے خلاف آوازا فعانی چاہیے۔

3- اگر کمینی کی آ مدن میں سودی کھاتوں سے حاصل ہونے والی پھت مدن بھی شائل ہوتو شیئر ہولڈرکواوا کے گئے منافع سے اس تناسب سے نفع کا حصہ خیرات کردیا جائے اور شیئر ہالڈرخوداس کا نائدہ نہ المفاعے۔

ے۔ اگر کمینی کے سارے افا شہجات زر کی صورت میں ہول تو شیئر زلکھی ہوئی قیمت پر ہی بیجے اور خریدے جانکتے ہیں، کیونکہ زر کا تبادلہ صرف برابر برابر ہی کیا جاسکتا ہے۔

بقول مفتی جو تقی علی نی، یکو یکی فند علی پیے ڈالنے والے شرع طور پر باہم شریک محصور ہوں گے اور تمام رقوم سے ایک مشتر کہ دوض بن جائے گا، جے مختلف کم پنیوں کے شیئر زک خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ فع متعلقہ کمپنیوں کی طرف سے تقسیم کیے محے منافع منقسمہ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے اور حصص کی تیمتوں علی اضافے کے ذریعے بھی ، مولا نامحر تقی کا خیال ہے کہ فند کا لقم ونسق و وطریقوں سے چلایا جاسکتا ہے۔ پہلی صورت سے ہے کہ انتظامیہ رقم لگانے والوں کے لیے بطور مضارب کا م کرے۔ اس صورت میں ایکو پی فند کو حاصل ہونے والے سالان ندمنافع میں سے متعین فیصد تناسب انتظامیہ کے معاوضے کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔ دوسراطریقہ سے بوسکتا ہے کہ انتظامیہ شرکا م کرے اور خد مات کے موض پہلے سے دوسراطریقہ سے بوسکتا ہے کہ انتظامیہ شرکا م کی طور پر کا م کرے اور خد مات کے موض پہلے سے طرشہ وقیس وصول کرے، جو کیل مشت بھی ہوسکتی ہے، ماہانہ بھی اور سالانہ بھی۔

#### اجاره فند:

"اجارہ" سے مراد ہ، کرایہ پردینا، اجارہ فنڈ ہی لوگوں کی جمع شدہ رقوم کوجائیداد، موڑگا ٹریاں اور دوسرا ساز وسامان خرید نے کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے۔ ان اٹا ٹوں کا مالک فنڈ بی رہتا ہے اور استعال کنٹدگان سے کرایا لیا جا تا ہے، جوفنڈ کے لیے آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ منافع بقدر صف حصد داران ہی تقسیم کر دیا جا تا ہے۔ اس بی ہر حصد دارکوا کی سرٹیفکیٹ دیا جا تا ہے جو کرائے پردیئے گئے اٹا ٹوں میں اس کی متاسب میں ہر حصد دارکوا کی سرٹیفکیٹ دیا جا تا ہے جو کرائے پردیئے گئے اٹا ٹوں میں اس کی متاسب میں ہروت ہوتا ہے۔ ان سرٹیفکیٹس کو مسلم کرائے مسلوک کی کہاجاتا ہے جو قابل تبادلہ ہوتے ہیں اور مان کی خرید فروخت کی جاسکتی ہے۔ جارہ کے معاہدہ کا شرق اصولوں کے مطابق ہو نا ضروری ہے۔

#### اشياء كافنذ:

اشیاء کے فنڈ میں جمع شدہ رقوم کو مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے استعال کیا جاتا ہے جہتیں فرونت کر سے منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ بیرمنافع ہیے شامل کرنے والوں میں بحصد رسدی تقییم کرویا جاتا ب المعمن من أن كا حشرى وكام كولو فاركمنا ضرورى ب\_

#### مرابحة فنذ:

مرابحہ تھ کی ایک تم ہے جس میں اشیاء اصل لاگت پر زائد منافع شامل کر کے پہلی جاتی ہیں۔ مرا بحہ فنڈ میں جمع ہونے والی رقم سے بعک اپنے کلائٹ کے لیے کوئی چیز شرید تے ہیں اور اور اس کلائٹ کے ہاتھ لاگت پر مطے شدہ نسبت سے نفع کا اضافہ کر کے او حاریج دیتے ہیں۔ پیمشتر کہ فنڈیا تو نقدر قم پرمشمنل ہوتا ہے یا قابل وصول دیون پراس لیے اس فنڈ کے بونٹ زرقابل وصول دیون کی نمائندگی کرتے ہیں۔

#### مخلوط اسلامي فنذ:

مخلوط اسلامی فنڈ میں لوگوں کی لگائی ہوئی رقوم سرمایہ کاری کی مختلف اقسام ، مثلاً ایکویٹ ، لیزنگ یا اشیاء کے کاروباروغیرہ میں لگائی جاسکتی ہیں۔ مولانا محرتی کا خیال ہے کہ اس معودت میں اگرفنڈ کے حسی اور مادی افاقے 51 فیصد سے ذائد اور سیال افاقے اور دیون 50 فیصد سے کم ہوں تو فنڈ کے بوش قابل فروخت ہوں کے سام اگر سیال افاقے اور دیون 50 فیصد سے ذائد ہوں ، تو اکثر معاصر علماء کی رائے کے مطابق ان کی تجارت ہیں ہوسکے گی۔

#### اسلامی بنکاری سے متعلقہ تجاویز:

علام وفقهائے اسلام کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں سود سے پاک معیشت کے لیے اسلامی بنک کا قیام مل میں لایا جائے۔ اس میں انہوں نے حسب ذیل تجاویز پیش کی ہیں:

- بنک کا قیام افراد کے ذاتی سر ماہیہ ہے جمی عمل میں لایا جاسکتا ہے اور سر کاری طور پر حکومتی سر ماہیہ کے ذریعے بھی۔
- 2- حصہ داروں کی طرف سے فراہم کیے جانے والے سرمایہ سے مختلف فتم کے کاروبار کیے جاسکتے
   جس، مثلاً ضرابت، اجارہ اور مرا بحد (تجارت) وغیرہ۔
- 3- کل بنیادی سرمایی کومساوی حصص میں تقسیم کر دیا جائے اور لوگ بیش ، کم یا برابر تعداد میں حصص خریدیں۔
  - 4- برهم بردار کامنافع اس کے صعب کے تناسب سے مقرر ہو۔
  - 5- نقصان کی صورت میں تاوان کا تناسب حصد داروں کے حصص کے تناسب سے عائد کیا جائے ب
- 6- بك آمد في ين اضافه كے ليے عام افراد يا ادارول اور حكومت كے ليے مخلف تم كى خدمات انجام
  - 7- بنك كافراجات مراسيس سيكيجاكس-

#### 

- 8- بنک ے تمام فیلے حصد داران کی باہمی مشاورت سے کیے جائیں۔
- 9- حصدداروب کی مالی ذمهدداری غیر محدود جواور بنک کواس کے تصفی برداران کی طرف سے قرض کے ایس کے تعمل برداران کی طرف سے قرض کے ایس کی اجازت جو۔
- 10- مرحصہ دارکوکاروبار سے کسی بھی وقت علی دہ ہونے کی اجازت ہواور علیحدگی کے نوٹس کے ساتھ ہی اس کاسر ماہیہ بمدنغ ونقصان واپس کردیا جائے۔
  - 11- مستحصددار کی وفات کے بعداس کا حصہ بمعد تفع و نقصان اس کے قانونی وار ان کودیدیا جائے۔
- 12- كرنث اكاؤنث ميں كھاتا واركو بياجازت ہوئى چاہيے كہ وہ جب بى چاہے رقم جمع كرائے اور جب بى چاہے نگلوائے يا اپنا كھاتا ختم كروے كرنث اكاؤنث كے كھاتا دار بنك كے نفع ونقصان كے ذمہ دارئيس ہوں گے اور نہ بى وہ كوئى نفع طلب كريں گے۔
- 13- سرماییکاری اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے والے کارو بار میں نفع پانے کے ستحق اور نقصال کے ذمہ دار موں مے۔
- 14- کارخانددارلوگ بنک کی طرف سے مضاربت کے لیے رتم لے سیس سے ۔ای طرح کوئی بھی ضرورت مدمضاربت کی بناء پر بنگ سے رقم حاصل کرسکےگا۔
- 15- مشہریت کھاتا واروں میں ایک مقررہ مدت کے بعدان کے سرمایوں کے لحاظ سے جس شرح سے بنک نومن فع ہوا ہے، ای شرح پرتقسیم کیا جائے گا۔ اگر بنک کوجموعی طور پرنقصان ہوا ہوتو بیانقصان مفداریت کھاتا داروں کوشرح نقصان کے مطابق برداشت کرتا پڑےگا۔
- 16- مضاربت کما تا میں جمع کروائی گئی رقم چیک کے ذریعے نہیں نگلوائی جاسکے گی اور نہ ہی اسے کی اور نہ ہی اسے کی دوسرے فرد کے تام معمل کیا جاسکے گا۔ اس کھا تا ہے رقم نگلوانے کے لیے ایک مناسب عرصہ پہلے بنک کو مطلع کرنا ہوگا۔
  کو مطلع کرنا ہوگا۔

#### مالیات کی فراہمی کے اسلامی طریقے:

سٹیٹ بنک آف یا کستان نے الیات کی فراہمی کے لیے مندرجد ذیل طریقو ل کومنظور کیا ہے۔

#### 1- قرضه جاتی طریقے:

حق الخدمت (سروس چارج) کے موض غیر سودی مالیات کی فراہمی کا طریقہ برآ مدات ، چھوٹے کاشٹکاروں کوزر کی مداخل فراہم کرنے اور تنخو اودار طبقہ کو مالیات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

#### 2- قرض حسنه:

ضرورت مندطلبا موائدرون ملک اور بیرون ملک حصول تعلیم میں مدودینے کے لیے تو می بنگ قرض

حن جاری کرتے ہیں۔اس مدے قرض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کما میدواری عمر 35 سال سے کم ہو اورو مالی مشکلات میں جلا ہو۔ قرضہ کی والیسی تعلیم کم ل کرنے کے دوسال بعد شروع ہوتی ہے۔

## 3- تجارت سے متعلق مالیات کی فراہمی کا طریقہ:

اس شعبہ میں بنک اشیاء خرید کراہے گا ہوں کو لاگت پر طے شدہ منافع پر فروخت کرتا ہے۔ یہ قیت آئندہ مطیشدہ قیت پر یک مشت یا بالا تساطرا داکی جاستی ہے۔ائے ' بی المؤجل' 'مجی کہاجا سکتا ہے۔

#### 4-مارك ۋاۋان (Mark Down):

اس طریقے سے بنک منقولہ یا غیر منقولہ جائیداو خریدتا ہے اور گا کہ عبد کرتا ہے کہ وہ اسے بعد ش بنگ سے خرید کے گا۔ قیمت خرید اور قیمت فروخت میں پایا جانے والا فرق بنک کا منافع ہوتا ہے، جے "Mark Down" کہتے ہیں۔

#### 5-ليزنگ (Leasing):

لیزی۔ (اجارہ) ورمیانی مت اور طویل المدت کا مالیاتی آلہ ہے، جس میں ستح آجرے ایک مقررہ طے شدہ مدت کے سلیک مقررہ طے شدہ مدت کے سلیک اٹا شکواستعال کرنے کاحق حاصل کرتا ہے جبکہ تن مکیت ستح ہی کے پاس رہتا ہے اور وہ ندکورہ چیز طعے شدہ مدت کے بعد والیس حاصل کر لیتا ہے۔ اس شعبہ میں بہت می مضاربہ کم پنیاں کاروبار کردی ہیں۔

## 6- كرائے يرفريداري (Hire Purchases):

اک طریقہ بیں بھک کو کرائے کی شکل بیں مناسب منافع مل جاتا ہے اور دوسری طرف خریدار کو مطلوب اشیاء آسانی سے ف جاتی ہیں۔

## 7- وولميمنك عارجر (Development Charges):

اس طریقہ میں زمین یا جائداد کی ترتی کے لیے اقدامات کرنے کی غرض سے بنک کی طرف سے قرمنے جاری کیے جاتے جی اور بنک جائداد کی قدر می اضافہ شدہ مالیت میں سے حسر یا تاہے۔

#### مرمایکاری کے آلات:

سرماميكارى كآلات حسب ذمل بين:

- 1- مشارک
- 2- مغمادي
- 3- الحوي فند

- 4- اجاره فنڈ
- 5- اشاءكافند
- 6- مرابحة فنذ
- 7- گرامه میں شراکت کی بنیاد پرسر مایه کاری

(فدكوره بال آلات سرماييكارى كالذكر وسالة المخات شراكبا جاچكا ہے)

پاکستان میں اسلامی ذرا نعتمویل وسر مایدکاری:

جزل محمضاء المحق کے عبد علی ستمبر 1977ء میں اسلامی انظریاتی کونسل کو کھم دیا گیا کہ وہ سوؤ سے
یاک اسلامی معیشت کے ضمن میں اپنی سفارشات مرتب کرے چین کرے۔ کو سن ہدائے اپنی سفارشات چین کیس تو ان سفارشات کی روشنی میں جنوری 1982ء میں ملک کے تمام جنگوں میں فقع ونقصان میں شراکت کی بنیاد (PLS) پر کا وُنظر کھول ویئے۔ اس سے پہلے 1975ء میں مندرجہ ذیل تمین اواروں کو بلا سوو برکاری کے لیے چنا جا چکا تھا۔

- NIT -1
- CP . -2

كيانه

HBFC -3

کیم جولائی 1980ء سے ال برنس فتائس کاربوریش نے بلا مود بینکاری کا کام شروع کیا، چنوری 1982ء سے تجارتی بنک (PIs) کاؤنٹر کے تحت معیاری کھاتے کھو لے گئے، جن بٹس کم از کم ایک ہزارروپ سے اکاؤنٹ کھولا جاسکتا ہے۔ غیرمعیاری کھاتے بس صرف ایک موروپ سے اکاؤنٹ کھولا جاسکتا ہے۔ بنک ہر تچے ماہ بعد نفع وفقصان کا اعلان کرتا ہے۔

1985ء میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری کار پوریشنوں اور پرائیویٹ کمینیوں کوشر بیت کے مطابق قرض قراہم کیے جائیں گے اور منیٹ بنگ بھی تجارتی بنکوں سے اسلامی بنکاری کے حت محاملات کرے گا۔ IDBP نے جنوری 1985ء سے اور NDFC نے جون 1985ء سے بلاسو دکارو بارشروح

کونسل (CLL) نے بلاسود بزکاری کے شمن میں مندرجہ ذیل سفار شات مرتب کی تھیں: 1۔ بنک ان صنعتی ادروں کو قرض دیں گے، جو PLS اکاؤنٹ کے تحت اپنے صابات رکھتے ہیں اور CA ہے آ ڈٹ کرائے ہیں۔

- 2- ایسادارے جو CA ہے آؤٹ میں کرواتے ، تا الموجل کے تبت قریضے حاصل کرسکیں مے۔
- 3- چھوٹے کاروباری افراد معیاری شرح منافع، تھ الموجل اور لیزنگ کے تحت قریضے حاصل کر

الارسيانار في الماري في الماري

شکیں ہے۔

-5

- 4- بنك. تمام منصوب اور يراجيكث غير بنكارى بالياتى ادارول كيساته ولى كرتياركري سع-
  - كاشتكاري كوچھونے قرضے بلاسود فرا ہم كيے جائيں سے۔
    - 6- ا بنگ البات غیر سووی ذرا تع سے حاصل کریں گے۔
- 7- گزار رکے کسانوں کو بلا سود قرضے نفذی یا اجناس کی صورت میں ادر گزارہ حد ہے اوپر کے کسانوں لوتیارتی بنگ بھالموجل اور بھی سلم کے طریق پرقرضے دیں گے۔
- 8- درمیانی اور طویل المدت زرعی قرضے زرعی مشیزی کی خریداری ، ٹیوب ویلول کی تیمیب ، زمین کی ترقی ، توداموں کی تغییراور پولٹری فارمنگ وغیرہ کے لیے دیئے جائیں گے۔
- 9- مجهوثے برچون فروشوں کو جوابے حسابات رکھتے ہوں نیٹ الموجل کے تحت قرضے دیئے مہائیں گے۔
- 10- آ فات ارضی و حادی کے باعث فصلیں تلف ہونے پر کسانوں کوز کو قافنڈ ہے قریضے فراہم کیے جا کمیں عر
  - 11. تمام منافع جات كى شرح كم وبيش كيسال ہوگى۔
  - PICIC -12 ئے تمام کھاتے غیر سودی (PLS) کھاتا میں نظل کردیئے جائیں گے۔
    - 13- وَتَغَيْرُ كَ بَعِائِكَ PTC جِارِي كِيهِ جِا مُن سَكِيهِ
    - 14- المداد باہمی بنکول کے قرضوں کو بھی غیر سودی نظام کے تحت جاری کما جائے گا۔
- 15- پاکستانی بنکوں کی بیرونی ملک کام کرنے والی شاھیں بدستورسودی معاملات جاری رکھیں گی۔ بیرونی طورت کی معاملات کے ایس کی میں القوامی مالیاتی اواروں کے ساتھ رائج الوقت لین وین کا طریقہ اور سودی واجہات کی اوار کیگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمرا سے معاملات کے لیے سودے مبرا متیا دل طریق کارون جبیں کر لیتے ، جوفریقین سے لیے قابل قبول ہو۔
- 16- سٹیٹ بنک اپنے فرائض انجام دیتار ہے گا، تا ہم مُرشل بنکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کو Pls سستم کے تحت قریضے فراہم ہوں ہے۔
  - 17- منيث بنك النه علاز من وغير مودى قريف فراجم كرے كا-
  - 18- فیرلکی: رمبادلدے متعلق سودی معاملات فی الحال ای طرح جاری رہیں گے۔
- 19- سٹیٹ بنگ ذرکی رسد کوئنٹر دل کرنے کے ساتھ ساتھ در اور زیاعتبار کی تقسیم کوشعفانہ بتانے کی پور ک کوشش کرےگا تا کہ فعالی مقاصد حاصل ہوئیس۔
- 20- مالیاتی پالیس اور مرکزی بنک پالیس (SBP) کی ذرق پالیس میں مطابقت و موافقت پیدا کرنے پر خصوصی توجه دی جائے گی۔

#### عدالت كافيصله:

1992 میں فیڈرل شریعت تورٹ نے تجارتی بنگوں کے نو وکو 'ریوا' قرار دیتے ہوئے تھم دیا کہ غیر سودی بنگاری نظام کو تم کر دیا جائے الیکن حکومت نے اسے قبول نئر کے جو سے بیم بریم کورٹ میں ایک دائر کر دی سے معاملہ نامیں بنگاری خلاص نے بعد 23 بمبر 1999 کو فیعد بنایا کہ برحم کا ریوا اسلام کے تحت حمل ماورٹا جائز ہے ،اس لیے حکومت 31 مارٹ 1901ء تک ریوا کا تعمل ناجہ کر دیا دیا اور ناجائز ہے ،اس لیے حکومت 31 مارٹ 1901ء تک ریوا کا تعمل ناجہ کر دیا ہے تعمل تعالی میں بنگ آف یا کہ انتخاب کے انتخاب کے حکومت معمل تعادیم کر دیا گھر بنگ کو دو جو باہ کے اند ریاول پر ابیکٹ کا خاکہ تیار میں بیارٹ کو باہ کے اند ریاول پر ابیکٹ کا خاکہ تیار کرے۔

2 4 W X

# انشورنس اسلام كانظرمين

#### بيمه(انشورنس) كي حقيقت:

بيد در حقيقت دوا طراف يا دوفريقين (Parties) كما مين واقع مون والا ايك اليامعا لمه جس میں ایک طرف سے چھور قردی جاتی ہاور دوسری طرف سے ال رقم کر بد لے میں میکی طرف (فرق) كومكنه طوري بين آن والے خطرات اور حادثات كى الى كرنے كا وعدہ كيا جاتا ہے۔ يمدكو الكريزى می"انٹورنس" (Insurance) کہاجا تاہے۔انٹورنس انگریزی لفظ Insure سے لگلا ہےجس کے معنی مین القین د بانی کرانا" \_ بیر کوانشورس ای وجدے کہتے ہیں کداس میں انشورس کمینی بیر کرانے والے کوستنبل كيعض انديثون اورنقصانات كى تلانى كى يقين دبانى كراتى بيربي مي انثورنس كے ليے" عقد النامين"كا لفظاستعال كياجاتا ب

معروف معرى ابرة نون واكثر عبدالرداق السبهوري في انثورنس كى تعريف اس طرح كى ب: " با يك إيا عقد بجس كى روع تحفظ دين والے ك ذمدان زم بوجاتا بك وواس مخص كو جس نے پالیسی خریدی ہے یادہ فخص جس کی خاطر پالیسی خریدی گئی ہے کوایک مخصوص رقم یا طے شده منافع یا کوئی دوسرا مالی معاوضه حادث یا معابده مل بیان کرده نقصان کے مینینے کی صورت میں يمدداركوادا كرده قسطياكى دوسرى مالى ادائيكى كي نسبت عدادا كريد"

(الوسيط في شرح القانون المدني و اكثر عبدالرزاق السنهوري بيروت واراحياء

ائتراث انعر في الطبعة الاولى 1964ء - 1084/7)

بلیکس لاؤ میشنری کے مطابق ''انشورش ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ایک پاد فی مخصوص معاوضے کے بر نے ماذمدداری نیخ ہے کئے وفضوع خط ات کارزال کرے گیا۔

(Black's Law Dictionary, Black (Henry Campbell Black) U.S.A, West Publishing Co.5th Ed.1979, Page, 721)

يميدكي مُدُوره بالاتعريفات سے يعة جلا كه عقد بيمه شرايك فخص تعني بيمه دارايك دوسر فيخص (اور آج كل كميني ) كراتهم بيه معامده كرتا ب كده الصابك مخصوص رقم متعين الشاط ك صورت بين اداكر يكاجس ك بدا كيميني بيدة مدداري في كدوه خودات يااس فخص كوجي بينا مردكري كومعامره بين تحريشده نقصان منتج كاصورت من أيك معين رقم ادا كري كي

آج كل انشونس كم وجيطريق كارش دوفريقين بوت بي:

انشورر (linsurer) انشر نس كرية والي تميني السير في عمل الميسن" كية ين-

انشور ؤ (Insured) يعني ووفخص جو انشورنس كراتا ہے۔ اسے عربی ميں "موسين له" كہتے بيں۔اردوميں پريمہداركهلاتا ہے۔

سالگ بات ہے کہ انٹورنس کمپنی (انٹورر) کے بہت سے کائٹس (Clients) ہوتے ہیں اور الکر بہت ہے کائٹس (Pool) ہوتے ہیں اور الکر بہت ہے کائٹس (Pool) (مشتر کہ فنٹر) وجود میں آتا ہے کین ایک معاہدہ (الگر بہت ) میں مرف دور لین ہوتے ہیں: انٹورر (یعنی انٹورنس کمپنی یا در انٹورنس کمپنی یہ وعدہ کرتی ہے کہ آگرا ہے انٹورڈ انتا پر بہم (Premium) اواکر نے وہ وہ اس کے مقابلہ میں اسے انتی رقم کی پالیسی فراہم کرے گی (لینی اتی رقم کی محد کہ اس کے مقابلہ میں اسے انتی رقم کی پالیسی فراہم کرے گی (لینی اتی رقم کی صدیک اس کے معد کہ اس کے مقابلہ (Commutative Contract) وجود میں آتا ہے جس میں طرح ایک خریدو فروخت کا معاملہ انٹورنس کمپنی پالیسی فروخت کرتی ہے۔ مثلاً زید ہیں الا کھ دو پی کا انٹورڈ پر بہیم کے بدلے پالیسی خرید تا ہے جب انٹورنس کمپنی پالیسی فروخت کرتی ہے۔ مثلاً زید ہیں الا کھ دو پی کا گاڑی خرید تا ہے کہ اس کی یہ گاڑی ہر طرح کے نقصانات سے تکا فوظ رہے آگر وہ حادثہ ہیں تباہ موجائے تو اسے کہتی ہے کہ پہلی تا کہ وہ اس سے نی گاڑی خرید سکے اور آگر حادثہ ہیں اس جوائے ہیں ہراردو ہے سالا نہ ادا کروتو ہم اس بات کی صنا نت لیتے ہیں کہ تباری گاڑی کی ہرائی کے برطرح کے نقصانات کی تلائی کی جائی تو کہتی ہے معاملہ کر لیتا ہے۔ گویا وہ کمپنی کو سالانہ پچاس ہراردو ہے اس شرط کے دیتا ہے کہ اس کی گاڑی تا ہے معاملہ کر لیتا ہے۔ گویا وہ کمپنی کو سالانہ پچاس ہراردو ہے اس شرط کے دیتا ہے کہ اس کی گاڑی تو کمپنی اسے ہیں لاکھ دے گی۔ یہ جزل انٹورنس کی صورت ہے۔

پرجا ہے دو ماں برق برق ہو اور میں میں میں میں کا معائد کرتی ہے۔ واکثر اسکے الاقف انٹورٹس میں کمیٹی اپنے واکٹر اسکے فریکل معائد کرتی ہے۔ واکثر اسکے فریکل معائد کے اندازہ لگا تا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت ندآئی تو شخص اسے سال مثلاً میں (30) سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ کمپنی تعیید رقم مثلاً وس لا گھرو ہے مقر دکرہ یہ ہے جہ بیمدوار (انٹورڈ) تیں سال میں بیمرانے والے کے لیے ایک متعید رقم مثلاً وس لا گھرو ہے مقر دکرہ یہ جہ جہ بیمدوار (انٹورڈ) تیں سال میں اقساطی شکل میں اواکر تا ہے تو بیہ مملل میں اواکر تا ہے تو بیہ مملل ہونے کے بعد بھی وہ فض زندہ ہے تو کمپنی اے دس لا کھا ور ہم میں بیموات کی مادہ وہ بیم تو کم میں اس کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ فض زندہ ہے تو کمپنی اے دس لا کھا ور ہم میں اور کی تو کم میں اس کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ فض زندہ ہے تو کمپنی اے دس لا کھا ور ہم میں بیموات کی بیمون اس کے تانونی ور ٹا م کو پوری رقم میں مجھرزا کدرتم اوا

انشورنس كى تاريخ:

انشورنس کی ابتداء کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کا آغاز سر ہویں صدی عیسوی میں اتی کے تاجران اسلیہ ہے ہوا۔ اٹلی کے ان تاجروں نے دیکھا کہ لوگوں کا مال تجارت بعض اوقات سندر میں غرق ہو کہا تا ہے جس کے باعث وہ انتہائی افلاس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ چتا خی خورو اُگر کے بعد اس مشکل کا بیٹل نکالا کہ آگری کا مال تباہ ہوجائے تو تمام تاجرول پرید بات لازم کی کہ اگر کئی کا مال تباہ ہوجائے تو تمام تاجرال کراس کی معاونت کے

طور پر ہرماہ یا ہرسال ایک متعین رقم اداکریں۔ پیطریق کارتر تی کرئے جہاز دل کے بیمدی شکل افتقیار کر گیا۔ دوسراقول ہیے کہ انشورنس کا آغاز اندنس کی مسلم حکومت کے عہد میں بحری تجارت میں حصہ لینے والے مسلمانوں سے ہوا۔ اس کا آغاز بھی بہت سادہ تھا۔ اس کا مقصد صرف بھی تھا کہ جن تا جروں کا سامان سمندر میں تباہ ہوجاتا ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے چتانچے تعاون کی غیاد پر تمام تا جروں سے معیدر قوم لی جاتیں اور متاثرہ تا جرکی اعانت کی جاتی ۔ بیدونول صور تیں جزل انشورنس کی ہیں۔

بیمہ زیدگی (لائف انشورنس) کا آغاز برطانیہ سے ہوا۔ ابتداء میں تعاون کا دائرہ کار صرف جمینرو محلفین کے اخراجات تک میرود تھالیکن بعد میں بہطریقہ کارسلسل ترتی کرتا جلا گیا۔

#### بمدجد يدشكل مين:

بیدی ندکورہ تمام اشکال فی الحقیقت تعاد فی بید (کوآپریٹوانشورٹس) کی ابتدائی اشکال تھیں۔ان
میں ہے پہلی دواشکال جزل انشورٹس کی جبہتیری شکل الانف انشورٹس کی ہے۔ چونکہ پیطریق کار باہمی تعاون
کی اساس پرعطیات (Donations) کے ذریعہ ہوتا تھا۔لہذا اصولاً پیشریعت کے منافی شقاء محروقت کے
بہاؤ کے ساتھ ساتھ جوں جوں اس کی ضرورت بڑھتی گئی توں توں بے معاملہ کار دبار کا روپ دھارتا گیا۔ چنا نچہ
مرابیدار نہذہ بنیت نے لوگوں کی مجبوری ہے فائدہ افحاتے ہوئے اسے با قاعدہ کار دبار کا روپ دھارتا گیا۔ چنا نچہ
خرابیاں درآ ئیس سر مایددار نے سندر کے ذریعے مال تجارت مشکوانے والے تاجروں کے نقصانات کا تخیندلگایا
اوراس فقصان کو اس نے تمام تاجروں کے احوالی تجارت پرتقیم کیا بچراس میں اپنا نقع شامل کر کے اس نے
ماہ لگایا کہ ایک تاجر ہے کتے فیمدر قم وصول کی جائے کروہ خود بھی نقع میں رہا ور تاجروں سے حاصل شدہ
مراب ان کے مکن نقصانات کی تلافی بھی ہوتی رہے۔ بیصاب لگا کر اس نے تاجروں سے کہا کہا گرام سندد کے
در لیع مشکوائے جانے والے ہرسامان کی مالیت پرائے فیمد پر بھیم اداکروتو میں تمہارے تاوہ ور نے والے مرسامان کی مالیت پرائے فیمد پر بھیم اداکروتو میں تمہارے تواہ ہونے والے سامان کی حدید معاوضہ کی تھیں۔ اس وقت انشورٹس کی جتی صورتیں
کی ہے۔ یہ بیر کی ترتی یا فیہ شکل ہے اسے سر مایدداران شقام بیر بھی کہتے ہیں۔اس وقت انشورٹس کی جتی صورتیں
مار کی ہیں ان کے چکھے بھی کارو باری و بنیت کار فراپ کی ساتھ ہیں۔ اس وقت انشورٹس کی جتی صورتیں

#### انشورنس معمنوع ہونے کے اسباب:

انٹورنس کا آغاز تو باہمی تعاون پر مواقعالیکن رفتہ رفتہ اس بی تبدیلی آئی مگی و حتی کہ بیا یک عقد معاوضہ بن کیا ، جس کے باعث اس بیل کی شرعی خرابیاں ہیدا ہو کئیں مشہور مؤرخ ابوز برہ لکھتے ہیں کہ اگر چہ انشورنس کی اصلیت تو تعاون محض تھی لیکن اس کا انجام بھی اس ادارہ کا سابوا جو یہود یوں کے ہاتھ میں بڑا کہ میجود یوں نے اس نظام کوجس کی بنیا و تعاون علی البر و التقوی "برخمی اے ایک ایسے یہود کی نظام میں تبدیل کردیا جس میں آماراور باودنوں بائے جاتے ہیں۔"

(لواع إسلام بحواله ما منامه مربان في شاري 1960 و)

تحتیق وجتج کے نتیج میں ابھی تک میہ بات سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے جس فتیہ نے انثورنس کے تاجائز ہونے کا فتو کی دیا وہ ملک شام کے معروف عالم دین جناب علاسا بن عابدین شامی رحمۃ الشعلیہ ہیں۔ ان کے زمانے میں میرواج ہوگیا تھا کہ بعض لوگ تاجرون کا سامان سندو کے داست سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ختل کرتے تو اس سامان کا کرامیہ لینے کے علاوہ کے مغربیہ متعین قرقم بھی لینتے اور اس سے زائد متعین رقم کے بدلے وہ آئیس منا نت دسے کے اگر کی تاجر کا مال بلاک ہوگرا تو رقم لینے وال اس انتھان کی احمد رہے اس مذائد

بد نے دواکیس مٹنانت دیتے کہ آگر کی تا جرکا مال ہلاک ہوگیا توقع لینے واللاس انتصان کی تلافی کرے گا'اس زائد رقم کواس وقت''موکرہ'' کہا جاتا تھا۔ علامہ ابن عابدین نے اپنی کمآب''روائحی ار (المعروف بلاتا وکی شامی ) کے اندراس صورت کوذکر کے اے ناجائز قرار دیا۔

( تکافل انشورس کا اسلام طریقه فی اکثر مولانا انجاز احرمهدانی است. صفحه 28,27 مطبوعدادارهٔ اسلامیات کرایی کا بهور ) علاء کرام کی آ راء کی روشی میں مروجه انشورنس کا معاملہ درج فیل تین خزایوں کی وجہ سے شرعاً نا جائز

(Interest) !J-1

(Gambling) ルー2

(Uncertainty) 1/3-3

مولانامفتی تقی عثانی کے القاظ میں 'بلاشیہ عمرِ حاضرے اکثر علاء کرام اور فقهی اکیڈمیوں اور مجالس کا کنو پیشنل انشورنس کے حرام ہونے پرا تفاق ہے' کیونکہ بیٹرر' قمار اور رہا پرمشتمل ہے۔''

. (تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف. صفحه 1)

بعض معاصر علماء نے ایک اور فرائی ''بیع السکالی بالکالی ''کامیمی وَکرکیا ہے۔ بیع الکالی بالسکالی اس تُن (Sale) کو بھی کہاجاتا ہے جس میں دونوں کوش (Considerations) یعی جی اور محن (Subject matter and price) او حار ہوں۔

مروجهانشونس کے اندر میشرابیال کس طرح موجود ہیں؟اس کی وضاحت مندرجه ویل ہے:

#### :(Interest)

ربا کی حقیقت میہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کو کم رقم اس شرط پر دے کہ دوسرا فریق اس کے بدلے
اسے بڑھا کردےگا۔انشورنس کے اندر کم پر یمیم کے بدلے زیادہ رقم کی پالیسی خریدی جاتی ہے۔ بیابیا ہے جیسے
کم رقم اس شرط پر دینا کہ اس کے بدلے زیادہ رقم طے۔ یمی سود ہے اور بعض مرتبہ انشورنس کمینی زیادہ رقم لے کر
پالیسی ہولڈر کو کم رقم دیتی ہے بیٹ میں و ہے۔ یمیاں ایک سوال یہ پیرا ہوسکتا ہے وہ یہ کہ بیضروری نہیں کہ انشورنس
کے اندرجتنی رقم جمع کرائی جائے اس سے کم یازیادہ طے بلکہ اس بات کا مجی امکان ہے کہ اے اتی ہی رقم طے جتنا
اس نے انشورنس کرایا ہوا ہوئی بریمیم اور کلیم دونوں برابر ہوں۔ تو کیا ایسی صورت کے بارے میں مجمی کہا جائے

گا کال میں رہا ہے؟ ....اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً کی معالم میں" رہا" ہونے کے لیے مفروری نہیں كه بالآ خرتم رقم دين والياكوزياده وقم ل جائع بلكه الركوني معامله ايهاب كهاس ش دوم يفريق كي طرف ے کی صورت میں بھی زیادہ رقم وینامشر وط ہے تو وہ بھی '' رہا'' میں داخل ہے۔ یا بیر کہ اگر کسی معالم کے عملی طور پر كل صورتيل مول اوران شركى صورتيل الحريمي موعق مول جس شرر باك شرا في الازم آتى عي موقو بعي يجل كم، جائكا كديدبا والامعاطب البذاب يورامعاطمنا جاتزب

انثورس كاندواكر اليابوتا بركم ياتو ياليس بولذركو يريم سدنياده رقم كاكليم لماب (كوك اس كا نقصان اداشده ريميم \_ نياده موتاب)اس صورت من ده ريالينه دالا جبكه ليني ربادين والى موتى ب اور بہت ی صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسینے اواشد پر بیم سے کم رقم وصول کرتا ہے اس صورت میں کمپنی رہا

في اوروه رباد عدم اوتا ب

چونکه مروجه انشورنس کمپنیول کے قوانین وضوابط میں ہیا بات درج ہوتی ہے کہ جزل انشورنس میں اگر پالیسی مولڈر کا نقصان پر میم کی رقم سے زیادہ موتو میں کمپنی وہ نقصان بورا کرے گی ایسی زائد رقم دے گی اور لائف انشورس کی صورت میں جب پالیسی مولڈرائی آئی رقم اوا کرے گا تو انشورنس مینی اے اس کے پر میم سے زائد رقم دینے کی بابند ہے۔ ظاہر ہے کی بیصورتیں ای معافے کا حصد ہوتی ہیں جومعالمہ بالیسی مبالڈراور ممنی کے ورمیان مور ماموتا ہے اس لیے یہ پورامعا لمرای رباک خرائی آ جانے کی مجدے شرعاً ناجائر " اربائے گا۔اس مس صرف و و بی نبیس بلک و در رو دے کیونک مروجه انشورنس کا یا لیسی مولد ژور حقیقدی و والمرب سے اسوی معاملات سے داہت ہوجا تا ہے۔

1-بلاواسط (Direct) اور بالواسط (Indirect)

باداسط (Direct)اس طرح كدوه انثورس مينى بي جومعامره كرتا باس ش مودكاعفر شامل ہوتا ہے اور بالواسط (Indirect) اس طرح كرعموماً انتورش كينيان ياليسى بولڈرز سے حاصل بونے والے ہریمیم کے ایک بہت بڑے حصہ سے سود کی کارو بار کرتی ہیں۔اور حاصل ہونے والے سود میں سے پچھٹو در کھ *کہ* بقیہ یا نیسی ہولڈرز کے درمیان تقسیم کرتی ہیں۔اس طرح مروجہانشورنس ہے پالیسی لینے والانحف و ہرے مُو د کے گناہ میں شریک جو جاتا ہے۔ سودخت گناہ ہے قرآن مجید میں ہے:

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور جو کچھٹو و کا بقانے ہے اس کوچھوڑ دوا گرتم ایمان والے ہو۔ اگرتم (اس يمك ) نه كرو مجر توانثداوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كي طرف ہے اعلان جنگ من لؤ' (الترة: 278, 278)

قار (Gambling)

انشورنس كالدرم ويودو وي خراني فقرار كي يعن جوا قداريد ب كدوويا دو عدا كدافرادة يس میں اس طرح کا کوئی معامد ہے کہ یہ جس کے متبع میں ہرفریق کی غیریقینی واقعے کی بنیاد پراینا کوئی ہال (فوری

اوا لیکی کرے یادوا میکی کا وعدہ کرے ) اس طرح واؤ پر لگائے کدوہ مال یا تو بلامعافد مدووسرے فریق کے پاس جا جائے یا دوسرے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معاوضہ ا جائے۔ قمار کی بنیادی طور پردومورتش ہیں (1) بہلی صورت بہتے کہ غیر یقنی واقعہ پیش آئے سے پہلے کوئی فریق دوسرے کوادا میکی کا پابند ند ہو بلک غیر یقنی والقد ك نتيجه ش ايك فريق برودسر على ادائيكي لازم مؤجي شرط لكانا مثلا زيد خالد سيرشرط لكات كداكر یا کستان تھے جیت کیا تو میں تہیں سورہ بے دول گا اورا کر ہار کیا تو تم مجھے سورہ بے دو گے۔ای طرح بعض مرتبہ الزے کو ل کھیل کھیلنے سے پہلے بیشرط نگاتے ہیں کہ جو ہار کیا اوہ چینے والے کو آئی متعین رقم واا کرے گا۔ (2) دوسرى صورت يه ب كدايك فريق بهل سے ادائيكى كرديتا ب جرآكردہ غير فينى واقعہ پيش آجا سے تودہ اپنى رقم سيت كئ كناه زياده لي ليتاب ورندائي دى مولى رقم يعمى عروم موجاتا ب-مثلا لافرى (Lottery)-اس من مقابله من حصد لينه والا بهلم متعين رقم اواكر ك كك خريدتا ب الراسك نام قرعد لك آئوه ودى موكى

رقمے کی کنابور مرقم حاصل کرتا ہاورنہ لطانوا پی رقم سے محی مروم رہتا ہے۔

انشورس کے اندر پایا جانے والا" قمار ومری ملم کا ہے کہ اس میں پالیسی مولدر کی طرف سے ادا لیکی تو بقینی ہوتی ہے لیکن جزل انشورس کے اندراس کے بدلے میں رقم کا ملنا بھی نہیں ہوتا ' بلک ایک غیر بھینی ما تعد مثلاً گاڑی کے حادثہ وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے اگروہ پیش آئے تو وہ نقصان کے بقدر تلافی کی جاتی ہے ورث اصل بریمیم بلامعاوضہ چلا جاتا ہے۔ گویا جزل انشورنس کے اندراس بات کا امکان موتا ہے کہ پالیسی مولڈرکو پریمیم کے بدلے پچریمی نہ ملے اور لائف انٹورنس کی وہ صورت جس میں اصل پریمیم بہر حال واپس ملنا لیقنی ہو اس میں قمار نہیں ہوتالیکن وہ صور تیں جس میں پر ہمیم کے پھھے تھے ڈو بنے کا خطرہ ہواس میں جزوی (Partial) قمار ہوتا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ تجارتی کمینیاں اپی معنوعات کی شجرت کے لیے انعای اسکیمیں جاری کرتی ہیں تو اگراس اسلیم کے باعث قیت برہ جائے تواس میں قیت عی اضاف کی حد تک قمار ہے۔ مثلاً میال جائے کا آیک وب يبلي جاليس روب من ملنا تھا اب اسكيم آنے سے ساتھ روپي كا موكيا تو يوں كها جائے كا كداس ميں بيس رویے کی حد تک قمار ہے۔ بلاشبر مروجدانشورنس کی ایک صورت الی ہوعتی ہے کداس میں انجام کار کے طور پر قمار ی حقیقت کمل طور پرموجود نه ہو کین اس کے اندر وہ صورتی بھی موجود ہوں جو تماریس داغل میں جیسے ایک پالیسی بونڈر نے پیاس براررو بے جح کرائے اور سے اس کے بدلے پی می شطایا بیاس برار کے بدلے وال ا درو پال مے تو اس عقد کے اغر چوکد الی صور تیں موجود میں جو تمار میں داخل میں اور یکی صور تمس بکثرت يائى جاتى بين اس ليا عقارى وجدع اجائز كهاجائكا-

ئود كى طرح قداد كى حرمت محى قرآن وحديث ش مراحناً موجود ب-قران تكيم ش ب: "اب ایمان والوا شراب قمار بت اور پاف بیسب مندے شیطانی کام بیں۔ان سے بالکل الگ رہوتا کم تجات ياو." (المائدة: 90) وايك صديث على ب:"أكركى في اسيخ سائقى سے كما" أو قمار تعميلين" تواس (محض يه بات كيني إصدق كرناجا ہے۔"

الاستراور مدافار فالمراكز في المنظمة ا

غرر (Uncertainty):

مروجهانشورنس میں موجود تیسری خرائی "غرر" کی ہے۔ " نظر ر" بھی سُو داور قمار کی طرح تاجائز ہے اور احادیث میں اس کی ممالعت وارد ہوئی ہے۔ (مسلم کتاب البیوع بدیث نبر 3691)

نوی کیاظ سے غرر ' غیر بقتی کیفیت' کانام ہے جبکہ شرق اصطلاح بیل غرر وہ معاملہ ہے جس بیل کم اوکم کی ایک فروق کا ایسا معاوضہ غیر بقتی کیفیت' کانام ہے جبکہ شرق اصطلاح بیل غرر اوہ معاملہ ہے جس بیل کم کئی ایک فروقت کرے ایج ہے ہے۔ اس کی محقق میں بیل معالم ہے کہ محتوی ہے ہے۔ اس کی محقق ہیں مثل اصل اجراء کی مقدار ما معلوم ہو جیسے کوئی تحق غیر متعین شرف وخت کرے یا جو شخیجی جا رہی ہے اس کا سپر دکر تا غیر تقین ہو مثلاً جینے والا محتص اس کا مالک نہ ہویا وہ چیز اس کے قضہ میں نہ ہوو غیرہ ۔ ان کے علاوہ ' غرز' کی اور بھی بہت می صور تیں ہیں۔ '' قمار'' بھی غرر کی ایک تسم ہے بعنی غرر کا افظ بہت عام ہے جس میں قمار کے علاوہ اور در تھی بہت می صور تیں ہیں جبکہ '' قمار'' غا سے اور وہ غرر کی ایک صورت ہے فقہا مرکز م نے غرر کی دو تسمیں بیان کی ہیں۔ (1) غرر کیٹر اور (2) غرر کی دو تسمیں بیان کی ہیں۔ (1) غرر کیٹر اور (2) غرر کیبر۔

اگرغررمعمولی درجے کا ہواور ہاہمی جھڑے کا باعث نہ بے تو بیغرر لیسر ہے اورشرعا اس کی اجازت ہے۔ حالانکد بیا مکان ہوتا ہے کہ تخواہ ملنے میں دو جارروز کی کی بیشی ہوجائے ہے

ا مرغرراییا ہے بوکسی چیز کے وجود کے اندر پایا جائے اور ہائمی جھڑے کا ذریعہ بے وہ غرر کشر ہے جو کہ ناجا زُرْ ہے جیسے یہ معلوم نہ ہو کہ کون می چیز بچی جار ہی ہے یاوہ چیز ابھی وجود میں نسآئی ہواس کی بچھ کرناوغیرہ پیغررشرعاً ناجا تزاور ممنوع ہے۔

علاء کرام کی اکثریت نے بیٹابت کیا ہے کہ انشورٹس کے اندرغررکشرکی ٹرائی موجود ہے۔ چنا نچہ معروف ندہی سکالر ڈاکٹر وہید الرحیٰ کا کبنا ہے کہ 'انشورٹس کی تعریف سے یہ بات بھی ظاہر ہورہی ہے کہ انشورٹس ان معاطلت میں شامل ہے جن کے اندرغرر پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں عقد کے دوران بیمعلوم بیس ہوتا کہ ایک فریق دوسرے کو کیا دے گا اور دوسرا فریق کیا ہے گا گیونکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈ ژمرف ایک قبط ادا کرتا ہے اوروہ حادثہ بیش آ جاتا ہے (جس کے لیے اشورٹس کیا گیا) اور بھی ایسا ہے کہ وہ ساری اقساط ادا کردیا ہے لیون کی وہ حادثہ بیش نہیں آتا۔''

(التأمين واعادة المتامين بحث لمجمع الفقه الاسلامي العالمي العددالثاني الجزء الثاني 1407ه محم 547)

سوڈائی ویلی سکالرڈ اکٹر صدیق محدالاین نکستے میں کد مہم اپنی اس بحث کے اندراس جمید پر پہنچے ہیں کرانشورنس کے اندر فرر بایا جاتا ہے اور میفردا آزاد یادہ ہے کہ جس کی وجد سے اس عقد کو اس محصوصوف کر کے بون کہا جاسکتا ہے کہ انشورنس غرر والاعقد ہے۔ '(افررداُر ٹی استون صفحہ 656)

قاكر عبدالنطيف الغرفور لكيمة مي كدا غررانثورس كالكيك لازمى حصداوراس كى ال جمع مين المسلم الم

#### مند دود بادراس كى الزى صفت بن جكاب بيب كقوا يمن كى اكثر كمابول من اسع عقو وغرد كتحت ذكرك

(عقود التامين وإعاده التأمين في الفقه الاسلامي؛ بحث لمجمع الفقه الأسلامي العدد الثاني الجز الثاني صفحه 599)

مه عرب كے علاوہ يك و بند كے علاء تے يعى الشور لس كے اعدر سود تمار اور غرر كى خرابيوں كى ويد الما المراكبة المرافق لكام الدين شام في صاحب وحمة الشعلي لكية بن:

"أتن تك حن جن مشائح عظام اورمعاصر علاء كرام في الشورنس كي حرمت كوبيان فرمايا تقريباني منتجى نے انشورس كى وجدد با قماراور غررتيول كوقر ارديا ہے جن جن مشائح عظام كويم مرجى و ماوى قراردية إران كا تحقيل كوصحت ماسنة بين ووائى تمن عناصرى بناه يرانشورس كوناجائز كيت یں۔ اور یہ بے غبار حقیقت ہے کہ انشورنس کی ابتداء عقد غرراور قمارو کا طریر جبکہ تیجہ وانتہا مربااور نودير ہے۔''

(شركت الدي فل اور در پيش مساكل كاشرى حائز وشامز كي '' واكثو مفتى محمر نظام الدين شاهز كي' مقاله فيرمطبوعه صفحه 14)

ویل سکالرو اکثر حسین حامد حسان کا کہنا ہے کہ انشورنس میں جارا متبارے غررموجود ہے۔ 1- دجود لینی ذات کے اعتبار سے 2- حصول یعنی معاد ضبعاصل ہونے کے اعتبار سے 3-معادضد کم مقدار کے اعتبارے 4-مدت کے اعتبارے

چنانچہ وہ وجود کے اعتبار سے بائے جائے والے غررکو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں. "اور ( وجود کے اعتبارے یا یا جانے والاغرر ) انشورنس کی اندر پوری طرح منطبق ہوتا ہے کیونکہ انشورنس کے نتیجے میں ہے والی رقم انشورنس کمپنی کے ذ مدایسا قرض ہے جس کا کو ئی وجودنہیں۔اس لے كديدايك ايدا قرض ب جوحادث كے بات جانے برموقوف ب- اگرحادث بايا كيا توب قرض پایا جائے گااور حادثہ واقع شہوا تو یہ قرض بھی وجودیش نہیں آئے گا'اور ہم نے دیکھا ہے کہ تانون ك شرص بهي ال بات كوشليم كرت بي اوران كابعي بي خيال ب كريان ورس كي ايك الی خصومیت ہے کہ اس کے بغیرانشورنس کا تضور ہی نہیں کما جاسکتا ہے''

(حكم الشريعة الاسلاميه في التامين صفحه 67)

اور حصول لعنی معاوضہ حاصل ہونے کے اعتبار سے یائے جانے والے فرر کی وضاحت کرتے ہو نے وہ کھیتے ہیں کہ معاوضہ کے حصول اور عدم حصول کے اندو غرر میں جومعاملات واخل ہیں ان میں شکاری کا أيدم تبجال بيئن كامعامداوراس كايك تير يخيئ كامعامله شامل باوراس كياجا كزبون كى وجدريك اس میں حصول کے اعتبار سے غرر پایا جاتا ہے کہ معی خریدار کو مجھ حاصل ہوتا ہے اور مجھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور عاصل ہونے کی صورت میں بھی عقد کے وقت بید معلوم نہیں ہوتا کہ گٹنی مقدار حاصل ہوگی'انشورنس کے عقد کی اس

اسارادرسيانار وماي ماي الماي الم

کے ساتھ زیادہ مشامبت ہے کہ (اس می مجی اجید میں صورت حال بائی جاتی ہے کہ) جب کوئی فعل کسی انشورنس مین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اسے مقد کے دقت معلوم نیس ہوتا کہ اسے انشورنس کی پالیسی کی رقم سطے کی یائیس اور منے کی صورت میں جزل انشورنس میں بیمعلوم نیس ہوتا کہ وہ مقد ارکتنی ہوگی ؟

معارض كم مقدار من قرر كاعتبار ب بحث كرت بوسة واكثر حمين عاد كفي بين:

ا حكم الشويعة الاسلامية في التأمين مقر 72)

اور مدت کا اختبارت پائے جانے والے فرر کی شربی اور علامے ہیں:

الماس کی کوئی اختیاف کین کے افزور اس کی بعض خوروں کس معاوضہ کی اوالیک کی مدت کے اعتبار سے فرر پایا جاتا ہے شارجین قانون ہے اس بات ن صراحت کی ہے کہ انٹورٹس پالیسی کی مقدار جو کھی کے ذمہ بوتی ہے بہت اور تا کی غیر متعینہ مدت کی طرف منسوب ہوتی ہے جسے المتورٹ کی انٹورٹس کی بعض صدرتوں میں بوتی ہے کہ انٹورٹ کی دفات پراتی رقم اوا نرے، گرا مال غیر ہے بیاں میں انٹورٹس کی جدے معاوضہ والاعقد کی دفات پراتی رقم اوا نرے، گرا مال غیر ہے بیان میں انٹورٹس کی جدے معاوضہ والاعقد کی دفات پراتی رقم اوا نرے، گرا مال غیر ہے ایک محملے کا انتہاری کا بیان غیر ہے۔ ان میں انتہار کی جدے معاوضہ والاعقد بالانتہاری کی میں معاوضہ والاعقد بالانتہاری کی میں کہ بالدی اللہ میں کہ بالدی کی دور سے معاوضہ والاعقد بالانتہاری کی میں کی دور سے معاوضہ والاعقد بالانتہاری کی دور سے معاوضہ والانتہاری کی تعلقہ کی دور سے معاوضہ والانتہاری کی تعلقہ کی دور سے معاوضہ والانتہاری کی دور سے معاوضہ کی دور سے دور

(حكمة الشريعة الاسلامية في التأمين صفحة 72)

<u>اسلامی فقدا کیڈی کی قرارداد:</u>

موتمر العائم الاسناى (0.1.0) كى زيل التيم اسلاق فقدا كيدى (جده) كاجلاس (منعشره

1986ء) میں اس موضوع بِتفصیلی بحث کے بعد علماء کرام نے طے کیا کے الثور آس کا معاملہ غرر پر مشتل ہے اور ناصائز ہے ترارداد رہتی

رو التجاري الشور أس جس مين متعين بريميم برعقد كيا جاتا بأور بس برانثور أس كمينيال عمل كرتى المينيال عمل كرتى المين المينيال عمل كرتى المين المينيال عمل المينيال عمل المينيال عمل المينيال المي

يح الكالى و لكالى:

بعض معاصر علاء تے زورید انشورت میں ایک اور خرابی میں پاک جاتی ہوئی جاتی ہو اور وہ ہے " بھے الکالی اور خواجی معاصر علاء تے زورید انشورت میں ایک اور خرابی میں پاک جاتی ہوں۔ جسے کو کی فض ک سے پہاس رو سے نے بدائی مرفر بدے نیکن نہ خرید القم پر قبضہ کرے اور شدیجے والما قیمت پر قبضہ کرے بلکہ دولوں پر قبضہ آئے تعدہ میں رق میں موقف وار دیولی ہے۔

رسمن الدار موقف معدد الا اصلی 17) انشورش کے اندر بیجے آئے الی با کائی کی خرابی اس طرح پائی جاتی ہے کہ پالیسی مول ان جاتی ہے کہ پالیسی مول اور دولوں بولڈر پر پیجمی سفتنی میں اور کرو کی اور اس کے بدیات یا لیسی بھی سفتنی میں افتی ہے کہ ہولوں مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کرو کی دولوں مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کرو کی دولوں مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کرو کی دولوں مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کرو کی دولوں مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کی دولوں کی دولوں کی مولئر پر پیجمی سفتنی میں اور کی دولوں کی دولیس کی دولوں کی دولوں

ری انشورنس (Re-Insurance):

عد باغر می انشور سی انشور سی نیای ب ب این وقت می المولی کے ساتھ کام کریا میکن فیل حب کک اور می ہوتا ہے جو انسور سی بول میں انشور سی بول میں انشور سی بول میں انشور سی بول میں بول میں بول میں ہوتا ہے جو انسور سی بول میں بول میں بول انسور سی بول میں انکور سی بول میں انکور سی بول میں بول

كيا بمركينيان الداويا جي كادارے يور؟

وید کردے والے اور بیر کین کے درمیان جب تعنق کی توعیت شرکت کی نمیس ہوتا پھراس کی توعیت کے ہے؟ کیوان کے درمیان ہاہمی تعاون کا تعنق ہے اور کیا بیادارے اور او ہاہمی کے ادارے بیل جنہیں عطیہ دہندگان کے دشتراک سے مطابی باتا اور اور مالی اشتراک ایک دوسرے کی مدد کی غش سے وہ کرتے ہیں؟ لیکن اس مقصد کے پیش نظر کہ تعاون کی صحیح صورت افتیار کی جائے اور مصیبت زوگان کی مدد کی جائے جو مال جمع کیا جائے اس کے سلسلہ میں درج ذیل امور کو لوظ رکھنا ضروری ہے۔

1- نردمقررہ چندہ ممائی چارگی کی خاطر عطید کے طور پرادا کرے اوراس فنڈیس سے حسب ضرورت حاجت مندوں کی مدد کی جائے۔

2- فنذ ہے استفادہ کے مرف جائز ذرائع اختیار کیے جائیں۔

3- کسی مخص کا اس بتا پر عطیه دینا جا ئزنہیں کہ حادثہ کی صورت میں اے ایک معین رقم معادضہ میں لیے گی بلکہا دارہ کے فنڈ میں سے حسب تنجائش اتنادیا جائے کہ نقصان کی مل یا کسی حد تک طافی ہوسکے۔

4- عطیہ جشش ہےاوراس کو واپس لیتا حرام ہے۔الہذا جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس معاملہ میں۔ شری احکام کومحوظ رکھا جائے۔

(الاسلام والمعناهج الاشتر اكيه از محرغ الى سنحد 131 يحواله "اسلام بين حلال و حرام" والم يست القرضاوي صنحه 327 , 328 اسلامك يبلي يشتر لا بور)

1- بیمہ کرانے والے عطیہ کی نت ہے (اقساط) اوائبیں کرتے بلکداس کا خیال بھی ان کے ول میں نہیں آتا۔

2- بیر کمپنیاں اپناسر مایہ جرام مُو دی کاموں میں لگا کرنفع کماتی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے مُو دی کام میں استراک جائز نہیں ہے۔ اس بات پر رخصت پنداور تشدد پندسب ہی مثنق ہیں۔

3- بيركران الامعامده كى مدت ختم بوجان برتمام اتساط كى رقم والى ليما بهاورات مزيدرقم بمي لمن

ج جومُودُين آوادركيا ب؟ فون

۔ جو تھو ہیں۔ کا معاہدہ ختم کرنا جاہے اے اداشدہ رقم کے بڑے حصہ کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نقصان کے لیےشرعا کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔

(اسلام میں صلال دحرام بوسف قرضاوی صفحہ 328, 328 متر جمش میرزاده اسلامک پلی کیشنزلا ہور)

اسلام میں انشورنس کا متباول: تکافل:

اسلام میں انشورنس کا متبادل مطے کرنے کے لیے تا حال کی گئی علماء کرام کی کاوشوں کے نتیج میں دو طرح کے متبادل وجود میں آ بیکے ہیں۔

بېلاخبادل دوننسک ښيادې دومرا تبادل جمرع کې ښاوې

ميلي متبادل وتف كى بنياد يركى ومناحت:

وقلدفقد اسلامی ایک اصطلاح ہے۔جس کے نفوی معنی ہیں ' روکنا''۔ شرق اصطلاح ہیں کی شے کوائی ملکیت سے نکال کراس کے منافع کوشری مصارف پرخرج کرنے کے لیے دیے جانے کا نام وقف ہے جسے مساجد قبرستان اور دفاعی اوار سے کے لیے کوئی مجلدوق کرنا۔

شری نظانظرے وقف کے جم مونے کے لیے دیگر شرا لط کے علاوہ ایک بنیادی شرط بی ہی ہے کہ وقف دائی مین بیٹ میا رہ ہی ہے کہ وقف دائی مین بیٹ کے باور مام کام کے لیے ہوجوشر عا معتبر ہے کس ناجا زیاحرام کام کے لیے کوئی چن وقف کرناجا زنیس۔

(تکافل انشورس کا اسلای طریقا و اکر مولا تا اکان اتر میمانی سنی 95 اوار و اسلامیات لا بور رکرایی)
وقف محض قانونی (Juristic Person) ہے ایسی سالی استفال وجو در کھتا ہے اور بعض ایسے
اوصاف جو تحضی حقیق میں پائے جاتے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مولا تا محرتی عثانی لکھتے ہیں
کہ '' وقف کے لیے اگر چرفنم قانونی کی اصطلاح استفال نہیں ہوئی کر حقیقت میں بیا کیے فض قانونی ہے۔ اس
لیے کروقف ما لک ہوتا ہے محبر یا وقف کو چھو و یا جائے یا کوئی اور چیز دی جائے تو وہ چیو و اور چیز مولا ایک ہوتا ہے فہیں ہوئے جب تک ان کے وقف کی تعری نہری جائے یا کوئی اور چیز دی جائے اور وقف ما لک ہوتا ہے۔ وقف وائن بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی محض وقف کی ز مین کرایے پر لیتا ہے تو یہ کرایے وقف کا دین ہے اور وقف وائن کی موقف کا دین ہے اور وقف وائن کی موقف کا دین ہے اور وقف وائن کی موقف کی تھوسیات سے معلوم ہوا کہ وقف می اور مدی علیہ بھی ہوسکتا ہے از رمتو کی اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ما لک ہوتا وائن کی موقف موقف می قانونی کی موقف ہونا کہ وقف می قانونی کی موقف ہونا کہ وقف می قانونی کی خصوصیات کیم کی گئی ہیں۔ ' (اسلام اور جدید معیشت و تجارت منی 80)

وتف کا مخض قانونی ہونا ایک انسی خصوصیت ہے کہ اس کے باعث انشورنس کا شرقی متبادل پیش کرنے چس کافی سموسیں پیدا ہوئی ہیں۔اس لیے علاء نے وقف کی بنیاد پر تکافل کا نظام قائم کرنے کوڑ نے دی ہے ا کیونکہ تیمرم کے مقالمے بیس وقف کے اعدو معتیں (Flexibilities) قدرے زیادہ ہیں اور سوجودہ دور جس تکافل کا جو طریق کا دمرون ہے اِس بیس تیمرع والے نظام کو افتیاد کرنے سے اس بات کا بودی طرح اطمینان فیس ہوتا کہ کیا بیس عالم مقدم عاضرے ہوری طرح لکل چکا ہے یا نہیں۔

وقف چ کھے فوقی الونی ہاورد ہے مجے علیات برادراست وقف کی طکیت بھی چلے جاتے ہیں اوروقف گراہے ملے کردہ ضوابلا کی روش ش کھی کی اوا لیک کرتا ہاس کے وقف کا نظام زیادہ قاش اطمینان ہے فصوصاً جکروقف کے اندرشر ما اس کی بھی مخوائش ہے کہ وقف کرنے والافض خودا ہے لیے بھی اس وقف سے گفع حاصل کرنے کی شرط لگا سکتا ہے۔ گویا تکافل کے لیے جو وقف فنڈ قائم کیا جاتا ہے اس کی مثال ایک ہے جیسے کوئی مختص کو جیسے کہا گئے وہ اس کنویں ہے پائی پی سکتا ہے یا اس بہتی ہیں جس مختص کا بھی انتقال ہؤا ہے اس قبرستان ہیں وثن کیا جا استان ہیں وثن کیا جا اس قبرستان ہیں وثن کیا جا استار ہوگا۔ وفتہ کی کتب ہیں اس بات کی تصریح ہے کہ وقف کرنے والے کے لیے اس قسم کی ٹر طاکا نا جا کر ہے اوراس شرط کی وجہ سے دقف پرکوئی اس نومیس پڑے گا' بلکہ اس شرط کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے جتنا کی ایسے شرق عظم کا'جس کا

ثبوت قرآن حكيم اوراحاديث مباركد بي مؤينا تجدفقه كامشهوراصول ب كه نسوط المواقف كنص الشارع

الارب يرافار المناه الم

یعن واقف کاکوئی شرط لگانا بحز لرصاحب شریعت کے فرمان کے ہے۔ بیاتی واقف کی حقیت ہوئی کی جولوگ اس وقف کی اس پر بننے والے پول کوتیر کا (Donate) کرتے ہیں وہ تیم کا وقف کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی وقف (مثلاً مدرسہ یا قبرستان) کے لیے چندہ دے۔ جب کوئی چیز وقف کی ملکیت میں آجاتی ہے تو اسے بھی ان مصارف میں صرف کیا جاسکتا ہے جو وقف کے ہیں۔ چتا نچے اگر کوئی خفص مثلاً کسی مدرسے کو چندہ دیتا ہے تاکہ اس میں مسلمانوں کے نیج پڑھ کیس تو اس کے لیے بیجی جائز ہے کہ اس نے بیچ کو بھی اس مدرسہ میں تعلیم دلوائے۔ بداس لیے کہ وہ وقف

ای مقصد کے لیے قائم ہوا ہے۔

ای طرح وقف کی بنیاد پر جو تکافل قائم ہوتا ہے وہ خاص تتم کے افراد یعنی ایسے افراد کے لیے قائم ہوتا ہے جہنہیں مخصوص قتم کا نقصان بی تھ سکتا ہے تو اس وقف کوتیرع کے طور پر رقم دینے والا اس طرح پول سے فائدوا ٹھا سکتا ہے جس طرح مدرسہ یا قبر ستان کو چندہ دینے والا۔ اس بات پرتمام فقہا و کرام کا اتفاق ہے کہ واقف کوئی چیز وقف کرتے وقت اس سے خود نقع اٹھانے کی نیت کرے بلکہ وقف تا ہے بیل با قاعدہ اپنے انتفاع کی شرط بھی لگائے تو شرعا اس کی بھی اجازت ہے

(و يَصَح ديث سنن نسائي: كتاب الاحباس؛ باب وقف المساجد؛

صحيح بخارى: كتاب المساقاة باب في الشوب جامع

ترمذى: ابواب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان)

الل علم کا اجتماع ہوا۔ اس میں بھی وقف کی بنیاد پر تکافل کمپنی قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس مجلس کے شرکاء نے باہمی اتفاق سے تکافل کمپنی (وقف کی بنیاد پر ) قائم کرنے کا ایک بنیادی خاکہ ان الفاظ میں پیش کیا:

''اس کے اندرسب سے پہلے شیئر ہولڈریعنی کافل کمپنی کے حصد داران اپ طور پراموال غیر منقولہ یا نقو دیا دونوں کوشری اصول وضوابط کے مطابق وقف کریں کے جنہیں وقف کہا جائے گا اور ان کے لیے آخری جب '' قرب '' یعنی فقراء اور مساکین پر تقدق (صدقہ کرتا) ہوگی' پھر WWW. Kitabo Sunnat.com

اسه اورب يدافار ال المراجعة ال

پالیسی ہولڈرزاس وقف میں جورتو م دیں گئے یا وقف کے جینے منافع اورزواک ہول گئے وہ سب وقف کے مملوک ہوں گے اور وقف کو وقف کے طے شدہ اصول وضوابط کے مطابق ان مملوکات اور منافع میں تصرف کا کمل اختیار ہوگا۔''

( بحوالة تكافل إنشورنس كالسلامي طريقة مونانا عجاز عبد اني "صفحه 107 أوارة اسلاميات لاجور )

## دوسر مع باول تبرع كى بنياد بركى وضاحت:

'' ترع' عربی زبان کالفظ ہے جس مے معنی ہیں کہ کسی عوض کی خواہش کے بغیر کسی کو کی چیز احسان کے طور برویتا۔ جیسے کسی کو بدید یا انعام دیتا کہ ان کے اندر کسی معاوضے کی خواہش کے بغیر دوسرے کو کچھ دیا جاتا ہے۔ تیرع کی بنیاد پرانشورنس کا متبادل ملا پیٹیا اور شرق اوسط کے ممالک میں رائج ہے۔ اس کا طریق کار بھی تقریباً وہ ہے۔ جووقف کی بنیاد پر چیش کیے گئے متبادل کے اندر ہے۔ البتہ'' وقف ماؤل''اور'' تیمرع ماؤل''کے درمیان بنیادی طور پر دوفرق ہیں:

۔ پہلافرق یہ ہے کہ وقف ماؤل کے اندر پہلے کمپنی کے حصہ داران کچھ منقولہ وغیر منقولہ جائیداد یا نقررقم وقف کرتے ہیں۔ میہ وقف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں خاص قتم کا ضرر ہن تج سکتا ہے۔ جبکہ تیمر گ ماؤل میں کوئی چیز وقف نہیں کی حاتی۔

2. دوسرا فرق یہ ہے کہ وقف ماؤل کے اندر پالیسی ہولڈر' وقف لول''کو پر پمیم دیتے ہیں جو وقف کی ملکت میں چلا جاتا ہے اور پھرا ہے وقف کے طیشہ واصول وضوا بط کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے جبحت بھرع کا ماؤل میں سے طیسا آپ لول کی ملکت میں جاتا ہے جو مختلف ہو جات ہے وجو دھی آتا ہے۔

یہاں بدواضح رہنا ضروری ہے کہ اگر چدوقف اس اعتبار سے تبرع ہی کی ایک قتم ہے کہ اس پڑتمرگ کی دھیقت صادق آتی ہے یعنی وقف کرنے والا کسی بدلے اور معاوضے کی شرط اور خواہش کے بغیر کوئی چیز وقف کرتا ہے اور تبرع مجمی اس عطیہ کو کہا جاتا ہے جو کسی عوض کی خواہش کے بغیر کیا جاتا ہے تا ہم شرعاً وقف کے احکام میں تبرع کے مقاطعہ جل میں زیادہ فوگ ہے ہاں لیے وقف کی نمیا و پر ہیں گئے ہیں ان بہت سارے میں ان بہت سارے شہرات سے مفاظت ہوجاتی ہے جو تبرع کی نمیا و پر ہیں کیے گئے تاب

علامہ پوسف القرضاوی'' اسلام کا انشورنسسنم'' کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ'' اسلام کا بیت المال عوامی ہیمہ کینی کی حیثیت رکھتا ہے۔اوروہ زراس فیض کے لیے ہے جواس کے افتد ارکے زیرسایہ رہنا چاہتا ہو۔۔۔۔۔ اسلای شریعت حادثات اور مصائب میں فرد کی معاونت کرنے کی قرمہ داری قبول کرتی ہے۔ جب کوئی فیض مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو وہ صاحب امر کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرسکتا ہے تا کہ وہ اس کی تلائی کا سامان کر سفیہ استہ میں مبتلا ہوجائے تو وہ صاحب امر کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرسکتا ہے تا کہ وہ اس کی تلائی کا سامان کر سفیہ استہ میں طرح مرنے کے بعد وارثوں کے لیے بھی ضانت دی گئی ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا ارشاد ہے: مسلم ہر مسلمان سے اس کے فیار کے جوڑے تو قرض کی اور بیجوں کی کفالت کی فرمہ داری مجھو سے اور جوقرض یا جھوٹے جھوڑے تو قرض کی اور بیجوں کی کفالت کی فرمہ داری مجھو

بہے'' ......... مزید برآن اسلام نے اپنے نرزندوں کے بیمہ کے لیے جوسب سے بردی چیز شروش کی وہ زگوۃ کے مصارف بلس عاز مین (مقروض) کا حصہ ہے۔اس کی تفسیر میں بعض مفسر بین سلف سے مین منقول ہے کہ عازم و وقفص ہے جس کا گھر جل گیا ہوؤ جس کا مال یا کارو بارکوسیلاب بہائے گیا ہووغیرہ اور بعض فقہاءاس بات کوجائز قرارد ہے: جیس کا گھر جل گیا ہوجائے کہ اس کی سابقہ مالی پوزیشن بحال ہوجائے خواہ اسے بنراروں کی رقم دینا پڑے۔

(اسلام مين حدال وحرام بوسف القرضاون صفحه 329 ,330)



السلام اور حديد الكارات و المراور المر

## جديد معاشى مسائل اوران كاحل

( بیچ وشراء کی جدید صورتیں )

فشطول برخريد وفروخت يأنشطول كاكاروبار

Bon Walnut of Least

## مفهوم

قسطول پر بیج کا مطلب وہ ہی ہے۔ بس میں بیچنے والا اپناسامان تریدارکوای وفت دے دیے لیکن خریداراس چیز کی قیت فی الحال اوا نہ کرے۔ بلکدو هے شد قسطوں کے مطابق اس کی تیت اوا کرے۔ لہذا جس بیج میں فہ کورہ صورت پائی جائے اس کو 'نہتے بالتقبیط' میں عام معمول سے ہے کہ اس میں چیز کی قیت بازاری قیت تجمن ایک ہازاری قیت کے برابر ہویا کم یا زیادہ۔ لیکن 'نہتے بالتقبیط' میں عام معمول سے ہے کہ اس میں چیز کی قیت بازاری قیت نے زیادہ میں بازار سے خرید کا فیار کو تاہم ہیں گئے ہیں بازار ہوگا۔ جب سے خرید سکتا ہے' لیکن اگر تریداراس چیز کوادھار تریدنا چاہے گاتو بیچنے والا اس وقت اس کو بیچنے پر تیار ہوگا۔ جب اس کو فقد کے مقابلے میں نظر بیج کے مقابلے میں نظر بیج بالتقبیط' میں نظر بیج کے مقابلے میں زیادہ قیمت وصول ہو۔ اس لیے عام طور پر' نہیج بالتقبیط' میں نظر بیج کے مقابلے میں زیادہ قیمت مقرد کی جاتی ہے۔

(تسطول پرخریدوفروخت:مولانامحرتق عثانی عربی مقاله مترجم مولاناعبدالله میمن صفحه 8 مطبوعه میمن اسلامک پبلشرز کراچی)

## مُدت كے مقاطع بر قبت برهانا:

ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقل فروخت کے مقابلے میں قیمت بڑھانا جائز ہے یائیں؟ اس مسکلہ پرقدی وجد یددونوں تم کے فقہاء نے بحث کی ہے چتا نچ بعض علاء کرام اس زیادتی کو تاجائز کہتے ہیں اس لیے کئمن (قیمت) کی بیڈیادتی ''میت'' کے کوئم میں ہے اور جوئمن مدت' کے کوئم میں ویاجائے وہ سود ہے یا کم از کم سود کے مشاہبہ ضرور ہے۔ بیزین العابدین علی بن انحسین اور الناصر المصور بانڈ اور ہادو یہ کا مسلک ہے اور علامہ شوکائی '' نے ان فقہاء کا بہی مسلک نقل فر بایا ہے۔ ( نیل الاوطار کر 1725)۔ نیکن آئمہ اربعہ اور جمہور فقہا وار محدثین کا مسلک مید ہے کہ ادھار تیج ہیں نقل تا ہے کے مقابلے میں قیمت زیادہ کرتا جائز ہے بشر طیکہ عاقدین عقد کے وقت بی بچھ موجل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی فیملد کر کے کی ایک تمن پرا تھاں کر لیس لہذا اگر باتع میہ کے کہ میں نقل اسٹے ہیں اور او حاد اسٹے ہیں بچل موس اور اس کے بعد کی ایک جماؤ پر شنق دو کے بغیر دونوں جدا ہوجا کیں تو بین بچ ناجائز ہے کیکن آگر عاقد ین بچلی عقد میں بی کی ایک شن اور کی ایک ثمن پرا تفاق کرلیں تو یہ تھے جائز ہوگ چنا نچا ام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ جامع تر ندی میں حصرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عند کی صدیت 'نبھی و سول اللہ صلبی اللہ علیہ و آلہ و سلم'' عن بیعتین فی بیعة '' سے مرادیہ ہے کہ بائع بیں۔''بعض اہل علم نے اس صدیث کی پیشر تک بیان کی ہے کہ' بیسعتین فسی بیعة '' سے مرادیہ ہے کہ بائع مشتر کی ہے ہے کہ' میں بیک ٹرا تہمیں نقل دس درہم میں بیتیا ہوں' اوراد حادثیں درہم میں بیتیا ہوں اور پھر کی ایک کتا پر اتفاق کر ہے جدائی نہیں ہوئی ۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کی ایک پر اتفاق ہونے کے بعد جدائی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں (لیمنی تھے جائز ہے) کیونکہ معالمہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔'' (تر ندی کا ب المبع ع' باب نمبر 18 مدیث نبر (ایمنی تھے جائز ہے) کیونکہ معالمہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔'' (تر ندی کا ب المبع ع' باب

## دوقیتوں میں ہے کی ایک کیسین شرط ہے:

عقدی صرف اس وقت جائز ہے جب عاقدین کے درمیان قیت اور مدت دونوں کی تعین پراتفاق ہو چکا ہو البذا بھاؤ تا وُشِل مُدُومِیْن پراتفاق ہو چکا ہو البذا بھاؤ تا وُشِل مُدُومِیْن قیت اور مدت دونوں کی تعین پراتفاق ورشہ کی البدائی ہو چکا ہو البدائی ہو ہو گئے ہو اور اگر بھاؤ تا وَ کے وقت بالغ مشتری ہے کہ کہا گرتم ایک ماہ بعداس کی قیت اوا کرو کے تو اس کی قیت بندرہ دو ہے ہا اور پھر جلس عقد میں کی ایک شق کی تعین کے بغیر عاقدین اس خیال سے جدا ہو گئے کہ مشتری ان شمن شقوں میں سے ایک شق کو بعد میں آپ خالات کے مطابق اختیا رکر لے گا۔ تو یہ بھا بالا جماع حرام ہے اور عاقدین پرواجب ہے کہ وہ اس عقد کو تی اور دوبارہ از سرنو جدید عقد کریں۔ جس میں کی آیک میں گئی کو دخا حت کے ساتھ معین کریں۔

## مثن مين زيادتي جائزليكن منافع كامطاليه ناجائز:

اوپر ندکوری کا جوازاس وقت ہے جب نفس ٹمن میں اضافہ کردیا جائے کیکن اگریے ہوں کی جائے کر نقط بیجے کی ایک جائے کے کرفقہ یہنے کی بنیاد پر اس کی ایک بینے کی ایک تیمت مقرر کر کی اور چراس قیمت کی ادائی جم کی ایک بینے کے میں فلا شرح کو ایک مورو ہے جس نقلہ اس کے بیت کہ کہ میں فلا سے میں کو ایک مورو ہے جس نقلہ فروخت کرتا ہوں کیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قیمت ادانہ کی تو تہمیں دورو ہے مزید دیے ہوں مے۔اب اس دو

روب كومن فع كهاجائ ما مجھاور مراس كے سود ہونے ميں كوئى شبرتيس البذاي سورت شرعاً ناجائز ہے۔ و من كى توثيق اور اس كى قسمىيں:

چونکہ بیچ موجل میں بیچ کے کمل ہوتے ہی ثمن مشتری کے ذمہ دین ہوجاتا ہے۔اس لیے بائع کو مشتری ہے اس دین پرکسی توثیق کامطالبہ کرتا' یا مقررہ وقت پردین اوا کرنے پرکس گارٹی کامطالبہ کرتا جائز ہے۔ مصریب ان کا سے م

ر بن كامطالبه كرنا:

دین کی ادائیگی پرگارش کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ ایک رہان رکھنا' دوسرے یہ کہ تیسر مے خفی کا عفائت ویتا۔ پہلی صورت میں مشتری اپنی کوئی مملوکہ چیز بالغ کے پاس بطور رہان رکھوائے اور بالغ گارش کے طور پر اس چیز کوانے پاس رکھ لئے کیاں اس لیے کہ اس چیز کوانے پاس رکھ لئے کیاں اس لیے کہ اس جی مرجون سے ستفید ہونا ہی مربون ہے مورت ہے البتہ وہ چیز بائع کے پاس اس لیے رکھی رہے گی تا کہ امشتری اس رہی کے باک مشتری اس کے رہوئی رہے گی تا کہ امشتری اس رہی کی جا کہ مشتری اس رہی ہو بین اوا کرنے کا اجتمام کرئ اگر مشتری وقت مقررہ پروین اوا کرنے کا اجتمام کرئ اگر مشتری وقت ہو تیمت مقررہ ہوئی کرنے ہے تا صربو جائے تو پھر بائع اس چیز کونی کرا چادیں وصول کر لے محرم عقدے وقت جو تیمت مقررہ ہوئی تھی اس سے زیادہ وصول کر تا اس کے لئے جائز نہیں۔ جس طرح مشتری کے لئے اپنی مملوکہ اشیاء کور بان رکھوانا جائز ہے۔ اس طرح اس مشتری کے لئے اپنی مملوکہ اشیاء کور بان رکھوانا جائز ہے۔ اس طرح اس سے اس میں میں میں سے اس میں

ادائیگی کی منانت (گارنی) عاصل کرنے کے لیے بالع کامنے کوموں کر لینا:

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق بے وہ بیا ہے کہ شنزی کے ذیمداس مین کا جو ٹمن واجب جو چکا ہے

الساور بيانار التي المانية الم

اس نے وض میں بائع وہ مجھے بطور رہ ن کے اپنے قبضے میں رکھے۔ایباد وطریقوں سے ممکن ہے: اول یہ گرمشری
اس مجھ پر قبضہ سے پہلے ہی بائع کے پاس بطور رہ ن چھوڑ دے۔ بیصورت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ کاصورت ہے
کہ بائع حصول ثمن کے لیے بچھ کو اپنے پاس روک لے اور حصول ثمن کے لیم جس مبھے بچھ مؤجل میں جائز نہیں۔
دوم یہ کہ مشتری اس مبھے کو پہلے اپنے قبضہ میں لے اور پھر بطور رہ ن کے وہی ہی بائع کے پاس واپس رکھ دے۔ یہ
صورت اکثر فقہاء کے نز دیک جائز ہے۔ چنا نچہام مجمد رحمۃ اللہ علیہ 'الجامع الصغیر'' میں لکھتے ہیں کہ ''اگر کسی خض صورت اکثر فقہاء کے نز دیک جائز ہے۔ چنا نچہام مجمد رحمۃ اللہ علیہ 'الجامع الصغیر'' میں لکھتے ہیں کہ ''اگر کسی خض نے چند درہ م کا کوئی کپڑ اخریدا اور پھر مشتری نے بائع سے کہا کہ اس کپڑ ہے کو اپن ہی رکھ و جب تک میں حمہیں اس کی قیمت اوا نہ کروں۔ اس صورت میں بیہ کپڑ ابائع کے پاس رہن سمجھا جائے گا۔'' اس عبارت کو صاحب بدایہ نے بھی نقل کیا ہے اور پھر صاحب کھا بیاس کی شرح کرتے ہیں کہ 'اس لیے کہ جب مشتری نے کپڑ ا خرید کر اس پر قبضہ بھی کر لیا تو پھر اس کپڑ ہے کو بطور رہی رکھوانا جائز ہے' جیسے دیگر مملوک اشیاء کا رہی جائز

(الكفاية شرح الهداية برحاشيه فتح القديرُ جلد وصفحه 99)

#### كارش برأجرت كامطالبه كرنا:

اسلامی فقد میں یہ بات معروف ہے کہ قرض کی طرح گارٹی بھی ایک عقد جمرع ہے اوراس پر کی طرح کی اجرت کا مطالبہ کرنا جا ترخیں ہے۔ حراز پراس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارٹی موجودہ دور کے بعض حضرات نے اجرت لینے کے جواز پراس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارٹی موجودہ دور کی تجارت کا ایک لازی جزئر گیا ہے اس لیے گارٹی پراجرت دینا جا تز ہونا جا تر ہے۔ کیکن یہ دلیاں تحریف کی مطالبہ جائز ہونا جا ہے اس لیے کہ یہ دلیل قرض پر بھی بوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی اصلاح محس ایک عقد تنہر ع ہے۔ کیکن موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے اور قرض فراہم کرنے کے لیے مستقل ادارے اور بینک تائم موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے کا ور قرض فراہم کرنے کے لیے مستقل ادارے اور بینک تائم میں اور مطلوبہ مقدار میں تبرعا قرض وینے والا کوئی محض سے گا۔ ان سب چیز دل کے باد جود کوئی بھی محض ہے ہیں اور مطلوبہ مقدار میں تبرعا قرض وینے والا کوئی محض سے گا۔ ان سب چیز دل کے باد جود کوئی بھی محض ہے ہیں۔

كبدسكنا كاقرض يرمنافع لينا جائز ب

دراصل عقد ترع ہونے کے اعتبار سے کوئی گارٹی اور قرض میں کوئی فرق نیس ۔ جس طرح قرض پر نفع لین ناجائز ہے ای طرح گارٹی براجرت لین بھی ناجائز ہے بلکہ گارٹی پر اجرت کا مطالبہ کرنا قرض پر منافع کے مقالبہ میں بھر این بھی ناجائز ہے اب عمر نے زید سے حنانت مقالبہ میں بھر اور ترخی بھر سے ہوتا ہے گئی اب خالد ذید سے کہتا ہے کہ میں تبہارا قرض بھی اواکر و بتا ہوں بشر طیکہ بعد میں تم جھے ایک سودی ڈالراواکر و کے اور بیدوں ڈالرزاکداس خدمت کے موض میں ہیں جو میں نے تبہاری طرف سے دین اواکر کے کی ہے ۔ پھر کر بید کے پاس آتا ہے کہ میں عمر کے لیے تبہاری طرف سے دین کا ضامن بنا ہوں بشر طیکر تم جھے دی ڈالراس حنانت کی اُجرت کے طور پراواکر و اور جب تم دین اواکر نے سے عاج ہوجاؤ گے تو میں تبہاری طرف سے دین اواکر دول گا'سوڈالرقر میں ہوجائے گا۔

کفالت (گارٹی) پراجرت لینے کے قائل افراد کے نزدیک بکر کا جرت کا مطالبہ جائز ہے اور خالد کا اجرت کا مطالبہ جائز ہے اور خالد کا اجرت کا مطالبہ نا جائز۔ جبکہ خالد بالفعل اپنا مال بھی لگار ہائے گرنے اپنا مال نہیں لگایا اور صرف مقررہ وقت پراوا نیکی کا ضامن ہے لہذا مال لگانے والے فیض کے لیے اجرت کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ بینی ضافت پراجرت لینا کی صرف فرصد داری لے رہائے اس کے لیے اجرت کا مطالبہ بطریق اولی حرام ہے۔ بینی ضافت پراجرت لینا کی حال میں جائز نہیں۔ مسئلہ بیسے کہ اسلامی جیکوں کو عالمی تجارت اور لین وین میں اور لیٹر آف کر یارٹ (L.C) جائز میں۔ کا مراس کی شراول صورت کیا ہوتھتی ہے؟ اس کا جواب بیہے کہ جیک کے لیے اپنے عمل سے دو چیزوں کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

(i) عباری کرنے میں بیک کے واقع اخراجات کامطالب کرناعمیل سے جائز ہے۔

(ii) امپورٹراورا کیسپورٹر کے درمیان معاملہ کی پھیل کے سلسلہ بیں بینک کی خدمات پروکیل ولال یا درمیانی واسطہ ہونے کی حیثیت سے اپنی خدمات پراُجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لیے جائز ہے کیکن صرف گارٹی پرکسی اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لیے جائز نہیں۔

( فشطول پر تریدوفرونت مولا تامحرتق عنانی صفیه 28 تا32 مترج مهولا تاعبدالشمین مطبوع مین اسلاملک پبلشرز کراجی )

لعیل کے مقالمے میں دین کا پچھ حصہ چھوڑ دینا:

بعض تا بر''دیون موجلہ'' (وہ دین جس کی ادائیگی کی تاریخ ابھی نہیں آئی) ہیں بیمعاملہ کرتے ہیں کہ دہ اپنے دین کے کچھ جھے کواس شرط پر چھوٹ دیتے ہیں کہ دیون باتی دین نی الحال اداکرے مثلاً عمر پرزید کے ایک ہزاررہ پیدوین تھا' اب زید عمر سے کہتا ہے کہ ہیں سورہ بے دین کے چھوڑ دیتا ہوں' بشرطیکہ تم نوسورہ بے فی ایک ہزاررہ پر تھا کہ دو۔ فقتی اصطلاح ہیں اس معاطے کو' وضع و تھل'' ( کچھ ساقط کروادر جلدی حاصل کراد ) کہا جاتا ہے۔ الحال اداکردہ فقتی اصطلاح ہیں اس معاطے کو' وضع و تھل'' ( کچھ ساقط کروادر جلدی حاصل کراد ) کہا جاتا ہے۔ اس سے تھم ہیں فقتی اوکا اختلاف ہے (موطا' امام مالک 1-606 مصنف عبد الرزاق' 71,8 کا 71,8 کے۔ اس محمن

امام بیقی نے اس کی تقریح کردی ہے کہ سند کے فحاظ ہے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس لیے دونوں مدیثیں ضعیف ہیں۔ اس لیے دونوں ہیں ہے کہ ایک کوئیت کے طور پر چیٹی ٹیس کیا جاسکا البتہ فقہا مرام نے جائب حرمت کوتر چے دی ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی تا خیر کی صورت میں دین میں دیان میں دیل ہے۔ علامہ میں الائمہ سرحی رحمۃ الله علیہ نے ہی نفیر کا جلدی کی صورت میں دین کے اند علیہ نے ہی نفیر کا واقعہ ذکر استدلال کیا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سوئیس ہے۔ وہ تھے ہیں کہ 'جب حضور سلمی الله علیہ وسلم نفیر کو جانوں کردیا تو دہ لوگ حضور صلمی الله علیہ دسلم کے پاس آ سے اور کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین جی ات خوصہ صفور مسلمی الله علیہ وسلم کے پاس آ سے اور کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین جی ات حصب حضور مسلمی الله علیہ وسلم نے بان می مرمی الله علیہ وسلم کے باس آ کے اگر کمی محضور کو اور بہ بات طے ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آئیں میں میں معاملہ نا جائز ہے۔ اس لیے کہ آگر کمی محضور دے کہ دیون بقید دین فورا اوا کر دین کی اداد کر کہ کہ دیون بقید دین فورا اوا کر دین کی اداد کئی کا دفت ایمی نہ آیا ہوتو وہ دائن آگر اس شرط پردین کا بچھ حصہ چھوڑ دے کہ دیون بقید دین فورا اوا کر دین کی اداد کئی کا دفت ایمی نہ آیا ہوتو وہ دائن آگر اس شرط پردین کا بچھ حصہ چھوڑ دے کہ دیون بقید دین فورا اوا کر دین کی اداد کئی کا دو تو می عمر می اللہ عنہ اور حضرت خید بن خابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اللہ دین اللہ عنہ اور حضرت عمر اللہ عنہ اور حضرت خید بن خابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اللہ کی دین خاب سے اس معاملہ کو کروہ کہا ہے۔ ''

(شرح السير الكبيرللسر في 4-1412 فقره تمبر 2738)

اس جواب کا حاصل بہ ہے کہ چونکہ اس وقت مسلمان پونفسیر کے ساتھ حالب جنگ بیس تھے اور اس وقت ان کے لیے بی نفسیر کے پورے مال پر قبضہ کرلیتا بھی جائز تھا۔ لہذا اگر مسلمانوں نے ان کے دین کا ابعض حصہ کم کردیا تو بہلطریق اوٹی جائز ہوگا۔

حضور ملی الله علیه وآله وسلم نے دین کے جس جھے کوسا قط کرنے کا حکم فر مایا تھا'اس سے مرادہ مود تھا جوراس المال سے زائد تھا۔ رأس المال میں کی کرنے کا حکم نہیں دیا'اس کی تائید واقد ی کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ '' حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بونضیر کو حدید سے جا وطن کر دیا اور حضرت مجمد بن مسلمہ کواس کا محران مقرر فرمایا اس وقت و و لوگ حضور علیه السلام کی خدمت بیس آئے اور کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین واجب ہیں جن کی اوائی کی تخلف مدتوں میں ہوئی ہے تو خضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی لے لاوار ساقط کر دو۔ اور الی رافخ سلام بن الحقیق کے حضرت اسید بن حغیر رضی اللہ عنہ کے ذمہ ایک سوبیس وینار وین ہے۔ جن کی والہی سال سلام بن الحقیق کے حضرت اسید بن حغیر رضی اللہ عنہ نے اصل راس المال جواس دینار سے اس پر اس سال پر اس المال جواس دینار سے اسید بن حغیر رضی اللہ عنہ نے اصل راس المال جواس دینار سے اس پر اس سے سلح کر کی اور جوز انکد (سود کے ) کے جالی س دینار سے ان کوچھوڑ دیا۔ (معازی کواف دی بنی آئی المال کا حصہ بدروایت اس بارے بھی پالکل صریح ہے کہ دین کا جو حصہ ساقط کیا گیا تھا وہ سود ہی تھا اصل راس المال کا حصہ جیس تھا۔ اس لیے جمہور علماء کے نزویک ۔ دین کا جو حصہ ساقط کیا گیا تھا اور وور اور فورا وے دو) کا معالمہ حرام ہے۔ جنانچ انمام مالک فرماتے ہیں کہ 'وہ وہ ہے کہ اگر ایک خضم کا دوسرے کے ذمہ کی بدت پر دین واجب ہواوروہ وائن (طالب) دین کا کچھ صدما قط کر کے بقید دین کا محصہ ساقط کرکے بقید دین کا محصہ ساقط کرکے بقید دین کا محصہ ساقط کرکے بقید دین کا محمد میں کہ کوئی اختراف نہیں ہے کہ وین میں پچھ میں مدیون کو اور وہ یہ یون اس مہلت کے بدلے وین میں پچھ اضافہ کردے۔ یوس کی کا رائے کے بعداور مہلت دے دے اور وہ یہ یون اس مہلت کے بدلے وین میں پچھ اضافہ کہ دوسرے میں کی المدین' ج 1 معلی میں کی میں اس ما جاء فی المربا فی المدین' ج 1 معلی میں 600)

مندرجه بالانصوص نقيمة كي بنياد برحت كمقاطع بين دين كي بحد مص كوسفوط كاحرمت كوراج

قراره بإكمياہے.

نوري ادائيگي والے ديون مين وضع آمجل" كا اصول نا فذكرنا:

"دضع وسحل" کی ممنوعیت صرف دیون موجله میں ہے؛ جہاں تک دیون حالہ کا تعلق ہے جن کی اوا کیگی کے بارے بیل مدیون ان کی اوا کی میں میں معتقد کے اندر کسی مدت کوشر طقر ارتبیں دیا گیا ہے بلک مدیون ان کی اوا کی میں کسی وجہ سے تاخیر کرر باہے او کا ہر یہی ہے کہ ایسے دیون میں دین کے کھے جھے کوچھوڑ نے بصلح کرنے میں کوئی حرج ٹبیل ہے بشر فیک مدیون باتی کہ بیل اور کردے نیاہ مالکیہ نے اس کے جواز کی تقریح کی ہے۔ چنا نے المدونة الکبری میں ہے کہ اگر ایک محص کے قد مصر سے ایک برا اردوب کا اور اس کی اوا کی کا وقت آ چکا ہواور میں اس ہے کہوں کہ اگر آپ محص کے قد مصر سے ایک برا اردوب ما وا کر ہے ہو در ہم اوا کر ہے تا ہوا کر میں اس ہے کہوں کہ اگر آپ ہم نے مبید شروع ہونے پر سو در ہم اوا کر ہے تو اب میں امام مالک رحمۃ اللہ نے فر بایا کہ اس میں کوئی حرج کہیں آگر وہ مین کے شروع میں سو ور ہم اوا کر ہے تو بھر ایسا ہی ہوگا ہوتے ہیں ہوگا ہوتے کی اس کے سو در ہم اوا کر ہے تا میں کہ اور نوسو در ہم اوا کی حرج کہیں آگر وہ مین کے شروع میں سو در ہم اوا کر ہے تا کہ اور نوسو در ہم اس سے ساقط ہوتے کی بیل گرمینے کے شروع میں اس کے سور در ہم اوا کر مینے کے شروع میں اس کے سودر ہم اوا کہیں کے بوراد میں اس کے در مدے گا۔ الدون اور کی اس کے در مدے گا۔ الدون الدون کو مدے کا اور نوسو در ہم اوا کہیں کے بوراد میں اس کے در در اور کی اس کے در مدے گا۔ الدونة انگیری جاتا میں کے در در کی میں اس کے در در اور کی اس کے در در کی در در کی اس کے در در کی در کی در کی در در کی اس کے در در کی در در کی در در کی در کی در کی در کیا کہ در کی در

تعیل کی صورت میں بلاشر طرکے دین کا پھے حصر چھوڑ وینا:

وین موجل اگرجلدادا کرویا باے تواس صورت میں وین کا کچھ حسد چھوڑ نااس وقت جائز ہے جب

اسار اور سيدانكار الايتيانية المستعدد ا

ہؤ دائن بغیرشر ط کے دین کا کچھ حصیرسا قط کر دیے اور یہ یون بغیر کسی شرط کے دین جلدی ادا کر دے۔''

یہ ''چھوڑنا'' (دست برداری) بھیل کے لیے شرط نہ ہو بلکہ تبرعاً دائن پھھ دین ساقط کردے کیکن آگر میہ تقوط بھیل کے ساتھ مشروط ہو تو اس صورت میں سقوط اور کی جائز نہیں۔ چنا نچیعلامہ حصاص رحمۃ الشعلیہ نے ''منع و تحل'' کے جواز پر جینے آتا فاراور روایات ہیں ان کوای پر تمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 'جن اسلاف نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ آگر کوئی محق اپنے مدیون سے کہے کہ ''تم میرا دین جلدا داکر دؤ میں تمہیں پھھ دین معاف کر دول گا' بظاہر تو انہوں نے جواز کا بیٹول اس صورت میں افتیار کیا ہے جبکہ دین میں بیکی تھیل کے ساتھ مشروط نہ

(احكام القرآن للحصاص -ج 1 منحد 467 أيت ريا)

### مرابحه موجله مین "ضع تعجل" کااصول:

وین موجل بیں آجیل کی شرط کے ساتھ دین کا کچھ تھے۔ ساقط کرنا'' بیخ مساومہ' بیس آونا جائز ہے لیے تی ان بیوع کے اندرتو جائز ہے لیے تی ان بیوع کے اندرتو جائز ہیں جس بیس با لکو اپنا منافع بیان کیے بغیرا پی چیز مشتر کی کے ہاتھ بھاؤ تاؤ کے ذرایعہ فروخت کرتا ہے لیکن اگر'' بیع مرابح'' ہو جس بیس با لکو ہدت کے مقابلے بیس تمن بیس جواضافہ کر رہاہے اس کو صراحانیان کر دیا اس کے بارے بیس متا خرین احتاف کا فوٹ بیسے کہ اس صورت بیس اگر مدیون مقررہ مدت سے قبل اچنا وین اور کر دیا یا معرف اتنا تمن وصول کرے گا جتنا سابقہ ایا سے مقابل ہوگا' اور مقررہ مدت تک جیتنا ایا مہاتی بین اس کے مقابل کائمن چیوڈ ٹا ہوگا۔ علامت کی دومقار میں کہ تا ہو اور کی اور کی گئی ہونے کے اس کے اور کی اور کی ہیں اس کے مقابل کائمن چیوڈ ٹا ہوگا۔ اس کا اختال ہوجا نے تو اس کے انتقال کے باعث وین موجل وقت سے پہلے اوا کر دیا یا وقت اوا کی ہے تا کر کہ سے جس کا گزشتہ ایا میں کہ دین وصول کر کے گا اب وائن جب اپنا وین اس کے تابل میں ہوا ووال کر سکتا ہے جتنا گزشتہ ایا میں موجد دیے۔ کہ حسول کر سکتا ہے جتنا گزشتہ ایا میں موجد دیے۔ کہ معرف اتنا وین وجود ہے۔ ''

"دضع و تحجل" کے قانون کے عدم جواز پر دلائل ہر دین موجل پر قابت ہوتے ہیں ان ہیں" ہے مساومہ" اور" مجم مرابح ان ہیں "کے مرابح اور اگر مندرجہ بالانوی پر کمل کیا گیا تو اس صورت ہیں "کا مرابح الح مرابح اور اگر مندرجہ بالانوی پر کمل کیا گیا تو اس صورت ہیں "کا مرابح اللہ ہے سے زیادہ مشاببت ہوجائے گی جن میں مختلف مدتوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں فہدر ہتا ہے کہ کم ہوگی یا زیادہ لہذا ہے بالتھ یط اور "کی مرابح" کے وہ معاملات جواسن می بنکوں میں رائح ہیں ان میں مندرجہ بالانوی پر کمل کرنا مناسب نہیں۔"

( فشطول برخر يدوفر وخت مولا ناتقي عثاني اصفحه 57 تا 63)

# كسى فسطى ادائيكى من كوتابى سےمبلت كاخاتمة

بیمسکد بعض کتب حفیہ میں فدکور ہے۔خلاصہ افتتا وری میں ہے کہ:
"اورا گر (بائع نے) کہا کہ آگر قبط ادائری میں اورتم نے قبط ادائری کی تو اس مورت میں و وہال فوراً واجب الا داء ہوگا میٹر طبیع ہے۔اوروہ مال فی الفوروا جب الا داء ہوگا۔"
میں و وہال فوراً واجب الا داء ہوگا میٹر طبیع ہے۔اوروہ مال فی الفوروا جب الا داء ہوگا۔"
(خاصہ اختادر) 54/3 کتاب البیع ع)

السار اور جديد الفادي الماري الماري

علامدري كيتي بن

" بزازیه بیس ہے کہ مدت کا ابطال شرط فاسد سے باطل ہوجاتا ہے مشلاً بائع بہ کے کہ اگر قسط ادا کرنے واقت آیا اور تم نے اس وقت قسط ادائیس کی تو اس صورت بیس تمام دین فوراً واجب الا داء ہوگا تو بمحالم المقاوری کی عبارت یہ الا داء ہوگا تو بمحالم المقاوری کی عبارت یہ ہے کہ "محت کا ابطال شرط فاسد سے باطل ہوجاتا ہے اور بائع یہ کہ کر اگر قسط کی ادائیگی کے وقت تم نے قسط ادا نہ کی تو اس صورت بیس تمام دین فوراً واجب الا داء ہوگا تو بیشرط درست ہے لئیدا وقت پر قسط ادا نہ کر تے کی صورت بیس دین فوراً واجب الا داء ہوگا کی انہوں نے بدد ومسئل الگ کرد یے اور بہی مجے ہے۔ واللہ المان

(الفوائد الجزيه على جامع الفصولين ولد2 منى 4 طعممر)

### اداءد بن مين المول كنقصان كاعوض مقرركرنا:

موجودہ دور کے بعض علماء کرام نے نینجویز دی ہے کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو واقعی نقصان لائق ہواس کی توانی کے لیے مدیون پرکوئی جر ماشلازم کر دیا جائے۔ چنا نچ بعض اسمائی بینکوں نے بیکیا ہے کہ اس مدت کے دوران اتن مقدار کی رقم پر جتنا منافع بینک نے اپنے کھانے داروں کے درمیان تعلیم کیا ہے اس کہ سے کہا تا داروں کے درمیان تعلیم کیا ہے اس کے بقدر مالی معاوضہ اس ٹال مول کرنے والے مدیون سے وصول کیا جائے اورا کراس مدت کے دوران بینک کو سرمایہ کارے کوئی معاوضہ وصول نہ کی میں تاخیر کا کوئی معاوضہ وصول نہ

المارادر بدانه الماري المارية المارية

كرے گا۔اگراس مت كے دوران سر مايے كور يعد نفع حاصل ہوا ہے تو دو بديك بھى اى صاب ہے مديون ہے مال معاوضه وصول كرے كا علما ومعاصرين كے نزديك إس مالي معاوضه كا "سود" سے كو كي تعلق نہيں \_وو" ماك معاضهُ ' كاجوازاس حديث مع فراجم كرتے ہيں كەحضورعلىيالسلام نے فرمايا" نىڭقصان المحاوُ نەنقصان يېنچا دُ '' (القاصدالحسية للنخاوي صغير 468)

چنانچہ'' مالی معاوضہ'' کے جواز کے قائلین استدلال کرتے ہیں کہ میر'' مالی معاوضہ'' ایک طرح کا مالی جر ماند ہے جو دین کی اوائی میں ٹال مول کرنے والے کے ذمہ ڈالا جاتا ہے۔ تاہم اس مسئلہ رِ تحقیق کی ضرورت ہے۔

## مديون كي موت سيقرض كي ادائيكي كي مهلت كاخاتمه:

اس مسلمین فقهاء کرام کے مختلف اقوال ہیں حنفیۂ شافعیداور مالکیہ کے جمہور فقهاء کرام کا مسلک مید ب كهديون كى موت كى وجد سے دين موجل فورى واجب الاداء جو جاتا ہے اور امام احمد بن عبل منے بھى ايك روایت ای طرح ' نقول ہے کیکن حنابلہ کے نزویک مختارقول ہے ہے کدا گرید یون کے ورثا واس دین کی تا ثیق کر دین اوراس کی ادائیگی پراطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مدیون کی موت سے فوری واجب الا دانہیں ہوتا' بلکہ وہ پہلے کیا طرح موجل ہی رہے گا۔علامدا بن قدامہ رحمۃ اللہ کا بھی بہی مسلک ہے۔(المغنی لا بن قدامہۃ' 486:4 كتاب المقلس)

جہاں تک حفیہ کا تعلق ہے اگر چہ فتہاء کے ندہب کے مطابق ان کا اصل مسلک میہ ہے کہ مدیون کی موت كى وجه سے في الفوروا جب الا دام ہوگا الينن مناخرين حفيد نے اس قول برفتو كانهيں ديا ہے۔ مولا ماتقى عثاني لكمة بن:

"ميرے نزديك اس مسلے كاحل يد ب كدا كرچه جمهور فقهاء كا مسلك يد ب كديديون كى موت ے وہ دین فی الفور واجب الا دا وہوجائے گا 'لیکن تیج بالتقبط' اور 'مرا بحیہ وجلہ' جن میں شمن کا كچرهد " من "كمقالع مل محى موتائ أكران من مم" فورى واجب الاواو" والاتول ل لیں تواس صورت میں مدیون کے دراء کا نقصان ہے البذا مناسب بیر ہے کہ دوقو لول میں سے ا كية ول كواختيار كرايا جائے: يا تو متاخرين حنفيد كاية ول لے ليا جائے كه اداء دين كي جومدت متفق عليه من اس كي آئے ميں جتنا ثمن آتا ہو وہ وصول كرايا جائے يا پھر حتابله كا قول اختيار كرتے ہوئے جس طرح وہ دین موجل تھا'اب بھی ای طرح موجل رہے دیا جائے'البیّہ اس کے لیے شرط ہیہے کہ مدیون کے در ٹا مرکس قابل اعماد ذریعیہ سے اس دین کی توثیق کر دیں شاپیر متنابلہ کا ہی قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ مرتوں کے اختلاف کی وجہ سے تمن میں جو تذبذب ک صورت ہوتی ہے اور جس کی وجد سے صورة سودی معاملات سے مشابہت ہو جاتی ہے وہ تذبذب اس صورت من تبين باياجا تا ہے۔'

( قسطول برخر بدوفرو خت مح تقى عناني مسلح 92 مترجم مواه ناعبدالله يمن مين اسلامك ببلشرز كراجي )

# سوال: حمص کاخرید وفروفت پرنوٹ کھیں۔

#### تقفس کی ابتداء (Beginning of Shares):

موجودہ دوری تجارت میں حصص (شیئرز) کی تجارت ایک نیااضاف ہے۔ اس کیے قدیم نقباء ک کتب میں اس کے بارے میں احکام اور تفاصیل معدوم ہیں۔ پہلے زبانہ میں جو' شراکت' کی جاتی تھی وہ چند افراد کے مامین ہوتی تھی۔ جس کو' مارشرشپ' کہا جاتا ہے۔ گرچھیلی دو تین صدیوں سے شراکت داری کا ایک نیا انداز سامنے آیا جو جائنٹ اسٹاک ممپنی کہلایا' اس کے باعث کاروباری دنیا میں جدت آئی اور اس کے حصص (Shares) کے کاروبار کا نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کی بنیاد پر دنیا جرمیں اسٹاک مارکیٹیں سرگرم عمل ہیں جن میں ' تروژ دن بلکہ اربوں کالین دین ہوتا ہے۔

#### خصص کی حقیقت (Reality of Shares):

مینی کے میں زیواردو میں اور عربی میں (انھم) کے جین بیٹیئر زراصل کی کہنے کا اٹا شہات میں نیمیئر زراصل کی کہنے کا اٹا شہات میں نیمیئر زبولڈ ( Share holder) کی ملکت کے ایک متنا سب جھے کی نمائندگی کرتا ہے۔ مینی کا شیئر خوالد کی میں شیئر ہولڈر کی ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کمپنی بازار میں اپنے شیئر زفاوت (Float) کرتا ہے۔ کمپنی بازار میں اپنے شیئر زفاوت کی میں کرتا ہے۔ کمپنی بازار میں اپنے شیئر زفاوت کے دو مدراصل اس کمپنی کے کاروبار میں جھددارین جاتی ہے۔

### نی کمپنی کے صص کا حکم برطابق شریعت اسلامیہ:

جب سی مینی کے حدیمی ابتداء میں جاری ہورے ہوں اس وقت ان کو ایک شرط کے ساتھ لینا جائز ہو اید کہ مینی ندگورہ کوئی حرام کارو ہار مثلاً شراب کی تیاری شو دی بینکاری انشورٹس مینی کا قیام وغیرہ ند کررہی ہو کیکن بنیا دی طور پرحلال کارو ہار مثلاً ٹیکٹائل مینی یا آٹو مو ہال کمپنی ہوتو تمپنی ندکورہ کے تعمق خرید نے میں کوڈ آامر مانٹے خبیں ہے۔

### تقف کی خرید و فروخت کی شرا نظاکا بیان:

الركسي مخص كو" استاك ماركيث" عصف خريدني مول توات مندرجه ذيل جار شرا كا كالحاظ ركفنا

ہوگا۔ <u>بہلی شرط</u>: یہ کہ وہ نمپنی حرام کار و ہار میں ملوث نہ ہؤمشلاً سودی بنک سوراور قمار برمنی انشورنس کمپنی' شراب کا کار و ہار یاد گیرحرام کاموں کی کمپنی وغیرہ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لیکن اگر مینی کے اعلی فیجد جین مثلاً کمپنی نے خام مال یا تیار مال یا مشیزی خرید لی ہے یا ممارت تعمیر کرنی ہے نواس صورت میں وی روئے ہی یا بیٹی پر فروخت کرتا جائز ہے۔ اس کی وجدا کے فقتی اصول ہے کہ جب و نے کوسو نے ہے فروخت کرنا جائز ہے۔ اور ایس میں ہوتی ہی جو ایس کی وجدا کے فقتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں مرکب ہوتی ہیں مثلاً سونے کا بار ہے اور اس میں موتی ہی جڑے ہوئے ہیں تو اب سونے کے بار ہے اور اس میں موتی ہی جڑے ہوئے ہیں تو اب موتی ہی ہوتے ہیں تو اب معنی براے میں ہوتے ہیں تو اب معنی براے میں ہی جڑے ہوئے ہیں تو اب معنی موتیوں ہے معنی براے بار موتی ہیں ہیں ہی جڑے ہوئے اور موتی ہے مرکب ہے تو اس کے وی موتیوں کے بدلے بارہ موتی لین جائز ہے البدا اگر ایسا بارخرید نا موجو و نے اور موتی ہے مرکب ہے تو اس کی صورت ہے کہ اس بار میں جتنا سونا ہے اس سے تعوی اس زیادہ سونا و سے کراس کوخرید نا

ای طرح اگر تمینی کے پکھا تائے نقدرو پے کی شکل میں ہول اور پکھا تائے مجمد یا خام بال Raw)
(Material) کی شکل میں ہول تو وہاں بھی فقد کا بھی اصول منطبق ہوتا ہے جس کینی کا ابھی سک کو کی و جو نہیں ہے۔ لیکن اشاک ہارکیٹ میں اس کے شیئرز کی خریدہ فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹن اشاک ہارکیٹ میں اس کے شیئرز کی خریدہ فروخت شروع ہو جاتی ہوتا۔
(Provisional Listed Company) ہوتی ہے اور بالعوم اس کمپنی کا ابھی سک وجو نہیں ہوتا۔
الیک کمپنی کے شیئرز کو بھی کی یازیادتی برفروخت کے ناجائز نہیں۔

الغرض دوسری شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک سی تمپنی کے مجمدا ٹاٹے وجود میں ندآ جا کیں اسونت تک اس کے ثیرًارز کو کی بیش پر فرونت کرنا نا جائز ہے۔

تیسری شرط: اکثر کمپنیوں کے بنیادی کاروبار حرام تو نہیں ہیں مثلاً ٹیکٹائل آ ٹو موبائل کمپنیاں وغیرہ لیکن بیکن یہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کے لیے وغیرہ لیکن یہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کے لیے بیک یہ کمپنیاں فنڈ بڑھانے کے لیے بیک سے سود پر قرش کی ہیں اورائی قرض سے اپنا کام جلائی ہیں یا پھروہ زا کداورفاضل رقم مودی اکاؤنٹ میں رکھوائی ہیں اورائی پر قرب سے سود ماصل کرتی ہیں وہ مود بھی ان کی آمد ٹی کا ایک تصدیموہ ہے لہذا الیک کمپنی کے شیئر ذخر بدنا سودی کاروبار میں ملوث ہونا ہے۔

یں میں المصنفی (Income) تقیم ہوئو و فیض ایکم اسٹیٹ منٹ (Dividend) تقیم ہوئو و فیض ایکم اسٹیٹ منٹ (Income) فی کا کھنا تھے۔ کوری ڈیپازٹ سے حاصل ہوا ہے مثلاً اس مینی کوکل آ مدنی کا باخ فیصد حصہ سُودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے تو اب و و فیض (شیئر ہوئر) اپنے نفع کا باخ فیصد حصہ مود دیکردے۔

### شیئرزخریدنے کے مقاصداوران کا جواز:

آج كل استاك ماركيث عن شيئرز كے سودے دومقا صد كے تحت بوتے ہيں:

(1) بعض لوگ سرمایہ کاری (انویسلمنٹ) کے لیے شیئر زخرید تے ہیں ان کا مقعد شیئر زخرید کرکئی کمپنی کا حصد دار بنیا اور پھر گھر بینے اس کا سالاند منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فدکورہ بالا چار شراکط کے ساتھ شیئر زخرید نا جائز ہے۔
شراکط کے ساتھ شیئر زخرید نا جائز ہے۔

(2) بعض لوگ شیئرزی خرید و فروخت' تیمیشل مین' (Capital Gain) کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کمپنی کے شیئرزی خرید لیتے ہیں اور پھر چند روز بعد شیئرزی قیت برھنے پر انہیں فروخت کر کے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یا سی کمپنی کے شیئرزی قیت کم ہوجاتی ہے تو اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کر دیتے ہیں۔ ای طرح خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع حاصل کرنا ان کا مقمود ہوتا ہے اس کمپنی میں حصد دار بنیا اور اس کا سالا ندمنا فع حاصل کرنا ان کا مقمود تیں ہوتا' بلکہ خود شیئرز ہوتا ہے اس کمپنی میں حصد دار بنیا اور اس کا سالا ندمنا فع حاصل کرنا ان کا مقمود تیں ہوتا' بلکہ خود شیئرز ہیں۔ ہوتا ہے اس کمپنی میں حصد دار بنیا اور اس کا سالا ندمنا فع حاصل کرنا ان کا مقمود تیں ہوتا' بلکہ خود شیئرز

جس طرح شیئر زخرید نا جائز ہے ای طرح انہیں فرونت کرنا بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ چیھے ندکور چار شرائط کا لخاظ رکھا گیا ہواور جس طرح یہ جائز ہے کہ ایک چیز آپ آج خرید کرکل فروخت کردیں' اور کل خرید کر پرسوں فروخت کردیں بالکلان طرح شیئر زکی بھی خرید وفروخت جائز ہے۔

( فقهی مقالات: مولا تا محرّق عنانی مترجم مولا نامحرعبدالله بین 2012ء مطبوع مین اسلاملک پیلشر زصفی 141 تا 152)



### ، فرق برابر كرناسه بازى بادر شرعاً حرام ب:

شیئرزی خرید وفروخت کواس وقت درست کهنا دشوار بے جب بعض اوقات اسٹاک مارکیٹ بیل مشیئرزی کالین دین بالکل مقصور نیس ہوتا کہ بلکہ خریش جا کرآ جی کافرق (Difference) برابر کرایا جاتا ہے اور شیئرزیرن قو قبضہ ہوتا ہے اور شیئرزیرن قو قبضہ ہوتا ہے اور شیئرزی کا خدلین مقصود ہواور ندینا مقصود ہو کہ بلکہ اصل مقصد بیہ و کہ اس طرح سے بازی کر کے آپس بیس فرق کو برابر کرلینا مقصود ہوتوں سے اور شریعت میں اس کی محاکث نہیں ۔۔

### شيئرز کي حوالگي ہے بل آ مے فروخت کرنے کا جواز:

بعض اوقات ایک فخص شیئرز فرید لیتا ہے لیکن ابھی تک اس شیئرز پر قبضا اور حوالی (Delivery)
نیس ہوتی 'اس سے قبل وہ ان شیئرز کو آئے فروخت کر دیتا ہے۔ اس عمل کے جائز یا نا جائز ہونے سے متعلق
اصول سے ہے کہ جس چزکو ہم نے فریدا ہے اس چز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آئے فروخت کرنا جائز نہیں 'لیکن
قبضہ کے اندر ہمیشہ حتی قبضہ (Physical Possession) ضروری نہیں ہوتا۔ بلکہ حکمی قبضہ
قبضہ کے اندر ہمیشہ حتی قبضہ (Constructive Possession) بھی اگر ہو جائے لیمی وہ چیز ہمارے صال (Risk) میں
آئے جائے تو اس کے بعد بھی اس چیز کو آئے فروخت کرنا جائز ہے۔

#### شيئروكاقيف (Delivery):

شیئر زمٹوقلیٹ کانام''شیئر''نہیں' بلکہ''شیئر''اس ملیت کا نام ہے جواس کمپنی کے اندر ہے۔اور سید شوقلیٹ اس ملیت کی علامت'اس کا جوت اور اس کی شہاوت ہے ۔لہٰذا اگر ایک فخض کی ملیت تو اس کمپنی میں ٹابت ہوگئی لیکن اس کو انجمی تک مٹوقلیٹ نہیں ملا' تب مجمی شرق اعتبار سے بیاکہا جائے گا کہ وہ فخض اس کا مالک ہوگیا۔

# رسک (ضان) کی منتقلی کافی ہے:

اگراسٹاک مارکیٹ سے شیئر خریداجائے اوراس کی ومولیا بی یا بنند سے پہلے ہی وہ کمپنی تناہ ہوکر بے اٹا شہوجائے تو سوال یہ ہے کہ یہ نقسان کس کا ہوا؟ گرنقسان شیئر خرید ہے۔ کہ اس کا مولا ہے کہ اس شیئر کا منان (رسک) خریدار نے لے لیا اس صورت میں وہ اس کو آ کے فروخت کرسکتا ہے اور اگر فقصان شیئر ہولڈر (خریدار) کے بچاھے بینے والے کا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہائی شیئر کا رسک خریدار کی طرف خطل نہیں مولڈر اس صورت میں خریدار کا اس شیئر کو آ کے فروخت کرنا جا ترنبیں اجب تک کدہ وشیئر سر فیفکیٹ پر قابض نہ

#### "بدله" كاسودانا جائزے:

اسٹاک ایجینچ میں شیئر ز کی خرید وفروخت کی ایک صورت بدہوتی ہے کہایک مخص کو پیپوں کی احتیاج ہاوراس کے یاس شیئر زموجود ہیں۔و وقض دوسرے کے پاس و شیئرز لے کرجاتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ میں بیٹیئرزآج آپ کواتنی قیت برفروخت کرتا ہول'اورا یک ہفتہ کے بعد میں قیت بڑھا کرائے میں خریدلوں گا۔ کویا کے فروخت کرتے وقت بیشرط ہوتی ہے کہ بیشیئرز قیت بڑھا کرواپس کرنے ہوں ہے۔ دوسرے حص کو آپ فروخت نہیں کر سکتے۔

شرعی اعتبار ہے بیصورت جائزنبیں ہے۔ کیونکہ فقہ کااصول ہے کہ سی بھی بچے کے اعدا لی شرط لگانا جومقتضائے عقد کے خلاف ہؤ جائز نہیں۔اورخصوصاً قیت بڑھا کروا پس لینے کی شرط لگانا حرام ہے اور بیشرط فاسدے۔للہ ا''بدلہ'' کی مصورت خالصتاً سودہی ہے شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

### شيئرز برز كوة كےمسكے كي صراحت:

شیئر و دراصل اس جھے کی نمائندگی کرتے ہیں جو کمپنی کے اندرے۔لبذاا گرکٹی فخف نے شیئر زصرف اس غرض سے خریدے میں کہ انہیں فروخت کر کے نقع حاصل کرے یعنی اس کامقصود " کیمیش کین " Capital ) (Gain ہواوران شیئرز کا سالا ندمنا فع وصول کرنامقعود نہیں او اس صورت میں ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس برز کو ہ واجب ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت اس کامقصود کیپٹل گین (Capital Gain) نبین قیا' بلکەاصل مقصد سالا نەمنافغ (Dividend) جاصل کرنا تھا ادر ساتھ میں بہمی خیال تھا کہ اگرا جھا منافع ملا توشیئر زبیج بھی دیں ہے' تو ایسی صورت میں ز کو ۃ اس شیرز کی ہار کہٹ قیت کے اس صے برواجب ہوگی جوقابل ز کو ۃ اٹا شرحات کے مقابل میں ہوگی۔

مثلاً شیئرز کی ادکیث قمت 100 رویے ہے جس میں سے 60رو بے عارت او بشینری وغیرہ کے مقابل میں ہیں اور 40 روپے خام مال تیار مال اور نقدرو بے کے مقابلے میں ہے تو اس صورت میں چونکدان شیترزے 40رویے قابل زلوہ حصول کے مقابلے میں ہیں۔اس لیے 40رویے کی زکوہ و حالی فصد کے حساب سے واجب ہوگی۔ 60رویے کی زکو ہواجب نہ ہولی۔

(فعهي) مقالات: مول نامفتي تقي عثماني مفحه 156 تا 156)

# حقوق مجرده كي خريدو فروخت

# سوال جنوق مجرده كافريد وفروفت برلوث ككيس.

حقوق مجرده کی صراحت (Explanation of Personal Rights):

حقوق مجردہ دراصل شخصی حقوق ہیں۔ جو کئی انواع کے جنم لے بچے ہیں اور جو در حقیقت ' اعمان' نہیں ہیں۔ مگر با ذاروں میں خرید وفروخت کے ذریعے سے ان کالین وین رائی ہے۔ وضی قوا نین نے ان میں سے بعض حقوق کو پیچنے کی اجازت دی ہے اور بھی کی فروختگی (Sale) ممنوع قرآردی ہے مگر با زاراس طرح کے امور ہے معمور ہیں مثلاً مکانات اور دکانوں کی مگری مخصوص تجارتی نام یا ٹریڈ مارک یا تجارتی السنس کا استعمال ذبئی ادبی نی ملیت کے حقوق (Intellectual Rights) وغیرہ ۔ یہ تمام حقوق موجودہ حیارتی استعمال ذبئی ادبی نی ملیت تفہرائے جاتے ہیں اور بالکل اعمان اور مادی اموالی کی طرح ان کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے انہیں کرایے پر ویا جاتا ہے ہیں اور بالکل اعمان اور مادی اموالی کی طرح ان کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے انہیں کرایے پر ویا جاتا ہے ہیں اور بالکل اعمان اور مادی اموالی کی طرح ان کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے ہم گرشکل میں قدیم فقہاء کے دور میں موجود نہ تھا۔ لہٰذا قدیم کتب فعہ میں دور حاضر کی ان جزئیات کی دستمانی منہیں ہے البتہ قدیم فقہاء نے بہت سے ان حقوق اور ان کاعوض لینے کا سئلہ بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے خبیں ہے البتہ قدیم فقہاء نے بہت سے ان حقوق اور ان کاعوض لینے کا سئلہ بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے حتوق جو دی مین اور ان دور اس موجود نہ تھا۔ البند اللہٰ کی سئلہ بیان کیا ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے حقوق جو دی موزات نے دور اس موجود نہ تھا۔ البند اللہٰ کا سئلہ بیان کیا ہوتی اور ان کاعوض کینے کا سئلہ بیان کیا ہا تر اور اور اور کی میں نے جو تھی دور عاضر کی ان جزئر اور اور ان کاعوض کینے کا سئلہ بیان کیا ہا تر اور اور کی میں اور ان کاعوض کینے کا سئلہ بیان کیا ہا تر دور تیں موجود نہ تھا۔ ان حقوق تی جو دور کی کو جو تیں اور بیان میں اور اور کی اور اور کی موجود نہ تھا۔ ان حقوق تی جو دور کی دور میں موجود نہ تھا۔ انہ تو تو اور کی دور میں موجود نہ تھا۔ انہوں کی اس کی دور میں موجود نہ تھا۔ انہوں کی دور مور میں موجود نہ تھا۔ انہوں کی دور مور میں موجود نہ تھا۔ انہوں کی دور میں موجود نہ تھا۔ انہوں

### حقوق مجرده کی انواع (Kinds of Personal Rights):

فقها منے جن حقوق كاعوض لينے ير بحث كى بان كى دوانواغ بين:

(1) شرعی حقوق : بیده حقوق بیں جوشارع کی طرف سے ثابت ہیں اوران کے ثبوت میں قیاس کا أنظ نبس

(2) عُر فى حقق ق : يدوه حقق بين جوعُرف كى بنا پر ثابت بين اورشر يعب محمدى صلى الله عليه وسلم ف مجى ان حقق وتسليم كياب-

پران دونوں کی دودوتشمیں ہوجاتی ہیں:

اول: وہ حقوق جن کی مشروعیت (Validity) اصحاب حقوق سے ضرر وفع کرنے کے لیے ہوتی

دوم: ووتعقوق جواصالتأمشروط (Valid) ہوتے ہیں۔ اصالتا مشروع حقوق کی چندا نواع ہیں:

(i) و وحقوق جواشیاء میں وائی منافع ہے عبارت بین مثلاً حق مرور (راستہ چلنے کا ق) حق شرب (پانی

لين كاحق) حق تسيل (ياني بهائے كاحق) وغيره-

(ii) وہ عقوق جو کسی مباح الاصل چیز پر کسی شخص کا پہلے تبعد کرنے کے باعث حاصل ہوں انہیں'' حق استقیعت' یا''مق اختصاص'' کہاجا تا ہے۔

(iii) وہ حقوق جو کسی صحف کے ساتھ کوئی عقد کرنے یا کسی موجود عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں حاصل ؛ تے بین مثل از مین مکان یاد کان کو کرایہ پروینے کاحق یا دقف کے وفا نف میں سے کسی دہیفہ کو باتی رکھنے کاحق کے حق کی مقد کے حق کے حق

ان حقوق كاعوض لينادوطريقون ميمكن ب:

اولاً بیک فرونتی کے ذرایع عیض لیاجائے۔جس کی صورت یہ ہوگ کہ بائع اپنی مملو کہ چیز کواس کے تمام مقتضیات کے ساتھ مشتری (خریدار) کی طرف خفل کردےگا۔

ٹانیا یہ کرسلے اور دست برداری کے طور پر عوض لیاجائے۔ اس صورت میں دست بر ،ار ہونے والے کا حق تو ختم ہوجا تا ہے لیکن محض اس کے دست بردار ہونے ہاں محض کی طرف حق منتقل نہیں ہوتا۔ جس کے حق میں وہ دستبردار ہو' لیکن جس محض کے حق میں ادست برداری ہوئی ہاس کے مقابلہ میں دست بردار ہونے والے کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہے۔

#### حقوق بشرعيه:

حقوق شرعیہ وہ حقوق ہیں جن کا ثبوت شارع کی طرف سے ہوا ہے تیاس کا اس میں کو لَی دخل نہیں ہے۔ان کی دوقسیس حقوق ضرور سیاور حقوق اصلیہ ہیں۔

#### حقوق ضروريه:

وہ حقوق جو اصالتا کا بت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اسحاب حقوق سے ضرر دور کرنے کے لیے ان کی مشروعیت ہوئی ہے مقوق خرور یہ کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک مثال حق شفد Pre-emption) : (Right of ہے۔ یہ اصالتا کا بت ہوئی است کی ایک مثال حق شفد Pre-emption) نے اصالتا کا بت ہوئی اصالتا کا بت ہوئی اصالتا کا بت کا اور مشتری نے باہمی رضامندی ہے جب کوئی تھے کی تو کسی تیسر فیض کو ان دونوں کے در میان مداخلت کا حق حا مل نہیں ہے ۔۔ لیکن شریعت نے شریک جائیدا داخر کے حقوق جائیدا داور ہما یہ کو در نہ شوہر کو اختیار ہے کہا تی ہوئی سے دب شوہر کی باری میں بیوی کے دفع ضرر کے لیے ہے در نہ شوہر کو اختیار ہے کہا ہی بیوی سے جب حیا ہے مشتر ہو۔ بیچ کی پرورش کا حق بیتیم کی ولایت کا حق اور اختیار طلاق کا حق بھی حقوق ضرور یہ کے دمرے میں اس کے ہیں۔

حقوق ضرور بیکا تھم ہے ہے کہ سی بھی طریقے سے ان کاعوض لینا جائز نہیں نہ تو فرونتگی کے ذریعیہ نسلے کے ذریعے نہ دستبرداری کے ذریعہ۔

اس کی عقلی دلیل مدے کدر حقوق اصحاب حقوق کے لیے اصالتا انابت نہیں ہوئے ہیں بلکد دفع ضرر

السام اور صديد افكار الأناع المراجع ال كے ليےمشروع ہوئ بيں جب صاحب حق اپناحق كى دوسرے كودسيند يادوسرے كے ليےدستبردار ہونے بر آ ہادہ ہو کیا تو یہ بات طاہر ہوئی کہ اس حق کے نہ ہونے ہے اے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا' لہٰڈا پیرمعالمہ اصل کی

طرف لوث جائے گا اور یہاں اصل اس کے لیے حق ثابت نہ ہوتا ہے۔البذا اس کے لیے عوض کا مطالبہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً حق شفعہ میں شفیع اگر عوض لے کر حق شفعہ ہے دستبر دار ہو گیا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ جو تی اس کے ليحق شفعد ك بوت كاسب بى اس بى اس كاكوئى ضررتيس بالبذااس بي كوفتم كرنے كے سليل ميس اس كاحق

ختم ہوگیا'اب اس پر مال لیزاس کے لیے جا ترتبیں ہوگا۔

اس طرح ہوی کا باری حق اس سے دفع ضرر کے لیے سے جب وہ بیوی اس سے رستبردار ہوگئ تو معلوم ہوا کہ باری ترک کرنے سے اسے کوئی ضرر نہیں چھے البذائس کے لیے اس و تتبرداری برعوض لینا جا تر نہیں

حقوق اصلید :حقوق شرعیه کی دوسری قتم وه حقوق میں جوصاحب حقوق کے لیے اصالتا اثابت ہوئے ہیں' دفع ضرر کےطور بران کی مشروعیت نہیں ہوئی ہے' مثلاً حق قصاص' نکاح کو باتی رکھ کرشو ہر کا بیوی ہے متمتع ہونے کاحق'حق میراث وغیرہ۔

اس تتم كے حقوق كا تكم بيرے كہ بيج كے طريقة برتوان كاعوض لينا جا زنبيں ہے يعني اس كي تنجائش نہیں کہ خربدار کی طرف وہ حق معمل ہو جائے اور پائع کو جواتحقاق تھا وہی خربدار کی طرف معمل ہو جائے البذا مقتول کے ولی کے لیے جائز نہیں کہ تصاص لینے کاحق کسی کے ہاتھ و کے دیاورونی کے بدلے اس دوسر مے حف کو قصاص لینے کاحن حاصل ہوجائے اس طرح یہ بھی جائز نہیں کہ شو ہرا بناحتی متع کسی دوسرے کے ہاتھ نیچ دے اور دوسرا مخص اس کی بوی سے متع ہواور کی فض کے لیے بیا جائز نہیں کرا بناحق میراث دوسر محص کے ہاتھ فروخت کردے کہ دارہ جقیقی کے بدلے میں وہ دوسرامخص میراث کاحق دار ہوجائے ۔اس نیے کہ شارع نے یہ حقوق مخصوص فحف کے لیے مخصوص صغت کے ساتھ ہابت کیے ہیں۔

دیگر الفاظ میں بیحقوق شرعاً قابل انقال نہیں ہوتے۔ لہٰڈندان کی ہیج ہوسکتی ہے نہ ہیدُ نہ میراث جاری ہوتی ہے۔اس لیے فروختلی اورمبادلہ کے طور پران کاعوض کینا جائز نہیں ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولاء کی فرونتلی اور ہیہ کرنے ہے منع فر مایا۔

(اخرجه البخاري في العتق باب بيع الولاء وهبته)

البتہ ملکح اور رستبرداری کے ذریعہ ہے ان حقوق کا معادضہ لینا جائز ہے۔اس کی صورت یہ ہوگی کہ صاحب حق ابناحق استعال نه کرے اور اس محض سے مال لے لیے جیے اس حق کے استعمال سے نقصان پہنچتا' مثلاً متقل کے جس ولی کوئل قصاص حاصل ہے اس کے لیے جائز ہے کہ قاتل سے مال لے کرصلے کر لے بید مال صاحب حق كا بناحق استعال كرنے سے ركے كابداد ب اور قاتل بيد مال اسنے آپ كوموت كے مزر سے بچانے کے لیے صرف کردیا ہے میں کم قرآن وسنت کے نصوص اورا ال علم کے اجماع کی بناء برجائز ہے۔ اس طرح شو ہرکوبیت ہے کہ بیوی کے ساتھ رشتہ نکاح یا تی رکھ کراس ہے متمتع ہولیکن شو ہر مورت کی

طرف سے دیے جانے والے مال کے بدلے میں اپنے حق کواستعبال کرنے سے باز آجا تا ہے جس طرح طلع کرنے اور مال کی شرط کے ساتھ طلاق دینے میں ہوتا ہے ایسا کرنائص قر آنی اور اجماع امت کی روسے جائز

معتوق ضرور بياور حقوق اصليه كروميان بيفرق فقها عا احتاف بيس بيرى في شرح المسباه والمنطائر من وكركيا ب (مخطوط صفحه 63, 62) اوراين عابدين في بيرى كى بحث كاخلاص (د المسمحتاد الابن عابدين "16:4 من القريب في المسلمة ال

"اس کا عاصل یہ ہے کہ شفع کے لیے حق شفعہ کا ثبوت بیوی کے لیے تیم (باری) کا حق مخیر ہا و کا حق خیار سے سام سے جو ت شفعہ کا ثبوت کے لیے جیں۔ اور جن حقوق کا جب حوت دفع ضرر کے لیے ہوان میں مسلم صحح نہیں ہوتی اس لیے کہ جب صاحب حق صلح پر داختی ہوت وقع ضرر کے لیے ہوان میں مسلم صحح نہیں ہوتی اس لیے کہ جب صاحب میں مسلم پر داختی ہوت ہوت ہوت ہوت کی مسلم ہوتی اس کے بر عکس جب فعض کے لیے خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معالمہ ایا نہیں ہے بلکہ اس کے برعک خدمت کا جوت حس سلوک اور صلم حمی کے طور پر ہوا ہے۔ لہذا اس کا بیتی اصالتا ثابت ہے۔ (نبہ ہوگا۔ اس کے مشل حق قصاص حق نکاح اور حق مر کے لیے حق خدمت سے دستبر دار ہو و کسلم کرنا درست ہوگا۔ اس کے مشل حق قصاص حق نکاح اور حق مر کے طور پر ٹا بت نہیں ہیں۔ "
پر حقوق اصحاب حقوق کے لیے اصالتا ثابت ہیں دفع ضرر کے طور پر ٹا بت نہیں ہیں۔ "

(روالحقارلا بن عبادين 4:16)

### حقوق عرفيه:

حقوق مرفیدو وشری حقوق بین جن کا ثبوت اصحاب حقوق کے لیے عرف وعادت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ حقوق اس لحاظ ہے شری میں کرشر لیعت اسلامیہ نے عرف وتعامل کی بنا پر انہیں تسلیم کیا ہے کہ کین ان حقوق کا ماخذ عرف ہے ند کرشر لیعت مثلاً راستہ میں چلنے کاحق پانی لینے کاحق بانی بہانے کاحق وغیرہ۔

فقہاء نے اس متم کے جوحقوق بیان کیے بیل دویہ بیں: (1) حق مردر . (2) حق تعلی (3) حق سیل (4) حق شرب (5) دیوار پرککڑی رکھنے کاحق (6) دروازہ کھو لئے کاحق -

فقہائے احتاف کے مشہور تول کے مطابق بیسارے حقوق حقوق مجردہ ہیں جن کی تھ جائز نہیں۔ فقہاء مالکیا شافعیا حتابلہ ترمهم اللہ علیم اجمعین کی کتب میں معروف بیہ ہے کدان میں سے اکثر حقوق کا عوض لیما جائز ہے۔

### اختلاف كى بنياديج كى تعريف:

وراصل اس اختلاف کی بنیادی کی کریف ہے جن لوگوں نے تھ کی تعریف اس طرح کی ہے" مال کا جادلہ مال سے کرنا۔" اور مال کومین (مادی محسوس چنر) کے ساتھ خاص کیا۔انہوں نے حقوق مجردہ کی تھ کو اسلام اور بسيدافكار المفية في في في في في المالية

ناجائز کہاہے کونکے حقوق مجردہ اعیان نہیں ہیں اور جن لوگول نے تتع کی تعریف کو عام کر کے منافع کو بھی اس میں شامل کیا ہے انہوں نے حقوق مجردہ کی بیج کو جائز قرار دیا ہے۔

<u>شواقع کا غرجب</u>: فقہا مشافعیہ کے مطابق یہاں تھے کی تعریف میں منفعت کی دائی تھے بھی شامل ہے۔علامہ ابن جررحمة الله عليه تعمى كے نزديك "و الياعقد ب جس من مال كا تبادله مال سے موآنے والى شرطول كے ساتھ تا کہ تیعن مادی چز کی ملکیت یا اس ہے ابدی منفعت حاصل ہوجائے۔''علامہ شاطری کےمطابق''لغت میں بھے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جاولہ کا نام بے لیکن اصطلاع شرع میں بھے کی تعریف بیہے:" مال معاوضہ کا عقد جس کے ذریعہ کی چڑیا کمی منفعت پردائی ملکیت حاصل ہوجیسا کہ جن مروراورد بوار پرکٹریال رکھنے کاحق اور سطح برعارت تمير كرنے كے تل كى تيم" (الياقوت النفيس في ملعب ابن ادريس. صفحه 74)

ان فقہی عبارتوں سے بیہ بات ظاہر ہے کہ دائمی منعمت کاحق فقہا وشا فعید کے نزد کیک مال ہے جس کی

خريدوفروخت جائزے۔

حنابلہ کا فدہب: بہوتی کے بیان کے مطابق حنابلہ کے یہاں بھے کی تعریف ہے :

'''بیج ایک ہالیت ر کھنےوالی چیز کا تبادلہ ہے یامطلق مباح منفعت کا تبادلہ ہے جس کی اباحت کسی ایک حال کے ساتھ مخصوص ند ہو (دوسری مالیت رکھنے والی چیز یامطلق مبارح منعت سے) جیسے مرکی گزرگاہ یا ز بین کا وہ حصہ جس میں کنوال کھودا جائے۔ان میں سے ایک کا دوسرے سے تبادل ُ يعنى ايك طرف عين ماليت اوردوسرى طرف منفعت مباحد ......... البدار يتعريف الن تمام صورتوں کوشامل ہوگی ۔ کتاب کا کتاب سے جادلہ کتاب کاحق مرور سے جادلہ حق مرور کا کتاب ہے تا دلہ ایک کھر کے تق مرور کا دوسرے کھر کے تق مرورے تا دلہ"

(شرح محقى الارادات منحه 140 ملد2)

علامه مرداد كارحمة الله عليه ك مطابق "الوجير من لكما ب ك" فظ" اليت ركف والى جزيا مباح منعت کا دائی طور پر مالی عوض کے بدلے میں مالک بنادینے کا ٹام ہے۔ ' اس تعریف پر د بااور قرض کے ذریعہ اعتراض دارد ہوتا ہے: خلاصة كلام بيہ ككوئى تعريف اعتراض سے خالى تيس سے ميس كہتا ہول كما كراس طرح تریف کی جائے کہ تھ کسی چزیامطلق مباح منعت کاربااور قرض کے بغیر کسی دوسری چزیامطلق مباح منفعت کے بدلے دائمی طور ہر مالک بنا دیتا ہے''' تواعتر اض وار د نہ ہوگا''

(الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف للمرداوي صفحه 260 جلد 4)

مالكيد كاند بي : ابن عرف كے مطابق " بچ ابيا عقد معادضه اى جومناتع برند كياجائے اور ند اى لذت حاصل كرنے كے ليے كياجائے'' (مواهب الجليل للحلاب صفحه 225 عبد 4)-ائ تعريف س اجاره دارى اور كرايددارى فكل جائے كى كيونكدان دونوں شرسمنا فع يرعقد موتائے فكاح بھى اس تحريف سے خارج ہے كيونك فاح لذت عاصل كرنے كے ليے كيا جاتا ہے۔اس تعريف كے ظاہرى الفاظ اس بات يردلالت كرتے ہيں كه مالكي ين ويك ي ادى اشياء بى كى موسكتى ب منافع اورحقوق كانبيل موسكتى ليكن اس تعريف سى برخلاف خعبنا مالکید کے پہال بعض الی بوع کا جواز ماتا ہے جوحقوق اور منافع کی بھے پہنتی ہوتی ہیں چنانچہ مالکید کے یہاں جی تعلی کی بی جائز ہے۔ای طرح دیوار پر لکڑی گاڑنے کے حق کی بیع بھی جائز ہے۔ (الدسوقي على الشوح الكبير صغير 13 جلد3)

امام ما لک کی المدونة الكبرئ سے ظاہر موتا ہے كدان كے يہال فق شرب كى تيج محى جائز ہے۔ (المدونة الكبري سنحه 121, 122 جلد 10)

علامدزرةانى رحمة الشعليد في منفعت كى تي كويمى تع كى اقسام من بيان كيا ب-وه لكيمة بين: " بيوع تي كى جمع ب جمع اس واسطى لا يا كما كى مختلف قتميس جيں مشلاً عين كى تي 'وين كى بيع منفعت كي بيخ" (شرح الزرقاني على الموطاص منخه 250 'جلد 3)

مختصرید کہ جن منافع کواین عرفہ نے بیچ کی تعریف ہے خارج کیا ہے وہ موقت منافع ہیں جن کو اجارہ یا کرایہ داری کہاجاتا ہے جہاں تک منافع موبدة (دائل منافع) كاتعلق بواس كى تا الكيد كے يہاں بھى جائز ہے۔ احناف كا مذجب: فقبائ احناف كے نزديك تع كى مشہور تعريف يد بي " مال كا مال سے تبادلد كرنا" (البحرالرائق صغیہ 252 جلد 5) یبعض فقہا و نے رپتریف کی ہے' ایک مرغوب چیز کا دوسری مرغوب چیز سے تبادلہ کرنا'' (بدائع الصنائع صفحہ 133 'جلد 5) کیکن مرغوب شے سے مراداحناف کے بہاں مال ہی ہے کیونک علامہ کاسانی جنہوں نے تھ کی یقریف کی ہے دوسری جگد تھے ہیں کہ تھ مال سے مال کے تبادلہ کا نام ہے' (بدائع الصنائع صغه 140 جلد 5) اى طرح صاحب الدرالخارف شرح وملتى الابح "مين مراحت كى ب كم مؤوب چيز سے مال بى مراد ہے۔ ابن عابدين كے نزديك" مال سے مراد وہ چيز ہے جس كى طرف طبيعت مائل ہواوروقت ضرورت کے لیے اس کو قرخرہ کر ناممکن ہواور مالیت تمام لوگوں یابعض لوگوں کے مال بنانے سے فابت ہوتی ہےاور د تقوم 'الیت بنانے کے ذرایع بھی فابت ہوتا ہےاور شرعاس سے انقاع جائز ہونے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔'(روالخار'صفحہ 3 طلد4)

الحاوى القدى كے زويك" مال اس غيرانسان كا نام ہے جوانسان كے مصالح كے ليے پيدا كہا كما مو اورائے اپنی حفاظت میں لے لینا اور اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر جمکن ہو۔''

(ردالخارُ مغيد 3 'جلد 4)

ان دونو ل تعريفوں ميں سے كوئى تعريف اليى نبيس بے جوئي كواعيان ميں مخصر كرتى مواور حقوق يا وائی منافع کومراحنات کی تعریف سے خارج کروی ہو مرعا والدین حصلی کی تعریف بھے کوا عمان میں محدود کر ویتی ہے بیتی "بال سے مرادوہ مین (مادی چز) ہے جس کے بارے میں اوگوں کے درمیان رغبت اور حرص یا کی جائے اوراس کا استعال کیا جاتا ہو' (الدر المستعی عمامش مجمع الأعراص فحد 3 جلد 2)

میخ مصطفی زرقائی نے ان تحریف بر تقید کرتے ہوئے مال کی ایک دوسری تعریف کی ہے: '' مال ہروہ عین ہے جولوگوں کے درمیان مادی قیت رکھتا ہو۔'' (الفقيه الاسلامي واولته لوهسة الزحيلي مسفحه 335 مبله 4)

ان دونوں تعریفوں کا تقاضا ہے ہے کہ مال مادی چیز دل میں محدود ہؤ مناقع اور حقوق مجردہ کوشامل نہ ہو۔ای لیے نقبہائے احناف نے منافع اورحقوق کی تیج جائز نہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ نقبہائے احتاف نے صراحناً لكما ب كرح تعلى كي أي جائز نبيل - صاحب مدايه كزديك مي كونكر حق تعلى مال نبيل باس لي كه مال ووب جس كى احراز مكن بو- " (فتح القدير صنحه 204 عبلدة)

حق سیل کے عدم جواز کی بھی احتاف نے صراحت کی ہے کسی حفی فقیمہ کے بہال حق تعلی اورحق سیل کے جواز کا حکم نیں ہے۔ (روالخار صفحہ 132 علد4)

فقہائے احتاف کے یہاں دوروایتی حق مرور کی تھے کے بارے میں ہے۔ پہلی روایت زیادات کی ب جس ش اس كونا جائز اوردوسرى روايت كتاب المقسمة كي ب جس من حق مرورك أي كوجائز قرارديا كيا ہے۔صاحب ہداید کے مطابق" راستد کی تھے اور اس کا ہمد جائز ہے اور پرنا لے کی تھے اور ہمد باطل ہے۔" ( نتخ القديرُ صفحه 205 'جلد 5 )

این جام رحمة الله عليد كنزديك وحق مرورز مين سيمتعلق موتا بواورز من ايك ايمامال بجو مادی اورمحسوس ہے۔لہٰذااس ہے متعلق حق کو بھی عین کا تھم حاصل ہوگا۔اس کے برعس حق تعلی فضا ہے تعلق رکھنے والاحق باورنصاعين مال نبيل بين (فتح القدير صفحه 206 مبلدة)

#### ى مرور كى تقة:

فقیہ ابواللیث نے زیادات کی روایت کوچھ قرار دیا ہے۔جس میں حق مرور کی بیچ کوتا جائز کہا گیاہے' اس لیے کہ حقوق مجروہ کی بچے جائز نہیں ہوتی لیکن' الدرالمخار''میں ندکورے کہا کثر مشارخ نے جواز کی روایت کو اختیار کیا ہے۔ ابن عابدین کےمطابق''حق مروراور حق تعلی جونا جائز ہے آن دونوں کے درمیان فرق میہ ہے کہ حق مرورابیاحق ہے جوز مین ہے متعلق ہے اور زمین عینی مال ہے البذااس سے تعلق رکھنے والے حق کو مجمی عین کا علم حاصل ہوگا۔اس کے برخلاف حق تعلی فضا ہے متعلق ہےاور فضاعین مال ہیں ہے۔''

(درالخارص فيد 132 جلد 4)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متا خرین فقہا واحتاف کے نزدیک دائج یہ ہے کہ حق مرور کی چھ جائز ہے كيونكد جن مرورعين سے تعلق ہے۔ لبذائح كے جائز ہونے ميں اسے بھي مين كاعلم حاصل ہوكيا۔

### حن شرك كي تع:

فتہاہے احناف حق شرب کے بارے میں بھی مخلف آ را ور کھتے ہیں منفی مسلک کی ظاہر روایت کے تحت حق شریب کی تھے ناجا کز ہے۔ بہت ہے مشائخ نے عرف کی بنیاد برحق شرب کی تھے جا کز قرار دی ہے۔'' رو الحارا 'وغیرہ میں عدم جواز برفتو کی ہے۔ لیکن بغورمشاہرہ سے پیتہ چاتا ہے کہ جن فقہا منے حق شرب کی تھے کا عرف قائم ہونے کے باد جوداس کے جواز مے منع کرا ہے۔ان حضرات نے غرراور جہالت کی وجہ سے منع کیا ہے۔اس سب سے نبیں کردن شرب مال نبیں ۔ امام سرھسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حن شرب کی بھے فاسد ہے۔ (مبسوط السرخسي صفحه 135 جلد 1)

ابن جام رحمة الشعليه كنزديك" شرب بإنى كايك حصكانام ب جس كى مقدار مجول ب البذا اس كى يج جائز نبيل موكى اى ليے مشائخ بخار نے مستقلاً اس كى تج كوشع كيا ہے۔"

( فتح القديرُ صنحه 205 مجلد 5 )

" الرق" كى عبارت بيد بي فلى برالروايت بيل تنها" شرب" كى تي كوجهالت كى باعث ناجائز كها عميا ب- اس وجه سينيس كه "شرب" مال نبيس ب-" (العنلية بهامش الفق سنحه 204 مبلدة)

بعض متاخرین احتاف (مثلاً خالدا تا می دهمة الله علی) نے لکھاہے کہ جن حقوق کی بچ جائز نہیں ہے \* کا حق تعلی ان حق شرب ان کا عوض لینا بطریق بچے تو جائز نہیں کیکن از راوسلے ان کا عوض لینا جائز ہے۔

حق اسبقیت:

بی حقوق عرفیہ کی دوسری تم ہے اس سے مرادیہ ہے کہ مباح الاصل چیز پرسب سے قابض ہونے کے باعث انسان کو بالک بننے کا جوحت یا اس مال کے ساتھ جو تصومیت حاصل ہوتی ہے اس کوحت اسبقیت کہا ماتا ہے۔ مثلًا افراد دز بین کو قابل استعمال بنانے سے مالک بننے کاخت حاصل ہوجا تا ہے۔

بعض فقہا و شافعیداور حتابلہ نے اس حق کی تھے کا مسلم بھی ذکر کیا ہے اور اس بات پر قوتمام فقہائے کرام کا اہماع ہے کہ انسان اقد وہ اور خبر ز بین کو قابل استعال بنانے ہے اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مرف اقداد فرین بھی پھر گاڑنے ہے انسان کو ملکیت حاصل ہوجا تا ہے۔ چنا نچے جس فضل نے کسی فرین میں پھر وغیرہ گاڑ کر نشان لگایا وہ اس زبین کو قابل کا شت بنانے کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ فقہائے کرام شافعیہ کا اس مسلم میں اختلاف ہے کہ پھر گاڑنے سے قابل کا شت بنانے کا جوحق انسان کو حاصل ہوتا ہے اس حق کی تھے جائز ہے آئیں ؟''

حق اسبقید کی بچے کے سلسلہ میں تھم شرق کا خلاصہ بیدہ کداگر چابعض فتہائے کرام اس بچے کو جائز کہتے ہیں لیکن فقہاء کی بری جماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے البند حق اسبقید سے مال لے کرملے کے طریقہ سے دست بردار ہوجانا فقہائے کرام کے فزد کیک جائز ہے۔

#### حق عقد:

حق عقد سے مراد کی دومرے کے ساتھ عقد کو وجود ش لانے یا عقد کو باتی رکھنے کاحق ہے۔ مثلاً مکانات اور دوکانوں کو خالی کرنے کاحق البغدامید الک مکان یا الک دکان کے ساتھ عقد اجارہ کو وجود ش لانے یا اس کو باتی رکھنے کاحق ہے اس طرح شاہی دخان نف یا اوقاف کے دفا نف کاحق ہے خلاص کے متولی کے ساتھ عقد اجارہ کو باتی رکھنے کاحق ہے۔ ان دونوں حقق تی کاعوض لینے کے مسئلے پر فقتها نے کرام نے کلام کیا ہے۔ ساتھ عقد اجارہ کو باتی رکھنے کا مسئلے : اگر کسی آ دمی کی اوقاف میں کوئی مستقل طازمت ہو کہ سینے کی اوقاف میں کوئی مستقل طازمت ہو سینے کے ایک میں اس کی اس کے کام کیا ہے۔ سینتی کی اجارہ باتی رائی ہو البند اوہ ملازم اس ملازمت پر باتی رہے کا موض لینے کے سلسلے میں فقہا ہے کرام نے کام کیا ہو تھا جارہ باتی رہے تکا میں اس کے اس کے کام کیا ہو تھا جارہ باتی رہے گا ہو تا ہے۔ ساتھ کی اس کے ساتھ میں فقہا ہے کرام نے کام کیا

ہے۔ فروختی کے ذریعہ ہے اس مق کا عوض لینے کو کسی خابر نہیں کہا ہے 'لین دست برداری اور سلمے کے ذریعہ اس کا عوض لینے کو کسلے میں فتہا ہے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہا نے کرام نے اس کے عوض فید کو کسے سے کو من کے کہ کہ کہ کہ اس کی اجازت دی ہے۔

میں خرین فقہا واحناف کی ایک جماعت نے مال کے بدلے میں وظا نف سے دست برداری کے جوازی صراحت میں فقہا و مناف کی ایک جماعت نے داری کے جوازی صراحت کی ہے۔ علامہ ابن عابدین دھی اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حق کا عوض لینے کا عدم جواز مطلق نہیں ہے۔

کی ہے۔ علامہ ابن عابدین دھمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حق کا عوض لینے کا عدم جواز مطلق نہیں ہے۔

(دوائی اُر منافی کے 2000 میں حقوق کی میں کا میں کہ کہ کے اور کا کی کا عدم جواز مطلق نہیں ہے۔

متاخرین نتہا مشافیہ نے بھی مال کے بدلہ بیں وظائف سے دستبرداری کے جواز کا فتو کی ویا ہے۔ علامہ دلجیؒ کے مطابق' والدر حسّہ اللہ علیہ نے مال کے بدلہ بیں وظائف سے دست برداری کے جواز کا فتو کی ویا تھا کوئکہ یہ بھی جسسالمة کی ایک تیم ہے۔ لہذا دست بردار ہونے والافخص مال کاستحق ہوگا اور اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔'' (نھابة المحتاج: 478 عبلد 5)

براملسی رحمة الدعلیے نے بھی اپنے حاشیہ میں اے تعلیم کیا ہے بلکہ انہوں نے مال کے بدلہ میں اسے سلے اسلیم کیا ہے بلکہ انہوں نے مال کے بدلہ میں اسے دو امک' ہے وست بروار ہونے کا جواز بھی ای پرمتفرع کیا ہے۔''جو امک ' جسامکیہ محتویت کی جوائز بسی سے محتویت کی بھی اس کی تھے جائز نہیں لیکن شہر املسی سے یہ بھی کھا ہے کہ بیتھم اوقاف کی وائی ملازمتوں میں جاری ہوگا۔ حکومت کی ملازمتیں جن میں دوائم بیس ہوتا' ان کا عوض لین جائز نہیں ہوگا۔ (حاشیہ المنسو املسی علی نہایة المعتاج 'سفی 478 ' جن میں دوائم بیس ہوتا' ان کا عوض لین جائز نہیں ہوگا۔ (حاشیہ المنسو املسی علی نہایة المعتاج ' سفی 478 )

حنابلہ كے مطابق جس فحض نے وقف ميں كوئى ملازمت حاصل كى وہ اس كازيادہ حقدار ہے اوراسكے ليے بيجائز ہے كه دسرے كے ليے اس حق سے دست بروار ہوجائے البتداس كے ليے اس حق كى ت جائز نہيں۔ (الانصاف للمور داوى 'صفحہ 76 جلد 6)

بہر حال اس بات میں فقہاء کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزد یک حق ملازمت کی تھے جائز نہیں لیکن جمہور فقہاء متا خرین اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ صاحب ملازمت ایسے تن سے دست بردار ہوجائے اور اس محض سے مال لے لیے جس کے حق میں دست بردار ہوا ہے۔

فتہائے کرام کااس امر پر اختلاف ہے کہ وہ فضی جس کے تن میں دست برداری ہوئی ہے وہ اس ملازمت کے لیے دست برداری ہی کی بتا پر شعین ہوجائے گایائیس؟ ایک جماعت کا خیال سے کہ جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے وہ ملازمت کے لیے متعین نہیں ہوگا بلکہ متولی اوقاف کو افتیار ہوگا کہ اے متعین کرے یا کسی اور کو متعین کرے اب البت اگر متولی اوقاف اے متعین شرکے اس صورت میں اس فخص نے دست بردار ہونے والے کو اس سے دار ہونے والے کے اس بردار ہوئے البنداوہ مال کا حقد ار نہیں ہوگا ۔ کیونکہ دست بردار ہونے والے کے اس میں جو کچھ تھا اس نے کیا ہے وہ دست بردار ہوگیا البنداوہ مال کا حقد ار ہوگیا اس کی صراحت شافعیہ میں سے دلی مسلم کے در تعالیم اللہ علیہ نے کی ہے۔ (نہایة الحق جسم فحد 478 ، جلد 6)۔ اور حناف میں سے حولی

رحمة الله عليه اور مفتى ابوالسعو درحمة الله عليه في ك ب\_

(شوح الاشباه والنظائر للحموي صفحه 139 جلد 1)

### مکانوں اور د کا نوں کی پگڑی:

مچڑی کمی مکان یا دکان بیس تی قرار کانام ہے۔ بعض اوقات ما لک مکان یا مالک دکان اپنامکان یا مالک دکان اپنامکان یا دکان طویل مدت کے لیے کرایہ پر دیتا ہے اور کرایہ دارے کرایہ داری طے کرتے وقت ماہانہ یا سالانہ کرایہ کے علاوہ ایک بڑی رقم کیمشت لیت ہے۔ کرایہ داریکمشت رقم دے کراس ہات کا حقد اربوجا تا ہے کہ کرایہ داری طویل مدت تک یا تاحیات باتی رکھے۔ پھر بسااوقات کرایہ دار اپنا حق کی دوسرے کرایہ داری طرف منظل کرویتا ہے اور اس سے اس وقت کے مطابق رقم لیتے ہیں۔ مالک آگر کرایہ دارے مکان یا دکان واپس لیما جا ہے تو اس کو بھی کرایہ دار کواتی رقم اداکرنی ہوتی ہے جس پر دونوں راضی ہیں۔

اس یکھشت لیے جانے والی رقم کو گرئی یا سلامی کہتے ہیں۔اس کا تھم بیہ ہے کہ بیجا ترخیس ہے۔اس لیے کہ بیدجا ترخیس ہے۔اس لیے کہ بیدشوت ہے کو ککہ جب ما بانہ کرایہ پردکان لی اوراجارہ کی کوئی مدت طے نہیں کی تو ما لک دکان کوافتیار اور حق ہے کہ بیدشوت ہے کہ بین کرایہ دارے دکان خال کی کا کوان اس مرراور کے پودا ہونے پر خالی کرنے کا مطالبہ رسکتا ہے۔اس میں کرایہ دارکا ضرراور نقصان ہوتا ہے۔وراصل اس ضرراور نقصان سے بیخ نے کے لیے اور مالک دکان کے حق واقتیار میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے گرئی دی جاتی ہوار ایساحق جو دفع ضرر کے لیے ہواس پر کسی محصورت میں عوض لینا جائز خبیس ہے۔

( تجارت کے اسلائی اصول اوراحکام مرتبہ ڈ اکٹر مفتی عبد الواحد

دارالفتاء جامعه مدنية لا مورسفيه 67 اشاعت جنوري 1999ء)

مولانا محرتنی عثانی کے بقول' اس پکڑی کے بارے بیں اصل تھم عدم جواز کا ہے کیونکہ یہ یا تو ''درشوت' ہے یا' حق مجرڈ' کاعوش ہے لیکن بعض فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے جواز کافتو کی دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ فقیمہ جن کی طرف بدل خلو ( پکڑی) کے جواز کی بات منسوب ہے دسویں صدی ہجری کے ماکلی فقیمہ علامہ ناصرالدین لقانی بین اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے اس سئلہ میں ان کی اتباع کی ہے۔'' (فقہی مقالات: مفتی تقی عثانی صفحہ 208 مترجم مولانا محر عبداللہ مین اشاعت 2012ء)

### تجارتی نام اورتجارتی نشان (Trade Mark) کی تخ

تا جرول کے عرف میں رجٹریشن کے بعد تجارتی نامون اورٹریلہ مارکوں کی مادی قیت ہوگئ اور تا جران ان ناموں کومبنگے داموں پیچنا اور ٹریدنے گئے کیونکہ انہیں ان سے بیامید ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان کی مصنوعات کی خریداری کی طرف زیادہ وراغب ہوں سے۔

جہاں تک ان کی تیج کے جائزیانا جائز ہونے کا تعلق ہے تو اس مس مسلمیہ ہے کہ نام یا علامت مادی چزیبین ہے بلکمیداس نام یا علامت کے استعمال کاحق ہے اور بیتن اصالناً صاحب حق کے لیے استعمال کاحق ہے اور بیتن اصالناً صاحب حق کے لیے استعمال کاحق ہے اور بیتن اصالناً صاحب حق کے لیے استعمال کاحق ہے اور بیتن اصالناً ماحب حق کے لیے استعمال کاحق ہے اور بیتن اصالناً ماحب حق کے لیے استعمال کاحق ہے۔

حکومتی رجیزیشن کی دجہ سے بابت ہوا ہے۔ بیتن ٹی الحال ثابت ہے مستقبل میں متو قع نہیں ہے' نیزیدا یک ایساحق ہے جوالیک مخص سے دوسر سے مخص کی طرف منتقل ہوسکتا ہے۔لیکن بیالیا حق نہیں ہے جو یا سُدار مادی چیز کے ساته متعلق مؤلبذا فتهاء كركام كي روشي من مناسب لكتاب كروست برداري كرطور براس كالحوض لين جائز بوتا عابے فروشکی کے ذراید جائز ند ہونا جا ہے کولکہ بیش ابت اور مادی چیز میں استقرار یا نے والی منفعت میس ت - مولا نا اشرف علی تھانو ک نے میں فتوی ویا ہے اور انہوں نے اس سئلے کو مال کے بدلد میں وظائف سے وستبرداری کے مسلم پر قیاس کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ''اور کارخانے کا نام بھی مشابدتن وظائف کے ہے کہ'' فابت على مجدالاصالة بن مدوفع ضررت ليئ اوردونول بالفعل اموراضا فيرس بين اومستعقبل مين دونون دريد مين تحصیل مال کے پس اس بناء پراس موض کے دینے میں مخبائش معلوم ہوتی ہے کو لینے والے کے لیے خلاف تقویٰ ب مرضرورت مين اس كي بهي اجازت بوجائ كي-" (امداد القاوي صفي 87 عبد 3)

سی چیز میں مالیت پیدا کرنے کے لیے جوعناصر لازی ہیں وہ سب تجارتی ناموں اورٹریلہ مارکوں میں موجود ہیں۔ صرف آتی بات ہے کہ الی مادی چیزئیں جو قائم بالذات ہو۔ اس میں شرعا کوئی مانع موجودئیں ہے کہ ان کی خرید وفروخت کے جائز ہونے میں ان پراموال کا تعکم لگایا جائے کیکن اس جواز کی دوشرطیس ہیں:

- پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ تجارتی نام یا ٹریڈ مارک حکومت کے پہاں قانونی طور پر رجشر **و** ہو کیونکہ جو نا مزید ارک رجسز نہیں ہوتا اسے تا جروں کے عرف میں بال نہیں شار کیا جاتا۔

2- دوسرى شرط يد ب كەتجارتى نام يا ئريد مارك كى تا سے صارفين كے حق ميں التباس اوروهوكد لازم شرآئے متنافات کی صورت میر و کرخر بدار کی طرف سے سیاعلان کردیا جائے کماب اس سامان کویتا نے والا وہ فردیا وہ ادارہ نہیں ہے جو پہلے اس نام سے سامان تیار کرتا تھا۔

لبندااس اعلان کے بغیر تجارتی نام یا ٹریٹہ مارک کا دوسر مے فیص کی طرف منتقل ہوتا چونکہ صارفین کے حق میں التباس اردهوکا کا باعث ہوگا اور التباس اوردهوکاحر مے بجرسی حال میں بھی جائز نہیں۔ ( فقهي مقالات مفتى محمر تقي عثاني مسفحه 222 ( 223

تجارتی لائسنس کی پیچ ( کاروباری اجازت تامه کی فروختلی ):

اس لائسنس کی حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور بیس اکثر ممہ لک اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حکومتی لأسنس كي بغيرسا مان درآ مديا برآ مدليا جائي - ايك موي بابندي كي حالت ميس كولاسنس حان كالمطلب بيب كدائ كودرآ مديرآ مدكرف كاحق حاصل بوكيا اورجواس كواصان حاصل بواب-اگرانسنس كسي مخصوص فرو یا مخصوص نمپنی کے نام ہوا در قانون دوسری نمپنی کی مقرف اس کی منتقل کی اجازت نید بتا ہوا لیسے لأسنس کی ربیع جائز نہیں۔البنۃ اگر لائسنش کھلا ہؤکسی مخصوص فرویا مخصوص کمپنی کے نام نہ ہویا ہوتو کسی مخصوص نام پرلیکن دوسرے کو معمل کرنے کی قانون میں اجازت ہوتو اس کوفروخت کیاجا سکتا ہے عرف ورواج کی بناہ پر۔

( تنجارت كاسلامي اصول اورا حكام مرتبه دُ اكترمفتي عبدالوا ند أ دارالا فماء جامعه مدنية لا بمور مفحد 66, 66)

## حق ایجاداور حق اشاعت ( کا بی رائٹس Copyrights):

کمی فخص کوئسی شے کی ایجادیا اشاعت میں پہل کرنے کی وجہ سے اس شے کی صنعت یا اشاعت کا اس طرح سے حق حاصل ہونا کہ دوسرے اس کی صنعت یا اشاعت سے روک دیے جا کیں۔ایسے حق کوکا بی دائٹ کہاجا تا ہے۔ حکومت پہل کرنے والے کوکا بی رائٹ کا حق اس لیے دیتی ہے کہ پہل کرنے والا اپنی جانب میں سیمجھتا ہے کہ دوسروں کی صنعت یا اشاعت ہے اس کی آ بدنی اور نفع میں کی آئے گی جواس کا نقصان ہے۔ اس موہوم نقصان کو دفع کرنے کے لیے وہ حکومت سے کا لی رائٹ کے لیے درخواست کرتا ہے۔

جس مخص نے سب سے پہلے کوئی نی چیز آیجا دکی خواہ وہ مادی ہویا معنوی بالا شبدہ و دسروں کے مقابلہ میں اسے اپنے انتقاع کے لیے تیار کرنے اور نفع کمانے کے لیے بازار میں لانے کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ ابوداؤ د میں مصرت اسمر رمنی اللہ عند بن معنوس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوکر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس کی طرف سملمان نے سبقت نہیں کی تو وہ چیز اسکی ہے۔
میں ملممان نے سبقت نہیں کی تو وہ چیز اسکی ہے۔

(ابوداؤ د في الخراج قبيل احياء الموات صفحه 264 - جلد 4 حديث نمبر 2947)

1- عام حالات میں کا بی رائٹ کے تحت دوسروں پر پابندی لکوانی جائز نہیں۔البتہ بعضی خصیصی حالات میں مثلاً طباعت کی صورت میں اگر کوئی طابع پہلے کوتھ نقصان پہنچانے اور تنگ کرنے کے لیے فقط خرچہ کی قیمت پر یا اپنا نقصان کر کے ترج سے بھی کم قبت پر کتاب بازار میں لانے کا اعلان کرتا ہے۔ جبکہ پہلا طابع اس کو واجی نفع پر فرو خت کرر ہا ہے تو حکومت دوسرے پر پابندی لگا سکتی ہے اور پہلا طابع دوسرے پر پابندی لگواسکتا ہے۔

2- کافی دائت یا حق تصنیف یا حق طباعت برکس طرح ہے بھی اجرت یاعوض لیرۃ جائز نہیں ہے۔ یہ بیچ کی صورت میں ۔ صورت میں نصلح کی صورت میں اور نہ ہی و تقبر داری کی صورت میں ۔

3۔ مصنف آگرخود طباعت وامثاعت نہیں کرسکتا تو دیگر طریقوں سے وہ اپنی کتا ب کا فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔ مثلاً (الف) مسودہ کسی تاشر کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہے (ب) مصنف کسی تاشر کے ساتھ شرکت عنان کا معاملہ کرسکتا ہے۔ وہ اس طرح کرمصنف اپنامسودہ تاشر کے ہاتھ کسی مناسب قیمت برفروخت کروے اور اس قیمت کو اپنی طرف ہے شرکت میں اپنار اس المال بنا دے اور نفع کی باہمی تشیم کی شرط طے کرلے۔ پیشرکت صرف اس کتاب ہے متعلق ہو عتی ہے۔

طالع اول نے جس ڈیز ائننگ اورخاص طرز کتابت وطباعت کواختیار کیا ہے دوسرا کوئی طالع و ناشراس کفقل نہ کرے بلکہ اپنے لیے جدا طرز اختیار کرے۔اس کے لیے اول کی نقل کر، شرعامنع ہوگا کیونکہ اس سے طالع اول کونقصان پہنچ سکتا ہے اور دہ اس طرح کددہ پہلے طبع کی نقل اور فو ٹو لے کرکم خرج کر کے کتاب چھاپ سکتا ہے۔اوراگر دوسرا طالع پہلے کی فوٹو نہیں لیتا لیکن بعینہ ای طرح کی کتاب اور (تجارت كاسلامى اصول اوراحكام واكرمفتى عبدالواحد صلحه 66, 66)

علماء معاصرین کی ایک جماعت نے حق ایجاداور حق اشاعت کی تھے کے جائز ہونے کا فتوی ویا ہے۔ ان میں سے برصغیر کے علماء سے مولانا فتح محمد تکھنوی مولانا مفتی محمد کفایت اللہ مولانا مفتی نظام الدین معنی دارالعلوم دیو بند مفتی عبدالرحیم لاجھوری بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حق ايجاداور حق تعييف كي تع كوجائز كمنهوالول في درج ويل والأل دي جين:

(i) سید کمرخن ایجاد مجرد حق ہے عین نہیں ہے اور حقوق مجردہ کاعوض لیما جائز نہیں لیکن فقہاء کے نز دیک حقوق کاعوض لینے کاعدم جواز بھی تو ہبر حال نہیں ہے۔

(ii) ید کم جمع فض نے کوئی کتاب دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اس نے خریدارکواس کتاب کے پورے اجزاء کے ساتھ مالک بنا دیا۔ البقداخریدار کے لیے جائز ہے کہ اس کتاب میں حسب خواہش تقرف کرے۔ البقداس کے لیے اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہونی چاہیے۔ لیکن درامل کسی چز کی ملکیت اس بات کو مستاز مہیں کہ مالک کواس جیسی دوسری چز بنانے کا حق ہو۔ کیونکہ کسی چیز میں تقرف کرنا الگ چیز ہے اور اس جیسی دوسری چیز بنانا دوسری چیز بنانے کا حق ہو۔ کیونکہ کسی دوسری چیز بنانا دوسری چیز ہے۔

(iii) یہ کہ ایجاد اور تصنیف کی تیار کی اور طباعت سے موجد اور مصنف کا خسارہ نہیں ہوتا' زیادہ سے زیادہ سے بوتا ہوتا ہوتا کے اس بوتا کی جز ہے۔ اس بوتا ہے کہ ان کا نفع کم ہوجا تا ہے۔ نفع کم ہونا الگ چیز ہے اور خسارہ ہوتا بالکل دوسری چیز ہے۔ اس دلیل کا جواب بید ہوسکتا ہے کہ نفع کم ہونا اگر چہ خسارہ نہ ہولیکن ضروض خسارہ اور فرر ضروض واضح فرت ہوتا ہے۔ بلاشبہ بخت محت و مشافت سے ایجاد اور تصنیف کرنے والا نفع سے حصول کا اس محض سے زیادہ حقد ارب جس نے معمولی تم خرج کر کے ایجاد شدہ چیزیا کتاب خرید کی اور پھر موجد اور مصنف نیادہ حقد ارب ہے۔ بل کی اور پھر موجد اور مصنف کے لیے بار کیٹ بنگ کرنے لگا۔

(۱۷) میکی تن طباعت محفوظ کرنے سے کتاب کی اشاعت کا دائر و ننگ ہوجا تا ہے۔ اگر ہر محف کو کتاب کی طباعت کا حت ہوتواس کی افادیت زیادہ عام طباعت کا حق ہوتواس کی نشر واشاعت کا دائر ہ زیادہ دسیع ہوجائے گا۔ اور اس کی افادیت زیادہ عام اور ہمہ کیر ہوجائے گی۔

یہ بات بلاشہ امر واقعہ ہے جس کے انکار کی مخبائش نہیں لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ دلیل مانعین جواز کے خلاف بلیٹ جاتی ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ اگر ایجاد کرنے والوں کو اپنی ایجادات سے نقشہ حاصل کرنے میں اسبقیعہ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا تو نئی ایجادات کے لیے بوے منعوبوں کا خطرہ مول لینے سے ان کی ہمتیں بہت ہوجا کیں گی کیونکہ ان کو بیا حساس ہوگا کہ انہیں معمولی نقع ہی مطرک اوراس طرح کے امور جن میں دو پہلوہوں فقہی مسائل کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ کی چیز میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اس لیے امور جن میں دو پہلوہوں فقعہان دونوں کے پہلوہو تے ہیں۔

( نعتبي مقالات مولا نامفتي تني عناني مغير 225 تا 223)

**☆☆..........**☆☆

# قماري جديد شكليس

# سوال: قمار کی جدید شکلیس پر نوث کھیں۔

### قمار كامفهوم (Meaning of Gambling):

قمار عربی زبان کالفظ ہے جس کے معن ہیں وہ بازی جوشرط لگا کر کھیلی جائے ۔ لیعنی قمار کا مطلب ہے جواجے ایکی قمار کا مطلب ہے جواجے ایکی علی "Gambling" کہا جاتا ہے۔ جواء کھیلنے والے کو جواری یا قمار باز کہتے ہیں اور انگریزی میں قمار بازکو "Gambler" کیمبلر) کہاجاتا ہے۔ قرآن حکیم میں قمار کے لیے ''میسر'' کالفظ کیا ہے۔ ''میسر کااطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آز مائی اور تقسیم امول واشیاء کا قرید بتایا جاتا ہے۔''

(سیدمودودی تعنیم القرآن جلدادل منی 501) \* مهروه معامله جونفع اور نقصال کے درمیان دائر اور مہم ہوئٹر بعت میں است قبار کہا جاتا ہے۔ '' (انوار البیان مفتی جمدعاش البی خلد سوم فحہ 178)

#### <u> قمار کی حرمت:</u>

قمار (جواء) قرآن علیم کی آیات کی روشی میں قطعاً حرام ہے۔ارشادر بانی ہے:
"الله کو جوائیان لائے ہو بیٹراب اور جوااور بیآستانے اور پانسے نیرسب کندے شیطانی کام
بین ان سے پر بیز کر دامید ہے کہ مہیں فلاح تعیب ہوگ۔" (المائدہ:90)
"نوچمتے بین شراب اور جوئے کا کیا تھم ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرمادین ان دونوں چیزوں
میں بدی خرابی ہے۔"

(البقره:219)

قمار کے ذریعہ سے تعلیم مال اور فال گری کی بھی قرآن مجید میں ممانعت کی گئی۔ '' پیمی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسول کے ذریعہ سے اپنی قسمت معلوم کرو۔'' (المائدہ: 3) قرآن مجید میں تمار کے حرام ہونے کی دو بھی بیان فرمادی گئی ہے:

''شیطان توبیچ ہتاہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تہمارے درمیان عدادت اور بغض ڈال دے اور تہمیں خداکی یا د سے اور نماز سے دوک دے۔ پھر کیاتم ان چیز دل سے بازر ہوگے۔'' (المائدة: 91)

تمار کے ذریعے فال کیری حرام:

مورة المائده كى آيت مباركم فمر ديس پانون كه درايدسداني قسمت معلوم كرنى كى ممانعت

فرمائی کئی ہے ئی تمار ہی کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں جس چیز کوحرام کیا گیا ہے اس کی تمن بردی قسمیں دنیا ہیں یا کی جاتی جیں ادر آیت کا حکم ان تینوں پر حادی ہے۔

(1) مشر كاند فال : جس ميس كى ديوى يا ديوتا سے قسمت كا فيصلہ يو جھا جاتا ہے يا خيب كى خبر دريافت كى جاتى ہے عليا ہى نزاعات كا تصفيہ كرايا جاتا ہے ۔ مشركين كمہ نے اس غرض كے ليے كعبہ كے اندرجمل ديوتا كے بت كو مخصوص كر ركھا تھا۔ اس كے استمان ميں سات تيرر كھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقر ك كندہ تھے ۔ كى كام كر نے يا نہ كر نے كاسوال ہو يا كھو كى ہو كى چيز كاپ يو چھنا ہو يا خون كے مقدم كا فيصلہ مطلوب ہو غرض كو كى كام ہواس كے بات ہو جہا ہے اس كا خدران بيش كرتے اور جمل كام ہواس كے ليے جبل كے پائس جھا جاتے اس كا خدران بيش كرتے اور جمل سے دعا ما تھا كے كہا ہم ہواس كے ذريعہ سے فال ثكال اور جمل كے الفاظ كو كل كا فيصلہ جھا جاتا تھا۔

(2) تو ہم پرستانہ فال میری: جس میں زندگی کے معاملات کا فیصله عقل وفکر ہے کرنے کے بجائے کسی وہمی و خیالی چیز یا کسی؛ تفاقی شے کے ذریعہ سے کیا جا تا ہے۔ یاقسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا دسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں ہے۔ رمل نجوم جفر مخلف قسم کے فکون اور پخھتر'

اورفال کیری کے بے تار طریقے اس منف میں واخل ہیں۔

(3) جوئے کی ہم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تعنیم کا مدار حقق ق اور خد مات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے یجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے۔ مثلاً سیکہ لاٹری میں اتفاقا فلا اضخص کا تام نگل آپئے ہے لہٰذا ہزار ہا آ دمیوں کی جیب سے لکلا ہوار و پیدائی فض کی جیب میں چلا جائے۔ یا بیر کھیلی حیثیت سے تو ایک متمہ کے بہت سے مطابق میں محمر انعام وہ فخص پائے گاجس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پڑئیں بلکم محف اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آپئے ہوجو صاحب معمدے صندوق میں ہندہے۔

ان تین اقسام کوترام کردیے کے بعد قر عاندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام بین جائز رکی گئی ہے جس بیل دو برابر کے مقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ مثلاً ایک چیز پردوآ دمیوں کاحق ہر حیثیت ہے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں ہے کی کوئی معقول وجہ موجود تیس ہے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں ہے کی کوئی معقول وجہ موجود تیس ہے اور خودان دونوں میں ہے بھی کوئی اپناحتی خود چھوڑ نے کے لیے تیار نمیں ہے۔ اس صورت میں ان کی رضامتدی ہے ترفی ان میں ہے ترفی ان کی رضامتدی ہے قرئی ان دونوں کے درمیان تذبذ بو مولیا ہے کہ ان میں ہے کس کو اختیار کرے۔ اس صورت بیل ضرورت ہوتو قرعہ اندازی کی جاسکی الشعلیہ وآلہ وسلم بالعوم ایسے مواقع پر پیطریقہ اختیار فر ماتے تھے جبکہ دو برابر کے حق داروں کے درمیان ایک کوتر جے دیے کی ضرورت چین آجاتی تھی اور آپ صلی الشعلیہ وسلم کواندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی الشعلیہ وسلم کواندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی الشعلیہ وسلم کواندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی الشعلیہ وسلم خودا کی کوتر جے دیں می تو دوسرے کی طال ہوگا۔''

(تغبيم القرآن جلداول منحه 442, 443)

### تماري جديدشكلين:

دورحاضر میں قمار (جوا) کی ٹی ٹی ٹی گھیلیں درآئی ہیں جو کہ شرعاً سراسر حرام اور ناجائز ہیں۔ان میں سے بعض شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

### (1) اخباری معمول کے ذریعہ قمار بازی:

اخباری معموں کے ذریعہ بھی قماریعنی جوا کاسلسلہ جاری ہے۔ بطور اشتہار اخباروں اور ماہوار رسالوں اور ماہوار رسالوں اور ماہوار رسالوں اور ماہوار رسالوں اور ماہوار استہار اخباروں کے بیسے اور اسلسلہ جاری ہے۔ بھٹے اور اس کے ساتھ اتی قبیں مثلاً پانچ روپ بیسے تو جن لوگوں کر ملی ہے ہوں می ان لوگوں میں ہے جس کا قرعہ ان کھراتی ہوں مثلاً بانچ کی دیرار قمار ہے اندازی میں نام نکل آئے گا ہے افعام کے موان سے مقروہ تم یک قیمیت کی چزل جائے گی دیرار قمار ہے لین ہوا ہو اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجنا ہے لین ہواری کی در اندال جائے اس کا لین اور معرشا نع کر کے لوگوں کی دلیں لیا ہے ہیں ہے اس ہے۔

### (2) محور دور (Horse Race) کور رید قمار بازی:

محور ول کی دور لکواکر جواکھیلنے کاطریقہ بھی دورجدید میں نمودار ہوا ہے۔ اس کو بڑے منظم انداز شل اور ان اور بحر بور دلچیں ہے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں جواری (قمار باز) اپنے اپنے محور ول پر جوالگاتے ہیں اور ان محور ول کو معینہ مسافت تک دوڑاتے ہیں اور جس کا محور ابرق رفیا ہواور دوڑ جیت جائے وہ ہارنے والے محور سے کے مالک سے بھواکی طے شدہ رقم لے لیٹا ہے جو کہ شرعاً حرام ہے کیونکداس میں ہار جیت کا تعلق اتفاقی امر پر ہوتا ہے۔

### (3) نینک بازی اور کبوتر بازی کے ذریعہ قمار ہازی:

آج کل چنگ بازی اور کیوتر بازی کے ذریعہ بھی قمار بازی کی جاتی ہے۔ چنگ بازی میں چھ گڑا کر اور جواکی رقم بازی میں پھالڑا کر اور جواکی رقم بائد ہو کر مقابلہ کیا جاتا ہے اور جیتنے والا چنگ باز جوئے کی رقم جیت لیتا ہے۔ اس طرح کیوتر بازی کا مقابلہ بعض شرائط اور جوئے کی رقم کا حق وار قرار دیا جاتا ہے۔ اور جیتے والا کیوتر جوئے کی رقم کا حق وار قرار دیا جاتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بیدونوں شکلیں سراسر حرام اور تا جائز ہیں۔ بیدونوں کام خودا بی جگہ منوع ہیں۔ پھران پر بار بیت کے طور پر جورقم لگاتے ہیں وہ مستقل گناہ ہے اور صرتے حرام ہے کیونکہ بیقرار یعنی کو اہے۔

# 4- بمرياليس كذريع سقاربازى:

انشورنس بیتی بیر پالیسی کی بھی وہ سٹ سکلیس شرعاً حرام ہیں جن شں رقوم جمع کی جاتی ہیں اور حادثہ ہو جانے کی صورت میں جمع کردہ رقم سے زیادہ مل جا تا ہے۔اس میں بالیسی ہولڈر کی طرف سے ادا سکی تو بیٹین ہوتی ہے لیکن جزل انشورنس کے اندراس کے بدلے میں رقم کا ملنا لیٹین ٹیس ہوتا' بلکہ ایک غیر بیٹین واقعہ شلا گاڑی الما ورسيداناري في المالي المالي

کے حادثہ وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے اگر وہ پیش آئے تو نقصان کے بقدر تلافی کی جاتی ہے ور ندامس پر پیم ملا معاون چلا جاتا ہے۔ بہر حال زندگی کا بیمہ ہویا گاڑیوں کا یا دکانوں کا بیسب حرام ہے اور الن بیس اپنی تیمع کردہ رقم ہے جو بال زائد کے وہ سب حرام ہے۔

#### 5-لاٹری (Lottery) کور بعدے قمار بازی:

شرعاً برتم کی لائری جوا ہے اور حرام ہے۔ اس مقابلہ میں حصد لینے والا پہلے متعین رقم اوا کر کے مکث خریدتا ہے اگر اس کے نام قرعہ لکل آئے تو وہ دی ہوئی رقم سے کئی آبا ہو حکر رقم حاصل کرتا ہے اور نہ لطاق اپنی رقم سے جمی محروم رہتا ہے۔ اس طرح برتم کی لاٹری جس میں پچھ دے کرزائد ملنے کی امید پر مال جمع کیا جاتا ہے بھر اس پر مال ملے یا نہ ملے میں سب حرام ہے۔

#### 6- کی کمیٹی کے ذریعہ سے تمار بازی:

ایک تم کی کمینی دکتی مینی نے جس کے ذریعہ سے قمار بازی کا کھیل کھیلا جاتا ہے اس طرح کی مینی میں قرعه اندازی کے دریعے سے جس مبرکی کمینی نکل آئے وہ کمیٹی کی رقم حاصل کر لیتا ہے اور باقی کمیٹوں کی ارقوم نہیں ویتا۔ اس طرح یہ قمار کی شکل بن جاتی ہے۔ یعنی ایک انقاقی امریا قرعہ کی جیت کے ذریعے سے وہ پوری کمیٹی ری میٹوں کی رقوم اواکر نے سے خلاص پالیتا ہے خواہ اس نے ابھی ایک بی کمیٹی دی ہو۔ بس اسے کمیٹی سے دور تمام رقم کائن وار بنتا ہے۔ چنا نچاس کمیٹی کے قمار ہونے میں کوئی شائر نہیں اور میشر عاسراسر ہے کہ ان ہو۔ نے میں کوئی شائر نہیں اور میشر عاسراسر میرام ہے۔

### <u> 7- سے بازی کے ذریعہ سے تمار بازی:</u>

ے بازی کے لغوی معنی میں پیداوار پر شرط لگانا۔ یہ مندی زبان کا لفظ ہے ہیں تمار بازی ہے اور سراسر حرام ہے۔ بعض جگہ سٹر لگانے کا پیطر یقند رائج ہے کہ ایک سے سوتک کے عددوں کو کا غذکے پرزوں پر ککھ کر ایک کھڑے میں ڈال کرا سے خوب ہلاتے ہیں اور لوگوں نے کسی عدد پر شرطیں لگائی ہوتی ہیں۔ پھرا یک بچے سے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک پرزو ڈکا کے جوعد دککل آئے اس پر شرط لگانے والا اپنی لگائی ہوئی رقم کا سوگنا و صول کرتا ہے اور باتی شرط لگانے والوں کی رقوم جن کی شرط نیس لگتی صبط کرلی جاتی ہے۔

### 8-بائدز (Bonds) کے ذریعے سے تمار بازی:

حکومت کی جانب ہے بانڈز کے اجراء اور پھر قرعه اندازی کے ذریعے سے ان بانڈز پرانعا می رقم کا حصول بھی قدار بازی ہے جو کہ شرعاً سراسر حرام اور نا جائز ہے۔ اس طرح نمی افراد کی طرف ہے بانڈول کے کھیل کا جراء بھی تمار ہی ہے جو کہ سراسر حرام ہے۔ اس کھیل بیس بانڈز خرید نے والے بانڈول کے نمیسرول کے اندازے لگائے جس کہ قلال نمبر لگائے گا۔ اگر نمبر لگ جائے تو مقررہ انعا می رقم مل جاتی ہے۔ پاکستان جس تو اس طرح کا قمار وسیح بیانے پر دیکھا جاسکتا ہے۔ بیروں اور بابوں نے جیسنے والے نمبرز بتانے کا دھندا شروع کر رکھا

ہاوروہ اپند ''روحانی علم'' کے ذریعے ہے نمبرز بتاتے اور اس تنبج وحرام کھیل کے کملا ڑیوں یعنی آمار بازوں سے رقیس بٹورتے ہیں۔ بیسب قتلعا حرام ہے۔

### 9- كركث جوا قمار بازى كاعام طريقه

آج کل کرکٹ میجوں پر جوا لگانے کا فتیج علی بھی عام ہے۔ کسی ٹیم کے میچ جیتے کسی کھلاڑی کے سیخری کمل کرنے یا کسی کھلاڑی کے سیخری کمل کرنے یا کسی کے میاں کا کر جوا کھیلتے ہیں۔اس طرح لاکھوں کروڑوں روپ کا کرکٹ جوا کھیلا جاتا ہے۔ بیسراسرحرام اور قطعاً ناجائز ہے۔ بیسریحاً قمار ہے جوآج کی ونیا میں بالعوم خہیں دکام کو پس پشت وال کر کھیلا جاتا ہے اوراس میں بڑی بڑی شخصیات اور مالدار شائقین کرکٹ اور کھلاڑی ملوث ہوتے ہیں۔کھیلے والی ٹیمیں بھی آپس میں جوالگا کر تھے کھیلتی ہیں اور قمار بازی کا ارتکاب کرتی ہیں۔

## 14-سای نشیب وفراز باحکومتی تبدیلیوں پرسٹہ بازی کے ذریعہ سے قمار بازی:

کسی حکومت کی تبدیلی و زیراعظم کی برطر فی عدلیہ کے کسی مکن فیصلے وغیرہ پر بھی سٹ بازی کے ذریعے سے جواکھیلا جاتا ہے اوران واقعات اور صاد ثات پر شرطیں لگائی جاتی ہیں اور بیہ طے کیا جاتا ہے کہ شرط جیتنے والا اتنی رقم کا حقد ار بوگا ہے۔ یہ بنارا ملی قطعاً تا جا نزاور شرعاً حرام ہے۔ کی بنکہ اس کا تعلق محض اتفاقی امر (Contingency) پر ہوتا ہے۔ بیسارا ملی قطعاً تا جا نزاور شرط ہارنے والا رقم کھو ویتا ہے۔ بیقار بازی جس کی قرآن وصدے میں مطلقاً حرمت میان کی تی ہے۔



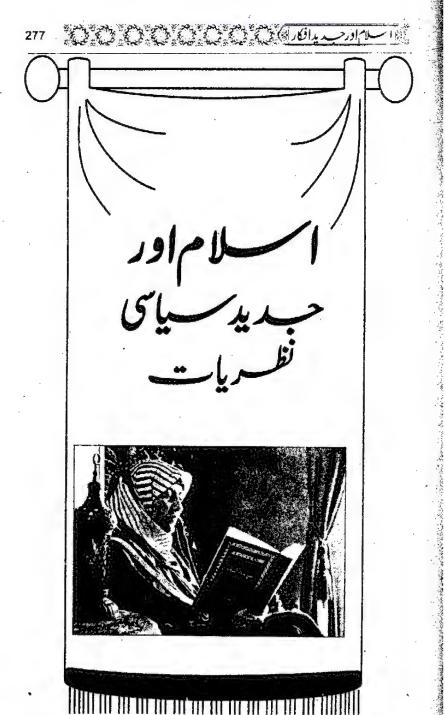

محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

الارسيداني الكرادي المادي الما

# سیاس نظریات کی مختصر آریخ

سوال : نظریہ سای سے کیا مراد ہے؟ اس کا مختف علوم سے کیا تعلق ہے نیز اس كى اہميت اور فوائد ير روشني ڈالئے!

نظریه سیای (Political Thought)

ریاست ایاست کی ماخت وحیت اور مقعد کے بارے میں جو تظریہ قائم کیا جائے اس "نظريه ساي" كا نام وط عالب- "نظريه" كى جنع "نظروات" ب- نظروات وه بنيادى تصورات ہوتے ہیں جن پر کی ظام کی ادات استوار ہوتی ہے۔

نظریہ سانی میں مندرجہ زیل قتم کے اسباب کا معالد کیا جا آ ہے:

دیاست کیا ہے؟ -1

فرو اور رواست کے مابین کیا تعلق ہے؟ -2

فرد کو راست میں کیا افتیار مامل ہے؟ -3

ریاست کے عنامر ترکیل کیا ہے؟ -4

ریاست اور مفتدر اعلی می کیا تعلق ہے؟ -5

مقتدر اعلى كوكيا التيارات مامل موف عائيس؟ -6

افراد کو کن امور میں مملکت کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ -7

ریاست اور ریاست کے شروں کے مابین اطاعت کی ترتیب -8

القيارات كالميع كيا ب؟ -9

راست مس مم كى مونى عابع؟ -10

-11

کیا افراد ریاست کی طاقت کا سرچشمہ ہن؟

ریاست اور معاشرہ میں کیا تعلق ہے؟ -12

ریاست کے قانون کے بنیادی مقاصد کیا ہونے عابتیں؟ -13

ماخذات قانون كون كون عي ين؟ -14

ریاست اور افراد ریاست کی باہمی دمه داریاں کیا ہی؟ -15

سای نظرات سے منامر ترمین -16

راست اور ریاست میں بافذ ہونے والے توانین کے مقامد -17

مخلف قوموں کے سای تطریات مخلف ہوتے ہیں اور یہ سای نظریات نسل ور نسل ملنے اور برلتے رہے ہیں۔ ایک ہی راست میں رہے والے سای مظرین کے مشموات میں الیس میں میں ملت کو تک تظریر کی حال عمل کا نام میں کہ سب کا جواب ایک بی ہو۔ نظروات اوبان كى بيدادار موت بي اور ازبان في نفاوت كابايا جانا أيك لازى امرب-

ساسات کے جعے : سای نظرات علم ساسات ے تعلق رکھے ہیں۔ ساسات کو تمن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حصوں میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔

اریخی : اس میں ہر دور کے مفکرین و فلاسنہ کے نظریات اور خیالات بیان کے

نظری : اس میں ساسات کے اصواوں اور معیاروں پر بحث کی جاتی ہے۔ -2

علی : اس میں تخصوص نظام کو کامیاب بنانے یا کسی مجوزہ نظام کو عملی جامہ بہنانے کے لئے تدابیر افتیار کی جاتی ہیں۔ -3

سیاسی نظام کی اہم کڑیاں : سیاسی نظریہ کی اہم کڑیاں فرد اور معاشرہ ہیں۔ افراد سے معاشرہ دود میں آتا ہے اور معاشرہ مل کر ایک ریاست تفکیل دیتا ہے۔ سیاسی نظریات ہی معاشرہ کے افراد کے مخصوص افراد کی ذہنی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ نظریات بالعوم معاشرہ کی ضروریات د احتیاجات کے آباع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کم کسی معاشرہ کے سیاسی نظریات اس کے طرز زندگی احتیاجات کے ایع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کم کسی معاشرہ کے سیاسی نظریات اس کے طرز زندگی ا عقائد الدر ضروريات زندگي كي عكاس كرتے إين عمى معاشره كا سياست كے همن ميل محت نظراس کا بیای نظریہ کملا ہا ہے۔ محاشرہ کے بیاس نظرات کو اس کی بیای ناریخ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔

ساسی نظریہ کا مخلف علوم سے تعلق اور ساسی نظریات کے ماخذات : ساسی نظریہ کا تعلق دیگے ہے ماخذات : ساسی نظریہ کا تعلق دیگے ہے اس کا رشتہ عمرانیات سے مجی ہے' ارخ سے بھی زہب سے بھی اور اظاقیات سے مجی۔ چونکہ ساسات کا اظافیات سے برانا اور بت مرا رشت ہے' اس لئے سای نظرات کو اظافیات سے بطریق احس افذ کیا جا سکا ہے۔ جب ریاست کی بنیاد پائدار ہو جال ہے تو ساس زندگی میں فرہب آور اخلاقیات کے ساتھ سی دوسرے معیار کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے اور سیاس بحث میں آریخ کا وطل ہو جاتا ہے۔ اُریخ اور عرانیات کا آپس میں چول وامن کا ساتھ ہے اس طرح عرانیات سے مجی سائی نظریات انذ کئے جا سے معاشرتی اواروں سے افراد کا جو تعلق ہے وہ صرف عرانیات می کی مدرے ہوری طرح وزین تشین ہو سکتا ہے۔ ای طرح مختلف عالات میں افراد کا جو طرز عمل ہو آ ے اور بیس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ معمولا " بین آتے ہیں ، یہ سب محتیاں نقیات کے بین ہو سنیں موالی کا بغیر طل نمیں ہو سنیں ۔ بالفاظ دیگر بول میں کما جا سکتا ہے کہ بیای نظریات میں نفسیاتی عوالی کا ممی عل وقل ہونا ہے۔ کب معاش کے زریعے دوات کی تعشیم جہارتی کاردبار یا مخلف مید ا پے سائل ہیں کہ جنیں انسانی زندگی کے کمی بھی پہلو تے معالعہ میں ہم نظرانداز میں مر عے۔ یہ مارے ساکل معاشیات کا موضوع ہیں۔ چنانچہ سیای نظریات کا تعلق معاشیات سے بھی ہے۔ ساسات کو ایک، فلفہ بھی شلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ساس نظرات کا تعلق علم فلف

نظریہ سائی کے مطالعہ کی اہمیت و فوائد :

نظریہ سای کے مطالعہ سے سیاسیات کے طلبہ کو مختلف زبانوں میں انسان کی دہنی ترقی

اور نشوونما کا پتا چانا ہے۔

2- نظریہ سای سے یہ بھی یا جاتا ہے کہ سای طالت پر کن کن عوامل کا اثر پرتا

3- نظریہ سای سے یہ با باتا ہے کہ قوش کیے بنی گرتی اور پار سنمانی ہیں۔ افتاب کون اور کی سنمانی ہیں۔ افتاب کون کی قوم محض نبانی نظریات کی وجہ سے مث کل اور کس قوم نے بلد نظریات پر عمل کرکے اپنا اوپا منوایا؟

ب تھرے سابی کے مطافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس ریاست بی کون کون سے اوارے اس کے لئے مغید ابت ہوتا ہے کہ کس ریاست بی کون کون سے اوارے اس کے لئے مغید ابت بوشک کی ریاست کے عوج و دوائل کا راز بیال ہے؟ کون کون سے اوارے مغید ابت ہو سکتے ہیں اور کون سے اوارے محض قوی خیات ہو سکتے ہیں اور کون سے اوارے محض قوی خیات ہو سکتے ہیں اور کون سے اوارے محض قوی خیاب ہیں۔

5- نظریہ سیای کے مطالعہ سے کی ریاست میں قائم معاشرتی اقدار کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سیای کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ ہے اور اس کی اخلاقیات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ کی معاشرہ میں سیای نظریات کا کیا حشر ہیں ہے یا شرید۔ اور شریر می نظریات کا کیا حشر ہوا؟ اور اس سے معاشرہ کو کیا نشسان پہنچا۔ خیر پر مین سیاس نظریات نے معاشرہ میں کون کون کون کون کا چھائیاتی پیدا کیس جن کے ملی بوتے پر وہ تدریر قائم رہا۔

6- تظریہ سائ کے مطالعہ سے انہان میں ذہات پردا ہوتی ہے اور عمل پڑھ سے پہنتہ بعد کم چلی جاتی ہے۔

7- نظریہ سای کے معالد سے سای شور بیدار ہو آ ہے۔ اگر نظریہ سای کا طالب طم عملی طور پر سیاست میں حصد لینا جاہے تو وہ کامیاب سیاستدان بن سکا ہے۔

8- نظرہ سائی کے مطالعہ سے سے سائی افکار و نظرات بھی ہوا کے جا کتے ہیں۔ برانے سائی نظرات میں مورت کے مطابق ترمیم و اضافہ کرکے انہیں مودودہ وقت کی موریات سے ہم آبک کیا جا سکا ہے۔

9- نظریہ سیای کے مطالعہ سے یہ بات مجی مطوم کی جا علق ہے کہ آزادی اور قانوں علی کس مم کا رشد قائم ہونا چاہئے اور فرد اور ریاست علی کس حم کا تعلق استوار ہونا چاہئے۔ ای طرح نظریہ سیای کے مطالعہ سے بہت سے اہم سوالات کا جواب عاصل کیا ما سکتا ہے۔

نظریہ بیای نے مطافہ ہے اس بات کا علم بھی حاصل ہو آ ہے کہ کس زبانے علی الم بی حاصل ہو آ ہے کہ کس زبانے علی کس چرکو زبادہ ایجت حاصل تھی۔ شاہ قران وسٹی عین جیسا ہو یا وہ خواصل ہو یا سال مظرین کے فردیک ایم ترین مثلہ یہ تھا کہ ذبیب لین کلیسا کو بالا وہ تی حاصل ہو یا المکست کو۔ پھر سرحویں اور افغار جویں مدی علی یہ مثلہ ایم سمجھا جانے لگا کہ باوشاہ کو انقادہ خواص افغار دیا جائے با پارلیمنٹ کو؟ موہودہ زبانہ علی ایم مثلہ یہ ہے کہ ممکلت حکومتی مشین کے ذریع ملکات کو تی مدی المحسن کے ذریع ملکات کو تی میں درکے المحسن کی ایم اربوں کو دور سمنے امیری د فرج کے بعد کو فرج کرے۔

# وال : قديم يوناني ظريه ساي ير تنسيل س مدشى والحا

واب : قديم يوناني نظريه ساي :

بین ملائے ساست کا خال ہے کہ نانہ قدم عل شری مواست (City State) کی ابتدا ویان کے شرایسترے ہوئی جی منیل کو اس امری احراض ہے کہ ایسترکی ماست کے دعد من آنے ے کیلے دیا کے مت کے ملول میں مواست کا دعود معدد قل شا برمغراک و بعد ئين دغير مالك عي ابتدال راستوب ك فاللت لح يور إلى يد إت قال قيل ب كد قديم بینان دو بری قومیل کی نبست زاده طی و سای موجه بوجه دکھا تھا جمہ کی عام دہ علم و لوپ کا الوان عن يكا قل المحرّ أور سارة عن جار مو على على باقتين در عاين مودو محل جل اعلی بارے مظری تعلیم و درایں ے شلک تھے بال دوسری قومیل کی نبت ہر چر کو تقيد ك اور تحقق ظرے ديميے تھے۔ وہل يہ جمول جمول واعل قائم حمل اور جرواست كے الناب الله قائل في بن روك كن ع ال كال في

ہان کوشمک راستوں میں ٹین تم کے طبتے اے جاتے ہے

(1) ما كيوار عبد ، جوريات كا والى وارث مسود مو ما قول

(2) کاردیاری طبقہ سے کاردیار شا تجارت وفیرو کر اتحا۔

(3) غلام لمند سر امراء كم بل كري كام كاج كرا قلد

مدرجہ بلا تمن طبقات على سے بلا طبقہ ماكم قا اور بقيد دولوں طبقے الى كے لئے كام كل كر كر ي اور ساى مركريوں على حد منى لي تعد إلى مرف افى لوكوں كو خرجت مامل کی ہو راست کے کام یں بدھ چھ کرھے لیے تھے۔ یعیٰ ماکبوار ابتد ی رياست كى شريت كا عال تعال

قدیم بینانی قانون امروزای کی ایک فرست قبلے جن کاموں کے کرنے کی اجازت مول ك ال الم الم (Tahoo) كت ف الناعات كي ابتدا خطر ع اعرف وابد مي اور یہ مظاہر قدرت ہے ایک وحق کی لاطی تنی جب لے اس کے مقائد پر مرا اثر چوزا تا دہ دوی دو اوں پر بھن رکھے تھے وہ کوئی ایا کہم نمیں کرتے تھے جن سے حقلق انسی تھن ہو آ کہ یہ روی دو آؤں کو عامد ہے۔ وہاں ذہب اور جادد کو اجاں داری ماصل تے جس کی مماب سای افکار و نظموات پر بمی موجود می-

ابتدائی دور میں عاتی و مدتمی وہ علامتی کردہ سے جنس کی قدر مقد کے فتان کے ذریعہ میز رکھا جا آتا اور جس کی پرسش کی جاتی تھی۔ ان کے بال رشتہ یک جدی کو خاص ایمت مامل تمی۔ این کردووں میں شادی بیاد کی مماضت تھی۔ کردہ یا تھیلے ہے باہر شادی کر کے متھین مابلوں کے تحت باقاعد کی بدا کر جاتی تھی اور رشتہ داری کے ظام کا تعین کیا جا ا تھا۔ حسب و نے کا جا مال کے رشتہ کے ذریعہ لگایا جا آ تھا۔

يويان ش تين مو قبل سي مك دد واشي لور معيوا حوشي قائم يو چي تحي، يو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایمنز(Athens) اور سار:(Sparta) کے ام سے مشور ادکی ان دول راستول کا ایتا التاسياى تقام قا يو ايك دوسرے علف قل لذا ايتخراور سارنا كے ساى و على ادارول

کا بیان کی سای زندگی بر محرا اثر ہوا۔

الل یوین نے زندگی کے افزادی دور سیاس ساکل پر سخیدی نظوات کا اظمار کیا۔ انہوں نے فرد اور معاشرہ کی اہمیت کو اجا کر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ فرد معاشرہ کا آیک ضوري جدد ب بع بل بیہب اور اظا آیات کے بید ولدارہ تھے۔ ان کے زویک بلند اطلاق ہونا بی انسائی معمت کی

بِهِ إِلَى لوك جمود من كران خراد مكومت تعود كرتے تقد النيل محض مكومت الحوكيت اور امریت ے اسلل فرے می وہ آزادی کو انسان کا بنیادی کی صور کرتے ہے۔ ان کا صور آزادی جمودی واعین احیاس زم داری اور شرافت و شافعی ے مورت پریر قل ان کے اب قائبی ان کے اور مکران سے۔ یہ قوائین داد آؤل کے اعلم و المام کے موال سے چونکہ وہ نظری اور عملی طور پر هیقت احسن شکی اور عدل کے حواقی تے اس لیے ان کے قرائین مجی انی اقدار کے عاصل تھے۔ ان کے قوانین سولن(Solon) اور لائی کرمس (LYCURGUS) مي عليم مافول كي احراع تقد بعد على اظلطون اور ارسلو يعي عليم سياك مفکرین نے ان میں ترامیم کیں۔

بدنانوں کا تصور انعباف : بدانوں کے زدیک انساف مرف جائز کام کا بام تھا۔ وہ اچمائی كن ى كو انساف فليم كرت في جو لوك رياست كى بحرى كي لخ كام كري في اس كو الفاف كا ما ا تما اور يو رياست كے لئے كام ندكر آ تما وہ العباوى مى-

سو فسطائی تظریه سای : پانچین مدی قمل شیج بمی ایجنزاور ساره می چپتکش پیدا بو گ- ای دران بان کی خود مخاری اور ساریا کی مطلق انسانی می زیوست تعناد را- تھوا ل کاز پر دو کر مضاوم تھے۔ مین ایک سارنا کی جگوئی اور دوسرے ایشترکی جمورت ای دوران ایک نیا طبقہ معرض وجود عل آیا جس کو سو قسطانی کا عام دیا گیا۔ یہ لوگ سیاست اور علی دنیا پر عما کھے ان کی تعلیم زیاد تر مقالات (DIALOGUES) پر معتمل ہوتی تھی۔ ان لوکول نے يونانوں كو "سياست كافن" (Ant of Politics) كمايا- ان كى تعليمات يہ تمين ك

كى جرك ويك رك بغر قبل نيس كرنا جائية كيل اے عل كى كونى ير يكنا عابد ار دل دلا الي يول الله و بال و قول كا عاب

-5

ریاست موائے فریب کے پکیر ضیں۔ الاون افساف کے پاؤل کی زنگرے ، جس کی اطاعت سے آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ -3 4

سای افتارات محل ایک جروالدوے زمان میٹیت قیم رکھے۔ انساف اور حوق کے عمم اصولیل کی خلاف ورزی خروری ہے۔

ریامت اور اس کے اوارے افراد کی ترقی کے ظاف ہیں۔ -6

انزادیت اندان کا سب سے یا حل ہے۔ -7 8- عالى كو عابت كرني والى يز انساني عمل ي

ریاست کا قانون قدرت کے ساتھ کوئی منکن نیمی۔

وو گروہ : سو فسطائیں کی اثنا پندی نے ہللی ترثیب و سیاست کو پارہ پارہ کر وا۔ اس

نازك دور على دو كروه بيدا بو كي

سرا کا نظریہ ساس : سرا (SOCRATES) ایشنرے تعلق رکھا تھا۔ وہ ایک چا کا برا مسلم تھا اور لوگوں کو مفت تعلیم رہا تھا۔ اس نے قوی جگوں بی بھی حصد لیا تھا۔ وہ سو درسا یوں کے نظریات سے متاثر تھا کین وہ انتا پندی کے بجائے اعتدال اور میانہ مدی پر دور رہا تھا۔ اس کے خیال تھا کہ حکومت کرنے کا کام مرف پڑھے تھے قلفی لوگوں کے باتھ بی بوء چاہئے۔ بالفاظ دیگر حکومت کرنے کا اختیار مرف جا کیواروں بی کو حاصل نس بلکہ الل علم لوگوں کو بھی کاروبار حکومت میں شریک کرنا چاہئے۔ سرا کم کتا تھا کہ کا کہ ورک کے باتھ اس کے کی کارکدی کے واقف ہونا ہے۔ لیمن سرا کم سے مراد وی ہے جوان کے آباد ابوداد کے زویک حصین تھی۔ ان کا کما تھا۔ ان کے زویک حصین تھی۔ ان کا کما کہ کہ انجا ہوا جات میں جا سال سرا کہ تھی ساتھ بی ہے گئا تھا کہ ہوا چھر کیا ہوا ہے۔ کی متا تھا کہ کہ ان ہوں ہا سال سرا کہ تھی ساتھ بی ہے گئا تھا کہ کری اس کی جانج پڑتیل کریں اگر وہ آپ کی عشل پر پوری اترے تو اس کو تحل کریں خواب کہ خواب کے بیک کریں انہ ہو۔

ستواط پر حق گوئی کی پاداش میں نوجوانوں کو بگاڑنے کا الزام لگا کر گرفار کر لیا گیا۔ بب ستراط کو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بوغانی حکومت نے حمیس موت کی سزا سائی ہے ہم یہاں (جمل) سے بھاگ جاؤ تو ستراط نے یہ کمہ کر فرار ہونے سے افکار کر دیا کہ: "عمی اٹی ریاست کے قانون کو نہیں قوڑ سکا۔"

الخاطون كا حمريه سامى : الكافون ايك بلد سامى موجد بوجد كا مالك تما اس في مسطل رياست كا تمان كا مسئل مراست كا تمان كا من العالم المساف بر فني ركي اس كا كما تماك الساف بر فني كا برائد الدي المائل كا برائد سمائل كا برائد سمائل كا برائد سمائل في المائل معال معال معال معالم معالم

بیٹے ور کے افراد کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے افساف کے حسول کے لئے فود کوشال رہیں۔
اس کوشش کا بھیے مرف اس وقت عاصل ہو سکتا ہے جب افراد کو اپنے اپنے فن جس کال ممارت ہو۔ اپنے فرائش کی سھیل نہ کرنے سے اگر کوئی محض کوئی فقسان اٹھا آ ہے قو ،
افساف کے قانسوں سے قطعی بدید نہیں ہے۔

افلاطون نے ریاست کو آیک جم قرار وا ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ جس ظرح اقبان کے بستانی عضر ایک دومرے سے طبح ہوتے ہیں اور اس قدر ہم آہنگ ہیں کہ پورے جم کے کی ایک عضو کے کمی ایک حصر بی ذرا می ہمی تطیف ہو تو پورے جم کو اس کا درو محموس ہو آ ہے۔ اس طرح ریاست ہمی ایک جم ہے اور افراد اس کے اعضا کی مشال ہیں۔ اگر پورے معاشرہ ہیں کی ایک فرد کو ہمی کوئی تکلیف لاحق ہو تو پورے معاشرہ کو اس تکلیف کا اصاس ہونا

م افلاطون کا خیال ہے کہ انساف کو قائم رکھنے کے لئے ملک کی جغرافیائی نوعیت کو بھی مد نظر رکھنا ہر ؟ ہے۔ اگر ایک ریاست وسیع و عرفین جغرافیائی صدود کی حاصل ہے تو دہاں پوری سر زھن پر کیساں نوعیت کا انساف قائم رکھنا بہت دشوار ہو گا۔ چنانچہ اگر کوئی ریاست ریادہ وسیع و عرفی ہو تو اس کی بغزافیائی تقسیم اس طرح ہوئی جائے کہ انتظامی امور کے لئے اسے چھوٹے چھوٹے جھوٹے حسوں میں تقسیم کر دیا جائے آکہ لوگوں کو مقامی طور پر انساف عاصل ہو سکے۔

افلاطون کے نزدیک بادشاہت کا حقدار صرف فلنی ہے۔ بالفاظ دیگر بادشاہ بنے کا حقدار صرف وہی محض ہے جو علم و فعنل میں سب سے برتر ہو اور فلسفیانہ شعور رکھتا ہو۔

خلاصہ : افلاطون کے سای نظریہ (مشال ریاست) کا ظامہ سے کہ:

(1) تظریر انساف کی بنیاد ان کاروں میں عدم خالفت پر ہے جو معاشرہ کے مختلف افراد اپنے فرائش منصی کی ادائی میں سرانجام دیتے ہیں۔ ہر فرد کو صرف اپنا کام کرنا چاہئے دوسروں کے کام میں دخل نہیں دینا چاہئے۔

(2) ہر مخص کو اپنے تن میں مبارت عاصل کرنی جائے۔ جس مخص میں جس قدر مطابعت پائی جائے اے ای قدر انعام و معاوضہ کمنا جائے۔ آہم معزور افراد کو اس اصول سے مستشنی قرار دیاِ جا سکتا ہے۔ اس

(3) ہر فرد محاشرہ پر لازم ہے کہ وہ جو کام بھی سر انجام دے اس میں خندہ پیشانی کو بیشہ ید نظر رکھے آگہ معاشرہ میں باہمی القاق و یکا تحت پیدا ہو۔

(4) ہر فرد کو دوسرے فرد کے لئے کام کرنا چاہتے۔ اگر ایک فض دوسرے کے لئے کام کرنا ہے تو دوسرے کو بھی اس کے لئے کام کرنا چاہتے۔

(5) قانون کو فطرت کے بم آبگ ہونا چاہے۔ اگر صوحت کا وضع کردہ قانون فطرت سے متعادم ہے تو ایسا قانون ناقائل عمل ہے۔

اقلاطونی اشتمالیت : افلاطون کے ساس نظرات سے اشتمالیت (کیونزم) کا تصور بھی افذ کیا ما علی افذ کیا مان است استمالیت کی بنیاد اس دہنت برے کہ انسانی سرت در اصل دہانت ا

286

شجاعت اور خواہشات کا مرقع ہے۔ اور ان کے معاون لوگوں کو اپنی ذبانت اور شجاعت کی افراط و خاندان برس کی بھی خالفت کی ہے۔ افلافون انزادیت سے زیادہ اجماعیت کا قائل تما۔ اس کے زدیک سوسائی کی بنیاد می اجماعیت بر ہے۔ اس لئے اس کا خیال ہے کہ فرد کا مفاد جماعت کے مقاد سے خلک ہونا چاہئے اگر افراد اپنے اپنے مقاد کے لئے کام کریں گے تو اس عمل سے دوسروں کے مفادات مشار ہوں گے۔ ہر مخص فود خرض ہو جائے گا اور دوسروں کے حقوق یال کر کے ذخرہ اندوز بن جائے گا۔ یوں امور سلطنت میں خرابیاں بدا ہو جائیں گی۔ افلاطون کا نظریہ اشتمالیت آیک ایس معاشرت سے جو دولت اور آمدنی کی کیسال تعتیم اور مشترکہ جائداد کے تصور پر قائم ہوتی ہے۔ افلاطون نے اعتمالیت ازدواج کا نظریہ بھی چیش کیا۔ اس همن میں اس کا تصور پر قائم ہوتی ہے۔ علاقہ میں سال میں آیک یار ایسا جشن منایا جانا جائے جس کا تمامتر اجتمام ریاست کی طرف سے ہو۔ اس جشن میں غیرشادی شدہ عورتیں ادر مرد جع موں اور حکومت کے نمایدے قرمہ اندازی کریں ، جو عورت جس مرد کے حصہ میں آئے اس کی کفالت ای مرد کے زمه وال دى جائه اس مرد كويه حق مونا جائه كه وه الى يوى كواي فرائض معمى على مدد ے لئے شام کر سے۔ بوں کے بارے میں افلاطون کا خیال ہے ان کی برورش سرکاری ا خراجات پر ہونی جائے۔ پدائش طور پر محرور بچ اگر تھوڑے سے علاج معالجہ سے تندرست نہ ہو سکیں تو انہیں ہلاک کر دینا جائے۔ افلاطون کی اشتمالیت کا بدف صرف فلسنی حکمران اور فوجی المقد ب- معاشرے كا تيرا طبقه ليني غلام مزدور اور ديكر پيشد ور افراد اس سي مشتى بين-

"فلاسفر باوشاه" كا نظريد : اللاطون اس امرى بابندى لكا آب كد عنان حكومت صرف اي افراد کے باتھ اں ہونی جائے جو فلند کے اہر ہوں۔ اس کے نزدیک آیک فلاسفر بادشاہ بسترین عیس من (Statesman) ہوتا ہے ایر اعلی درجہ کا آجور ہوتا ہے۔ اس کی مکومت مشال نوعیت کی ہوتی ہے اور قانون کا سرچشہ وہ خود ہوتا ہے۔

ارسطو کا سیاسی نظرید : ارسطو کے نزدیک انسان کا وجود انفرادی طور پر کوئی ایمیت نمیس رکھتا بلم اس کی مطال اس تطرے کی ی ہے جو دریا کی اروں کے ساتھ مِل کر موجزان ہو سکتا ہے اور اللهم برياكر سكا ہے۔ اس كے زويك انسان اى وقت صحح انسان كملانے كا ستحق ب جب وه دد مردل کے ساتھ فل کر رہے کا عادی ہو۔ اس کے کئے کا مقعد یہ ہے کہ اتحاد کے بغیر انسان

کی بقا نامکن ہے۔ ارسلو کے خیال میں معاشرہ کی تفکیل کے بعد دو قسم کی انجمنیں ریاست کی ترقی کے لئے انسان انجمنیوں کے زیعہ عمام میں ہم آبتگی ار سوے میں موام اور میاس اور میاس اجمنیں۔ اظائی الجمنوں کے ذریعہ عوام میں ہم آبگی، عام کرتی ہیں میں اظافی الجمنیں اور میاس الجمنیں۔ اظائی الجمنوں کے ذریعہ عوام میں ہم آبگی، خوش اطواری منظیم التحاد میت افوت اور قائم رہتا ہے۔ میاس الجمنوں کا کام ریاست کے صفات کی بنا پر ایک محت مند معاشرہ کا در قائم رہتا ہے۔ میاس الجمنوں کا کام ریاست کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور سرعدت کا تحفظ ہے۔ ارسطو کے نزدیک ترد اور ریاست میں

بنیادی طور پر کوئی فرق نیس کو تکہ جو صفات ایک فرد میں پائی جاتی ہیں وہی صفات ایک ریاست میں بھی لینی ہیں۔ اگر فرد ہے تو ریاست کا وجود باتی ہے اور اگر ریاست ہے قو فرد کا احرام باتی ہے ورنہ دونوں کچو بھی نیس۔ اس ریاست کو انسانی صفات سے مشابہ قرار ویا ہے اور اسے انسانی جسم کی مشال سے واضح کیا ہے۔ جس طرح آیک کچ پرورش پاکر نیلیم و تربیت حاصل کرے آیک محمل انسان بنا ہے اور آیک محمل انسان بن جانے کے بعد اس سے آھے گئی اور انسان وجود پر یہ ہوتے ہیں جن کے اجتماع معاشرہ تھکیل پا اہے اس حم کی ارتفاقی منازل طے کر کے ریاست وجود بھی آتی ہے۔ وہ افراد معاشرہ ریاست کے ایرائے ترکیمی قرار دیتا ہے۔ ارسلو کے زدیک افراد معاشرہ متعدد صفات کے مالک ہوتے ہیں بعض اعلی تعلیم یافتہ ہونے کی فرد سے دوش میں آتی ہے۔ بعض این تعلیم یافتہ ہونے کی فرد سے دوش میں آلی جسم ایل تعلیم یافتہ ہونے کی فرد سے دوش میں افراد کو اپنی جسمانی قرائل پر ناز ہو آ ہے۔ بعض اپنے فون کے فرد بھی تھی رہے ہیں اور بعض افراد کو اپنی جسمانی قرائل پر ناز ہو آ ہے۔ بعض متس سے عاری ہوتے ہیں درجے ہیں اور بعض افراد کو اپنی جسمانی قرائل پر ناز ہو آ ہے۔ بعض متس سے عاری ہوتے ہیں درجے ہیں اور بعض افراد کو اپنی جسمانی قرائل پر ناز ہو آ ہے۔ بعض متس سے عاری ہوتے ہیں درجے ہیں اور بعض افراد کو اپنی جسمانی قرائل پر ناز ہو آ ہے۔ بعض متس سے عاری ہوتے ہیں

رہے ہیں اور بعض افراد کو اپنی جسالی توانائی پر ناز ہو آ ہے۔ بعض مقل سے عاری ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سکت پرداشت کر سکتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ارسطو کے دوریک کوئی عورت یا غلام یا مزدور حصول تعلیم کا اہل نہیں۔ اس کے زدویک ایک اعلیٰ اور مثالی طرز حکومت کے لئے لازم ہے کہ اس کے ارباب اختیار متوسط طبقے سے منتب کے جا میں گاکہ مگر ان میں خود سے انتجا طبقہ کی دولت و تروت دیکھ کر غصہ یا حمد پیدا ہوتو وہ اپنے ساتھ کی دولت و تروت دیکھ کر غصہ یا حمد پیدا ہوتو وہ اپنے سے منتب کے سے طبقہ کی مغلمی دیکھ کر صابر و شاکر ہو جا تیں۔

ارسطو کے نزدیک ریاست آیک ایس تعظیم ہے جو تخلف الانواع افراد پر مختل ایک ہوے با مقعد اجماع پر بنی ہو' اور جس میں ہر ایک فرد فطرہا' عادیا اور ضروریا ایک دو سرے کے ساتھ شکک

ریاست کے فرائض

ارسلو کے نزویک ایک ریاست پر مندرجہ ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔
ا- تمام افراد معاشرہ کی معافی عالت کو درست رکھتے میں امانت

ے - کم افراد کے حقوق زندگی کا تحفظ

3- آزادی و خوال کو برقرار رکنے کے لئے ایک فعال انظامیے کی تھکیل

4- تمام افراد معاشره آزادی فکر و آزادی ارتفاء اور خود عثار زندگی کی نقین دبان-

5- تمام افراد معاشره کی شرے مفاقلت

6- تعليم و تربيت اور فنون كي تدريس

7- مرفرد معاشره کو زبنی افلاق اور سایی نشود نیا کے لئے مناسب وسائل کی فراہی

8- افراد معاشره كي جبلي خوابشات كي تحميل و تسكين

9- تمام افراد معاشره کی جان اور الماک کی حفاظت

نظریہ حکومت : حکرانی کے معالمہ میں ارسلوکا خیال ہے کہ حکران ایک فرد ہوتا جاہے ، بو وقت کے نقاضوں کے مطابق پیدا شدہ سائل کو ہر توجیت حاصل کرنے کے لئے خادم قوم بن کر کام کرے ادر ریاست کی طرف ہے ودیعت کے محتے احتیارات کو بالخصوص معادات موام کے کے استعال کرے' نہ کی ذاتی برتری اور عقمت کا مظاہرہ کرنے کے لئے۔ وہ ریاست پر حکومت کو ترجع دیتا ہے۔ اس کے خیال میں حکومت میں تین عناصر کار فرہا ہوستے ہیں۔ اول پیدائش' دور ودلت اور سوم تعداد۔ جو حکومت پیدائش پر بنی ہو وہ چندال کامیاب نہیں ہوتی۔ پیدائش سے مراہ سلند وراثت ہے یعنی بادشاہ کا بٹنا بھی بادشاہ ہو گا۔ ارسلو کے نزدیک دولت ایک خطرتاک چیز ہے اوراس کی فراوانی انسان سے دل سے رحم و کرم کے جذبات معدوم کر کے فخرو خور بھر دیتی ہے۔ اس کے نزدیک دولت کو کامیاب حکومت چلانے کا احسن ذریعہ قرار نہیں دیا جا سکا۔ تعداد کے بارے میں ارسلو کا کہنا ہے ' چونکہ حکومت افراد پر کی جاتی ہے' اور افراد متعدد ہوتے ہیں۔ پھر ہر فرد کی مطالبات کو منوانے اور مخلف افراد کے نظریات ہر کار بند ہونے کے لئے ضوری ہے کہ ایس حکومت ہو جس میں رہاست میں موجود تمام میم کے لوگوں کی نمایندگی ہو جائے۔ اس کا ایک بی طریقہ ہے کہ افراد کی ایک خاص تعداد حکمرانی کے لئے شخب کرلی جائے۔ اس کا ایک بی طریقہ ہے کہ افراد کی ایک خاص تعداد حکمرانی کے لئے شخب کرلی جائے۔ بی لوگ مل کر اپنے مسائل کو حل کریں۔ اس کا کہنا ہے کہ جو حکومتیں اجائی فیصلوں ہر چاتی ہیں دور کامیاب رہتی ہیں۔

یں وہ کامیاب رہتی ہیں۔ ارسلونے علف قدم کی حکومتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان پر تقید بھی کی ہے۔ اس کے نزدیک حکومتیں تین قدم کی ہوتی ہیں۔ اول ملوکیت ورم اشرافیہ سوم دستوری حکومت۔ اس نے جمدوری طرز حکومت (جمہوریت) کا تذکرہ منفی انداز میں کیا ہے۔

ارسلو کے زدیک قانون کمی جار شے کا نام نیس' اس میں بی وقت کی ضروریات کے مطابق ترمیم و اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی عوام کے مفاد میں ہوئی عائیہ ریاست کی کی بھی شہری کو قانون پر بالا وسی حاصل نیس ہو گئی چانچہ تکرن کو جائے کہ وہ خود بھی قانون پر مخل کرنے کی تخی سے تلقین کرے۔ اس کا کمنا ہے کہ بے تخی سے تاشی کرے۔ اس کا کمنا ہے کہ بے تخاشاط افراط زر اور قوت کے کیا جمع نہ ہونے کے لئے بر وقت کاروائی کرنی چاہے۔ اس کا بی بھی کمنا ہے کہ محکومت کے معالمات میں غیر ملیوں' اجنبوں اور وضنوں کو یا ان کے تمایندوں کو شائل نہ ہونے ویا جائے۔

تظریہ انساف : ارسطو کے نظریہ انساف کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ اس کے نزدیک قوانین بنیادی و قدرتی اور اخلاق ہوتے ہیں۔ اخلاق کا نقاضا یہ ہے کہ ریاست کا ہر فرد اپنے فرائنس منعبی کو یہ طریق احمن انجام وے اور قانون شکی کی نوبت نہ آئے۔ وہ انساف کو دو حصول میں تقیم کر آ ہے۔ اول قائل تقیم و دم اصلاح کن۔ قابل تقیم انساف کے بارے میں ارسطو کا خیال ہے کہ یہ انساف ہر آیک فرد میں ماسطو کا خیال ہے کہ یہ انساف ہر آیک فرد میں بناعت اور حکومت کے ساتھ اس کی قدر قیمت اور مقام کے معابق کیا جا آ ہے۔ مثلا جموریت میں اس کی بنیاد شرح پدائش یہ ہوگی و اسلاح کن انساف کے بارے میں ارسطو کا کہنا ہے کہ اصلاح کن انساف کے بارے میں ارسطو کا کہنا ہے کہ اصلاح کن و انساف کا تعلق زیادہ تر کاروباد کے بارے میں ارسطو کا کہنا ہے کہ اصلاح کن ورسائل جاکداد اور انفرادی آزاردی کے مسائل جاکداد اور انفرادی آزاردی کے مسائل میں اعتمال رکھنا اصلاح کن انساف ہے۔

سوال : مندرجه ذیل پر نوٹ لکھتے : ۱- ہنود کا نظریہ سیای 2- چین کا نظریہ سیای

### ہنود کا نظریہ سیاس :

ہندوستان میں ابتدائی دور میں ہمیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا پتا چاتا ہے۔ رگ وید کے فائدان میں ابتدائی دور میں ہمیں چھوٹا اوارہ گاؤں (گرام) تھا، جس میں چند خاندان میں حصل اللہ کا سروار "راجا" کملا یا تھا۔ لیکیلے کی راجد حاتی اس کی مرکزی بہتی ہوئی تھی جس کے چھ راجا کا کھر اس کے اور ان کے بعد کا کھر ہو یا تھا۔ راجا کے گھر کے نزد اس کے خاندان کے لوگ اپنے گھر بناتے تھے اور ان کے بعد

وہ لوگ جن کا تعلق حکومت سے کوئی تعلق ہو آ تھا۔

چوتھی صدی تبل مسے سے دھرم سوروں نہ ہی کتب میں عام نہ ہی قانون مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چونکہ اشخاص کے حقوق و فرائض مقرر کے جا بچکے تھے اور ہر ذات کے لوگوں کو اپنا دھرم معلوم تھا' اس لئے خاص ممل قانون کا دائرہ تھک تھا' اور وہ تمام تر راجا کے فرائش کے تحت بیان کیا گیا تھا۔ راجا کے لئے ضروری تھا کہ وہ زندگی اور وهرم کا نظام قائم رکھے۔ قانون کی بایدی کرائے' لوگول کی جان و مال کی حفاظت کرے' مجمول کو سزائمیں دے' عام قانون کی مربر سی کرے اور عکومت کا نظام چلانے کے لئے لگان وصول کرے' عام قانون کی حدود کے اندر مختلف بیٹ ورول کو اختیاء تھا کہ وہ اپنے لئے محصوص قانون بنائمیں۔

ابتدا میں ہر البیلہ کا سردار را جا کہلا تھا۔ ایک راجا اپنے ساتھ اپنے خاندان دالوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو طاکر کمی علاقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتا تھا تو مفتود علاقہ اس کی ریاست بن جا آ تھا۔ ہندوستان میں ای فتم کے بے شار چھوٹے چھوٹے راج اور راجدحانیاں موجود تھیں۔ جو راجا کئی راجاؤں کو اپنا مطبع بنا لیتا تھا، وہ "مماراجا" کہلا آ تھا۔ بالعوم ہر راجا خاندانی ہو تھا یعنی راجا کے بعد اس کا بیٹا راجا بنا تھا، گر بعض قبیلے اپنے راجا کا انتخاب ہمی کرتے تھے اور کشت رائے سے جے چاہتے اسے اپنا راجا بنا لیتے تھے۔ بب کمی راجا کی گلائت وسیح ہو جاتی تو وہ کاروبار حکومت چلانے کے لئے مختلف لوگوں کی معادنت حاصل کر لیتا۔ فوجوں کا پہ سالدر "سینانی" (سیناتی)۔ ویمائی فلاح و بہود کے لئے کام کرنے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" اور نہیں سلسلہ میں راجا کو مشورے دینے والا "گرامانی" کیا گیا تھا۔

منوشاستر : ای اثناء میں بندوں میں ایک مصلح "منو" پیدا ہوا' جو بندوں کا سب سے برا قانون دان تشلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے نظریات کے تحت جو قانون وضع کیا' اس کا تحریری مجموعہ "منوشاسر" یا "منو سرتی" کملا آ ہے۔

منو شاسترین ندکورے کہ : برہائے دنیا کی بہودی کے لئے اپنے منہ اور اپنے پازؤں سے اور اپنی رانوں سے اور اپنے بیروں سے برہمن' چمتری' ویش اور شوور پیدا کیا اور ان جانوں میں سے اس دنیا

کی حفاظت کے لئے ہرایک کے لئے علیمدہ علیمدہ فرائض قرار دے۔ برہمنوں کے لئے دید کی تعلیم اور فود اپنے اور دان لینے دید کی تعلیم اور فود اپنے اور دان لینے دیے کا فرض قرار دیا گیا۔ چھتری کو اس نے تھم دیا کہ فلقت کی حفاظت کرے دان دے اور چھاوے دے وید پڑھے اور شوات نشانی میں نہ پڑے۔ دیش کو اس نے تھم دیا کہ موشی کی سیوا کرے دان دے اور چھاوے دے اور تجارتی لین دین کرے اور زراعت کرے۔ شودر کے لئے برہا نے صرف کرے اور قرض بنایا ہے کہ دہ ان تیوں جاتوں کی خدمت کرے۔

منوشاستر کے مطابق برہمن قوم کو سب قوموں پر برتری حاصل ہے۔ اسے سب سے اعلیٰ گاؤق اور کل کا کات کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ برہمن چو کلہ خلفت ہی سب سے بروا ہے اس لئے سب چیزیں اس کی ہیں۔ اگر برہمن کی ضرورت ہو تو وہ اپنے غلام شوور کا مال جبریہ لے سکتا ہے، کیونک وہ اس کی کل مکیت کا مالک ہے۔ بادشاہ کو کمی بھی حالت میں خواہ وہ مرتا بھی کیوں نہ ہو، برہمن سے محصول نہیں لیتا چاہے۔ راجا برہمن کو کمی بھی جرم کی سزا کے طور پر قمل نہیں کر سکنا ہاں تھین جرم کی صورت ہیں اس کا سرموعزا جا سکتا ہے یا ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے۔

منوشاستر کے مطابق شودر کی نجات کا ذریعہ گھر ہست برجمنوں کی خدمت کرتا ہے۔ شودر کو مال و دولت جمع کرتا ہرجمنوں کی خدمت کرتا ہے۔ آگر اور دولت جمع کرتا ہرجمنواں کو دکھ دیتا ہے۔ آگر شودر کی عضو سے برجمن کی تمک کرے تو اس کا وہ عضو کاٹ دیتا چاہئے۔ آگر شودر برجمن کے برابر بیٹھ جائے تو اسکی کمر پر داغ لگا کر جو تو کوا کر کمک بدر کر دیتا چاہئے۔ آگر برجمتی وید کے الفاظ زبان سے الفاظ زبان کے افوال میں سیسہ کی گھلا کر ڈال دیتا چاہئے اور آگر دہ وید کے الفاظ زبان سے ادا کرے تو اس کی زبان کاٹ دینے کا تھم ہے۔

ہندو ریاستوں کی نوعیت : ہندو ریاستوں میں آگرچہ ذات پات کا اتمیاز موجود تھا اور برہمن ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سے ریاسیں فدہی ریاستیں نمیں نمیں نمیں خمیں۔ راجاؤں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ فدہب کو سیاست پر عالب نہ آنے دیں۔ چنانچہ، ہندو ریاسیں عملی طور پر فدہب یا عبادت گاہ کے انتخب نمیں ہوتی تھیں۔ فرہبی احکام مرف رامی اور رعایا کی اخلاق رہنمائی کے اصولوں تک محدود تھے۔ اس حالت کے چیش نظر سیاسی خور و تھے۔ اس حالت کے چیش نظر سیاسی خور و تھے۔ کی اجازت تھی اور میں وجہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر عظیم تصورات کو جنم دے سکے۔ آہم وہ ان کی احداد ترقی علی خور اس میں ان کی ادی ترقی علی تصورات کو عملی جامہ بہنے میں ناکام رہے کہ کیونکہ ذہنی طور پر امنام پرستی ان کی ادی ترقی علی محدود معاون نہ ہو سکی۔

منو کے قانون نے اس کمادت کو عملی جامہ پہنا دیا تھا کہ "دجس کی لائٹی اس کی بھینس"۔ یعنی جو راجا زیادہ طاقتور ہو یا تھا وہ کمزور راجاؤں کی ریاستوں کو فتح کر کے اپنی ریاست ہیں شامل کر لیتا تھا۔

چا تكيد : بندوس من منو ك بعد "جاكي" ناى فض ايك برا ساست دان بن كر اجمرا- دد

قوم کا برہمن تھا اور چندر گیت کا وزیراعظم۔ مندر گیت نے اس کی دو سے بنداراجا کو فلست دے کر مکدھ کا تحت ایک تمار اس کیا تھا۔ اس کیا جا گئی نظرات کے تحت ایک تماب تھنیف کی جس کا جس کی دو اس کی اس کی جس کی ہوئے کے اصول و ضوابط تحریر کئے ہیں۔ چاکیہ ایک عظیم سلطنت کا وزیراعظم ہونے کے باوجود بادشاہ کے شاندار محل کے پاس کے جس پڑی میں رہتا تھا، جس کی دیواریں ملی کی تھیں اور چست کی جگہ اس پر چھیر ہڑا ہوا تھا۔ چاکیہ آگرچہ برہمن تھا، لیکن اس نے ذات پات کا زور تو رہے میں بادشاہ کی معاونت کی اور نقاب کو سیاست پر خالب نہ آنے دیا۔ دو سرے بادشاہ خود موریہ خاندان سے تعلق رکھا تھا، اور بعض مورض کا خیال ہے کہ اس (چندر گیت) کی بال شودر تھی، اور بادشاہ ہندو دهرم کی بجائے بعض مورض کا چیرو تھا ان وجوہات کی بنا پر بھی، برہمنوں کے نظریات سیاس نظریات پر غالب نہ آ

حکمران کی حیثیت : بندو سای نظریہ کے مطابق افتدار کو مملکت کی ذات سے وابستہ تصور کیا گیا ہے' نیکن حکمران بحیثیت انسان منبط نفس کا پابند تھا اور وہ بھی عام فرد کی طرح علطی کرنے پر مستوجب سزا ترار پا ہے۔

رائے عامد کی حیثیت : ہندو مفرین نے عام طور پر من مانے اقدار کو مملکت طلاف عملی مافعت کا مطاب عملی مرکب مافعت کا مطابرہ کیا۔ انہوں نے انقلاب کو ہوا دی ادر اس طرح اپنے نظرات کو عملی تحریک دی۔ ان کے ایک تخطیم مفکر کا کمنا ہے کہ : بہت سے افراد کا انفاق رائے بادشاہ سے نیاوہ طاقتور ہے، وہ رسی جو بہت سے دھاگوں میں بل دے کر بنائی جاتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شر کو بھی کھننج لائے گ۔

محدود فتم کی مطلق انسانیت : ہندہ نظریہ میں ایک خود پرست مطلق انسان بادشاہ کے بجائے محدد قدم کی مطلق انسانیت کو جائز قرار کیا گیا ہے اور منبط توازن کے نظریہ کی جماعت کی مثل ہے۔ ممل ہے۔

چین کا نظریہ سیاس : چین میں ابتداء میں چھوٹی چموٹی ریاستیں تھیں۔ کافی عرصہ بعد " چو" فائدان بر مرافقدار آیا تو ساسی نظریات کو پھلنے چولئے کا موقعہ ملا۔ پھر دفت نے کنفیوشس میں شین شیس موبی اور لاؤزی جیسی شخصیات پیدا کیں جنہوں نے چین کو متحد ہونے کی تعلیم دی۔ انہوں نے عوام کو قانون کی ضرورت کا اصابی دلایا۔ اب لوگوں نے بالخصوص عوام کو اخلاقیات کی تعلیم دی۔

کنفیوشس : کنفیوشس "انسان اعلی" کا تصور پیش کرتے ہوئے کما کہ انسان اعلیٰ اپنی روح کو عزیز رکھتا ہے اور پت آدی اپنی دولت اور جاکداد کو۔ انسان اعلیٰ اپنی کو آبی کا الزام اینے ذمہ لیتا ہے لیکن کمتر آدی اپنی کو آبی کی ذمہ داری دوسروں پر تھونیتا ہے۔ انسان اعلیٰ کے کردار کی علامت بی نوع انسان سے ہدردی اور شفقت ہے۔ کیفوشس کا خیال ہے کہ سارے انسان کا دارددار خلوص نیت پر ہے۔ بلند کردار آدی کی یہ نشان ہے کہ اس کے قول اور عمل

292

میں مطابقت ہوتی ہے۔

ننفیوش نے نظام سلطنت کے بارے میں بہت سے اصول وضع کئے ہیں مجن میں سے

یادشاہ خود این عمل سے رعایا کے سلتے اچھی مٹالیس قائم کرے۔

عُومت بغیر عوام الناس کی حایت کے قائم نیس رہ سیس اس لئے حکران کے لئے -2 عوام الناس كا اعماد حاصل كرنا ضروري ب- اعماد محبت ك زربيد حاصل مو سكما ب اور محبت اس ونت بدا ہوتی ہے جب حکران طبقہ عوام الناس کی بھلائی اور بہودی کے

محكران للم وعقل كو ابنا مشير بنائمي--3

-4

تحکمران طبقہ اور رعایا اُپنے آپنے فراکش خلوص ول سے سرانجام ویں۔ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہئے جسے وہ خود اپنے لئے پہند نہ کرہیں۔ -5

حکومتی عدون بر ایماندار اور ریانتدار آدمیون کو مقرر کیا جائے۔ کنفیونیس سلطنت -6 کی فرانیاں دور کرنے اور اے ورست رکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کتا ہے کہ:

"لآر ماجب جاہتے تھے کہ ساری سلطنت میں نیکی تھیل جائے تو وہ سب سے

يل رياست كو درست كرتے تح واست كو درست كرنے سے يملے اسے فائدان کو درست کرتے تھے۔ این تین درست کرنے سے پہلے دو این واوں کو درست كرتے تھے اپ ولال كو درست كرنے كے لئے وہ اسے خيالات من ضوص بيدا کرتے تھے۔ اپنے خیالات میں خلوص پیدا کرنے سے پہلے وہ اپنا علم بردهاتے تھے اور اشیاء کے علم علم برهائے کے افراء کی است کی تحقیقات میں مصروف ہو جاتے

سنفوشس كاكمنا ہے كه:

"بب اشیاء کی مابیت معلوم ہو می تو مجر علم عمل ہو جاتا ہے۔ جب علم عمل ہو جاتا ب تو خیالات میں ظوم پیدا ہو جا آ ہے۔ خیالات کے بعد دل میں بھی ظوم آ جا آ ہے 'اور جب ول درست ہو جا ا ہے تو ہو خود ورست ہو جاتے ہیں' جب وہ درست ہو جاتے ہیں تو ان کا خاندان درست ہو جاتا ہے' جب ان کے خاندان درست ہو جائے میں تو ان کی ریاست درست ہو جاتی ہے اور جب ریاسیں درست ہو جاتیں ہیں تو ساری سلطنت درست ہو جاتی ہے۔"

من سیس (MECIOUS) : کنیوش کے قربا" موسال بعد مین شیر بای ایک عظیم مصلح پیدا ہوا 'جس نے ای ایک عظیم مصلح پیدا ہوا 'جس نے ای تعلیمات میں وحید' انسان کی طبق نیکی اور کنیرشس کے اعلی اصولوں کا درس دیا۔ مین شیس کا کمنا ہے کہ نیکی کر طرف انسان کی فطرت کا رجمان بالکل اس طرح سر جسر ان روز کا رجمان بالکل اس طرح ہے چیے پانی (ہے) کے رجمان نیچ کر طرف ہو تا ہے۔ اس کا قول که "انسان اپنی زندگی کا آغاز نیک فطرت سے کرنا ہے۔"

موہتی (MOHTI) : اس کا قول ہے کہ ملکت میں اہم ترین عناصر افراد ہیں۔ دو مرے

غمرر قوی دیو آؤل کی قربان گاہیں آتی ہیں اور انتمالی کم اہمیت بادشاہ کی ہے۔ ہم افراد کی فطرت اسلام مشاہدہ سے خدا کی مشایا ارادے کی بابت سیستے ہیں۔

جین میں موہتی کے قول کے مطابق بادشاہ کا تغیرا درجہ ہے۔ اگر بادشاہ خود کو ناکارہ عابت کر دے تو اے معزول کر کے عارضی طور پر فید کیا جا سکتا ہے۔

> سوال : مندرجه ذیل پر نوٹ لکھئے : (الف) یہودی نظریہ سیاس (ب) روی نظریہ سیاسی

> > جواب : پیودی نظریه ساس :

یمودیوں کا نظریہ سیای پر نہ بب کی چھاپ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت ریانی علم سے قائم ہوتی ہے اور تمام توانین جو ضدا تعالی یمواد (Jeh ovah) نے وہی کے دریعہ حضرت موی علیہ السلام پر نازل کے ہیں وہی قابل پابندی ہیں۔ یہ احکام تحریری صورت میں تورات کی

سید سوم کورٹ کی مورٹ کے این ویل ماس پر بھری میں کیا جا سکتا۔ ان قوانین و احکام پر عمل کرنا صورت میں موجود ہیں، جن میں ترمیم و اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان قوانین و احکام پر عمل کرنا تعمر انوں اور رعایا دونوں پر فرض ہے۔ ربانی حمایت کے لئے انہوں نے فرمانبرداری کے ایک حمد عامہ پر و مخط کئے۔ جب وہ اس حمد نامہ کی خلاف درزی کرتے تھے تو اس حمد نامہ کی خلاف

ورزی کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے تھم کے نافرمان بھی متعور ہوتے تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ردئے زمین پر مرف یہودی یہ افضل ترین قوم ہیں اور محلوق پر

تعمرانی کرنے کے حقد آر' ان کے زریک خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روسے زمین پر محمرانی عائے گا۔ محمران بنائے گا۔

یمودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا ہے اہم امور بیں مشورہ کیا جا سکتا ہے اور خدا اپنے مختب بندوں (نبوں) کے ذریعے اس کا جواب وتا ہے۔ بی اسرائیل میں وقائم فوقائم نی آتے سے۔ ان رہنماؤل کی حیثیت یہ اختبار توارث نہ تھی اور نہ ہی وہ کمی علیحدہ جماعت کی تھکیل ویلے تھے۔ ان کے فرائض اظافی تھے ' ساس نمیں اس کے باوجود کہ یمودی مملکت کی فیاد فریمی میکن اس کے باوجود کہ یمودی مملکت کی فیاد فریمی میکن اس کے موادی اس کی باہر کے فرائض اطابی جارہ داری نہیں تھی ' بلکہ پشتر بادشاہ اور منصفین اس محرود با محاوت کے باہر کے لوگوں سے آتے تھے۔

مطلق انسان سلطنت کے قیام کے بعد جب یمودی قبائل ایک یونین کی شکل میں مظلم بوٹ اور ایک سے زیادہ مرکزی حکومت بنانے پر مجور ہوئے تو اس کے لئے انہیں فلطین کی المرف سے ایک مشترکہ خطرہ ورپیش رہا۔ تب اسرال نے فدا سے ایک بادشاہ کے لئے ورخواست کی۔ چنانچہ خدا نے ان کا پہلا بادشاہ "ساؤل" بذریعہ ساؤل متخب ہوا جس کا کردار خدا اور کی۔ چنانچہ خدا نے ان کا پہلا بادشاہ "ساؤل" بذریعہ ساؤل متخب ہوا جس کا کردار خدا اور دوست کے باین تھا۔ اور جب ساؤل کابت ہوا تو سموئیل پاوری نے اسے معزول کر دیا

اور اس کا جانشین منتخب کر لیا۔

یمودیوں میں تافذ ہونے والا پلا قانون توریت کے خدا (یموداء) کی راست مرضی پر مشتل تفا۔ اس قانون کے تحت حفرت موی علیہ السلام نے اس محم کی عدالتیں قائم کیں جمال باضابط مقرره قانون کے تحت عام مقدات کا فیصلہ کیا جا یا تھا۔

میودیوں کی مخضر ساس ماریخ: سندر اعظم کے عمد میں میودی ہونانیوں کے زیر اثر مصد اس کی وفات کے دیر اثر رہے۔ اس دوران ان میں قومیت کا احساس شدت سے اجرف نگا۔ پر فلسطین بونانی بادشاہ سیکولس سے ویر تمين آعيا۔ انداليس جدارم في يودي ذبب منافي كى كوشش كى تو يبوديوں ميں قوى احساس پدا ہوا۔ انہوں نے ایک کامیاب بعادت کی اور فلطین میں ایک میودی ہاسمونمین ظائدان کی خورت قائم ہو گئے۔ جب اس حکومت نے ذہب کو کوئی ایمیت نہ دی تو یمودیوں کے ذہبی طبقات " حسدین" (Hasdean) کملاتے تھے۔ ان کے بعد فریسوں کا مردہ پدا ہوا جو عزرا اور تحمیاہ نی کا پیرد تھا۔ ان لوگوں نے حکومت ک خالفت کی۔ آخرکار نہمی قیادت و سیارت تسلیم کر لی میں۔ بول میودیوں کے نہمی طبعہ کے باتھ ذہبی اور دنیاوی تیاوت کی باک ڈور آمئ ۔ اس طبقہ کو یمودیوں پر کامل اختیارات حاصل نتے۔ یہ طبقہ عشر کی آبدنی کے علاوہ بیہ فصل میں پھلوں کی پہلی تھیں بھی حاصل کر آتھا۔ عزرا اور تحمیاہ نبی نے تورات کے قوانین کو مدون کیا۔ فقہ کی تدوین و اشاعت کی وجہ

ے یودیوں میں کی فرقے پدا ہو گئے۔ پر آستہ آستہ وہ بینانی تندیب سے متاثر ہونے کے اور آخر کار ای تندیب سے متاثر ہونے کے اور آخر کار ای تندیب کے رنگ میں رنگ گئے۔

تورات اور تظریہ سیاس : یہودیوں نے اپنے طور پر کوئی نظریہ سیاس ومنع نہیں کیا بلکہ وہ ا بن كتاب تورات بى تے احكام كے مطابق ساست كرتے رہے۔ ذيل ميں چند احكام كا تذكرہ كما جا

جنگ اور قیدیوں کے متعلق تورات (بائیل) میں فرکور ہے کہ:

"جب خداوند تیرا خدا سے (منتوحہ ملک کو) تیرے فیضہ میں کر دے تو وہال کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے لل کر... لیکن ان قوموں کے شہوں میں جنہیں خداد می ترا خدا تیری میراث کر رہا ہے، کمی چیز کو جو سائس لیتی ہے جیتا نہ جموزنا۔" (استفا)

"سوتم ان بول کو جو اڑے ہیں سب کو قل کد اور ہر ایک مورت کو مرد کی محبت -2 ہے واقف ہو چی ہو ، جان سے مارو ، لیکن وہ الزکیال جو مرد کی محبت سے واقف نیمی ہوئیں' ان کو اپنے لئے زندہ رکھو۔" (كنتی)

"جب کہ خدا وند تیرا خدا انہیں تیرے موالے کرے تو تو انہیں مارج اور حرم کیجوا ناتو ان سے کوئی عدد کریو اور نہ ان پر رحم کریو نہ ان سے بیاہ کرنا اس کے بیٹے کو ائي مين نرصا ندائ جيئے ك لئے اس كى بيني ليا-" (استفاء)

"بی آسرائیل کو خطاب کرا اور انسی که کر بیب تم برون سے پار مو کر زمین کعان میں واعل ہو تو تم ان سب کو جو اس سرزمین کے باشندے ہیں اینے ساتھ بھگاؤ اور

ان کی مورثی نا کر دو' اور ان کے واحالے موتے بتول کو تابود کر دو' اور ان بے سب او فح مكانوں كو زما دو اور ان كو جو اس زمين كے اسے والے ميں خارج كر دو اور وہال آپ بور" (كنتي)

غلام اور اونديون كے بارے من ذكور ع كم:

-2

الأكر كوكي البين غلام يا لوندي كو لافعيان مارك أور وه مار كمات او - الرجائ لو اے سزا دی جائے الکن اگر وہ ایک ون یا دو دن جے تو اے سزانہ دی س لئے کہ ود اس كا مال ي-" (خروج)

اگر سمی مخص نے اپنے غلام کا تکاح کر رہا ہو اور اس کی بیوی سے اولاد پیدا ہو سکی مو' تو ساتویں برس جب وہ آزاد مو جائے تو وہ اکلا جائے' اس کی بوی اور بیٹے بیٹیاں

اس سے الگ ہو کر آقاک ملیت ہو جائیں گی۔

روی تظریہ سیای : چد تاکی نے مخلف بہاڑی علاقوں میں سلفنت روا کی بنیاد رکمی جسٍ كِي عَلَ شَرِي راست كِي مَ مَني اب راستَ كَي حَومت أيك حَمران اور أيك أسمل بر قائم تمی - اسبلی کی ابتدا جاگیرداروں کی رکنیت سے ہوئی۔ یہ جاگیردار بادشاہ کے مشیر ہوتے تے۔ کچھ عرمہ بعد عام نوگوں نے اقدار حاصل کر کے ایک مجلس شوری تفکیل دی۔ اب حکومت تین عناصر بینی بادشاو اسمبلی اور مجلس مشوری پر مشتل تھا۔ پر اقتدار جا میرداروں کے الت سے قل کر عام لوگوں کے باتھ میں آئیا اور جسوریت پننے تلی۔ پم روم کی چمولی چمولی وراث اور جسوریت پننے تلی۔ پم روم کی چمولی چمولی وراثیں اور سلطنت روم کی سرمدیں انکی تک پیمل کئیں۔ عوای عومت کے برسراندار آنے کے بعد بت سے نے علاقے مفوح ہوے اور بر سلانت ايك عظيم سلفت بن مني- بحر جلس مثوري كا انتدار ختم بوميا اور آخر مي جموري مظام مجي محو ہو تمیا۔ اب اس سلفت پر بادشاہت مسلط ہو تن جس نے نظریہ تخلیق ربانی کو فروغ روا۔ بادشاہ مدا کا تماکندہ مصور ہونے لگا اور اس کی جم عددلی خدا کی حکم عددلی قرار دیدی گئے۔ ہر شمری بادشاه كو المظرفدا" سمجه كر يوجا كرف لكا-

سلفت روائے جس سای نظام کو ترک دی وہ معمل دنیا میں بے حد مقبول موا علام بد نظام ہورب میں تمام اسٹوارٹ بارشاہوں کی سب سے بدی وحال تھا۔ نظریہ محکیق ربانی تے

بادشاہت کو سولمویں اور سرحویں مدی عیسوی میں ناقابل تنخیر قلعہ بنا دیا۔ ردی نظریہ سیای تنظیم اللم و منبط عالمکیر قانون اور جگ نامی کے عناصر پر مشمل تھا۔ انبی عناصر ترکیبی کے کرد ردی افکار کا طقہ بنا دیا گیا ، جس کی وجہ سے کوئی اخراقی نظریہ ظہور پذیر نہ ہو سکا۔ روی نظرے نے ریاست اور فرد کو دو اکا تیوں میں بانٹ دیا۔ ریاست کے قیام کا متعمد فرد کے حقوق کا تحفظ تھا۔ اس طرح ریاست کو ایک عجمید تصور کیا گیا جو اپنے افتیارات کو ائی مخصوص مدود میں استعال کرتے پر زور دیا ہے۔ نیز ہو قسری کو ایسا قانونی مخص قرار دیا گیا جو حقوق کی نعت سے الا مال ہے اور ان حقوق کا غیر قانونی مداخلات کے خلاف محفظ فراہم کرتا خود حکومت کا فرض ہے۔

روی قانون سیدهی سادی جزئیات کا مرکب تھا جس میں متضاد و متصادم قوانین مجی موجود تھے۔ اس زمانے میں میہ خیال بھی معبول ہو کہ جنری اختیار عوام کو عاصل ہے۔ اكادرب يدافكار كان المراجعة ال

ای بنیاد پر بید رائے قائم کی منی کہ شنشاہ عوام سے افتیار عاصل کرتے ہیں اس کے وہ عوام کے ماشنے جوابدہ ہیں۔ لین اس کے ماتھ مید بھی تسلیم کر لیا گیا کہ مشنشاہ کے زبان مالے سے ہو جا آتھا۔ بارشاہ تبا قانون ساز سمجھا جا آتھا بالفاظ دیگر وہ مطلق انسان تھا۔

آریخ ساست کے معاولہ میں مدت سامت آتی سے مدہ کم

ارج ساست کے مطالعہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ روی مفکرین سیاست بہت کم اخراعی ملاحیت کے مطالعہ سے محمد سے محمد اخراعی ملاحیت کے مالک تھے ، وہ افلاطون اور ارسطو کے سابی افکار بی کو سب کچے سے۔

قرون وسطنی میں رومی نظریہ سیاس : قرون وسطنی میں قدیم طرز کی سلطنت روا کو ذوال آگیا اور آہت آہت یماں پر "مسیحت" قالب آنے گئی۔ 380ء میں تعیوڈ وسیس نے اعلان کیا کہ مسیحت سلطنت کا سرکاری اور مرف قانونی ندہب ہو گا۔ اس وقت یورپ کے ترقی یافتہ علاقے نے مسیح کو تجول کرلیا اور اس طرح روم نے لادبی اور ندہبی ودنوں تھم کی مغیل ونیا کی میات تھیم سے قارت کو جائز قرار دیا۔ روم کا گرجا مسیحت کا صدر مقام بن گیا اور سلطنت کی میاس تھیم میسائی مماش ہو گیا۔ مسیحت کو روم کا گرجا قرار دیے جانے کے ساتھ ہی روم نے ایک تھیم کیسائی ایمیت حاصل کر بی۔ استف روم حکومت کا جلیم شدہ افسراور سلطنت کا قانونی مشیر تھا۔ روی استفال کر بی۔ استف روم حکومت کا جلیم شدہ افسراور سلطنت کا قانونی مشیر تھا۔ روی شمنشاہوں پر بھی استعال کیا اور کرج کے یادریوں نے دعویٰ کیا کہ گرمے کو وہ افتیارات حاصل جی جن میں شاتی افتدار یرافشار نہیں کر سکا۔

پاوربول کا نظریہ سیای : چمنی اور ساتویں میسوی کے درمیانی ذانے میں پادریوں کے سیات ذانے میں پادریوں کے سیات داویہ استا ہے۔

ریاست : یادریوں نے قرار روا کہ ساجی جلت ایک فطری شے ہے اس لئے ساج کو منظم رکھنے کے لئے ایک مقدر اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ ریاست ایک خدادادہ چیز ہے اس لئے ریاست کا انتظام بھی احکام ریانی می کے تحت ہونا چاہئے۔

بادریوں کے نزدیک عومت ایک لازی برائی کی حیثیت رکھتی تھی جو گربے کے مقابلہ میں انتہائی کمتر تھی۔ انتہائی کمتر تھی۔ انتہائی کمتر تھی۔ انتہائی کمتر تھی۔ یوں کرجے کے مقابلہ میں ریاست کی حیثیت گھٹ گئ اور پادریوں کی کوشش سے ریاست کرجے کے زیر محرانی آئی۔ کرجے کے پادری بنی لوع انسان کر ساوات اور آذدی کے تیام کے لئے ہیشہ افلاطون کے «فلنی محران» کے طور پر عمل کرتے رہے۔

جا كداد كا مسئلہ : ابتدائى پادرى نجى طور پر جائداد ركھنے كے حق كے حاى تھے۔ بينت الشخال مو استعال مو استعال مو استعال مو استعال مو استعال مو استعال مو كي جائداد كا ادارہ قانون فطرت سے پيدا ميں مو كر فيطه ديا كہ في جائداد كا ادارہ قانون فطرت سے پيدا ميں موا ب كيك رياست كى بالارادہ ادر عملى كوشش كا بتيجہ ہے اس كے وہ تصريفات تحديدات اور استارات كے مابع ہے۔

غلامی : گرج کے اور یوں نے قرار ویا کہ فطرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے' اس لئے اس لئے اس لئے اس کے طور پر اس کے طور پر اس کے طور پر اس کے طور پر اس کے اس کی اس کے اس کی کرنے کیا کہ اس کے اس کے اس کے اس کیا کہ اس کے اس کرنے اس کے اس کے اس کے اس کیا ہے اس کے اس کے

قیصریت اور پایائیت : یوپ نے تیعرے اختیارات پر تبنه کرنے کی کوشش کی تو پوپ اور تعریت میں جنگ شروع ہو گئے۔ یہ جنگ تیرفوی مدی عینوی سے چودفوین مدی عینوی تک ام ورج بک بیخ کی- چودموی مدی میدی کے وسلے پہا افتدار کم ہونا شروع ہو گیا أور قيصر كو زياده الفيتيارات حاصل مو تشخيه مجريابائيت فتم مو منى أور بادشامت تممل طور پر زبهي چنگل سے آزاد ہو گئی۔

## اسلامی ریاست کے مقاصد و خصوصیات

سوال : اسلامی ریاست کے قیام کے مقاصد اور اسکی خصوصیات پر روشنی والے! جواب : اسلامی ریاست کا مقصد وجود :

اسلای راست کے قیام کا بنیادی متعد اس مظام کو ملکت کے تمام درائع سے عمل عل لانا ہے جو اسلام نے انسانیت کی فلاح د ببود کے لئے چیل کیا ہے۔ بافتاء ویکر شریعت محمد کے تمامتر احکامات و توانین پر عمل کرنا اور کروانا اسلای ریاست کا متعمد اولین ہے۔ یہ متعمد انتا وسیع ہے کہ پوری انسانی زیمی کے سائل کا حل اس میں مضربے۔ ویل میں اس متعمدے جم لینے والے جروی مقاصد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

ماكيت اليه كا قيام : اللاي رياست كي قيام كا ادلين مقعد "ماكيت الي"كو لم كنا اور كوانا ہے كاك تمام لوگ ايك يى خدا كے برستارين كر ايك يى قوم ين جامي اس طرح ان می اتحاد دیکائیت پیدا ہو جائے گی اور وہ آئیل میں محسوس کریں مے کہ وہ ایک بی ذات سے مسلک ہیں اور وہ ایک بی مقدر اعلیٰ کے محکوم ہیں۔ بالفاظ دیکر حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لينے ے عمام انسان ايك ي مركز يرجع مو يحت بين ماكيت ايد كو تعليم كر لينے ب روئ نين ر الله وال انسان جغرافيائي الميازات سے پاک مو كر ايك بى اوى ميں بروع ما كتے ميں اور تمام مدے زمن ان کا وطن بن سکتا ہے۔

اسلام عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی پوری کا تات کا خالق و مالک ہے۔ وہی بادشاہ ہے وہی مائم ہے' اور تھم صاور کرنے کا افتیار بھی ای کو حاصل ہے۔ اس کی باذشان اور افتیارات میں کوئی شریک نیں۔

قرآن مجيد من فرايا كيا ب:

فالكم الله ربكم له البلك (فالمر)

(وہ ہے اللہ عمارا رب طک ای کا ہے) لم یکن له شریک نی الملک (بادشای می کوئی اس کا شریک میس)

#### 298 (مرام) اورجد يدافكار (مرام) (مرام)

(2) قیام عدل : معاشو ی مخلف نوگ زندگی بر کرتے ہیں۔ ان بی سے ہر ایک اپنے مند کو مزر کمتا ہو او جا ہے۔ مند کو مزر کمتا ہے۔ جب لوگوں کے مفاوات آلی میں محرائے ہیں قر زام بدا ہو جا ہے۔ ما تقور لوگ کوردوں کی حق مخلق کرتے ہیں قر علم کا سلسلہ شہوع ہو جا ا ہے۔ آگر اس علم اور ما شعاق کو نہ مثلاً جائے ترزیب میں و حیرت پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرہ میں بد اسمی کا دور دورہ ہو ما آھے۔

اسلای رواست کے قیام کا مقدر معاشرہ کو ہافسانی اور حل تعلی سے نجات والے کے لئے عدل و افساف کائم کرنے کر از مد دور دی کیا ہے اور عدل و افساف کائم کرنے پر از مد دور دی کیا ہے اور

فرلما حمايه:

(1) لقد ارسلنا وسلنا بالبنت وانزلنا معهم الكتاب والميزان لياوم الناس بالنسط (المرير)

ترجمہ : ہم نے اینے رسول روش ولائل کے ساتھ سیج اور ان کے ساتھ کیج اور ان کے ساتھ کیج اور ان کے ساتھ کیا ،ول-

(2) أن الله يامر بالملل والأحسان (التحل) المرابع المر

ترجمہ : اے ایمان والو انساف کی حمایت میں کرے ہو اللہ کے لئے گول ہو

(3) وان حکمت فاحکم بنهم بالنسط ان الله بعب المسطن (ائمه) (ائمه) ترجہ: اور آگر نیملہ کو تو بن عی اضاف کے ماتھ نیملہ کرا کیاں کہ

ترجہ: اور آگر فیصلہ کرو تو میں میں اضاف کے ساتھ فیصلہ کرتا کیوں کہ اللہ انساف کرنے والوں کے دوست رکھتا ہے

(3) قیام امن : اسلام ایک دین امن ہے۔ وہ امن سے رہنے اور امن قائم کرنے کا خواہل ہے۔ قرآن می امن کو خاند زمین کی اصل قرا دیا گیا ہے اور امن کے بالقائل "فند" کو خام کرنے کا محم دیا گیا ہے۔

(4) وفاع : قیام امن کے لئے ضوری ہے کہ ریاست ہی منظم انظامیہ موجود ہے ، جو اندرونی و پرونی سازشوں لور خطرات جنگ پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اسلام کسی سے لڑائی میں پہل نہیں کر آ ' لیکن آگر کوئی زیروسی جنگ ٹھونسے پر مجبور کے اور سوائے جنگ کے کوئی جارہ کاریہ ہو تو دشمن سے جنگ کرنا فرض قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرایا گیا ہے :

و فاتله هد ستى لا تكون فت: (اور ان شته بنگ كو يمل تك كه فته فتم بو جائے)

(5) امر بالمعروف و نبی عن المنکر : اسلام انسان کو صرف فود بی شکل کرنے کا عم نبی رہا بلکہ ہر مسلمان پر فرض قرار رہا ہے کہ وہ وہ موال کو بھی شکل کی تبلغ کرے۔ اور آگر کوئی برائل ہوتے دیکے تو برائی کرنے والے کو طع کرے۔ چنائجہ قرآن جمید عمل قرباؤ کیا ہے: وامو بالمعروف واند عن المنکو (فقان)

ترجمہ : اور ایکی بات کا عم دے اور یری بات سے روک

ایک اسلامی ریاست کے قیام کا یہ بھی مقدد ہے کہ امر پالمعرف و نمی المتک کے فریسے پر فود بھی عمل کرے۔ فود بھی عمل کرے۔

(6) قیام السلوة و زکوة : نماز اسلام کا بنیادی اور لادی رکن ہے۔ ہر مسلمان بر دان رات بھید میں جمل نماز کا تھا رات بیل فرض بین ، و تا مرک معاف نمیں ہو تکتیل۔ قرآن جمید میں جمل نماز کا تھم کی دیا گیا ہے۔ نماز ہر امیرو خریب پر فرض ہے ، لیکن زکوة مرف الل نسلب پر فرض ہے ، لیکن زکوة مرف الل نسلب پر فرض ہے۔

اسلای ریاست کے قیام کو یہ مقصد بھی ہے کہ قیام صلوۃ کو معنبوط بنایا جائے کور نظام ذکوۃ کو بخی سے رائج کیا جائے۔

سورة الحج مي فراليا كيا ب:

الذين أن مكنهم وفي الأرض اللموا المبلوة واتوا الزكوة و امروابالمروف ونهوا عن لمنكر

ترجہ: یہ "ملیان جن کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے" وہ لوگ بین جنس اگر ہم زین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے وکو تا

(7) بنیادی انسانی حقوق کا شخفط: اسلام می بنیادی حقوق وی بی جو شریعت محریه کی در سیادی حقویه کی جو شریعت محریه کی در سے مسلمان کو دیے گئے ہیں۔ اسلامی ریاست کا یہ بھی فرض ہے کہ انسانوں کو شریعت محریه کے مطابق پاکیزہ اور پر امن زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرے اور حقوق خدا نے افسان کو مطاک کے ہیں ' وہ تمام شریوں کو دے اور اگر کوئی کی کا حق فسب کرے تو اس کا حق اسے ولائے۔

موافقات و انتحار : اسلام ہر مسلمان کو دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے نور آئیں میں اتحاد و پگا تھت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ زمین کے مسلمان آئیں میں ایک براوری ہیں۔ اسلامی ریاست میں لینے دانے تہام مسلمان کویا ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔

قرآن مجيد من فرمايا كيا ہے:

(ا) انعا المومنون اخوة (الجرات) (مسلمان آپس بيس بمثل بمثل بين بيس)

(2) واذكروا نعمت الله عليكم اذكتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعته اغوانا وكنتم على شفا حضره من الناو فانقذكم منها (آل مران)

ترجم : اور الله ك ال احمان كو ياد كو دو الل في تم يركيا جيد تم اللت بيداك الك دوس عن اللت بيداك

еЉ. В °

# اور تم اس كے احمان سے بعائى بعائى بن كے اور تم لوگ الك ك اور م

اساای ریاست کی اخمیازی صفات : اسلای ریاست کی بنیادی صفات به ین:

(۱) اسلای ریاست اللہ کے نام پر اور اللہ می کے لئے قائم ہوگی ہے۔

(2) اسلای ریاست می مقدر آغلیٰ (مطلق العنان) اللہ تعلق کی دات ہوتی ہے ، جس کے ادکام شریعت محمد کی صورت میں نافذ العل ہوتے ہیں۔ اللہ کے اقدار اعلیٰ میں کوئی شریک شیں ہو سکا۔

(3) اسلامی ریاست میں قرآن و سنت قوانین کا درجہ رکھتے ہیں کان قوانین سے متعلد دو

متعادم قوانین نافذ نس کے جا سکتے۔

(4) اسلای ریاست اللہ تعلق کے زیر سلیہ قائم ہوتی ہے، اور اس کا نظام چلانے والا "خلیف" یا "اہم" کملا آ ہے، جو اپنی طرف سے کوئی قانون نیس کر سکتا، بلکہ مرف قانون اللی بی کو تافذ کرنے کا ذیہ وار ہوتا ہے۔

(5) اسلای ریاست میں خلیفہ یا الم کا انتخاب لوگوں کے باہی معورہ سے عمل میں آیا ہے۔ اس انتخاب میں عام لوگ حصد نہیں لیتے بلکہ مرف ملی و پرویز اور الل الرائے مطرات می کی رائے کی جاتی ہے۔

(6) اسلای ریاست قانون الی (شریعت) تافذ کرنے کی ذمه دار ہوتی ہے۔

(7) اسلای ریاست میں حزب مخالف کا وجود نہیں ہو آ؟ بلکہ صرف ایک بی جماعت حکومت کا نظام طالق ہے۔ اگر دہ قرآن و سنت پر عمل کرے تو اس کی معاونت و اطاعت فرض ہے کی آگر وہ معصیت کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

اسلای ریاست میں قانون الی کو برتری مامل ہے۔ کوئی مجی شری اس قانون سے مشکل میں ہے۔ کوئی مجی شری اس قانون سے مشتل میں ہے کہ اگر خلیفہ مجی قانون شکی کرے یا کمی کی حق تلقی کرے تو

اے د الت کے کثرے میں کمڑاکیا جا مکا ہے۔

(8)

(9)

املان راست شی مُتَلَد کی ضرورت نمیں ہوتی کو تک قانون تو پہلے ہی ہے قرآن و منت کی صورت شی مردوں کی منتقد کی ضرورت نمیں اہم امور پر مقوروں کی غرض ہے " کی مرائل پر اپنی رائے چیش کر سکتی خرض ہے " کور آل کوئی نیا مسئلہ بدا ہو جس کا براہ راست، ذکر قران و سنت جی موجود نہ ہو کو اس مسئلہ کے گئے قرآن و سنت کی روشنی میں قواعد و ضوابط مرتب کر سکتی اس مسئلہ کے عل کے قرآن و سنت کی روشنی میں قواعد و ضوابط مرتب کر سکتی ہے۔

(10) اسلامی ریاست میں غیر اسلامی و غیر شرقی قوانین کی کوئی وقعت سیں ہوتی کوئکد اسلامی ریاست تو قائم می اس لئے کی جاتی ہے کہ اس میں قرآن و سنت کے ادکام کو نافذ کیا جائے۔

کیا جائے۔

(il) اسلامی میاست اس لحاظ سے "مساوات" پر منی ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو مساوی دار) حقوق دیے جائیں وہ قانون کی نظر میں مساوی ہوں اور بلا لحاظ ندہب و نسل سب کو

مسادی طور پر عدل و انساف فراجم کیا جائے اسلای ریاست می دولت و ثروت کی بنا یر کوئی مخص اثر و رسوخ کا مالک نہیں بن سکتا اور نہ بی دولت کے بل بوتے پر قالمان فن سے نی سکا ہے۔

اسلامی رواست قیام ملوة اور ظام ذكرة رائج كرنے كے لئے وجود من آتى ہے۔ (12)

اسلای ریاست امر بالعروف و نی من المکر کا فریقد انجام دینے کے لئے وجود میں (13)آتی ہے۔ اچھے کاموں کی تبلیغ کرما نیک لوگوں کی دلجوئی کرما اور برے لوگوں کو برائی ے روکنا اور ان کے جرائم کے مطابق ان کو سرا دیا اسلای ریاست کا فرض ہے۔

اسلای ساست حقق و فرائض کو پررا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لوگوں کو اسلای (14)نظام حیات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا مکومت کا فرض ہے۔

اسلای ریاست اسلام کی ترویج و رق کے لئے کام کرنے کی بابند ہے۔ اس سلسلہ (15)يس مياست كے بچول ، يو رحول ، عورول اور تمام شرول كو زيور تعليم سے آوات كرنے کے انظامات کرنا محومت کا فرض ہے۔

اسلای ریاست ایک فلامی ریاست موتی ب ، جو کلوق خدا کی فلار و بهبود کے لئے (16)كام كرنے كى ذمه وار بوتى ہے۔

# اسلامی ریاست کی نوعیت

سوال : (الف) اِسلامی ریاست کی نوعیت کیا ہے۔ نوعیت کے کحاظ سے اسلامی رياست كوكياكيا اصطلاحي نام دع جاسكت بين؟

(ب) كيا اسلامى رياست ايك فلاحى رياست ب؟ ولاكل سے ابت يجيد إ

## جواب : اسلامی ریاست کی نوعیت :

اللی حکومت : "المای ریاست" احکام اللی کے مین معابق قائم ہوتی ہے اس لحاظ سے اللہ کو مست " مراد تھیور کی اسے "دراست اللہ" یا "اللی حکومت" کما جا سکتا ہے "کین الله کی حکومت" سے مراد تھیور کی (Theocracy) بر حز نہیں کونک فیر سلم "فیور کی" میں آیک مخصوص قوانین و منع کر سے خدا ك عام ف نافذ كرا ب بجد اسلام من قانون ومتع كرف كا افتيار كسي انسان كو ماصل سي-اسلای طرز کی "حکومت الي" مي خدا تعالى ك نازل كرده قواتين كے مين مطابق حكومت تفکیل دی جاتی ہے اور حکومت کا تمامتر نظام اننی قوانین کے تحت چلایا جا آ ہے۔

الی جمهوری حکومت : مولانا ابوالاعلی مودودی نے اسلامی حکومت کے لئے ایک اصطلاح" الی جمهوری محرمت" (Theo-Demnocracy) وضع کی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ

لکیے ہیں کہ :

اصولی و تظمیاتی ریاست : اسلای ریاست چ تکد اسلای نظریات بر بنی بوتی ب اس لئے اسے ایک نظریاتی ریاست بھی کما جا سکتا ہے۔ اس طرح اسلام یج تکد اسلام کے اصولوں بر بنی ہے اور تحوی نظام میں ان اصولوں سے ذرہ بحر انحراف نمیں کیا جا سکتا 'چنانچہ اس لحاظ سے اسے ماصولی ریاست" کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔

ایجانی اور ہمد گیر ریاست : اسلامی ریاست ایک ایجانی (Positive) ریاست ہوتی ہے اسلامی ریاست ہوتی ہے اسلامی ریاست کی جمال کے اسلامی کی ایک اور بدن کو مثانا ہے۔ ریاست کی محمد قوت مبت کاموں کو انجام ویے پر مرف ہوتی ہے۔ اس لحاظ ہے یہ ایک "ایجانی" ریاست ہے۔ اسلام چوتک آقافیت اور ہمہ گیری کا دائی ہے اس کی تعلیمات محدود نہیں ہیں اس لئے اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست ایک ہمہ گرریاست ہوتی ہے۔

جماعتی ریاست : اسلام کو بائے والے ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی ریاست کو کی جماعت رکھتے ہیں۔ اسلامی ریاست کو کی جماعت میں منتق کر پریزگار الل علم الله الرائے اور اسلامی نظریات کی تشریح و تعبیر کرنے والے افراد شامل ہوتے ہیں۔ بوری ریاست پر ایک بی جماعت تانون اللی کے تحت حکومت کرتی ہے حزب مخالف کا وجود تک تمیں ہو آ۔ اس لحاظ سے

اسلای مواست کو "فاحتی ریاست" کما جا سکتا ہے۔

فلاحی میاست: اسلام انسانوں کی فلاح و ببود کا ضامن ہے اور شریعت عمریہ میں لوگوں کی بستری اور بعلائی کا درس وا کیا ہے۔ اس لئے اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مواست ایک اسلام ریاست" ہوتی ہے۔ اس

اسلامی ریاست اور فلاح و بهبود عامه:

(الف) قلاح ونیا: اسلای ریاست می علق خداک قلاح و بیودکو پیش نظر رکها جا آ ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل فلای امور قائل ذکر ہیں:

ا۔ غربول' محاجل' بیمول' بواول' معدوروں آور مسافروں کی مدد کے لئے اسلامی ریاست میں مدد نے لئے اسلامی ریاست میں مدد ن فیلی اوارے اور عشر کا فلام قائم ہے۔ ذکوۃ کی مدے تعلیمی اوارے اور مہتال وغیرہ تعمیر کے جا کتے ہیں۔

2- اسلامی ریاست میں ہر مخض کو ساتی سیاس اور معافی عدل فراہم کیا جاتا ہے۔ عدل کے معالمہ میں امیرو غریب کا کوئی شیس کیا جاتا۔ اس محمن میں طیفہ اور ایک عام مخص برابر ہیں۔

3- اسلای ریاست میں امداد باہی کا نظام موجود ہے۔ اسک دومرے کی مدد کرنے کا تواب کا درجہ حاصل ہے۔

4- اسلای ریاست میں ناجائز منافع خوری' ذخیرہ اندوزی' رشوت' چوری' بردیا تی جواء' دیگر سب کاردبار ناجائز ہی ' جو کسی ود سرے کو نقصان کی چائے کا سبب بنتے ہوں۔ اس سلسلہ میں اسلام نے طال و حرام اور جائز و ناجائز کی حد بندی کی ہے۔

- اسلای ریاست بی لوگوں کو معافی وسائل فراہم کرنا حکومت کی زمہ داری ہے۔ ہر شہری کو حق ماصل ہے کہ وہ ریاست کے کی بھی حصہ بین جائز درائع سے اپنی روزی کما سکے۔ اسلام کی جمی جائز کما سکے۔ اسلام کی جمی جائز پیشہ کو کمتریا ناقائل مزت قرار نمیں دیتا۔ وہ محنت کشوں کی حوصلہ افوائی کرتا ہے اور دسری طرف محنت کروانے والوں کو تھم دیتا ہے کہ مزودر کی مزدوری اس کے بہید دوسری طرف محنت کروانے والوں کو تھم دیتا ہے کہ مزودر کی مزدوری اس کے بہید خشکہ ہو جانے سے پہلے ادا کردی جائے۔

6- اسلامی ریاست امر بالمعرف اور نمی عن المنکر کا فریشد اوا کرنے کی پابند ہے ' آگد معاشرہ برائی سے پاک ہو جائے اور لوگ نکیاں کمانے کے فوگر ہو جائیں۔ یہ فریشہ اوا کرتے سے علم اور ناانسانی کے رائے بند ہو سکتے ہیں اور لوگ امن و سکون کی ڈندگی برکر سکتے ہیں۔ برکر سکتے ہیں۔ برکر سکتے ہیں۔

- اسلام طال ذرائع سے کمائی ہوئی دوات کو جائز طریقے سے خریج کرنے کی تلقین کرنا ہے۔ ب اور نفول خرجی اور تعیشات کا راستہ بند کریا ہے۔

8- املای رواست می ہر قم کا نشہ منوع ہے کو تک املام نے اس کو حرام قرار وا

### الساراور سيدالكار (الماري الماري الماري (الماري الماري (الماري الماري (الماري (الماري (الماري (الماري (الماري

## اسلامی ریاست کے فرائض (زمہ داریاں)

سوال : اسلامى رياست كى ذمه داريول ير روشى والتيا

جواب : اسلامی ریاست کے افتیارات :

اسلامی ریاست علافت اللی ہوتی ہے ، جس میں اللہ می کی قانونی حاکیت تعلیم کی جاتی ہے۔ اس کا دائر افقیار النمی حدود کے اندر محدود ہوتا ہے ، جو اللہ تعالی نے مقرر کی ہیں۔ ریاست ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی کیونکہ قرآن اسے اس بات کی قطعا می اجازت نہیں ریا۔ اللہ تعالی بار بار احکام دے کر متنبہ کرتا ہے:

آ- تلک حدود الله فلا تقربوها

(یہ اللہ کی مدیں ہیں ان کے پاس نہ چکو)

2- يتلك حدود الله فلا تعتدوها

(یہ اللہ کی مدیں ہیں ان سے تولوز نہ کرد)

3- ومن يتعد حدود الله فاتولتك، هم الطالمون

(اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وبی ظالم ہیں)

اسلامی میاست کی ذمه داریال : بنیادی طور پر ایک اسلامی بیاست پر دو قشم کی ذمه داریان عائد موتی مین :

حقوق الله ير عملدر آمد كوانا 2- حقوق العباد كا تحفظ

حقوق الله : قرآن مجد من سلانوں كے حق من فرايا كيا ب:

الذين أن مكناهم في الأرض الناموا الصلوة وأتوا الزكوة

وامروا بالمعروف ونهواعن المنكو ولله عاقبة الامود (انج) ترجہ : یہ وہ (مسلمان) پین کہ اگر ہم انہیں زیمن بین صاحب اقدار کر

ویں تو وہ نماز قائم کریں گے اوائے زکوہ میں مرکزم ہوں گے نکیوں کا محمد دیں گے دیا اللہ اللہ علی علی اللہ علی ال

م دیں سے برائیوں سے رد میں کے اور عمام بابوں کا انجام کار اللہ تک کے ہاتھ بیر ہے۔

چنانچہ ایک اسلای ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق اللہ کو خود بھی پورا کرے اور لوگول کو بھی اسلامی ریاست کی ذمہ وگول کو بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ: داری ہے کہ:

ا۔ آیام اللوة بر عمل درآمد كرائے اور اس متعمد كے لئے مساجد سے متعلقہ امور كا بعران بندوست كرے۔

2- احرام رمضان کے مللہ میں پورا پورا بندوہت کرے اور لوگوں کو روزے رکھنے کی تبلغ کا موثر انظام کرے۔

"جس نے کی ذی کو تل کیاوہ جنت کی خوشبو نمیں سوم کھے گا۔" \_3

روز گار کی صاحت : اسلای حومت میں رعایا کا حق ہے کہ وہ طال درائع سے روزی كلنے كے لئے كوئى بھى ييشر استعال كرے اور ابى كمائى كو اپ استعال مي كرے-

قرآن جيد عن فرايا كيائية: "زين من مجيل كر خدا كافعنل علاش كرد اليني روزي كملؤ-"

اسلای حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیروزگاری کو دور کرنے کے لئے وسائل فراہم کرے۔

سکونت کی آزادی : ہر محض کو حق حاصل ہے کہ رہ صدود ملکت میں جمل عاہ سكونت افتيارك- الخفرت والمايية كاار ثلاب كد:

اتم جمال جابو رہو اور عارے تمارے درمیان صرف بے شرط ہے کہ تم خوریزی نہ كرو اور شه تم ريزني كرو اور شه تم كمي بر ظلم كرد-"

سكونت كي اوادي مرف مسلمانون عي كو لهين بكه دميون كو بعى حاصل ب- رياست كا فرض ہے کہ وہ نوگوں کو سکونت کے سلسلہ میں مناسب سمولیات فراہم کرے۔

- 4 - جمی زندگی کی حفاظت : بر محض کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنی تھی زندگی میں اب محر

قال اور سدافار المنظمة المنظمة

کے اندر محفظ و ماسون رہے ۔ کس محفس یا حکومتی ادار۔ یہ کو کسی بھی محفور کی بھی ذندگ میں محاصلے کی اجازت شیں۔

سورة النورين فرمايا مياب:

ورو وروین مرویہ میں ہے۔ "اے ایمان والو! اپنے گمروں کے سوا ود سرول کے گمرول میں واخل نہ ہو ، جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔"

5- نہیں آزادی : اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ تمام نداہب کے پروکاروں کو ان کے ذاہب کے بیروکاروں کو ان کے ذاہب کے مطابق عماوت کرنے کی اجازت وے اور ان کو ذروحتی ندہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کرے۔

ارشاد الى ہے:

لا اكراء في اللين (البقره)

(دين ميس كوئي جبر نهيس)

"اسلام من کوئی مخفی بغیرعدل کے قید نہیں کیا جا سکالے"

بعد مل ول من بیر مقدمہ چلائے اور منال کے موقع دیئے بغیر کی کو سزا نہیں ۔ چنانچہ اسلامی حکومت میں بغیر مقدمہ چلائے اور منال کے موقع دیئے بغیر کی کو سزا نہیں ۔ دی جا عق۔

7- آزادی اجتماع : اسلای ریاست کے اندر اسلای اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماع کی آزادی حاصل ہے۔ نماز جعد اور نماز عیدین ذہبی اجتماعت کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست میں جلنے و جلوس پر بھی کوئی پابندی عائد تمیں ہوتی۔ حکومت لوگوں کی اس آزادی کو سلب نمیں کر عتی۔

ریاست کی ذمه داریول کی فهرست : علاده ازیں ایک اسلامی ریاست پر مندرجہ ذیل ذمه داریاں عائد ہوتی ہیں:

ا- برشرى كو خواه وه سلمان بويا غيرمسلم (ذي) قانوني مساوات كاحق وعا-

ہر شری کے لئے معاشی برق اور خوشحانی کے رائے برابری کی سطح پر کمولنا-

3- ہر شری کو انساف فراہم کریا۔

-2

4- بر شیری کو بلا اقیاز رنگ و تسل معاشرتی مساوات عطا کرنا-

5- رعایا کو ضروریات زندگی فراہم کرتا۔

6- معددرول أور مرورول كي كفالت كرنا-

7- تعليم كوعام اور مفت كرنا-

3- رفاه عامه کی بنیادی سمولتین فراہم کرنا۔

9- امن عامه قائم كرنا-

| سلام اور حديد الكار في المراجعة المراجع | Ti         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صحت عامہ کے لئے متاسب بندویست کرتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10        |
| اصلاح معاشرہ کے لئے اقدالت کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11        |
| عام راستوں اور شاہراہوں کی دکھ بھال کرنا اور آندورنت کے ذرائع کا بندوبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -12        |
| ±5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| نظام ثمريعت كوتمل طور رينافذ كرتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -13        |
| علی ترق کے لئے کوشاں رہنا اور عالم اسلام کے اتحاد کو قابل عمل بنانے میں حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -14        |
| ايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| معلدات کی پایدی کریا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -15        |
| على سرحدات كالمخفظ كريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -16        |
| نہ ہی اداروں اور علامے کرام کی سرپر تق کرتا۔<br>مصر با کی میں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -17        |
| نظام عدل کو موثر بنانہ<br>ریاست میں موجود تمام محکموں کی گرانی کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -18        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -19        |
| ت کی ذمه واری کی اجمیت : اسلامی ریاست عوام کی دیوی و دیلی ظارح کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مياسد      |
| انجام دینے کی زمہ دار ہے۔ جو ریاست قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذمه داریاں پوری شہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| وه خاطی و گنگاز ہے۔<br>ماہ هاہ معروضہ کا فرام ہے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>_</u> } |
| رسول المستخطئة كافران ب كه:<br>الا كلكم راع و كلكم مسئول عند رعبتد فاالامام الاعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1         |
| الذي على الناس داع وهو مسئول عن رعبته (يخاري مسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1         |
| ترجمہ : جروار رجو م على سے براك رائى ہے اور براك ابنى رعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| کے بارے میں جواب ود ہے اور مسلمانوں کا سب سے برط سردار جو سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ر حکمران ہو اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| مامن وال عَلَى رعبت من المسلمين ليموت وهو غاش لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2         |
| الاحرم الله عليه الجنته (بخاري مسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ترجمہ : کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے سمی رعیت کے معاملات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| سربراہ ہوا اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ وهو کا اور خیانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| كرف والانتماء توالله أس يرجت حرام كروت كا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| مامن أمير يلى أمر المسلمين ثم لايجهد لهم ولا ينصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3         |
| الالم یدخل معهم فی الجنت (مسلم)<br>ترجمہ : کوئی حاتم یو مسلمانوں ک حکومت کا منصب سنیحائے' پھراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ربید ہوں کام ہو سمانوں ن سوعت یا سب بلات کام نہ<br>ومہ داریاں اوا کرنے کے لئے جان نہ ازائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ر وروی مانون کے ساتھ بنت میں تطعا" وافل ند ہو گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

### اسلامی ریاست کے حقوق

سوال : اسلامی دیاست کے شروں پر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ یا

شرول پر اسلای ریاست کے کون کون سے حقوق واجب میں؟

جواب : شربوں کے فرائض :

اسلامی ریاست شروں کے فرائض اور حکومت کے حقوق حسب ویل بیں:

1- اطاعت اولى الامر: اسلام رياست ك سريراه اور اس كه اتحت عاكمول ك لئ قرآن من "اولى الامرك الماعت مريراه اور اس كه اين اولى الامركي اطاعت كرو- چناني سورة النساء من فرايا كيا ب :

يا أيها الذين امنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر

منكم

ترجمہ : اے لوگو جو ایمان لائے ہوا اطاعت کرد اللہ کی اور اطاعت کرد رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔

المحضرت فيشك المينة كا فرمان ب:

ان امر عليكم عبد مجدع يقود كم يكتاب الله فاسمعوا - واطيعوا

ترجمہ : اگر تم پر کوئی کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تماری قیادت کرے تو اس کی سنو اور اطاعت کرد۔

لا ما إقاموا فيكم الصلوة

(نیس ، جب تک وہ تمادے درمیان نماز قائم کرتے رہیں)

2- قیام امن میں تعاون : ہر شری کا فرض ہے کہ ریاست میں امن و الن قائم کرنے میں وہ دو اور دو سرول کو میں وہ موجب نہ ہو اور دو سرول کو میں امن سے رہنے کی تلقین کرے۔ میں امن سے رہنے کی تلقین کرے۔

قرآن مجيد ميں فرمايا كميا ہے:

انما جزالذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فسادا ان ينتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينتواس الاوض ذلك لهم عزى في الدنيا ولهم في الأعرة

ترجمہ : جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھڑا کرتے ہیں وائے زمن پر فساد پھيلاتے ہيں' وہ قل كے جائيں' يا سولي پر جرما دي جائيں' ان کے باتھ یاؤں خالف ستوں سے کاٹ دیئے جاکمی اور جلا وطن کر ريئ جائمين سي ب ان ك لئ بدله دنيا مين أور أفرت مي بت برا

قانون کی پاینری : ہر شری کا فرض ہے کہ وہ شریعت اور مکی قانون کی پایندی کرے اور قانون محتی ہے کریز کرے۔ سلمان کے لئے قانون الی کی خلاف ورزی می جرم (کناه) ہے اور انظای سلسلہ میں قرآن و سنت کے بالع حکومت کے وضع کروہ قواعد و ضوابط کی خلاف دردی

تعاون : ہر شری کے لئے حکومت سے تعاون کرنا مجی میروری ہے اور رواست میں رہے والے شرنوں کے ساتھ نیک کاموں اور امور زندگی میں تعاون کرنا مجی-

ارشاد الى يه:

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں آیک ووسرے کی مدد نہ

حصول علم : آیک متی سلمان اور اجما شری بنے کے لئے علم حاصل کرنا مروری ہے- اسلام میں ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ "علم حاصل کرو خواہ حمیس چین جانا راے۔" قرآن مجید نے عالم کو جاتل پر نشیلت وی ہے۔

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (كمه ويجيم أكياعلم والے اور جال برابر موسطة بي)

چنانچہ مکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک میں تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور شریوں کا فرض ہے کہ وہ خوص کے فرض ہے کہ وہ خوص کے در میں۔ ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی زبور تعلیم سے آراستہ کریں۔

ملی قرباتی : ریاست اینے افراجات بورے کرنے کے لئے نوگوں پر جو نیکس وغیرہ عائد کرتی ے ، ہر شری کا فرض ہے کہ وہ اپ حصة کے واجبات بروت اوا کرے اور ان سے بیخ کے لئے علد حرب استعل ند كرے - إكر ملك ير كوئى مصيت لوث يرے على وحمن كى طرف سے حك كا خطرہ ہو تو حکومت کی ملی مدد کر تھے۔

مورة الصف من فهاياتميا ب:

تومنون وبالله رسوله و تجاهدون في سبيل الله باموالكم

وانفسكم خيرلكم ان كنتم تعلمون ترجمہ: ايمان لاؤ الله رِا اور اس كے رسول رِ الرو الله كى راه ش اليخ مل سے اور الى جان سے متر ب تمارے حق ش اكر تم مجھ ركھتے او-

فوجی خدمات : اسلام کے معابق ہر مسلمان بالغ پر جماد فرض ہے اور جماد سے بلا عدر انکار کرنے والا مسلمان کے معابق ہر مسلمان کے والا مسلمان کے افدات فی جا کتے ہیں مرف یج ، بوڑھے ، مورتی اور معذور افراد اس سے مشتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے :

وقا تلوا کی سبیل اللہ الذین بقا تلونکم (اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے اُڑو' ہو تم سے اُڑتے ہیں)

### اسلامي دستنور

سوال : (الف) اسلامی دستور سے کیا مراد ہے' اس کی خصوصیات بیان سیجے اور ہتا کہ اسلامی دستور کن بنیادول پر استوار ہے۔ ہتا یے کہ اسلامی دستور کن بنیادول پر استوار ہے۔ (ب) اسلامی دستور اور اللی دستور میں فرق واضح سیجے!

#### جواب : اسلامی دستور :

اسلام کے مطابق اللہ تعالی پوری کا تنات کا خالق و مالک ہے۔ تھم ای کا ہے ، جس میں کوئی انسان کریک نیس اللہ اس کے نازل کروہ احکام و کوئی انسان کریک نیس اس کے نازل کروہ احکام و توانین ، جو ہر مسلمان پر بے چون و چرا واجب العمل ہیں ، عی اسلام کا رستور ہیں۔ بید رستور اللہ تعالی کی طرف ہے ، نبی آخر الزمان حضرت محمد الله الله کی طرف ہے ، نبی آخر الزمان حضرت محمد الله الله کی طرف جے ، نبی آخر الزمان حضرت محمد الله الله کی طرف جی تازل ہوا۔ جو تحریری صورت میں "قرآن مجید" کے نام سے موسوم ہے۔

اسلامی وستور کی خصوصیات اور اہمیت: - انسانی وستور کسی آنسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خدا تعالی کا نازل کردہ ہے اس لئے یہ تمانی انسانی توانین سے بلند و برتر ہے۔

مان اسان واین سے جند ویر ہے۔ 2- اسلای وستور چوکک خدا تعالی کا نازل کروہ ہے اس لئے ہر مم کی غلطیوں سے پاک

4

- اسلای دستور کی ایک حد کے انسانوں کے لئے نیس بلکہ یہ تیامت تک انسانوں ک -3
- انسانی وستور انسان کی دی و دیوی فلاح کا شامن ہے۔ اس میں دیوی زندگی میں
- پین آنے والا تمام ساکل کا حل موجود ہے۔ اسلامی دستور ایک محیفہ بدایت ہے جس کی رہنمائی میں منول مقصود سک پنچا جا سکا -5
- اسلای وستور ایک استوار آئین ہے جس میں ترمیم و اضافہ کی مخبائش نہیں۔ اس کا -6 ایک حرف تک نیس بدلا جا سکا۔ اس کی حفاظت کا زمد خود الله تعالی فے لے رکھا
- اسلای قانون علم و ادب اور نعاحت و بلاغت کا ایما نموند ہے ، جس کی مثال دنیا کی -7 کوئی ادبی کاب بھی سی کر سکتی۔ اس کے بادجود یہ مجھنے میں آسان ہے۔
- اسلای قانون میں کوئی آلی دیک بات میں کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ اس میں -8 آسانیاں پیدا کی منی ہیں۔
  - اسلامی قانون فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ -9
  - اسلامی آئین میں حق و باطل میں اقبار کیا گیا ہے۔ -10
- اسلامی آئین انساف فراہم کرتے کی طائت دیا ہے۔ یہ آئین تمام انسانوں عل -11قانونی مساوات کا حق ویتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس قانون سے بالاتر نیس۔ یہ امیرو غريب عالم و جامل الورك كالع اور برانسان ير نافذ العل ب-
  - اسلامی آئین ایک عالکیراور آفاق آئین ہے۔ -12
  - اسلامی آئین ایک معقول آئین ہے جس میں والات وغیرہ کا کوئی مدر سیں۔ -13
    - اسلام آئمن مين جامعيت اور اختماريايا جايا ب--14

اسلامی وستور کی بنیادیں : اسلامی آئین (دستور) کی بنیاد مندرجه ذیل امور بے:

حاكميت التي : اسلام كم معايق الله تعالى تمام كائتات كا خالق بي اس ك برش اور بر ذی روح کا مالک وی ہے۔ ملک مجی ای کا ہے اور امر مجی اس کا۔ اس کی باوشائی میں کوئی انسان مرک نیس اور نہ ہی کوئی اس کے اختیار می حصہ دار ہے۔ اسلام میں اللہ تعالی کی ذات معتدر اعلی ہے وق حاكم الى ب- حاكيت الى ازل سے قائم ب اور ابد تك وائم رہے گ-قرآن مجيد من فرايا كيا ،

سورة بوسف من فرايا كيا ہے: -1

ان الحكم الأ الله

(تھم نیں ممر مرف اللہ کے لئے) سورة بی اسرائیل میں کماگیاہے:

لم یکن له شریک لی الملک

(بادشای میں کوئی اس کا شریک نمیں)

3- سورة الاعراف من فرمايا كيا ب:

الالم الغلق والامر

(خردارا فلق ای کی ہے آور امر بھی اس کا ہے)

-4 . سورة آل عمران مين فدكور ي:

متولون على لنا من الامر من كل شى ، قل ان الامر كله لله (وه پوچتے بين كه افتيارات من امارا بھى كچه حصر ہے؟ كموكه افتيارات تو مارے اللہ كے ہاتھ ميں ہن۔

قرآن مجید کے مطابق:

ا۔ ماکیت و حکومت مرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے امر اور افتیارت میں کوئی شریک نیس۔

2- علم دینے کا حق صرف اللہ ای کو حاصل ہے ارسول خود اس کے تھم کا پابتد ہے۔

مقام رسالت : الله تعالى نے اپنے احکام اپنے منتب بندول لینی جیوں اور رسولوں کے وریعے لوگوں سک بنوائے۔ الله تعالی کے بیسج ہوئے تمام نی برخ ہیں۔ سب سے آخری ہی حضرت محمد الله الله علی معرف کے معروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے

ك الله تعالى ير ايمان لانے كے ماتھ ماتھ معزت محدث الله الله على رسالت ير ايمان لايا جائے۔

الله تعلق معرت محمد الله يه و احكام عازل كے و در قرآن مجيد كي مورت ميں موجود يو، جن بر ب چون و چرا ايمان لانا بر سلمان پر فرض ب- قرآن مجيد كے مطابق رسول الله الله الله الله الله الله الله كي اطاعت كو الله كي اطاعت قرار ديا كيا ہے۔ اس لئے لازم ب كه رسول كے احكام كي بيروي كي جائے۔

قرآن مجيد من فرمايا كما ہے:

ا- سورة النساء من ذكور ب:

من يطع الرسول فقد اطاع الله

(جس في رسول كي اطاعت كي اس في الله كي اطاعت كي)

2- سورة النساء بي مي فرمايا كيا ب:

انا انزلنا اليك الكتاب بالعق لتعكم بين الناس بما اراك الله

ترجہ : ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمماری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس روشی میں عظم کو 'جو اللہ نے حسیس دکھ تی

3- سورة الخير من ندكور ب:

وما اتکم الرسول المعدود وما نهکم عند فائتهوا (اور ہو پکھ رسول تم کو ویں اسے لے لو' اور جس سے تم کو ردک دیں'

اس سے رک جاؤ۔)

سورة اعراف مي فرياياكيا ي:

ا تبعوا ما انزل المكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولها عد (جو كم ممارك مبات المراكم الميكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولها عد المردي مبات المراكم المردي المردي كو المردي المردي للمردي المردي المرد

ومن لم یعکم بما انزل الله فائولنگ هم الکافرون (اور ہو اس قانون کے مطابق فیملہ نہ کرے ہو اللہ نے انارا ہے کو الیے تمام لوگ کافر ہیں)

مورہ الساء میں مومنوں کے لئے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ میں اللہ کو ایک منعف کی حیثیں۔
کو ایک منعف کی حیثیت ہے بھی تتلیم کریں اور آپ کے فیملہ کو قطعی جمیں۔
فلا وربک لا یومنون حتی محکموک فیما هجو بینهم ثم
لا یجدوا فی انفسهم حرجا" سما قضیت ویسلموا تسلیما

ترجہ: پی نیں تیں تے رب کی حم وہ ہر گزمومن نہ ہول مے جب تک وہ اس کے اس کے دور اس اس اس اس کی تھے کو اس میں اس کی میں اس کی میں اور سراسر تسلیم کریں اور سراسر تسلیم کریں ہوں ہے۔

تصور خلافت : اسلام کے مطابق اللہ تعلق نے انسان کو زمین پر ابنا فلیف بطل ہے۔ چانچہ ہر وہ انسان جو احکام اللی پر کاریند ہے اور اللہ و رسول پر انھان رکھتا ہے، عموی طور پر اللہ تعلق کا ظیفہ ہے۔ اللہ نے سورة النور میں اہل ایمان کو اپنا فلیفہ بطانے کا وعدہ فرایا ہے:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلِفَتَهُمْ في الارض كما استخلف الذين من لِبلهم

رجمہ : اللہ فے وعدہ کیا ہے' ان لوگول سے' جو تم میں سے ایمان لائے بس' اور نیک عمل کیا ہے' کہ وہ ضرور ان کو زمین میں فلیفہ بنائے گا' جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو فلیفہ بنایا تھا۔

حضرت محمر رسول الله والمنظمة الله الله تعالى في ابنا رسول بنافي كم ساته ساته أيك اسلامي رياست كى سررانى بمي عطا كى آپ كى دفات كى بعد جو حكومت قائم بوكى ده "خلافت" كى الله بناني اسلامي رياست كا مجمع مقام "خلافت" به ندكم بادشابت و لموكيت-

اسلام کے نظریہ کے مطابق اسلام ریاست کا سرواہ نائب خدا لینی خلفہ ہے ' جو احکام افی نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وہ قرآن و سنت کے علاوہ ابی طرف سے کوئی علم نافذ کسیر سر علما اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہ بی قرآن و سنت سے متعلو و متعلوم کوئی قانون ومنع کر سکتا ہے۔ اے جو انتظارات وسی محت ہیں ان کی حدود مقرر ہیں' جن سے وہ خباوز نہیں کر سکتا۔

اسلام کے تقور خلافت میں خلیفہ مطلق الدنان شیں۔ بناات میں آام سلیان برابر کے حصہ دار اور ذمہ دار ہیں۔ خلیفہ مسلمانوں ہی کے مشورہ سے منتب کیا جاتا ہے۔ اگر وہ منعب ظافت سنبعالے کے بعد قرآن و سنت ہر عمل کرے اور کرائے تو اس کی اطاعت فرض ہے لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی محكم دے توس كى اطاعت وارب شيں۔ امت مسلمہ اس تسم کے مخفی کو منصب خلافت سے معزول کر عتی ہے۔ اسلام میں منصب خلافت موروقی سی ہے اس كا الل صرف متل اور بربير كار فخص ب- است مسلم الني مشور ي سه حمى مبلى متل اور الميت مثل اور الميت مثل اور الم

اصول مشاورت : قرآن اید میں سلماؤن کی ایک صفیت یہ مجی بیان کی گئ ہے کہ وہ اپنے كلم بالهى مشورك سے كرتے ہيں ' جيسا كه سورة الشورى مي كما كيا ہے:

وامرهم خورى بينهم

(اور ان کا کام آئیں کے مشورہ سے ہو آ ہے)

رسول الشريطين الماري امور من محابه كرام سے مشورہ في ليا كرت تھے۔ آب ك مسلاول کو تہام امور میں باہی مورہ کرنے کی تلفین فرائی ہے۔

ایک مدیث شریف جی ذکور ہے:

قلت يا رسول الله الامر ينزل بنا بعدك لم يزل فيه قران ولم

يسمع منك ليه شيء قال اجمعو العابد من امتى واجملوه ينكم خورى ولا تنضو براى واحد

سمیں (حضرت علی) نے موض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی معللہ ایسا پٹی آ جائے جس کے متعلق نہ قرآن میں کھ اڑا ہو اور نہ آپ سے کوئی یات کی ہو؟ فرملیا: میری امت میں سے عبادت گذار لوگوں کو جمع کرو اور اے آپی کے مشورے کے لئے رکھ دد اور کمی ایک مخص کی رائے پر فعله نه کرد-"

چتانچہ نظام طافت چلانے کے لئے بھی مشورہ کو اہمیت دی مئی ہے۔ طلقائے راشدین اپ اسے مد علومت من اکار محلب سے محورہ لیتے رہے۔ ای مقصد کے پیش نظر اسلامی ریاست میں ایک "مجلس شوری" تلکیل دی جاتی ہے ، جو کاروبار حکومتِ میں مشورہ وی ہے اور اگر سرراہ ریاست قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرے یا معصیت کا تھم جاری کرے تو مجلس شوری اے رو کو سکتی ہے۔ مجلس شور کی ضرورت وقت کے تحت تواعد و مبواط مرتب کرنے میں بھی مشورہ دے محق ہے۔

> اصول انتخاب : فربان الى ب: ان اكرمكم عندالله انقاكم (الجرات)

(بیک اللہ کے زویک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متلی ہو)

فرمان نبوی ہے:

خیار استکم الدین تجبونهم ویجبونکم وتصلون علیهم ویصلون علیکم ویصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار استکم الدین تبغضونهم و تلعنونهم ویلعنونکم رجم : تمارے بمترین مردار وہ بی جن سے تم مجت کد اور وہ تم سے مجت کریں اور جمارے برترین مردار وہ بی جن سے تم نفرت کرد اور وہ تم سے نفرت کریں اور جن برتم بعج اور وہ تم یہ نفرت کریں۔

چنانچہ امیر مملکت وزرا' اہل شور کی اور حکام سے انتخاب میں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہئے کہ وہ تقی' پر بیز گار' الماندار اور اس منصب پر کام کرنے کی المیت رکھتے ہوں' جس پر وہ فائز ہونے کے لئے ختنب کئے جا رہے ہیں۔ یہ انتخاب مسلمانوں کے مشورہ سے ہونا چاہئے۔ کسی منصب کے لئے اپنے آپ کو بیش کرنے والے محض کو اچھا تصور نہیں کیا گیا۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے:

ان اخونكم عند من طلبه

(امارے نزیک تم میں سب سے برا خائن وہ ہے بو اس کا خود طالب ہو۔) چنانچہ سربراہ حکومت یا شور کی وغیرہ کے ارکان کو اعمال و کردار اور اہلیت کی بنا پر منتخب کرنا چاہئے۔ دستور میں اس طریقے انتخاب کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔

مقصد حكومت : سورة الحج من مقصد حكومت بيان كرت بوع فرمايا كيا ب:

الذين أن مكنهم في الارض اقاموا العبلوة واتوا الزكوة

وامروا بالمعروف ونهواعن المنكر

ترمد : ید ده (سلمان) لوگ ین بن کو اگر ایم زین ش اندار بخشی ک و ده نماز قائم کریں کے و و و دیں کے نکی کا عظم کریں کے اور بدی سے روکیں گے۔

اسلای ریاست کا کام صرف یکی نیس که اعدونی امن اور خارجی سرمدول کی حفاظت کی جائے اور خارجی سرمدول کی حفاظت کی جائے اور ملک کی باری خوطیل کی کوشش کی جائے بلکہ اس کا اولین فرض یہ ہے کہ نماز و دونہ اور زکوۃ کا ظام قائم کرے اور ان بھلائے ان کو فروخ دے جنیس خدا اور رسول بھلائی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی دستور میں اس امر کی مراحت ہوئی جائے کہ اس دستور کے تمام تر مقاصد وہی ہوں گے جو الله اور رسول نے معمن فرائے ہیں۔

اول الامراور اصول اطاحت : فران الى بكه:

یا ایها الدین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولیّ الامر منکم

رجہ : اے لوگو! ہو ایمان لاست ہو' اطاحت کو اللہ کی اور اطاحت کد سول کی' اور ان لوگوں کی ہو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ 7 (العاد العرب بدالكار الكار الكار

الخفرت المانية في المانة

انا امر عليكم عبد مجدع بتود كم يكتاب الله فاسمعوا واطعوا

ترجمہ: اگر تم پر مکٹا غلام بھی امیر بنا رہا جائے ، جو کتب اللہ کے مطابق

تماری قیادت کرے تو اس کی سنو اور اطاعت کرو۔

چنانچہ اسلام وستور میں اولی الامرکی اطاعت فرض قرار دی جانی جائے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حق بھی دیا جانا چاہئے کہ اگر اول الامرکوئی فلط کام کرے یا غلط تھم دے تو اس کا محامبہ کیا جائے اور محاسبہ بزرید عدالت یا بزرید مجلس شوری ہوگا۔

بنیادی حقوق اور اجماعی عدل : اسلام میں "حقوق العباد" کو نمایت ایمیت حاصل ہے۔ حقوق العباد می بنیادی شری حقوق ہیں۔ اسلامی دستور میں ان تمام حقوق کی دضاحت موجود ہوئی عاہیے جو خدا تعلق نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔

علادہ ازیں یہ وضافت مجی ہونی جائے کہ ریاست میں ٹافذ شدہ آئین تمام لوگوا کے لئے ہو گا کمی کے لئے کوئی فاص رعایت میں ہوگی۔ آیک عام شہری سے لئے کوئی فاص رعایت میں ہوگی۔ آیک عام شہری سے لئے کو مربراہ موحت تک آیک ہی قانون کے تحت آیک ہی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ جو محض بھی جرم کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ دی جائے گی۔

اسلامی ریاست مین سمی شری کی آزادی کو سلب نمین کیاجا سکنا اس کی حرمت اور جان و مال و آبرد پر کوئی دست درازی نمین کی جا سکتی-

" بینینا" تمهاری مانین اور تمارے مل اور تمهاری آبرو کین ولی می محترم میں جیسے آج ج کا بدون محترم ہے۔"

"جب تیرے ماہے دو فریق ابنا مطلہ لے کر بیٹیس تو ان کا فیعلہ نہ کر' جب تک کہ دومرے کی بات ہمی نہ من لے 'جس طرح پہلے کی سی ہے۔"

چنانچہ اسلامی ریاست میں سمی مخص کو اس وقت سک سڑا نہیں دی جا علی جب سک اس پر مقدمہ قائم کر کے اسے صفائل پیش کرنے کا موقعہ نہ ریا جائے۔

فلاح عامہ : اسلام حكومت كى زمد داريون من سے أيك اہم زمد دارى بي سے كه وہ اپنى مدود كے اندر ان نوكوں كى كفيل بن جو مدد كے مختلج موں اور دسائل رزق سے محروم موں۔ علاوہ ازس دستور من فلاح علد كے سلسلہ من كئے جانے والے اقدالمات كا ذكر مجى مونا چاہئے۔

انسانی دستور اور اللی دستور میں فرق : زیل میں انسانی دستور اور الهی دستور میں فرق داخع کیاجا رہا ہے:

ر الله الم المان كا ومنع كرده بي اور الى دستور الله ك احكام كالمجموع بي-

انسان ناقس العقل ب اس لئے اس كا وضع كروه وستور مجى ناقص اور فلطيون كا بليده

ے 'جبکہ اٹسی دستور ہر محم کے تعمل ادر اغلاط سے پاک ہے۔ - انسانی دستور میں انسانوں (مقننہ) کی منظوری حاصل کی جاتی ہے 'جبکہ الی دستور کی

کی منظوری کا مختاج نہیں۔ ۔۔۔ انسانی دستور میں صرف بادی پہلو پر ردشن ڈالی جاتی ہے اور اس میں روحانیت اور نقدیں کا کوئی تصور مودود نہیں ہو کہ اس کے برعس افحی دستور بادی اور روحانی دونوں

عون مور وروشن والآب الرف العالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

انسانی دستور میں ندہب کو افراد کا ذاتی معالمہ قرار دیا جاتا ہے ' اس کے برعکس اللی دستور میں دین اور دنیا (سیاست) ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان میں کوئی نفاوت نہیں۔ اللی دستور کا مقصد دین اور دنیا دونوں کی جمال کے لئے طریق عمل انتیار کرتا ہے۔

6- انسانی دستور می وحدت اور یکسانی کا فقدان ہے ، جبکہ آئی دستور وحدت اور بکسانیت کا

مغات کا حال ہے۔ 7۔ انسانی وستور اظافیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جبکہ النی دستور اظافیات پر بست زور دیتا

8۔ انسانی وستور محدود اور وقتی ضروریات و سائل کو یہ نظر رکھتا ہے، جبکہ الی وستور بیشہ کے لئے ہے اور ہرودر کے انسانی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔

9- الله قانون فطرى ممي به جبله الى دستور قانون فطرت ب-

10- انسانی وستور میں بہت می ملانسانیاں پائی جاتی ہیں جبکہ الی دستور ہر مخص کو عدل و انساف فراہم کرنے کا ضامن ہے-

# حاكميت يا اقتذار اعلى

#### (SOVEREIGNTY)

سوال : تظریه حاکمیت و اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے۔ مغربی اور اسلامی تصور کا مواذنہ

#### جواب : حاکمیت افتدار اعلیٰ :

-5

- افتدار اعلیٰ سے مراد وہ مرکز ہے جو ریاست کی تمام قولوں کا سرچشہ اور سارے افتیارات کا منج ہے۔ (بودین)

2- اقترار اعلیٰ ہے مراد ہے: شریوں اور رعایا پر ریاست کا ایسا فاکن افتیار جو قانونی مدیم ہوں ہے آزاد ہو۔ (یودین)

3- اندار اعلی ملکت کا وہ اصلی مطلق العنان فیرمددد اور عمل افتیار رہے جس کے تحت ملک کا ہر فرد اور ہر جماعت ہوتی ہے۔ (یرس)

4- حاكم الخلى وہ فرد يا اوارہ ہے جس كے روبد راست كے تمام باشدے است حقق لور آلك ہے- وہ آذرى سے دست بردار ہو جاتے ہيں- حاكم الحل على عار كل ہے دور كمل و الكل ہے- وہ الكل تقر اور تمام قوانين كو تهديل كرنے كا حق اور قدرت ركمتا ہے اور ہو كمى بمى السانى طاقت سے بلا ہے- (باس)

مغربی مفکرین کے نزدیک حاکمیت یا اقدار اعلیٰ کی خصوصیات : مغرب عظرین کے نزدیک اقدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ مندرجہ ذیل خصوصیات کی حال ہوتی ہے۔

ا- وحدت اقتدار: حاکيت اعلى بلا شركت غيرے اقتدار كى مالك ہوتى ہے- رياست كے اعداد كى مالك ہوتى ہے- رياست كے ادارہ اس كى ہسرى نيس كر سكا-

2- لبریت : ماکیت اعلیٰ لازوال ب اور بیشہ رہنے والی ب- وہ ازل سے ب اور ابد کک تائم رب گی-

3- ناقابل تعطل : ماكيت اعلى مين تعلل بدر نمين بو سكك وه ازل سے ابد كك مسلسل رب كي-

4- لامحدود : ماكيت اعلى كو محدد ديس كيا جا سكل اس كا اقتدار بريخري محيط --

5- ناقلل انقال : ماکیت اعلیٰ کو خفل نیس کیا جا سکک ماکیت اعلیٰ کا تصور ماکم اعلیٰ کے وجود سے اور افتیارات کی تنتیم و تنویض کے باوجود اصل ماکیت ماکم اعلیٰ عل کے پاس رہتی

7- آزادی : ماکیت اعلیٰ کو عم اور نفاذ عم کی عمل آزادی ہوتی ہے۔ ماکم اعلی اپنی من مرض سے ہو تھم جاہے صادر کر سکتا ہے۔

8- قانون سازی : ماکم الل کو اپی مرضی اور خواہش کے مطابق قانون سازی کے افتیارات ماصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کی بھی قانون کو مشوع کر سکتا ہے یا اس میں ترمیم کر سکتا ہے یا اس میں ترمیم کر سکتا ہے۔

 10- تاقلل تغنیم پذیری : ماکیت اعلیٰ کو تعنیم نیس کیا جا سکک یعنی بیک وقت دو ماکم اعلیٰ نمیں ہو عقے۔

-11 چلالت عامد : حاکم اعلیٰ کے پاس ایسی قوت کا ہونا ضروری ہے جس سے مرعوب ہو کر لوگ اس کے احکام کی پابندی کریں اور اس کا ہر عظم نافذ العل ہو۔

اسلام مين حاكيت يا افتدار اعلى كا تصور

وین اسلام کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اوبی حاکم اعلیٰ ہے اور اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ چنانچہ مقدر اعلیٰ بھی وہی ہے۔ ذیل میں قرآن مجید کے حوالہ سے اقتدار اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ کا تصور واضح کیا جا رہا ہے۔

مقتذر اعلیٰ کی صفات

الله (مقدر اعلیٰ) خالق کائتات ہے : اسلام کے مطابق الله تعالی بوری کائلت میں موجود برچئے کا خالق ج

قرآن مجيد من فرمايا كياب:

2- وهواللى خلقكم من نفس واحدة (اعراف)

ترجمہ : اور الله تعالى وى ب جس نے حميس أيك جان سے پيداكيا

3- ولئن سالتم من خلق السماوات والارض وسغر "الشمس والقمر ليتولن الله ( عبكرت)

ترجمہ: اور اگر تم ان سے بوچھو کہ کس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج اور جاند کو ملح فرمان بنا رکھا ہے، تو وہ ضرور کمیں مے کہ اللہ نے۔

قرآن مجید میں تخلیق کائلت سے متعلق بے ثار آیات موجود ہیں۔ طاہر ہے کہ جس نے یہ کائلت بنائی ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ اس لئے مقتدر اعلیٰ مجمی وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔

الله (مقتدر اعلى مالك الملك به : اسلام ك مطابق انتدار اعلى صرف اى كو حاصل مو مكت به مكت من الله الملك به متدر اعلى مكت متدر اعلى محد وي به منازر اعلى من وي به

- سورة آل عمران من فرمايا كيا ب:

قل اللهم مالک العلک تیمہ : کمہ اے اللہ الک المک!

#### مياناري در الماري ا 321

سورة فالحرض فرمايا كياهي: -2

والكم الله ربكم له الملك

ترجم : ووب الله عمارا رب ملك اي كاب

الله (مقتدر اعلی) بی محم دے سكتا ہے : سورة الوس مي فرياسي ہے:

فالعكم للد العلى الكبير تهمه : الذا عم الله بزرگ و برزك لئے خاص بــ

الله کے علم میں کوئی شریک نہیں: مورة اللف على قراليا كيا ب

ولا يشرك لي حكيد احدا"

ترجمه : اور ده این علم یس کسی کو حصد دار نسیل منالد

سورة أل عران من فرالا كياب: -2

يقولون عل لنا من الأمر من شي ء قل أن الأمر فلم لله

ترجمہ : لوگ بوچے ہیں کیا امرین مادا بھی حصہ ہے کمہ دد کہ امر سارا الله على كے كئے مخصوص بي

الله (مقترر اعلى) كي إدشاى من كوكى شريك سي

مورة في امرائل من فرلما كيا ب

لم یکن له شریک فی الملک

ترجمه : باوشاى من أس كاكوئي شريك ليس-

الله (مقتدر اعلیٰ) کو قانون سازی کا حق ہے : اللہ چو تک اعم الحاسین ہے اور ای کو كلوق صاور كرن كاحق ماصل ب اس ك وه أي بندول ك لي جو يكم بمتر جاب اى ك

کے قانون نازل فرائے۔ اس کے احکام و قوانین پر بے چون و چرا عمل کر، لازم ہے۔ کوئی بھی معض ابی مرضی سے کوئی قانون سیس بنا سکا۔

سورة النل من فرملا ممية

ولا تقولوا لما تعبف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام ترجمہ : اور تم اپی زبانوں سے جن چزوں کا ذکر کرتے ہو ان کے متعلق

جموث ند محراكريد نه كمه واكدكه يه طال ب ادريد حرام ب-

مغلت اللي : اسلام من معتدر اعلى الله تعالى كى ذات ب اور اس كو اقتدار اعلى حامل ب

چانچه مقدر اعلی ی صفات الله تعالی ی صفات بی - مثلاً و فال ب الك ب ويتا ور آسانول على جو كه ب اى كاب و ييشر ع ب اور

بیشہ رے گا' اس کو زوال نیس' وہ محدود نیس اور نہ بی مجسم' وہ سمی چیز کے ساتھ محد نمیں اور نہ بی کی چریس طول کرنا ہے وہ تمام اشیاء اور موجودات کو محید ہے

اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے' اس کے افعال ' مفات اور ذات میں تغیر کو

راہ نیں' وہ کی کا محتاج نیم' وہ قادر و قدر ہے' زندگی اور موت کا مالک ہے' ہر جائدار و ب جان کا رازق ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نیمن' نہ اس نے کمی کو جنا اور نہ وہ کئی ہے جناگیا' وہ جو چاہے کرے' اے کوئی کئی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر مجدور نیمی کر سکنا' اس کا اقدار قمام کا کات پر مجدا ہوا ہے' مالم امراور عالم علق میں اس کا قانون کارفرا ہے۔

ظلاصہ: اس سے بیت ہوتا ہے کہ حاکم اعلیٰ (مقدر اعلیٰ) اللہ بی کی ذات ہے، ملک ہی ای کا ہے۔ کا سے اور امر ہی ای کا سے اور امر ہی ای کا اس کے علم یا افقیار میں کوئی شریک نہیں۔ کوئی انسان محم جاری نہیں کر سکتا۔ تانون مازی کا حق انسان سے سلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ انسان بندہ محکوم ہے، اس کا کام مرف قانون الی کی پیروی کرنا ہے۔

### د مین اور سیاست

### سوال اسلام مين دين ادرسيات برنوث لکيس-

اسلامی نظریه سیاست کی اساس مندرجه ذیل امور بر متحصر ب : - نصور کائلت و ملک 2- حاکمیت الحق (افتدار اعلیٰ)

3- رمالت (تقرر رسول) 4- فكام قانون

5- تضور خلائت 6- متاصد رياست

7- الماحت رياست 3- شوري

9- اسلامی وستور کے بنیادی اصول 10- بنیادی اسلمی حقوق

اا۔ کومت کے حوق اے اے ساوات کا حق

13- فارقی ساست کے اصول

تصور کائٹات و ملک : اسلامی مقیدہ کے مطابق اللہ تعالی پوری کائٹات کا خالق و مالک ہے۔
اللہ تعالی نے انسان کے لئے زمین و آجان کی ہرچز پیدا گی۔ نمین و آجان اور پوری کائٹات انسان
کے رہنے گئے اور فور و فکر کرنے کے لئے ہے۔ اس لئے پوری کائٹات ایک ملک کی حیثیت
رکمتی ہے۔ انسان چو کلہ پوری کائٹات سے رشتہ و رابط رکھے کا مسحق ہے اس لئے پوری کائٹات
یا پورا جہان اس کا وطن ہے۔ ایک مسلمان کی جغرافیائی حد بندی میں محصور نہیں ہے بلکہ وہ
یوری دنیا کا باشدہ ہے۔ خدا کی بوری نمین انسان کے لئے سخر کر دی گئی ہے اور اس کے لئے
شمر کو کام میں لگا دیا گیا ہے۔ خدا کی ہر چیز اس انسان کے لئے سے جو خدا کا نائب ہونے کی

323

الميت ركمتا ـــ-

قرآن مجيد من فرمايا حميا ب:

فالكم الله ربكم له الملك (فاطر)

(وہ ہے اللہ عمارا رب مک ای کا ہے)

قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء و تنزع -2 الملك من تشاء (آل ممران)

ركو الله الله اللك توجس كو طاب ملك دے اورجس سے عاہب

تعد مخفر یا کہ بوری کا کات ای کا ملک اور ای کی ملیت عدد اس ملیت میں کوئی اس کا حصہ دار شیں۔ ہی! اگر کوئی انسان اس کا ہو جائے آد پوری کائنات ادر پورا ملک مجازی طور پر اس كا بو جانا ہے اور وہ فدا كے اس ملك ميں نيابت كے فرائض الحام دينے كا الل بو جانا ہے۔ طاكميت، التي : الله تعالى بورى كائلت كابلا شركت فيرك الك ع، اس لئ ماكيت مى اى کو نصب وی ہے۔ اسلامی نظریہ کے مطابق مقدر اعلیٰ ای کی ذات ہے اور افتدار اعلیٰ ای کے بات میں ہے۔ اس کے مطابق مقدل کمی کا علم قابل تعول میں۔ اندا اللہ تعلیٰ کے سواکسی انساني يا غيرانداني طاقت كو احكات دية يا يقيل كرف كا افتيار حاصل نسي-

قرآن مجد من فرايا كيا ي:

الا له الخلق والامر (اعراف) -1

(خردارا علق اس کی ہے اور امر بھی اس کا ہے۔)

لم بكن له شبيك في الملك (في الرائل) -2

(پاوشانی میں کوئی اس کا شرک نمیں)

لنامن الا مر من كل شي ء قل أن الامو كلم يتولون هل -3 لله (آل عمران)

(وک بوجیتے ہیں کیا امرین مارا بی کھ حصہ ہے، کمہ دد کہ امر سارا اللہ

م لئے محصوص ہے)

اں سے ابت ہو ا ہے کہ ماکم اعلیٰ (مقدر اعلیٰ) اللہ کی ذات ہے " کوئی السان عظم جاری نیں کر سکا۔ قانون مازی کا حق اندان سے سب کرلیا کیا ہے کو تک اندان بندہ اور محکوم ہے اس كاكام مرف قانون الى كى يروى كرنا ب، بسياك سورة الواف على فرلما كيا ب-

اتبعوا ما انزل اليكم من ويكم

(یو کچے تمارے رب کی طرف سے تمادی طرف انادا کیا ہے اس کی

وردي کو)

الخضرية كم اسلام كے سياى نظريد كا ايك بنيادى جزويد بھى ہے كد اقدار اعلى الله عى كو حاصل ہے۔ وہ حاکم اعلیٰ اور انتھم الحاکمین ہے اور قرآنی احکام کے مقتل کوئی قانون سازی نمیں کی جا سکتی۔

اسلائی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں ان کی اطاعت کرتا ہم مسلمان پر فرض ہے۔ وسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

قرآن مجيد من فرمليا كيا ب:

ا۔ وما ارسلنا من رسول الله ليطاع بافك الله (الساء) ترجمہ: اور ہم نے يو رسول بھی جمیحا ہے اس لئے بجیجا ہے کہ علم اعلٰ ک بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔

2- انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتعكم بين الناس بما اواك الله (الداء)

ترجمہ: اے بی ہم نے تماری طرف کاب برحق ناذل کی ہے آکہ تم لوگوں کے درمیان اس روشیٰ کے مطابق فیعلہ ک، جو اللہ نے حمیس وکھائی ہے۔

3- من يطع الرسول فقد اطاع الله

ترجمہ : جس نے رسول کی آطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

نظام قانون : اسلای نظریه سیاست کے مطابق اللہ اور رسول کا علم بلاتر قانون ہے جس پر بے چون و چرا عمل کرنا فرض ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والا کافر ہے، جیسا کہ سورة المائدہ میں فربلا کیا ہے: المائدہ میں فربلا کیا ہے:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولنك هم الكافرون

ترجمہ : أور جو اس قانون كے مطابق فيعلد نه كرے ، جو اللہ في المارا \_ - المارا \_ - المارا \_ - كافر اللہ على اللہ على اللہ متعادم مر حكم اور قانون باطل اور تاقبل عمل ہے۔

تصور ظافت : اسلام ك مطابق الله تعالى كى ذات متندر اعلى ب اور اس في انسان كو زين يرانا نائب بايا ب جيراك سورة البقره بي فرايا كيا ب:

واني جاعل في الأرض خليف

ترجم : اور ہم نے (انسان کو) زعن پر اپنا ظیف سایا۔

سورة النوريس فرملاكيا ب:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا المنالعات ليستخلفنهم في

الأرض كما استخف من قبلهم

ترجمہ : جو تم میں سے ایمان لائیں اور فیک عمل کریں ان نے ان سے وعده کیا ہے کہ ان کو زین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے (نیک لوگوں کو خلیفہ بنایا کیا)۔

اسلام "ماكيت" ك بجائ "ظافت" كي اصطلاح استيل كريا ہے۔ چوكله اس ك نظريه کے مطابق عالمیت خداک ہے افدا جو کوئی اسلامی وستور کے تحت نظن پر عکران ہو اے لا عالمہ عاكم اعلى كا خليفه مونا عائب و محل تنويض كرده افتيارات استعل كرف كا مجاز مو محد خليفه حاكم اعلیٰ کے احکالت من وعن بیچائے کا بابد ب وہ ائی موابدید سے ان احکام میں ذرہ برابر کی میشی

رى يه بات كه الله كا فليفه كون ب؟ ---- جروه انسان جو احكام الى ير عمل ويرا مو عوى طور ير خدا كا ظيف ب- اور وه مسلمان جو انكام الى ير عمل در آمد كردان كى الجيت ركمتا مو اور الله كا عالم مو وه ظيف متحب مو سكا ب-

مقامید ریاست/اطاعت ریاست : انسان زمن برالله کے خلیفہ کی حیثیت سے جو ریاست قام كرائے اس كے دو يوے مقامد ين-

انسأني زندگي من عدل قائم كرنا أور علم وجور كو مثلا-

عومت کے وسائل و طافت سے المت ملوة اور زکوة كا نظام قائم كرنا لين احكام اسلام پر عمل در آمد کرانا۔

ان مقامد کو بورا کرنے کے لئے ہر شری کا فرض ہے کہ وہ فلیفہ کی اطاعت کرے۔ میح

عاری عن رسول المنظم الله علی بید صدیث بیان کی گی ہے کہ: «مسلمان کو لازم ب که این اول الامرک بات سنس اور مانیس وا به بات اس بند

مو يا تابند " لوقتيك أے معميت كا عمم ند ريا جائ اور جب اے معميت كا عم وا جائے تو پر ، ے کھ نہ سنا جائے اور کھ نہ مانا جائے۔"

قرآن مجيد من علم واكياب:

يا ايها النين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامو منكم (التماء)

ترجمه : اے لوگو جو ایمان لائے ہوا اطاعت کرد اللہ کی اور ان لوگول کی جوتم میں سے صاحب امر ہول۔

ایک مدیث من دکور ہے۔

ان امر علم عبد مجدع بتودكم بكتاب الله فاسمعوا واطمو رجمہ : اگر تم پر کوئی تکنا غلام مجی امیرینا دیا جائے ' جو کماب اللہ کے

معابق تساری قیادت کرے تو اس کی سنو اور اطاعت کرد۔

اول الامريا رياست كى الهاعت صرف ادكام الى كى ب أكر معسيت يا برانى كا تحم ويا جائ تواطاعت لازم نمين- چناني رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فران ب

لاطاعته في معميه انما الطاعته في المعروف (تخاري مطر)

ترجمه : معسيت من كوني اطاعت سين اطاعت تو صرف معروف من

لاطاعته لمن عصى الله (طراني) -2

رجمہ : اللہ کے نافران کی اطاعت نیس (كرنى يائے)

لأطاعته لمخلوق في معميد الخالق -3

ترجمہ : خالق کی نافر ملی میں کسی محلوق کی اطاعت نہیں۔

شوري : ارشادالي ب:

وا مرهم شوری بینهم (الثوری)

(اور اے مطالمات آلیل على محوره سے جلاتے ہیں)

موست و ریاست کا نظام چلانے و خلف کا انتخاب کرتے اور تمام شری و ا فتفای امور کے لے عم را کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی ہدایت کی دوشی میں الل ایان باہی مطورہ سے عمل

یاد رہے کہ شوری مسلماؤں کے مطالب کو جلانے میں مطاق العمان نمیں ہے ، بلکہ اس لے کہ قرآن و سنت کی پایندی الام ہے۔ اپنے طور پر کوئی فیملے دینا اس سے افتیار میں فیس چانچہ مسلانوں شری معلقات میں اس امرر تو معورہ كر كے بي كد كمي نفس كا محج معموم كيا ہے اور اس بر عمل در آر کسی طرف سے کیا جائے کین اس غرض سے کوئی محورہ نسی کر سکتے کہ جس معللہ کا فیعلہ اللہ اور اس کے رسول نے کروا ہے' اس عمن من وہ خود کوئی آزاداتہ فیعلہ

اسلامی وستور کے بنیادی اصول : قرآن مجید کے احکالت و قوائین کی روشی عمل مللم : ظافت کو چانے والی ریاست کے دستور کے بنیادی اصول یہ ہیں:

اقتدار اعلی مرف الله تعالی کو مامل ہے۔

تانون الی کے نظا کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امیرکی -2

ریاست نافذ ہونے والے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق مول--3

اسلای ریاست میں مجلس شوری متلفہ کی دیثیت رکمتی ہے، لیکن وہ قرآن و سنت سے -4 متساوم قانون سازی شیس کر سکت-

اسلای ریاست میں عدلیہ عوام اور انتقام کے دباؤ سے آزاد ہول ہے۔ -5

مر مخص قانون کے سامنے جوارہ ہے۔ -6

نیاوی معوق : اسلای ریاست کے تمام افراد بلا لحاظ ندمب و لمت ارتک و نسل اور نسب ماوی حقوق رکتے ہیں۔ ہرانان پر فرض ہے کہ وہ اپنے جمد کی ذمہ دارال بوری کرے اور این حقوق کی پاسبانی کرے۔ اسلام میں بنیادی شری حقوق کو بحربور تحفظ وا کیا ہے۔ کورے " کالے اور امیرو فریب میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔

حکومت کے حقوق : اسلام میں برایت کی می ہے کہ:

ریاست کے پاشندے مکومت کی الحافت کریں۔ حاکم وقت کی الحافت فرض قرار دی

ہر شری کا فرض ہے کہ وہ لئم و نش چلانے میں مد و معاون ثابت ہو اور کسی -2 اسلامی قانون کی خلاف ورزی نه کرے۔

اسلای ریاست کو جب کمی برونی جارحیت کا سامنا ہو تو ہر شمری کا فرض ہے کہ وہ -3 ریاست کے دفاع کے لئے جان و مال سے جماد کرے۔

خارجی سیاست کے اصول : اسلام میں تعلقات فارجہ کے بارے میں رہما اصول موجود ہیں۔ چانچہ اسلای تظرات کے مطابق خارجہ پالیسی کے اصول یہ ہیں۔

ودسری مودوں کے ساتھ کے کے معابدوں کا احرام کیا ماے۔ -1

فارجہ تعلقات میں را سبازی اور دوانت سے کام لا جائے۔ -2

بن الاقوامي عدل و انساف ك اصولول كو فردة وا جائد -3

دوران جگ فیرجاندرای کا بورا احرام کیا جائے۔ -4

خارجه تعلقات میں مسلم بندی کو فردخ دوا جائے۔ -5

جوتم پر نوادل کرے تم اتی می نوادل کر جشی اس نے کی حتی اور اگر بدلہ تو اغ می -6

جو روائل سلمانوں کے ساتھ زوادتی یا جنگ نہ کریں ان سے دوستانہ سلوک کیا -7

ایے معاملات میں ملوث ہونے سے اجتناب کیا جائے جن کا تعلق زمین پر فساد پھیلانا -8

مساوات کا حق : اسلام تمام انسانوں کو ساوی حقوق دیتا ہے۔ بیٹیت انسان کسی کو کسی پر فریت عاصل نہیں ہے۔ کوئی مختص حتی کے طیف جس کے تمام فریت کے تمام انسان برابر ہیں۔ قانون ائی عل کی فض کو رعابت ماصل نہیں ہے۔

### خلافت

سوال : خلافت سے کیا مراد ہے؟ مفکرین اسلام کے حوالہ سے تصور خلافت پر موشنی

جواب : خلافت :

"خلانت" کے معنی بیں: مانشین وائم مقائ نیابت۔ اسلام اصطلاح میں اس سے مراد

MODEL TO THE STATE OF THE PARTY 328

نیابت الی الله تعالی کے قانون کو کسی میں نافذ کرنے والے کا منصب اسامی ریاست کی (عازی) سریرانی- عکومت آلی کی زین پر نابت رسول الله صلی الله علی وسلم کی دفات کے بعد جو اسلامی مکومت قائم ہوئی و چو تک احکام الی کو نافذ کرنے کا منصب رحمتی ملی اس لئے اے "فلافت" کتے ہیں۔

قرآن کی روشی یں : انبان کو کیے پیدا کیا گیا ہے اور اے کیوں افضل الخلوقات قرار ديكر منعب ظافت ب مرفراز كياكيا ب اس كا تذكره قرآن مجد على يول كياكيا ب: "مورة م" على تخليل آدم كا تصد بيان كرت موت فرمايا كما ب: اذ قال ربك للملائكت اني خالق بشرا" من طين كاذا

سويته و نفخت فيه من روحي فقعواله ساجلين

ترجمہ : جبکہ تیرے رب نے فرشتوں سے کماکہ میں معی سے ایک بھر پدا کرنے والا ہوں کس جب میں اس کو بورا بنا لوں اور اس کے اندر ایل رد ت سے کچھ پھونک دول او تم اس کے آگے مجدہ على كر جاتا۔

فسجد الملائكت كلهم اجمعون الا ابلس استكبر وكان من الكافرين

پی تمام طا کہ نے عجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا وہ محمدة میں بر ممیا اور كافرول من سے موكيك جراللہ تعالى آدم كو سجد ند كرنے كى ياداش ميں مردود قرار و سیا-

قرآن مجيد من بتايا كيا ب كه:

الله في انسان كو افي دونون المقد سي بنايا--1

الله نے انسان کو بھترین ساخت پر بیدا کیا۔ -2

اللہ نے انسان میں ائی طرف سے روح پھو گی۔ -3

اللہ نے زمین آسان کی ساری چزیں انسان کے حق میں منظر کر دیں۔ \_4

الله نے انسان (آدم) کو مجود ملاتک ہونے کا شرف عطا کر اے فرشتوں بر فوقیت -5

الله تعالى نے انسان كو افضل المخلوقات مونے كا شرف عطاكيات اور پھر اللہ تعلق نے انسان کو زمن پر اپنا ظیفہ قرار دیا بسیا کہ سورہ بقرہ اس فرایا گیا ہے: واذ قال ربك للملائكته اني جاعل في الأرض خليفته" اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کما کہ میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) يتلت والا بون-

ظلافت اللي : "ظافت الى" ي كيا مراد ب؟ --- اس سوال كا جواب سورة احزاب ك اس آیت میں تلاش کیا جا مکنا ہے: انا عرضنا الامانت على السموت والارض والجبال فابين ان يعملنها واشفتن منها وحملها الانسان اند كان ظلوما"

ترجم : ہم نے اس لانت کو آسانوں اور زمین اور بہاڑوں پر پیش کیا مگر انہوں نے اس کا بارا اٹھائے سے الکار کر کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اشالیا ویک وہ طالم اور اعجام سے بے خرفطا-

اس آیت می المات (الامافته) سے مراد ہے : افتیار اوم واری ، جوابدی-كويا آمان وين اور بهاو اس بارا الات (ومد وارى) كو ورت مادے ند افعا سك مب ف بردل کا مظاہرہ کیا لیکن انسان نے اسپ دل کو شؤلا اس میں یہ بوجد افعانے کی سکت اور است موجود ياكي تو يكار انها: ص افعاؤل كابيه ذمه وارى-

مولانا ابوالاعلی مودودی قراتے ہیں کہ:

النان پیلے زمن و آسان می کوئی خلوق بار المات کی مال نبیں متی- انسان پہلی کلوق ہے جس نے یہ بار اٹھایا ہے اندا منصب الات میں وہ بھی کلوق کا جانشین میں

منات ك مفوم كو "الات" كالفظ واضح كرويًا ب، اوريد دولول لفظ نظام عالم انسان ك مي حييت ير روشي والتي ين- انسان زين كا فرمازوا ب، مراس كى فرانوالى بلاسالت نمیں ہے' بلکہ تقویش کردہ ہے۔ اندا اللہ نے اس کے افتیارات منوضہ کو النت سے تعبیر کیا ہے اور اس حیثیت سے کہ ہو اس کی طرف سے ان افتیادات مفرضہ کو استعال کریا ہے ایے "خلیفہ" کہا ہے۔ اس تشریح کے مطابق "خلیفہ" کے منى يد بوك كه وه مخص جوكى بخش بوك التيادات كو استعل كري."

خلیفہ کون ہے : یہ سوال کہ خلافت کا حقدار کون ہے اور خلیفہ بننے کے لئے کن صفات کا حال ہوتا ضروری ہے؟ ---- ان سوالات كا جواب قرآن مجيد من موجود ہے- چانچہ سورة المؤر می فرالا کیا ہے:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا المالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين مِن قبلهم

ترجم : جوتم مي سے ايان لائي اور فيك عمل كري الله في ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمن میں فلیفہ منائے گا ای طرح جس طرح ان

ے پہلے اس نے دومروں کو ظیفہ بایا۔

اس آيت سے اس سوال كا جواب ما ب كه خليفه كون ب؟ --- يعنى خليف وه ب :

جو ایمان لائے (مومن ہول)

جو المان لائے کے بعد احکام الی پر عمل کرے (اعمال صافح بجالاتے) اس آیت کی روشتی میں ہروہ محض جو اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ -2 عليه وسلم كى رسالت كا اقرار كريا ب اور كلب الله ك احكات ير عمل كريا ب الله تعالى كا ما ے۔ بافاظ ریکر ہر سلمان ظیفہ اللی ہے اور ظیفہ ہونے کی میٹیت سے فدا کے سامنے بواہدہ ب

منصب خلافت : اسلای کت نظرے تمام مسلمان ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول الله مسلی الله علیہ دستم کا ارشاد ہے کہ جب تم جن سے دو فض بھی ال کر اکشے چلیں تو ایک فخص دو سرے کو اپنا امیر بنا لے۔ لینی جماعت کا نظام جلانے کے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے۔ المذا تمام مسلمان اسلامی ریاست کا نظام چلانے کے لئے کمی ایک فخص کو ، باہمی مشورہ سے اپنا امیر فخض کر لیتے ہیں ، جو قرآن و سنت کے ادکام کے مطابق کا دوار کومت چلانے کا ذمہ دار ہو گا ہے۔ یہ مخص سطایت کا دور اس کا منصب سخوافت "۔

اسلامی مفکرین کے نزدیک تصور خلافت :

الماوردى : الماوردى كے زريك ظافت كا مقعد دنيا ميں حق و افساف كى ترقى نيك وبر خمرو شرور حق و باطل ميں تميز كرتا ہے۔ وہ مقدر اعلى كو ظيف كے بجائے وحام "كے عام سے موسوم كرتا ہے۔ اس كا خيال ہے كہ نيك مسالح لور عاقل و بالغ مسلماؤوں كو باہى معودہ سے لام كا اختاب محمل ميں لدانا جائے۔ اس سلسلہ ميں ہر كس و فاكس كى دائے تحول فيس كى جا سى اوردى كا خيال ہے كہ الم دو طريقوں سے خف كيا جا سكتا ہے۔ پسلا طريقہ باہى معودہ سے انتخاب ممل ميں لانا چاہئے اور دو سرا طريقہ بيہ كه لام انجى طرف سے كى هنمى كو اينا جائيں انتخاب ممل ميں لانا چاہئے اور دو سرا طريقہ بيہ كه لام انجى طرف سے كى هنمى كو اينا جائيں باندى كردے۔

ابن ظلدون ؛ عام املای نظریہ کے مطابق ظیفہ زمین پر اللہ تعالی کا تائب ہو آ ہے، یکن ابن طلدون یا خیال ہے کہ ظیفہ اللہ کا نمیں بلکہ رسول کا نائب ہو آ ہے۔ ابن ظلدون یہ دیک دیا ہے کہ جب حقرت او بر طلفہ ہے تو لوگوں نے انہیں " ظیفتہ اللہ" کمنا شروع کر دیا" لیکن حفرت او بکر صدیق نے منع کرتے ہوئے فربلا کہ : سمیں ظیفتہ نہیں ' بلکہ ظیفتہ الرسول ہوں۔" ابن طلدون یہ مجمی دلیل چیش کرتے ہیں کہ نیابت بھی ایسے خض کی ہوئی ہے جو موجود اور حاضرت ہو' اور اللہ تعالی ہد وقت موجود اور حاضرت ہو' اور اللہ تعالی ہد وقت موجود اور حاضرے اس لئے اس کا کوئی بائب نہیں ہو سکا۔ محتصریہ کہ ابن ظلدون کے زدیک ظیفہ نائب رسول اور آ ہے' نائب اللی نہیں۔

شاہ ولی الله وہلوی : شاہ دلی الله في حاشرہ کی چار ادبقائی منازل مقرر کی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب سائرہ تیری معزل ہے ترق کر کے چوشی معزل میں داخل ہو گا ہے آد ظافت معرض وجود میں آئی ہے۔ ان کے نزدیک بین الاقوای معاشرہ کا نام خلافت ہے۔ ان کے نزدیک بین الاقوای معاشرہ کا نام خلافت ہے۔ ان کے نزدیک خلیفہ ایک منازل کو گئے ہیں جس کے قیفے میں اتنا زروست النگر اور مللین ہو کہ کمی کے لئے اسکا مغلوب آرا نامکن ہو۔ شاہ دل الله کے نزدیک خلیفہ الله علیہ الرسول ہو گا ہے۔ جو محض خلیفہ کی اطاعت کر گا ہے۔ جو محض خلیفہ کی اطاعت کر گا ہے۔

و فرال و اللم غرال " فارت " ك عباع "اللحت" كالفظ استمال كرت موع كت بن ك

نظام دنیا کا دارود ار نظام دنیا پر ہے اور نظام دنیا لام کے بغیر محال ہے اس لئے فقام دین آیک ایسے لام کے ذریعہ حاصل ہو سکا ہے 'جس کی لوگ الحاصت کرتے ہوں۔

مرسید احمد خان : مرسید احمد خان خلیفہ کو نہ خلیفتہ الله مائے ہیں اور نہ خلیفتہ الرسول۔
وہ خانفت کو محض آیک دنیوی سلطنت کی آیک صورت تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول
آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فض من حیث النبوہ ان کا جائیس نہیں ہو سکیک خلفائے
اسلام نے اپنے حمد میں جو پکھ کیا مرسید اس کو ذمہ دار اسلام نہیں ٹھرائے کا بلکہ خلفاء کی ذاتی
دمہ داری قرار دیتے ہیں۔ وہ ازددے دین سے ضروری نہیں سیحتے کہ کمی فض کی خلافت کو تشایم
کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ خطبات میں خلیفہ کا ہم لینا یوصت ہے، البتہ خلیفہ
منصف ہو، علول ہو تو خطبہ میں اس کا ہم لئے بغیراس کے حق میں دعا کی جاسمتی ہے۔

مولاتا ابو الاعلی مودودی : مولانا مودودی فراتے ہیں کہ زمین کا مالک اللہ جاس کی نمین کر رہنے دالے اور اس کی نفتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کی ملیت میں تعرف کرنے کا حق صرف اس کو پہنچا ہے، جو اس کا مطبع د فرانبردار ہو، اور اس کے قانون فطری د شرع کا انتباع کرے مولانا کا خیل ہے کہ خلافت کے حقدار بالضوص انبیائے کرام ہیں، پھر مموی طور پر ہر مسلمان۔ وہ سورۃ النور کی آیت (55) کا حوالہ دیتے ہوئے گتے ہیں کہ فلیفہ بنانے کا دعدہ تمام مسلمان سے کیا گیا ہے، یہ نسیں کہا گیا کہ ان میں ہے کی کو فلیفہ بناؤں گا۔ اس سے فاہد ہونا ہے کہ تمام موسن خلافت کے حال ہیں۔ ان کے نزدیک خداکی طرف سے جو خلافت موسوں کو مطا ہوتی ہو موسوں کی طافت موسوں نسی سے ہر موسن ابی جگہ خصوص نسین ہے۔ ہر موسن ابی جگہ خداکا فلیفہ ہے۔ فلیفہ ہونے کی دیشیت سے فردا مرائی خداکے معالم میں سامنے جوابہ ہے کور آیک فلانے دو سرے فلیفہ کے مقابلہ می کسی دیشیت سے فردا میں فلیفہ دسے۔

مولانا مودودی کے نزدیک ظافت کا مفهوم "المات الی" یا "افتیارات مفوضہ" ہیں۔ جو معص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان افتیارات مفوضہ کو استعال کرتا ہے وہ اس کا ظیفہ ہے۔ بالفاظ دیگر ظیفہ کے معنی بدوری کے تخشے ہوئے افتیارات کو استعال کرے۔

مولانا مورودی کے نزدیک خدا تعلق نے انسان کو زیمن پر فلیفہ بنایا ہے، ہروہ محص جو اللہ تعلق کے انگرہ محص جو اللہ تعلق کے انکام کی پیردی کرنا ہے، وہ اس کا فلیفہ ہے۔ یہ تمام عموی خلفاء فل کر اسپنے لئے آیک خاص فلاس نوانت وجود میں آئی ہے۔

موانا موددری نے اپی کمل "اسلای ریاست" می معقور ظائت" کے موان کے تحت

رقم طرازیں کہ:

من ایک اسلای ریاست بین اس کے تمام فیر مسلم باشدوں کا بحثیت مجوال حال خلافت بونا دو اہم اصول حقیقت ہے جس پر اسلام میں جسوریت کی بنا رکمی کی ہے۔ جس طرح فیراسلامی جسوریت کی بلیاد اجمائی حاکیت (Popular Sovereignty) کے اصول پر قائم ہوتی ہے، ٹھیک اس طرح اسلامی جسوریت کی بنیاد اجمائی خلافت اصول پر قائم ہوتی ہے، ٹھیک اس طرح اسلامی جسوریت کی بنیاد اجمائی خلافت کے بجائے "فلافت" کی اسطار اس لئے افتیار کی گئی ہے کہ یمال اقدار فدا کا عطیہ ہے اور اس علنے کو فدا کے مقرد کئے ہوئے حدود کے اندر بی استعال کیا جا ملک ہے 'کین ظلافت کا یہ محدود افتدار ' قرآن کی تفرح کی رو ہے 'کی آیک مخص یا طبقے کو نہیں ' بلکہ ریاست کے تمام مسلمانوں کو من حیثیت الجماحت مونہا کمیا ہے ' جس کا لازی نقاضا ہے کہ عکومت مسلمانوں کی مرضی سے بنے 'ان کے مصورے سے کام کرے ' اور ای وقت تک عمران رہے ' جب تک مسلمان اس سے رامنی رہیں۔ کام کرے ' اور ای وقت تک عمران رہے ' جب تک مسلمان اس سے رامنی رہیں۔ اس منا یہ حضرت الو برمدیق نے " فیافت اللہ ' کملانے سے الکار کیا تھا کو تکہ ظافت کی درامل امت مسلمہ کو سونی گئی تھی ' نہ کہ براہ راست ان کو۔ ان کی ظافت کی درامل امت مسلمہ کو سونی گئی تھی ' نہ کہ براہ راست ان کو۔ ان کی ظافت کی اصل حیثیت یہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اپنے افقیارات ظافت ان کے اصل حیثیت یہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اپنے افقیارات ظافت ان کے رام کی شخصہ ' بہرد کئے تھے۔ "

### فليفه

سوال : (الف) اسلامی ریاست میں خلیفہ کے انتخاب کے طریق کار پر روشنی ڈالئے! (ب) خلیفہ کی الجیت (اوصاف) قرآن و سنت اور مفکرین اسلام کے حوالہ ہے۔

بیان کریں۔

جواب : خليف

خلافت الى كى منعب بر فائز بونے والا فض منطيقه "كىلا آ ہے۔ بالغاظ ويكر اسے اسلاى رياست كا منصب بر فائز بونے والا فض منظيقه "كىلا آ ہے۔ بالغاظ ويكر اسك بعد جو حضرات اسلاى رياست كى مربراہ نتخب ہوئے وہ منظیفه "كے لقب سے موسوم ہوئے۔ بھے :

ظیفه اول : حطرت ابو کرمدیق رمنی الله تعالی عنه ظیفه دوم : حطرت عرفاروق رمنی الله تعالی عنه

طليفه سوم : حضرت علان عني رمني الله تعالى عنه

ظيف چارم : حضرت على كرم الله وجه

ظیفہ کا انتخاب : خاتم الرسلین حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست کا نظام چلانے کے لئے سلمانوں نے مجمع عام میں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عند کو فلیف متحب کیا دور ان کے دست مبادک پر بیعت کی۔ حضرت ابو کر صدیق نے اپنی وفات سے قبل اکار صحابہ کو الگ الگ بلاکر اپنے بعد مقرد ہونے والے فلیفہ کے بارے میں رائے معلوم کی

اور حضرت عرفاردل کے حق میں اپنی وصیت العوائی۔ پھر حالت مرض میں مجمع عام سے خطاب كرت موئ فرمايا:

"کیاتم رامنی ہوا اس مخص ہے جس کو میں نے اپنا جانصین پناؤل،؟ خدا کی متم میں نے غور و اگر کر کے رائے قائم کرنے میں کوئی سر کسیں اٹھا رکمی اور ایے سمی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا۔ میں نے غربن خطاب کو جانشین منایا ہے کی تم ان کی سنو اور

مجع نے کما کہ : ہم نے سااور مانا۔

یعی طیعہ ددم کا تقرر امروگ سے نہیں ہوا بلکہ اول نے معورے سے معرت عمرفاروق کا ام تجور كيا ہے مجمع عام فے منقور كرايا۔

حضرت عمر فاروق نے وفات سے عمل آنے والے ظیفہ کے استخاب کے لئے چم اسحاب پر

معتل ایک مجلس مشاورت ما دی- اس مجلس نے حضرت مبدالرحمان بن موف سے ظیفہ کے انتاب كاكام بروكرديا- جنول نے على محركر مردول اور عورتول سے معورہ لينے كے بعد بتيد افذ کیا کہ سب سے زیادہ معتد علیہ دو مخص یعنی حضرت عثان اور علی بیں اور ان ودنول میں ہے لوگوں کا میلان حضرت علان کی جانب ہے۔ چنانچہ حضرت عثان کو علیفہ منتخب کر لیا کمیا اور مجمع عام می لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت عنان کی شادت کے بعد معتر لوگوں نے عرض علی کرم اللہ وجہ کو منصب خلافت سنسالے کی پیش کش کی۔ پیلے تو انہوں نے افکار کر رہا مجرلوگوں کے اصرار پر فرالی : میری بیت خنیہ طور نمیں ہو کئ اور مسلمانوں کی عام رضامندی کے بغیراس کا انعقاد ممکن نمیں۔

چنائیہ آپ مجد میں تشریف کے جمال مراجرین و انساد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ک۔

مفكرين اسلام كى رائے ، زيل ميں طليف كے طربق انتخاب كے بارے ميں مفكرين اسلام کی رائے پیش کی جارہی ہے۔

شاہ ولی اللہ رہلوی : شاہ ولی اللہ رہلوی نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے مندرجہ ویل طریقے تخريز كئے بين:

خلیفہ سلطان سے برتر مخصیت کا مالک ہوتا ہے، اس لئے اس کے انتخاب کے لئے اربار، عل و عقد کی دائے معتر سمجی جاتی ہے۔

مسلمانوں کا سابق ظیفہ اپی صوابرید سے بوری ریاست میں سے کمی کو ظیفہ نامزد کر -2 سكنا ب البية اس كي تعديق و المدراب مقدر كي طرف سے كروا ليني جائے۔

ایک ظیفہ کی مت کے بعد دوسرے ظیفہ کے تقرر کے لئے حاضر ارباب حل و عقد -3 كى مجلس مفورى كا اجلاس طلب كرے في خليفه كا انتخاب كيا جا سكتا ہے۔

کوئی بھی محض جو خلیفہ بننے کی شرائط پوری کرنا ہو' اپنی قوت کے بل بوتے پر مند ظافت پر شیں بیٹ سکتا۔ شاہ دلی اللہ وہوی کے نزدیک یہ تاپندیدہ طریقہ ہے۔

المادروى : مادردى "ظيف" كى بجائ "المم" كالفظ استعال كريا ب- اس كے زويك الم

ك انتاب ك دد طريق بي:

امام کو مسلمان رائے دیندگان کی اکثریت کی حمایت سے متخب کیا جائے۔ -1

امام وقت سے امام کو نامزد کرے۔ -2

اوردی کا خیال ہے کہ امام بوری قوم کے مشورہ سے متخب کیا جاتا جائے الین اس سلسلہ میں ہر کس و ناکس کی رائے نمیں لینی جائے۔ رائے وہندگان کا صالح متی عاقل اور بالغ ہونے ضروری ہے۔ ماوردی کا کمنا ہے کہ نامزدگ وجد کیوں سے بیخے کے لئے بسترین اور محفوظ طریقہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ باملاحیت امام مجمی ناقابل اور ناالل افراد کو نامزد نمیں کرنا۔

ظیفہ کی ایمیت و آن کی روشنی میں : قرآن مجدے مطابق ظیفہ یا امام اولی الامرے لے مندرجہ ویل مفات کا حال ہونا ضروری ہے۔

مرد ہوتا : ظلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو کوئی عورت ظیفہ یا اولی الامرنس ہو سی فلیف کے مرد ہونے کا علم قرآن مجید اور اطاویث میں موجود ہے۔

سورة النساء من فرايا كما ب:

الرجال توامون على النساء

یعنی : مرد عورتوں یر قوام ہیں-

احادث نوی می فرایا کیا ہے:

"وہ قوم برگر فلاح نہ اے فی جس نے اپنی زام کار ایک مورت کے سرو کی ہو-" جب تمارے امراء تمارے برترین لوگ مول اور جب تمارے وولتند بخیل مول اور جب تمارے مطلات تماری فوروں کے باتھ میں ہو تو زعن کا پیٹ تمارے لئے اس کی پیٹے سے بہترہ۔

(2) عاقل و بالغ موتا: خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ مو- سورة النساء على

فرلما کیا ہے:

ولا تنوتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ليما" ترجم : اور این بل جنیں اللہ نے تمارے لئے سی کا سارا بالا ہے باران (بوقوف) لوگوں کے حوالے ند کرو۔

(3) مسلم ہوتا : اسلای ریاست کا خلفہ صرف مسلمان مخص بی ہو سکتا ہے۔ سورة الشاء میں فرایا کیا ہے:

يا أيها الذين امنوا اطبعوا الله واطبعو الرسول و أولى الأسر

منكم

ترجمه : اے ایمان والو! اطاعت کرد اللہ کی اور اطاعت کرد رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔

داراللام کا باشندہ ہوتا : ظیف کے لئے ضروری ہے کہ د. اسلام ریاست (4)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(داراللام) كا ياشده بو-

اس بلت كو مورة اللفل كى اس آيت سے افذ كيا جا سكا ہے۔ والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من هي حتى

ترجمہ : اور جو لوگ ایمان لائے اور بھرت کر کے (وارانسلام میں) نہ آ مع منارا ان كي ولايت من كولي حمد نيس جب مك كه جرت ند كري-

(5) لمانتدار ہوتا: طیغہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ امانتدار ہو۔ سورہ النساو میں فرایا

ان الله يامركم ان تونو الأمانات الى اهلها

ترجمہ : ولك الله تم كو علم ديا ہے كه الائل الله ك مرد كردد-

معتی ہوتا : اسلام میں رنگ و نسل اور دولت و شہرت کے بل پوتے یر کوئی محص معزز و محرم نیں ہو سکا اسلام میں عقب و فغیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ چنائجہ فاقد بنے کے ف اسيدوار كو من اور رويز ار مونا چائيد سورة الجرات من فرايا كياب:

ان اكرمكم عنفالله اتقاكم

ترجمہ : تم می سب سے زیاں معزز دہ ہے جو تم می سے زیادہ متنی

عالم مونا : ظیفہ کے لئے مالم و فاضل مونا ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرایا کیا ہے. قال ان الله اصطله عليكم وزادة بسطه في العلم والجسم رجمہ: کما (نی نے) کہ اللہ نے محرانی کے لئے اس (طالوت) کو تم یر ترجع دی ، ب اور اس کو علم اور جم می فراوانی عطاک ہے۔

(8) حدود آشنا ہونا : خواہش لاس کی ویروی کرنے والا معدد آشنا مخص ظیفہ بنے کا مستحق لمیں۔ چنانچہ خلیفہ مرف وی بن سکتا ہے جو مدود آشنا ہو اور نکس برست نہ ہو۔ سورۃ ا کست ص فرالا كيا ہے۔

ولا تطع من اغفلنا قليد عن ذكرنا واتبع هوائد وكان امره

ترجمہ : کمی ایسے مخض کی اطاعت نہ کرد جس کو ہم نے ابنی یاد سے عاقل کر ویا ہے' اور جس نے اپنی خواہش تقس کی چروی اختیار کر لی ہے' اور جس کا کام مدود آشا شیل ہے۔

(9) کل بدعت نہ ہوتا : خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی محدوی کرنے والذا اور دين على في باتي (بدعات) واقل كرف والدن مو- چنانيد مدت شريف على فرايا كيا ب-"جش نے کی صاحب برعت کی توقیری اس نے اسلام کو مندم کرنے جی مدوی-"

#### 336 ( يتنى) (10) منفسب خلافت کا خود طلیکار نہ ہوتا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "خذا ہم کی ایے فض کو ائی مکومت کے کی منصب پر مقرر نیں کرتے ،جس نے اس كى درخواست يو ، جو اس كاحريس بو-" اسلامی مفکرین کے نزدیک خلیفہ کی صفات : زیل میں مفکرین اسلام کے حوالہ سے خلیفہ كى مفلت كالدكر كيا جارا ب: فارالي : محمد بن محمد بن ترخان فارالي كو مقترر اعلى يا ركيس اول ك عام سے بكار ا ب- اس ك نزديك ركيس اول (ظيف) يس مندرجد ذيل مفلت كاليا جانا ضروري ب: 2- عمده باداشت 3- نغیات سے آگای ر بحث ے کرد 5- قوت برداشت . 6- عدل وانساف 7- عم ے يور 8- مال بل 9- طاقت ور مخصت -10 شجاعت 11- وافلی و خارجی امن قائم رکھنے کی المیت 12- دولت و ثروت میں فراوالی الماوردي : ابوالحن على بن محد بن حبيب الماوردي كے نزديك خايفہ (الم) ميں مندرجه ذيل نكت كا بونا ضروري ب: 2- مرد آزاد بو (فلام الم نير، بن سكنا) ا- مرد مو (مورت لهم تميل بن علق) .3- عاقل ويالغ بو 4- بلند كردار مو 5- تواسع ميں بے مثل ہو ni -6 7- عاول ومنصف ہو 8- شماع بهادر وليراور طاقتور بو 9- البت قدم بو 11- معالمہ فعم بو 10- مائب الرائ بو 12- معتدل مزاج بو علم وین سے بہرہ ور ہو 14- شريعت ير كاربند بوء متلى اور صالح بو -13عوام کی اکثریت اسے پیند کرتی ہو -15المام غرال : المام غرال ك زديك مقدر اعلى (خليفه) ك ك في مندرجه ديل مغلت كا عال بونا ضروری ہے: وه عاقل علم الغ مور ودر الديش مو-رفی اور دنیاوی طوم سے بمرہ ور ہو اور حالات حاضرہ سے کمل طور پر واقلیت رکما

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وه نیک کردار وحدل تنی اور علیم اللیع بدر

الله و معلع مو اور اعلى ترين قوت ارادي ركمت مويد

این خلدون : این فلدون ایک جُد لکت ب که فلیقه می چار سفات کا بود شروری ب.

أ) علم و قطل : ظيف من مجتدان مفات بونى عائيس اب مقلد نيس بونا عائي -

شخفظ وین : اسلای ریاست اسلام کے نام پر قائم کی جاتی ہے اس خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ اس خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ اس خفظ وین کی بحربور اقدام کرے۔ اسلام میں دو تھم کے حقوق بیں۔ اول حقوق اللہ وہ وہ جاتے کہ العباد۔ خلیت ان دونوں تھم کے حقوق کا ذمہ دار ہے۔ شخفظ دین کے سلسلہ میں خلیفہ کو چاہتے کہ دہ خود بھی اللہ کے حقوق پورے کرے اور نوگوں سے بھی کردائے۔

تحفظ وین کے سلسلہ میں خلیف کا فرض ہے کہ وہ مندرجہ ذین امور پر عمل کردائے۔

(الف) اركان \* بخالہ : اسلام كے پائج بنيادى اركان كلمہ ' نماز' روزہ ' ج ' زُلوۃ پر عمل كرنا ضود ي ہے۔ جب كوئى فض كلمہ طيب پڑھ كر صدق ول سے سلمان ہوئے كا اقرار كرنا ہے تو اس پر دين اسلام كے تماشر ادكانات كى بے چون و چرا پائدى كرنا فرض ہو جاتا ہے۔ خصوصا اس سر سے پہلے نماز لوا كرنے كا عظم ہے۔ فليف كا فرض ہو كہ وہ " كا نظام قائم كرے۔ اس سلملہ ميں ساجہ كى تقير ' ساجہ ميں الم اور فلوم وغيرہ كا تقرر لور اس ادارہ پر اشخے والے انزاجات كا انظام كرے۔ اس كے بعد رمضان المبارك كے پورے مينے كے روزے فرض كے يورے مينے كے روزے فرض كے يورے مينے كے روزے قرض كے گئے ہيں۔ فليف كا فرض ہے كہ وہ رمضان المبارك كا احزام كروا نے كا بدریت كرے تاكہ لوگ سرعام روزہ كى ہے تر تى نسانہ كريں۔ پھر صاحب نصاب حضرات سے ذكو ق وصول كرنے كے لئے وام كرة ج كے لئے وقت کو انتظالات كے لئے وقت كے كے وقت كر انتظالات كے لئے وقت كے كے مو قر انتظالات كے يار ج فرض كيا ہے۔ فليف كا فرض ہے كہ وہ مسلمانوں كے لئے ج كے لئے موقر انتظالات كرے۔

(ب) سیلیغ دین : ظیفہ کا فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی ترویج و ترق کے لئے کوشل رہے۔ اشاعت دین کے سلسلہ میں خود بھی بینغ کرے اور مبلغین بھی مقرد کرے۔ مہلغ دین کے تین مدارج ہیں:

(i) قوت و طاقت سے برائی کو روکنا : اس ملسله میں اسلامی حکومت سرکاری طور پر انظامات کر سکتی ہے۔

(ii) زبان کی برائی سے ردکنا : یہ ماسوائے کنوروں کے ہر فرد ریاست پر لازم ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت مقررین سے تعلون حاصل کر بھی ہے۔

(iii) رِرَائِی کو برا جاننا: یہ مجبور آور ناچار نوگوں کے لئے ہے۔ تبلغ دین کے سلسلہ میں خلینہ ''آلیف قلوب'' کے طریقہ کو بھی اپنا سکتا ہے' ماکہ نومسلم نوگوں کی دلجوئی ہو اور وہ صحیح معنوں میں اسلام کے دفاوار بن جائیں۔

(ج) وین تعلیم: تبلغ اسلام کے سلسلہ میں طلیف پر نوگوں کو دی تعلیم دلوانے کا فریضہ ایج عابد ہوتا ہے۔ چانچہ طلیفہ کا فرط ہے کہ ود علائے دین کی سررسی کرے اور ویلی تعلیم کے

ے درسکائی قائم کرے۔

(2) عدل مسترى : اسلاى رياست كا ايك مقد يه مجى ب كه فقام عدل قائم كيا جائ صياكه سورة الحديد عن فرايا كياب:

> نتذ ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا ممهم الكتاب والميزان ليتوم الناس بالنسط

ین : ہم نے اپنے رسول روش ولائل کے ساتھ بینے اور ان کے ساتھ كلب لور ميزان الاي اكد لوك انساف ير قائم بول-

طینہ کا فرض ہے کہ وہ نوگوں کے ورمیان عدل و انساف قائم کرے اور ریاست علی نظام عدل كو مفيوط سے مغيوط تر مانے كے لئے كوشل دے۔ عدالوں من تمام نفيلے قرآن و سنت كى رد فتى على بول عبر اسلاى قوانين كو وقعت نه دى جائد اسلاي رياست على ريخ وال غير للم شروں کے ساتھ بھی مساوی سلوک کیا جائے۔ اگر وہ اپنے مخص قانون پر عمل کرنا جاہیں تو انس اس امر کی اجازت دیدی جائے جو غیر مسلم اسلامی قوانین کے مطابق اپنا فیصلہ کروانا جاہے اس کے مقابلہ میں مسلم ماعلیہ کو ترجیج نہ دی جائے ، بلکہ ان میں سے جو بھی حق پر ہوا اسے اس کا حق والے اس کا حق والله جائے۔ بدویات اور رشوت خور قسم کے قانبوں کی کڑی محرانی کی جائے اور جوت ملنے ير ان كو سكددش كر ديا جلئے

نظام عدل بن اسلای قوانین مثلاً صدود و تعزیرات کی روشی بی فیلے کے جائی اور کمی كے بجرم ثابت ہونے ير اے تاؤن شرى كے معابق مزا دى جائے۔

- قيام إمن : خلينه كا فرض ب كه ده رياست عن امن و لكن عمل ركه- الدروني و برونی امن تائم رکھے کے لئے باصلاحت انظام کا تقرر کرے اور کل ملات سے برالد خروار ائے ، بوئی جمل کی فرانی کا علم ہوا فرری طور پر اس کا سد سبل کرے۔ ملک میں فرقہ بندیاں قائم نہ ہونے دے۔ لوگوں کو قری اور تظریاتی طور پر متحد رکھنے کے لئے مو قر اوارے قائم
- (4) تحفظ مرحدات : ظلف كا فرض ب كدود اطاى راست كى مرحدول كو محفوظ عاف ك بمرور كوشش كرے اس متعد كے دفائ فيج بعرتى كى جا عتى ہے۔ وشمنان اسلام كى نادن کی بنا پر اے جنگ (قال) کرنے کی می اجازت ہے۔ چانچہ ظیفہ کو چاہے کہ وہ "محکمہ فرج" كو معبوط سے معبوط تر عائے۔
  - بہود عامہ : اسلامی ریاست کا ایک بوا متعبد علق خدا کی ببود و ترقی کے لئے مواثر انظام کرنا ہی ہے۔ اس سلسلہ میں خلیفہ مندرجہ ذیل قسم کے انظلات کر سکتا ہے:
    - بیت المل سے لوگوں کی مانی اراد (1)
    - تلوارون میمون بواؤل اور طالب علمول کے لئے وظائف (2)
      - شفاخانول كاجراء (3)
        - ورسطيول كاقيام (4)

#### وال اور سيمانكار المنافعة المن 239

(5) قلامی اوارول کا تیام

(6) درالع آمدرفت ورسل وساكل كابنرويت

(6) عمديد إدول كا تقرر: كومت كانعام جلاف ك لئ ظيف انتظاى امورك مندرجد ذيل شعبول على تنتيم كر بكرة حير

(1) انتقامیه (2) عدلیه (3) متنت (مجلس شوری)

عمدیداران کے تقرر کے لئے خلیفہ کو جائے کہ وہ ایجاندار لور باصلاحیت افراد کا تقرر كرے- اس مللہ في وہ مجلس ماورت سے مفورہ مي في سكا ہے-

(7) امور فارجہ: مسلیہ اور ووست ممالک سے تعلقات استوار رکمنا بھی خلیفہ کے فرائش میں شامل ہے۔ اس سلملہ میں برونی ممالک سے معلبوات کے جا سکتے ہیں لیکن ان معلبوات کا اسلامی ریاست کے حق میں سود مند ہونا ضروری ہے۔

(8) امور ریاست محرانی : ظیف ریاست کے تمار امور کا محران مو اے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ ملک میں موجود تمام اوارول پر کڑی نظر رکھ اور گلیوں ' بازاروں ' محلوں سک کے مالت سے خروار رہے۔ وہ سرکاری شعبوں کا بھی محران ہے اور پر انہوں اوارول کا بھی الیکن وہ اعرون خانه معللات میں وخل نہیں دے سکا

مفکرین اسلام کے نزدیک فلیفہ کے فرائض:

الماوردي : ابوالحن على بن محر بن حبيب الماوردي ك نزديك خلف ك فرائض يدي :

تحفظ وين (1)

امن کی بحالی مضبوط دفاع (3)(4) ایماندار عملہ کا تغرر

غرباء کی ایداد (6) (5)

نقام زكوة كا تيام اشاعت املام (7)

غزالی : المام غزان کے زدیک مقتدر اعلیٰ (خلیفہ) کے فرائض یہ جیں:

متندر اعلی نماز فجرے بعد عوام کے مختلف ملتوں میں مروش کرے اور جمل کوئی برائی (1) نظر آئے اس کی اصارح کے فرری اقدامات کرے۔

ا ا خرین دربار کی مرزار شات براہ راست سے اور ان سے مخلف سائل پر مختلو (2)

وہ غیر معمولی زبانت کے مالک کی حوصلہ افزائی کرے اور اینے دور کے علماء و فضلاء اور (3) ا برین فنون سے مطورے کرآ رہے اور ان کے تجریات سے فائدہ افعات۔

د: سای حکمت عملی سے آگاہ ہو اور غیرملکی سفیروں سے رابط قائم رکھ۔ (4)

امور سلطنت میں کسی فتم کی رعایت روا نہ رہے۔ (5)

تحفظ دین اور تحفظ ایاست کے لئے بھڑی بندوست کرے۔ (6)

عدل و انساف ہے کام لے۔ (7)

340

> حرم کو جرم کی جاردیواری تک محدود رکھے اور عورت کے زیر اثر نہ آسک (3)

بوقت مرورت جماد کے لئے کوشل رہے۔ (9

شراب نوشی اور بسیارخوری سے بری رکرے۔ (10)

این خلدون : این نفدون خیف کے مندرجہ وش فرائض کا تعین یوں کرتا ہے: (1)

داخلی و خارجی امن و سکون کا بنددبست کرنا...

شہروں کے لئے خوراک کا انتظام کریلہ ا (2)

تجارت کے اضافہ کے لئے خاطر نواد انتظام کرنا۔ (3)

ماست من انساف كا وور دوره كرنا اور ظلم وستم كا انداد كرنام (4)

شریوں کی بودد ہش کا خاطر خواہ انتظام کرنا۔ (5)

شرى قوانين نافذ كرنا (6)

عوام کے جائز مطالبات بورے آرنا۔ (7)

شربول کو ان کی خدمات کا معقول او برونت معاوضه دلانگ (8)

تخفظ دین و تجفظ ملک اور شرول کی جان و بال کا تحفظ کرنا (9)

شاه ولي الله شاہ ولی اللہ والوی کے نزویک خلیفہ کو حسب ذیل فرائض اوا کرنے جاہیں:

قوانین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لئے مکنہ ڈرائع بر عمل کرے۔ (1)

ملک کو خارجی جارحیت سے تحفظ رے۔ (2)

مقاصد جنگ اور مروریات پر توجه دے۔ (3)

صلح کرتے وقت توی مغاد کو پیش نظر رکھے۔ (4)

مب کے ماتھ برابر ملوک کرے۔ (5)

علاء و نشلاء كا احرام كرب (6)

چھوٹے متعد کے لئے بدے متعد قربان نہ کرے۔ (7)

ویل اور ونیادی امور میں بوری امت کی بحربور تیارت کرے۔ (8)

شرى حدود كا قيام اور شرفي احكام ألا قيام عمل مين لاست (9)

قلیفہ (المم) کے فرائض بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ وہاؤی رقم طراز ہیں کہ:

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

مرجس بندہ کو اللہ تعالیٰ کس رعیت کا مالک بنائے اور وہ اس کی خبرخوات کے ساتھ

حفاظت نه كرك أو وا جنت كي إو بهي ند وية كك." چونک طیفہ کا مقرر کرنا مصلحوں کے قائم کرنے کے لئے تھا اس لئے ضوری ہواک طیف

کو ان ممرائے کے قائم کرنے کا باکیدی علم وا جائے۔ پھرچ تک لام جما مدقات اور عشور کو وصول نیس کر سکتا اور نہ تمام اطراف کے مقدمات کلم فیمل کر سکتا ہے اس کے عمل اور قانیوں کا مقرر کرنا خروری موال یہ اوگ چونک سے کام ك كرك مسالح علمه عن سے ايك كام عن مشغول مو محة اس لئے بيت المال عن ان ك مسارف كامقررا بونا شرودي بول

چنانچہ عصریتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نعانی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے ای طرف اشارہ کرتے ہوئے فرلما:

" محتین میری قوم جانی ہے کہ میری خوارت میرے محمر والوں کے لئے مجم من منی منی

اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مشنول ہوں کی ابو برکا کنید بیت المال سے کمائے کا اور مسلمانوں کے لئے محت کرے گا۔"

یہ بھی ضروری ہوا کہ عال کو نرمی کرنے کا تھم دیا جائے' خیانت اور رشوت سے معم کیا جائے اور لوگوں کو اس کی اطاعت کا تھم دیا جائے' ٹاکہ مصلحت مقصودہ پوری پوری پائی جائے۔

چنانچہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:

ان رجالا يتخوضون في مال الله يغير حتى فلهم الناو يوم

(یعنی لوگ خدا تعالی کے مل کو بغیر حق کے تفرف کرتے ہیں کی قیامت

کے روز ان کے لئے آگ ہے)

اور نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من استعملناه على عمل قوزة رزقا" قما اعد بعد ذلك فهو

علون .

(جس کو ہم کمی کام پر مقرر کریں اور اس کو تخلواہ بھی دیں' پھر اس کے بعد جو کچھ لے گا' دو خیانت ہے)

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے رشوت دینے والے اور کینے والے ہر تعنت کی ہے کیونک۔ اس سے فساد کا وروازہ کھاتا ہے۔

اور رسول الله عليه وسلم في فرمايا

لا نستعبل من طلب العمل

(ہم اس مخص کو عامل مقرر نہیں کرتے جو خود عامل بنا جاہے)

اس كى وجه يه بي ك عال بنے كى طلب أكثر خوابش للسانى سے خالى ميں مونا

اور وسول الله صلى عليه وسلم في فرمايا : "جب تمهارك پاس كوئى عامل آئ تو مناسب

ہے کہ تم سے خوش ہو کر دائیں جائے۔" بھی منس کی میں عالم کر اس

یہ بھی ضروری ہے کہ عمال کو ان کے عمل کے بدلہ میں جو پچھ روا جائے اس کا اندازہ اسلام کا اندازہ اسلام کا اندازہ

، معین کیا جائے ' ماکد اس میں کی و نیادتی نہ کی جا تھے۔ ارشاد نبوی ہے:

"جو مخف دہارا عال ہو تو اس کو جائے کہ بیوی شیں بے تو نکاح کر لے چر اگر اس کے پاس خلوم نہ ہو تو خلوم بھی مقرد کر لے اور اگر کھر نہ ہو تو کھر بھی لے کے ہے"

جل جب الم عال كو سل بحر في صدقات وصول كرف كو يعج تو اس كو واست كد اس ك لئ اس قدر مقرر كروك : دو اس ك افراجات ك لئ كانى دوں اور ديكر حواج شفقت كو كواران كرك اور ند اس كى طرف توجه دے- /

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موال : (الف) الحاحث في المعروف ير نوث تكييم !

(ب) غلیفه (المم) كوكن اموركى بنا پر سكدوش يا برطرف كيا جا سكتا هم؟

جواب: إطاعت في المعروف:

ظیفہ کا قرض ریاست کی تماسر ذمہ واریال پوری کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ واریال بطریق احسن اوا نہ کرے تو وہ گنگار ہو گا۔ جیساکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا: مامن امیریلی اموالمسلمین فیم لا یجھد لھیم ولا منصبح الالم

يدعل معهم في الجنته (مثلم)

رجہ : کوئی حام جو سلمانوں کی حومت کا کوئی منصب سبعالے ، پھر اس کی دمہ داریاں اوا کرنے کے لئے جان نہ الزائے اور علوم کے ساتھ کام نہ کرے ، وہ سلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعا ، وافل نہ ہو گا۔

ای طرح المخضرت ملی الله علیه وسلم في فرالا:

-2

"جو مخفی عمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حماب دیا ہو گا اور وہ سب سے زیادہ مخت عذاب کے خطرے میں جانا ہو گا اور جو عمران نہ ہو اس کو ہکا حماب دیا ہو گا اور اس کے لئے سب سے بیدہ کر ہو گا اور اس کے لئے سب سے بیدہ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔"

حعرت عرفاروق رضى الله في إي دور خلافت من فريا!

"دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ مجی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر گلتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گلد"

اسلام نے اول الامری اطاعت کرنے کا تھم ویا ہے لیکن ساتھ ہی ہے بھی کما ہے کہ آگر اولی الامر اسلای احکام کے طاف کوئی تھم دے تو اس کی اطاعت نہ کی۔ انتخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا

فران ہے:

السع والطاعت، على الموء البسلم فيما احب اوكوه مالم

بوسر بمعصبت، فاقا اسر ببعصبت، فلاسع ولا طاعت، (بخارى)

زجمہ: ایک مملمان پر اپنے امیرکی سمع اطاعت قرض ہے خواہ اس کا

رجمہ: ایک سلمان پر اپنے امیری مع آطاعت فرض ہے کواہ اس کا عمر اس کا عمر نہ دیا جائے اور عصیت کا عم نہ دیا جائے اور جب معمیت کا عم نہ دیا جائے و چرکوئی مع اطاعت نہیں۔

حضرت ابو کر صدیق فراتے ہیں: "جو مخص محر صلی اللہ علیہ وشکم کی امت کے معالمات میں سے کسی معالمہ کا ومد وار بنایا کیا ہے اور پر اس نے نوگوں کے ورمیان کتاب اللہ کے معابق کام شرکیا اس بر الله کی لعنت ہے۔"

انہوں نے خلیف فنے کے بعد فرلما:

سمیری اطاعت کرو' جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرہا رمول' لور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کروں تو میری کوئی اطاعت نسیں ہے۔" عفرت على كرم الله وجه في فرالما:

امن الله كي فرانرواري كرت موت م كوجو تكم دول اس كي اطاعت مم ير فرض بي خواہ وہ علم تم کو پیند ہو یا باپندا اور جو علم میں حمیس اللہ کی نافران کرتے ہوئے دول تر معصیت میں شمن کے لئے اطاعت نہیں' اطاعت مرف معروف میں ہے' اطاعت صرف معروف میں ہے' اطاعت صرف معروف میں ہے۔"

خلیفہ کی سبکدوشی (برطرفی): قرآن و صدیث سے ثابت ہو ما ہے کہ اول الامر (خلیفہ) ک اطاعت مرف معروف میں ہے اگر وہ معصیت کا تھم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی جائے۔ اس منا ير خليفه كو سِكدوش يا برطرف بهي كيا جا سكما ہے۔

نقمانے فلیفہ (الم) کی سکدوشی کی مندرجہ ذیل تمن وجوہات بیان کی ہیں۔

اخلاتي تبديلي (1)

(2) جسمانی تغیر (3) دغمن کے باتموں طویل اسری

اخلاقی تبریلی : اگر خلیفہ کے اخلاق میں الیمی تبدیلی واقع ہو جائے جس کے باعث معاشرہ کو تعمل ہوتا ہو اللہ عاشرتی اقدار جاہ ہوتی ہوں کیا معاشرہ دین اسلام کے احکام سے دور ہو آجا رہا ہو کو ضروری ہے کہ خلیفہ کو سکدوش کر رما جائے۔

اظلاق تبديلي كو دو وجوبات مو على:

یہ کہ خلیفہ کسی الی جماعت سے وابستہ ہو جائے جو علی الاعلان شریعت کی مخالف ہو نور ا ياوي موس كاربون من مصروف مو-

ب کہ ظیفہ کے اپنے ایمان میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہ تبدیلی خواہ اس کے اپنے -2'نظریات بدل جانے کے باعث ہو' یا کسی خار تی طاقت کے دیاؤ کے زیر اثر ہو۔

جسماني تغير : جساني تغيري تين صورتيل بين :

جسال طور پر خلیفہ (المم) کے حواس درست نہ رہیں۔ كى وجه سے جسماني اعضاء ناكاره مو جائيں ' مثلا تجكمه كا ضائع مونا ودنوں بازوں كاكث -2

اس کی انتظامی صلاحیتی اور قابلیتی معدوم ہو جائے۔ -3 اكثر فقهاء كاخيال ب ك مندرجه بالاجسال تغيرك باعث فليف كو معزول كياجا مكتا ب-

344

و سمن کے ماتھوں طویل اسری : اگر طیفہ (انم) کی سیای دجہ ہے دہمن کے فریخ میں اور جے اور آسے نید کر دو اسے اپنا اسری سے تجات دوات کی کوشش کریں۔ جب تحک اس کے رہا ہونے کی ترقع ہو اسے اپنا فیلفہ (المبر) صلیم کیا جائے۔ لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور تمام اسیدیں ایوی میں تبدیل ہو جائیں تو ہے تصور کرلینا جائے کہ الم اسے عمدے سے سیکدوش ہو گیا ہے۔

تصور کر لینا چاہے کہ اہم استے عمدے سے سبکدوش ہو گیا ہے۔
الماوردی کا خیال ہے کہ آگر اہم کس مسلمان حاکم کے جتے چڑھ گیا ہو اور اسے تید کر دیا
گیا ہو، تو وہ اپنے منصب سے سبکدوش نمیں ہو گا۔ اس سے تمام احکام سرکاری طور پر قابل تھیل
ہوں کے جو وہ قید خانے سے جاری کرے۔ اس صورت میں ایک قائم مقام اہام کا تقرر کیا جا سکا،
ہول کے جو اصل اہم کی رہائی کے بعد سبکدوش ہو جائے گا۔

شاہ ولی اللہ کی رائے : شاہ ول اللہ کا خیال ہے کہ جو محص شرائط خلافت پوری نہ کرتا ہو، عوام کا فرض ہے کہ دہ اسے کسی نہ کسی طریقہ سے برطرف کر دیں۔ آگر وہ آسانی سے دستبردار نہ ہو تو جنگ کے ذریعہ سے برطرف کر دیں۔

اسپاب معزول : بعض علائے کرام کے زدیک طیفہ کو مندرہ ذیل اسباب کی بنا پر معزول کیا جا سنتا ہے:

- (۱) مرتد ہوتا
- (2) يأكل موt
- (3) و معمن کے ہاتھوں طویل اسری اور رہائی کی امید ہاتی نہ رہا۔
  - (4) کانون اللی کی خلاف ورزی
  - (5) مسلمانوں کی دین و دنیاوی حفاظت سے معدوری
    - (6) فاش و قاجر بو جانا
    - (7) بسمانی یا دماغی نقص
    - (8) ارباب علم و دانش کی پرواه نه کرتا۔
      - (9) معصيت كالحكم وينا

#### امامت

# and the second second

المام / لمامت : "المام" (الدام) كم معن بي : (1) بيتوا دو مخص جس كي افتدام كي جاسة ا بيش المام (2) معمار كا وحاكا يا دوري جس سه وه ممارت كي سيده آيام كر ، سبه (3) شمونه (4) محمل رائسته

"فامت" کے معنی میں : (١) بیٹروائی افتداء سرواد ل منجری (2) راست عام

المراور المارات المرافع المراف

شرى اصطلاح مي "امام" وه محض ب جو است مسلم كي رينمائي كريا ب- يد لفظ اولى الا مر کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اکثر اسائی مفکرین نے خلیفہ کے بجائے "ابام" کا لفظ استعمال کیا ہے اور "خلافت" کو "امات" قرار دیا ہے۔ مثلاً الماوردی نے خلافت کا جو نظریے پیش کیا ہے اس من المام اور المت ك الفاظ استعال كم بي- ابن علدون كاكمنا بك .:

"مجمى عمل خلافت برتى المحت كالجمي اطلاق مو آ ہے۔" ابن ظرون کا کمتا ہے کہ:

"وبوب المحت به اقتفائے عقل ب اور جو اجماع كر استقرار ظافت ير موتا را ب و اصل من مقتفائ عقل مى توا كونك اجماع انسان كے لئے عقام واجب و مرور ب اور اجماع كا انظام بدول الم ممكن الى نيس كو كله تمام اغراض كى دجه سے اجماع و تدن ميں منازعات كا واقع مونا مسلمات سے ب اس لئے اگر حاكم عادل (المم) موجود نہ ہو گا تو نظام اجماع میں فرالی واقع ہوگ اور دین شریعت کے ساتھ ا نقطاع

نومی تک نوبت پیٹیے گی۔" ابن ظدون نے طافت می کے لئے "المت" كا لفظ استعال كيا ہے-

المست كبرى : بعض مفرين اسلام ني "خلافت" كو "المات كبرى" كا نام وط ب- موالنا

علدالانسارى "لامت كبرى" كى تعريف كرتے بوئ لكستے بين كر: "لامت كبرى" أيك إيى رياست عام كا ياس ب ، جو پيغبر اعظم مسلى الله عليه وسلم كى قانونی ملیدگی سے حاکمانہ بالا وسی حاصل کرتی ہے اور دین و دنیا کی اجھای سرگر میوان میں اپنی عظمت و طاقت کا اس طرح اظمار کرتی ہے کہ اس میں اعلیٰ رہنمائی کے اوصاف تملیاں مو جاتے ہیں۔"

ابن فلدون كاكمنام كه:

"حكومت كا وه منعب جو دين كى تلسباني اور دنيا كي ساى فرائض بورك كرما ب غلافت و لهم ب- اس كو "خلافت عامه" اور "الممت كبرى" كما جا ما ب-" اکثر علاے است نے "ظافت کری" کے سرراہ کو "المم کیر" کے نام سے موسوم کیا

المست اور خلافت میں فرق : بعض معرات نے ایاست اور خلافت میں فرق ظاہر کیاہے۔ مولانا ابين احسن اصلاى ابني كلب "اسلاى رياست" على رقم طراز بيل كمه:

الفراف المست ادر الرب كي اصلاحين الري فقد اللهم كي العض كمايول عل بالكل مرادف اسلای اصطلاحات كي حيست سے استعال مو كي اس جس مے مب بعض اوقات غلد محث سا ہو جانا ہے۔ اگر قرآن و صدے کی روشی میں ان کے منہوم سعین کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان اصطاحات کے مفوم الگ آلگ جی ، خانت کی اصطلاح اسلام اصولول پر ایک قائم شدہ ریاست کے لئے استعمال ہوتی ہے اور امامت یا امارت سے مراد ہو

کور نمسط میں ہے جو ظافت کے اواروں کی تغید کرتی ہے اور اس کے منعوبوں کو ملک علم منعوبوں کو ملک منعوبوں کو ملک منعوبوں کو ملک منعوبوں کو منتقب (State) اور کور نمنٹ (Government) کے درمیان ہے دئی فرق خلافت اور لامت کے درمیان ہے۔"

الا الدرب يدافكار في في في في في في في

المست كى بارك مين الل شع كا نظريد : الل سنت حضرت في ظافت و المت مين كونى المياز نمين ك بلك دونون الفاظ كو متراوف قرار ريا بد ان ك "تظريه ظافت" كى بلب مل كى جا بكل به يمان بم الل تشيخ حضرت ك "نظريه المت" كى بارك مين ابم معلولت درج كرح مين-

شیعہ : لفظ (فربب) شیعہ کا اطلاق ان نوگوں پر ہوتا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ اسلام اور ان کی اولاد کو فرای رہنما تصور کرتے ہیں۔ ان کے زویک پہلے جمن خلفائے راشدین لینی حضرت اور کر مدائق حضرت عمر فلاوق باطل ہے اپنا ہے کہ کہ کہ اپنا ہے کہ کہ کہ اپنا ہے کہ اپنا ہے کہ کہ مقد مشرد فرایا تھا، جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد لوگوں نے عمل نہ کیا اور اپنے طور پر ایک علیمد و زیادی بادشاہت قائم کرئی۔

تقرر المم سے متعلق : شیعہ حفرات کا کمنا ہے کہ المت ایسے معالح علمہ بی سے نہیں ہے کہ المت ایسے معالم علمہ بی سے نہیں ہے کہ اس کا تقین د تقرد عام است کے ہتھ ہو اور الم است کے مقرر ہو، بلکہ المت دین کا رکن اور اساس اسلام ہے، اور نبی کو کمی طرح جائز نہیں کہ تقین المت بی غفلت کرے اور اس کا افقیار است کے ہتھ بی دے، بلکہ نی پر واجب ہے کہ عام است کے لئے الم خود مقرد کرے۔

چانچہ شیعہ حضرات کا کمنا ہے کہ آنحضرت نے تقرر المم کا فریضہ اپنی زندگی ہی میں کر ویا تھا۔ شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کی المامت سے متعلق بہت می احادیث بطور جوت پیش کرتے ہیں۔

شیعہ ندمیب کے فرقے : شید مسلک کے کی فرقے ہیں 'مثلاً زیدیہ' کیسائیہ' وا تغیہ' عالیہ' اسا عیلہ' لمامیہ یا اٹنا عشریہ وغیرہ ان فرقوں میں سے خود شیعہ ہی لیک دد سرے کے مخالف ہیں۔ ذیل میں اہم شیعہ فرقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

کرائیہ : اس فرقد کا کما ہے کہ حفرت علی علیہ السلام اور الم حیون علیہ السلام کے بعد الله میں الله کو خطل ہوئی۔ یہ فرقد کیسان میں الله کو خطل ہوئی۔ یہ فرقد کیسان

غلام محد بن الجنفي كى طرف سے منسوب مونے كى وجدسے "كيمانية" كملايات آجكل بي فرقد معدوم

202000000000000

عالیہ : یہ فرقد آئمہ کی الوہت کا آگئ ہے۔ اس فرقد کی دو شافیس ہیں۔ آیک گروہ کا کمنا ہے کہ آئمہ الوہت سے متعف میں اور ود سرے کا مقیدہ ہے کہ خدا تعالی خود ان کی بھری ذات میں طول کر کیا ہے۔ یہ فرقد معفرت علی علیہ السلام کی زندگی میں علی ظہور رہر ہوا تھا جب آپ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ میری الوہیت پر افتقاد رکھتے ہیں تو آپ نے آکثر کو آگ میں جلوا ویا ۔ معفرت محد بن حفید اور ایام جعفر صادق نے ان کو لعنی قرار ویا ہے۔

طولیہ: اس فرقد کا اعتقاد ہے کہ کمی اہم کا کمال فیراہم کو نسیں ملک جب کمی اہم کی وفات موتی ہے تو اس کی روح دوسرے اہم میں نطق ہو جاتی ہے، اگد اس کو بھی بعینہ وہی کا کمال

وا تفیہ : یہ فرقہ فقا ایک تن الم کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے سوا المت کسی دد سرے کو مل تی نمیں علق۔ اس فرقہ کے بعض لوگوں کا مقیدہ ہے کہ وہ المم زندہ ہے' لیکن لوگوں کی نگاہوں سے عائب ہے۔

اساعیلیہ: ان کا مقیدہ ہے کہ امات حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسامیل کو فی تھی۔ اس فروب کا آغاز مصرے ہوا۔ اس کے بیرون نے مصر میں فاقمی حکومت کا سٹک بنیاد رکھا۔

اما میلے فرقد کے دو گروہ ہیں ایک شرقی اور دو سرا غربی۔ شرقی کا مرکز برصغیر پاک و ہند ہے۔ ان کی مجھ تعداد اسران اور وسط ایشیا میں بھی لمتی ہے۔ یہ حاضر آلم کے قائل ہیں۔ ان کے موجودہ المم پرٹس کریم آغا فان اپنے فرقد کے انچائسویں الم ہیں۔ ان کے پیرد اسا عملی اور عرف عام میں "آغا فائل" کملاتے ہیں۔ غربی اسا عملی جنوبی طرف کی قارس کے جزائر اور قرب و جوار شام وغیرہ باتے ہیں۔

المثاعشرية (الماميه) : اس فرقه كے پيرد كار انخفرت ملى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد باره الماموں كى امامت كے قائل بير- كياره الم وفات يا چكے بيں جبكه بار هويں الم معزت مهدى قيامت كے نزديك ظهور بزير بول كے۔ يه لوگ قرآن صدف اور اجماع كو فقه كى بنياد قرار دينة بيل من بند كرت عفرية بهى كما جانا بيل الله منزت المام جعفرية بهى كما جانا بيل كے اس فرقه كو "جعفرية" بهى كما جانا كي بيل يونين ركھنے كے باعث يه "كمارية" كمانا كا ب

فرقہ مجعفریہ کے لوگ "امادیث" کے لئے "اخبار" کا لفظ استعلل کرتے ہیں۔ وہ مروف اس امادیث کو تیوں کو استعلام اس کے زردیک "ایماع" کا منسوم کی امادیث کو تیول کرتے ہیں جو کی روایت الل بیت سے کی گئی ہے۔ ان کے زردیک "ایماع" کا منسوم کی امام معسوم کے قول پر متحد ہو جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ اور سنی فرقہ میں زمین و آسان کا بعد ہے۔

ر فت على : شیعہ حضرات حضرت على عليه السلام كى خلافت سے قائل ہيں- زيل ميں "تغيير سن عسري" ي ايك انتباس ورج ب جس من "ظافت على" ك متعلق تذكر جميا حميا ب (یدرے کہ یہ تغیر شیول کے میار مویں الم حفرت حن عکری سے منوب ہے) آپ فرائے

"موی بن جعفر کا قول ہے کہ جب جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غدیر ے دن مصور اریخی جگ بر کواکیا تو لوگوں کو مخاطب کرے کیا: "خدا کے بندو! بتاؤ میں کون مول؟"

لوگوں نے کما:

"آپ محد بن عبدالله بن عبدا لمعلب بين-"

"کیا میں تم سے تمہاری جان سے قریب تر نمیں ہوں؟"

لو کوں نے عرض کی:

"بينك يا رسول الله!"

چر آب یا آسان کی طرف دیکه کر کما:

"اے اللہ! ان لوگوں کے قول بر کواہ رہ"

رآب کے یہ بات تین دفعہ دہرائی محر فرایا:

"جس كاش دوست مول اور قري مول على بحى اس كا دوست اور قري ب اب الله! جواس سے دوستی رکھ او اس سے دوستی رکھ جواس کی مدد کرے او اس کی مدد کر' اور جو اس کو رسوا کرے' تو اس کو رسوا کر۔''

بحررسول كريم سلى الله عليه وسلم في حضرت الويكر كو تخاطب كر ك كما: الحمد كر حضرت على كى بيعت ميجيد چنانيد آپ الفي اور حضرت على كى بيعت ك- چر آپ في مهاجري و العداد كے مركروہ أو (9) المحاب سے حضرت على كى بيت كرنے كو كما اور ب تنے تھیل ارشاد کر دی۔ معزت عمرنے کمرے ہو کر فرمایا : علی ابن طالب! آپ کو مبارک ہو آپ میرے اور تمام الل ایمان مردول اور عورتول کے تفق اور مروان

یں۔ بیت خلافت کا پخت مد کرنے کے بعد سب اوسر اوسر بیلے گئے۔ محاب میں پھ سریش اور ہائی سم کے لوگ بھی تھے۔ انسوں نے مد کیا کہ ہم حفرت علی سے یہ منصب تھین لیں گے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کتے کہ آپ نے سب سے بہتر فلیفہ مقرر کیا ہے اور بھیں ظالموں ے بچالیا علائکہ وو ول سے آپ کے خلاف بغض و عداوت رکھتے تھے۔"

قید : شیعه و مک می "تغید" کو نمایت ایمیت حاصل ب اور تغید کودین کا ایک شروری جزو قرار داعل عبد تغییر سن عسکری دی ارکورے که . حفرت حسن بن علی سے رواحت سے کہ علی شن الأعليه وسكم في تربي : البياء كوسب تؤكون كه مثلاً أيد مين الي ليح تعليات وي تعي ب ار کیوں کی خیرخوانی کی وجہ سے واپن کے وشارہ ہے۔ تقیہ کی بنا ہر سلوک کرنے

إر-

حضرت حسن عسکری سورة بقره کی آیت:

انما حرم عليكم الميتند والدم ولحم الخنزير

(الله نے ثم پر مردار عنوان اور خزر کا موشت حرام قرار دیا ہے)

كي تفسير هما لكعت بين كه

تقیہ کے بارے میں طبری بتا آ ہے کہ:

الركفار غالب اور مومن مغلوب بول اور ايك مومن اس بات سے خاكف بوك موك اگر كفار غالب اور مومن اس بات سے خاكف بوك ا اگر كفار كى موافقت شير كرول كا تو مجھے جان سے مار والا جائے گا تو اندري صورت تقير كے طور بر وہ زبان كے ساتھ اس كى مخالفت كر سكتا ہے مكر ول سے اس بات كا اعتباد نميں ركھ سكا۔"

شیعہ جھزات کا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تقیہ تمام طلات سے جائز ہے ، بعض اوقات میں تقیہ واجب بھی ہوجاتا ہے۔

سیاست اور امامت : شیعوں میں امات کا تصور زہمی ہے' سیاس نہیں۔ اسلام میں ابتدا ہی سے سن حکومتیں قائم رہی ہیں۔ اور شیعہ حضرات انہی حکومتوں کے زیر سامیہ زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وہ کسی غیر شیعہ حکومت کی اطاعت کرتے ہیں' تو ان کے نزدیک یہ ''تقیہ'' کا عمل ہوتا ہے۔

موجوده دور على صرف اران من شيعه حكومت قائم ب جس كا سريراه "المام" كملا آلب-

#### غلاصه

- (1) عام طور بر خلافت اور المحت كو ايك بي سمجما جاتا يب
- (2) سیای مقرین نے "خلیف" اور "لام" کو مترادف قرار وا ہے۔
- (3) شيعه حضرات ظفائ الله كى ظافت كو باطل قرار ديج من-
- (4) شیعه حفزات کے نزدیک آنخضرت ملی اللہ علیه وسلم کی وفات کے بعد ''امات'' کا منصب قائم ہوا۔ حفزت علی علیہ السلام پہلے امام ہیں۔ امامت خاندان نبوت ''اہل ہیت'' سے باہر نسیں جا کتی۔

(5) الم صرف خاندان نوت لین خاندان سادات بی سے ہو سکتا ہے۔ الم معموم ہوتا ہے، کیار حویں الم م اللہ کا ظہور ہے، گیار حویں الم الم خاصب پر فائز رہ کر وفات پا تھے ہیں' بار حویں الم کا ظہور قیامت کے نزدیک ہو گا ان کی غیبت میں قائم مقام الم فرائض انجام دے سکتا ہے۔

(6) فيرشيعه حكومت من "تقيه" برعمل كرتي بطاهر حكومت كي اطاعت كي جا عتى ب-

(7) شیموں کا نصور امات آگرچہ سای ہے لیکن عملی طور پر اس کا سیات ہے کوئی تعلق نہیں کوئکہ عملی طور پر شیموں کی مکومت قائم نہیں۔

## شوري

سوال : شوریٰ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈاکئے! جواب : شوریٰ :

"شورئ" لفظ "اشار" سے مافوذ ہے۔ "اشاد علمه" سے مراد ہے: عمم كرنا فيحت كرنا محيك راہ بتالد "شاوده في الامو" كا مطلب ہے كى سے كى امريس مفوره طلب كرنا۔ "تثاور و اشتور" كا منوم ہے: ايك دومرے سے مشوره كرنا اور "استشاده الامو" سے مراد ہے: كى سے مشوره طلب كرنا۔ چنائي "شورئ" سے مراد ہے: مشوره مشاورت،

مشورہ طلب کرنے یا باہمی مشاورت کو اصطلاحات مشورائیت "کتے ہیں اور لوگول کے جس متخب مروہ سے دبی و سای معاملات میں مشورہ طلب کیا جائے اسے "مجلس شوری" کا نام ویا جا آ

شور کی کا جواز اور اہمیت : قرآن مجید میں مسلمانوں کی ایک صفت یہ مجی بیان کی ممکی ہے کہ وہ اپنے اور دنی کاموں کو انجام دینے کے سلسلہ میں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ " سورة الشور کی" میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

> (۱) و امرهم شوزی بینهم (اور ان کاکام آپس میں مشورے سے ہو آہے)

 (2) وشاورهم في الامر فاقا عربت فتوكل على الله أن لله يحب المتوكلين

(ان سے معاملات میں مضورہ کر اور جب تمہارا عزم قائم ہو جائے تو پھر صرف اللہ پر بھروسا کرو بینک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو پہند کرآ ہے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

(1) جس قوم نے باہی مصورہ کیا اس قوم نے قلاح پائی۔

(2) من أشار على اخيه بالمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خاله

# الما ورسديد افاري في الماني المانية الم

(ابوداؤد)

(جس نے اپنے بھائی کو کسی الیمی بات کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ خود جانتا ہو کہ صبح بات دوسری ہے ' تو اس نے دراصل خیانت کی) حضرت عباس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشورہ کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ

محظرت عباس رضمی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مصورہ کا عظم نازل ہوا تو رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:

"اگرچ اللہ اور اس کا رسول مشورے سے بے نیاز ہے، مگر مشورے کا یہ تھم اس لئے ہے ۔ آگر مشورے کا یہ تھم اس لئے کے آگ امت کے لئے دمت ہو، اس کے بعد امت کا جو فرد رائے اور مشورہ طلب کرے گا کمی اعلی درسے کی رہنمائی سے محروم نہیں دہے گا، اور جو مشورہ کو ترک کرے گا وہ کمی غلا راہ سے نہ نظے گا۔"

چانچ رسول الله عملی طور پر محلب کرام سے مشورہ لیتے رہے۔ مثلاً آنخضرت معلی الله علیہ وسلم نے بنگ احد اور بنگ خندق میں محلبہ کرام کے مشورہ کو قبول فریا۔ آپ وغوی کاسوں میں بھی محلب سے مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت معلی الله علیہ وسلم معلی الله علیہ وسلم معلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد محلبہ کرام بھی شوری پر عمل کرتے رہے۔ فلفائے راشدین اکابر محلبہ کے مقورہ بی سوئے۔ وہ اپنے عمد میں ساسی معللات میں اکابرین سے مشورہ لیتے رہے۔

شوري عمد قاروتي مي : حضرت عمواروق رضي الله عنه كا قول ب:

لا خلافته الا عن مشورة

(ظافت مفورہ کے بغیر جائز میں)

آپ نے امور ریاست میں مفورہ کے لئے اکابر محلب پر مشتل "مجلس شوری" تفکیل دی۔ اس مجلس شوری" تفکیل دی۔ اس مجلس میں بنواوس' بنو تزاج' اور مماجرین کو نمایندگی دی گئی۔ آپ کے زمانہ میں حضرت علی' حضرت حثیان' حضرت عمدالرحمان بن عوف' معلا بن جبل' ابی بن کعب' لور زید بن حارث بیے ماحب الرائے محلبہ مجلس مشاورت میں شال شے۔ ان کے علاوہ مماجرین انسار کے قبائل کے شیوخ بمی شریک ہوتے تھے۔ ہر مخفی کو کائل آزادی سے تنقید اور دائے دبی کا حق حاصل تفاد

شوریٰ کی ود سری شکل مشاورت عامہ تھی۔ اہم ترین سائل پر فیصلہ کے لئے تمام انسار و ممارین کو سید نبوی میں بعم کیا جاتا اور وو رکعت نماز کے بعد موضوع ریر بحث پر جادلہ خیال ہو آ۔ جب بھی نازک صورت حال پروا ہوتی تو مشاورت عامہ کا انعقاد کیا جاتم و عمراق کے بارے میں سحابہ نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں کے باشندے غلام منا لئے جاتم اور زمیش مجلدوں میں مستم کر دی جاتم اور زمیش مجلدوں میں اس مستم کر دی جاتم اور اور حصرت عمراور نے اس پر اعتراض کیا اور کار مشارت عامہ میں اس موضوع پر طویل بحث ہوئی اور اور حصرت عمری رائے کے مطابق حشقہ فیصلہ کیا گیا۔

شوری کے مضمرات : اسلام میں ایک ردسرے سے مصورہ کرنے کا تھم اس لئے روامیا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی رائے مصورہ لینے والے کی رائے سے بہتر ہو۔ ایک فحص اپنے کام کو مشکل سمجتا ہے، ہو سکتا ہے آگر وہ کسی ماہر فحص سے مصورہ بطلب کرے تو اس کا کوئی آسان حل

شوری کا مقصد : ایمی اسر اور ساستِ من مثورت کا مقصد به ہے کہ جس معالمہ کا تعلق دد یا دد سے زیادہ آدمیوں سے ہوا اس میں کی آیک مخص اپنی من مانی سے فیصلہ کر والنا زیادتی -- مشترک معالمات میں کی کو اپن من مانی کرنے کا حق حاصل نیں.. انساف کا تناسا ہے کہ أيك معالمً جنت لوكوں سے متعلق مو ان سب كى رائ لى جائے۔ اس مطورت كا معمد العماف كو برقرار رکھنا اور کسی فریق کو نقسان سے محفوظ رکمنا ہے۔ اگر پوری قوم سے متعش مطالت در پیش ہول تو ان کو چلانے کے لئے قوم کا سرراوس کی مرضی سے مقرر کیا جاتا مردری ہے۔ اور پھر سريراه كا فرض ہے كہ وہ ان قوى معالمات كو ايے صاحب الرائ لوگوں كے مشورہ ف چلائے جن کو قوم کا اعتاد حاصل ہو۔

شوری کے فوائد : شوری سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

شوریٰ ہے رائے عامہ کا اظہار ہو آ ہے۔ (1)

شوری کے نیملہ سے رائے عامہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ (2)

ممل شوری کے مشورہ سے امت کے لئے واجب التعمیل قانون بن جاتا ہے۔ (3) (4)

سی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ عوریٰ کے ذریعے درست متامج حاصل کرنے میں مدو ملتی ہے۔

(5)

(6)

شور کی کے ذریعہ مشکل سائل کا مل نکل سکتا ہے۔ مجلس شور کی کے اراکین چونکہ مختلف طبقات کے نمائندے ہوتے ہیں' اس لئے ہر (7)طِقہ کے مناکل حکومت کے سامنے آ جاتے ہیں اور حکومت کو احساس ہو جاتا ہے کہ فلال طبقہ کے قلال فلال مسائل واقعی عل طلب ہیں۔ اس طرح محومت ان پر عور کر

مجلس شوری کے ذراید جدید دور میں پیدا ہونے والے فردی سائل سے متعلق قواعد (8) و سوابط مرتب کئے جا کتے ہیں۔

مجلس شوری حکومت کو بے رجروی اور غلط الدانات سے ردک سکتی ہے۔ مکومت ک (9) غیر شری اور علم پالیسیوں پر تفید کر کے اس کا معج اور درست رخ متعمن ار سی ب

شوری کی حیثیت : شوری مسلانوں کے معاملت کو چلانے میں مطلق العمان اور عمار کل نہیں ہے۔ وہ صرف اننی معالمات میں مشورہ کر سکتی ہے، جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کو گئی واضح تکم موجود ند ہو۔ وہ دین کی حدود سے تعلوز تمیں کر سکتی۔ اگر کسی دبنی معالمہ میں عجلس شوریٰ کے تمام اراکین بھی قرآن و سنت سے منداد رائے پیش کریں' تو اس کی قطعی کوئی اہمیت نہ ہو گی۔

مجلس شوری کی تفکیل : مولانا ابوالاعلی مودودی این کتاب "اسلای ریاست" می "اصول مشادرت" کے زیر عنوان رقم طراز ہیں کہ: "شوریٰ کی کوئی خاص شکل معین سیس کی من ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے

احکام ساری دنیا کے لئے میں اور بیشہ کے لئے میں۔ اگر شوری کا کوئی خاص طریقہ مقرر کر دیا جاتا تو وہ عالمکیر آور ابدی نہ ہو سکتا۔ شوریٰ براہ راست تمام لوگوں سے ہوا یا لوگول کے نمائندول سے' نمائندے عوام کے ووٹول سے منتخب ہوں' یا خواص کے ووٹوں سے' انتخاب کی صورت میں ہو یا آلیے لوگ لے گئے جائیں جن کی نمائندہ سيشت معلوم و مغروف بو مجلس شورى أيك ايواني بويا دو ايواني بيه أيسه سوالات جي جن کا ایک جواب ہر سوسائل اور ہر تدن کے لئے کیسال موزوں شیں ہو سکتا ان كے بواب كى مخلف صورتين حالات كے لئے ہو سكتى س اور حالات كى تيد كى ہے نی نی صورتیں افتیار کی جا عتی ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان امور کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ نہ سمی خاص مخلل کا تعین کیا ہے اور نہ کسی خاص شکل کو ممنوع قرار دیا ہے۔"

بھل خوری کے ارکان کے اوصاف : بھل عدی ہے ہر ک عے خودت ب

و، توحید' رسالت' فتم نبت' قرآن و سنت کے تعلی امکام بر غیر عوال اعتقاد رکھا

کنب و سنت کاعلم رکمتا موا تنید و مجتزر مجی موتو زیاده بهتر ب-(2)

عاول' ریانتدار اور متلی ہو۔ (3)

نماز ورن اور ديكر احكام شرعيه كالمايند بو-(4)

عاقل و بالغ ہو۔ (5)

عرف عام (رسم و رواج) سے والف ہو-(6)

ملمانوں کی اکثریت کا معتند ہو۔ (7)

سعلله فهم اور اور دانشمند ہو-(8)

مائٹ الرائے ہو۔ (9)

انتفای امور می تجربه رکھتا ہو-(10)

مستثیر (مثورہ لینے والے) کے لئے شرائط : وہ فض جو کمی مطلد پر مثورہ لیما جاہتا ہو اس کو جاہے کہ وہ مندرجہ ذیل شرائط کو مدنظرر کے

جس تم ك مطله عن متوره وركار يو' اى تم ك مطله عن ماير فخص س وائ (1)

مثورہ لینے والے کو یہ بلت ذائن على ركمنى جائے كہ اے مثورہ لين ہے " ند كه (2)مثوره ريخ والے كا امتحان مقمود ہو-

اگر مشورہ دینے والے کا مشورہ سٹیر کی مرضی کے خلاف ہو تو پر فعندے ول سے (3) غور كرنا جائية-

جس معلله من مشوره ليا جائ اس كي تنسيل بيان كر وي عا جائي-(4)

أكر مشوره غلط يا نقصان وه بو تو مشوره دين والي يرطعن ندكيا جلت (5)www.KitaboSunnat.com

(6) جب باہمی مطاورت سے ایک سئلہ کے تمام پلوطے ہو جائیں تو سٹیر طے شدہ ط

مشیر (مشورہ دینے والے) کے فرائش : مثیر کا فرض ہے کہ:
جس سعللہ میں اس سے معورہ طلب کیا گیا ہو' اگر وہ این معللہ میں علم' ممارت اور

(1) جس معالمہ میں اس سے مقورہ طلب کیا گیا ہو' اگر وہ اس معالمہ میں علم' مہارت اور تجربہ رکھتا ہو تو وہ اپنے علم اور ایجانداری کے معابق میچے محتی مقورہ دے۔

(2) اگر وہ مثورہ دینے کی البت نہ رکھتا ہو آ اے جائے کہ معذرت کر لے۔

(3) وو اب آپ کو معورو لینے والے سے افضل د برتر تصور نہ کرے-

(4) ود مغورہ دینے سے قبل معالمہ کے ہر پہلو پر غور و خوش کرے ادر مغورہ دینے میں طلب کی نہ کرے۔ اور مغورہ دینے میں طلب کی نہ کرے۔

(5) جب آیک جماعت مثورہ لینے کے لئے جمع ہو تو اپنی رائے کے اظمار میں چین قدی نہ کرے' بلکہ پہلے اپنے سے زیادہ تجربہ کار توگوں کو بولنے کا موقع دے۔

(6) کسی بث دهرم اور ملدی مخف کو مشوره نه دے-

(7) مشورہ آزادانہ' بے لاک اور مخلصانہ ہونا چاہئے۔ دیاؤ یا لانچ کے تحت مشورہ دیتا بد وہائتی ہے۔

شوری کی مختلف صور تیں : اسلام میں ہر پھونے بیاے معالمہ میں مشاورت کی ترفیب دیتا ہے۔ گرے معالمہ میں مشاورت کی ترفیب دیتا ہے۔ گرے معالمات میں میاں بیوی باہم مشورہ کر کتے ہیں ' بیچ جب بوان ہو جائیں تو انہیں ہی میں خاندان کے معالمات میں خاندان کے معالمات میں خاندان کے معالمات میں خاندان کے معالمات ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ناممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ کوئی المی بیچایت یا مجال کرے جس میں ممنی شغل علم طریقہ کے مطابق تمام متعلقہ لوگوں کے معد نمایدے شال میں ہوں۔ ایک بوری قوم کے معالمات بول تو توم کا مربراہ سب کے مشورہ سے مقرر کیا جائے' لور وہ توی مطابات کو ایسے ماحب رائے لوگوں کے مشورہ سے جائے جن کو قوم قال احکو جمتی ہو۔ وہی مطابات کو ایسے ماحب رائے لوگوں کے مشورہ سے جائے جس میں :

(1) مشورہ فرد: بعض فی امور میں کمی آیک اہر فن سے مشورہ لیا جا سکنا ہے ' شلا معلات حرب ' سائنی علوم' صنعت و حرفت وغیرہ سے متعلقہ معللات میں کمی آیک اہر فن کی رائے بھی کان ہے۔

جیساکہ غزوہ برر میں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سرف ایک فردگی رائے کو قبول فرا ایا قلد اس جگ میں آنخفرت کا خیمہ ایک مخصوص جگہ پر نسب کر دیا گیا ہے تھا لیکن حضرت خباب بین منذر نے مفورہ دیا کہ یہ خیمہ بیاری نمیں بلکہ طلال جگہ پر نسب ہوتا چاہئے 'چانچہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کو حضرت خباب کی جائی موئی جگہ پر نسب کرنے کا حکم دیائے۔

(2) مثوره الل حل و عقد : الل حل و عقد كي منعته رائے أكر قرآن و سنت ہے

متسادم ند ہو' تر قبول کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو سمی خاص فن یا علم علی اہر موں ان کی متعقد رائے انون کے سلسلہ علی فتما کی متعقد رائے ' بنگ کے سلسلہ علی فوجی اہرین کی رائے۔

- (3) عمومی اجلاس : کسی معللہ میں ہونے والے کسی عموی اجلاس میں کے محتے فیعلوں کو ہمی شری کے محتے فیعلوں کو ہمی شرین کے فیعلوں کو ہمی شوریٰ کے فیعلے شلم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں محومت خود ہمی کسی مطلبہ کو ملے کرنے کے عمومی اجلاس متعقد کر سکتی ہے اور ان میں حوام سے مشورہ طلب کر سکتی ہے۔
- (4) پاشابطہ رمی اجلاس : کسی اہم اور فوری ستلہ پر معورت کے لئے باشابطہ طور پر اجلاس بدیا جا سکتا ہے۔ کم انتخارت سلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر عزوہ خندل سے کل صحابہ کو جع کرے جنگ سے متعلق معورہ طلب فرالی تھا۔
- (5) عوامی مشاورت : کسی اہم سئلہ پر بوری قوم سے رائے طلب کی جا سکتی ہے۔ اُس طرح جو مشورہ قرآن تو سنہ سے متعادم نہ ہو' اور قوم و ملک سے حق میں بھر ہو' اِس پر محل کیا جا سنتا ہے۔ اس سللہ میں اکثریت کے مشورہ کو نہیں بلکہ مناد عامہ کو عزیز رکھا جائے گا۔
- (6) نما ندہ اسمبلی: وال کے نخب نمایت میں ایک تئم کی مجلس شوری سے اراکین بوتے ہں افرطیکہ ان کا انتخاب ملج طریق سے عمل میں المامی ہو۔ آہم اسلام عمل موجودہ تھم کی اسمبل کے بجائے اسلامی طرز کی "مجلس شوریٰ" کو ایمیت دی گئی ہے۔

ابوان شوری : مجل شوری کے لئے ایک ابوان کا ہونا ضوری ہے۔ کہ میں مسلماؤں کے ابھی شوری : مجل شری سلماؤں کے ابھی مطافل کے دائی اور سے بالے ابوان قائم تھا جے المجل اور مجد نوی سے باسکا ہے۔ مدرجہ زبل میں کھلے میدائوں ہے بھی ابوان کا کام لیا جاتا ہے اور مجد نوی ہے بھی۔ مجر نوی میں اہم مائل پر مشاورت کے لئے مجل شوری کے افتاعات منعقد ہوتے تھے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقینہ نی سلعدہ سے ابوان شوری کا کام لیا کیا ہے۔ معزت ابویکر مدائی کی قیام گاہ ابوان شوری قرار بالی۔ معزت عرفاروں کے انتخاب کے سے معزت ابویکر مدائی کی قیام گاہ ابوان شوری کی آب کے ابوان شوری کی ابوان شوری کی جیست سے استعمال کیا گیا ہے۔ معزت علی کے انتخاب کے لئے مجد نبوی ابوان شوری کی خور پر استعمال کیا گیا ہے۔ معزت علی کے انتخاب کے لئے مجد نبوی ابوان شوری کی خور پر استعمال کی گئے۔

# شوریٰ کے اجرائے ترکیمی :

- (۱) امام : المم يا طينه شوروى حكومت كالمتخب ربنما اور قائد اعلى مو تا ب-
- (2) امت : خدائے واحد کو بانے والول کا گروہ جو شریعت محمد پر گامران ہو آ ہے۔
- (3) رائے دہندگان : مجلس شوری کو متخب کرنے والوں کی ایک المیت مقرر ہے۔ ہر کس و ناکس رائے دہندہ نمیں ہو سکک رائے دہندہ کا معیار یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، احکام افق پر ہو سی طرح کاریند ہو، عاقل و بالغ ہو، متق، پربیزگار اور رایل ہو۔ امیدوار کی المیت و صلاحیت کا اندازہ

کرنے کی صلاحت رکھتا ہو۔

- (4) مجلس حل و عقد : حكومت كي مدير مشير اور ستد يو اي الى كردار ور بمترين فدمات کی دجہ سے بوری امت کے اعلو کا مرکز ہوتے ہیں۔
  - ار کان شور کی : مجلس شوریٰ کے منتب اداکین مجن میں محتدین مجی شال میں-مجلس شوری کے فرائض : مجلس شوری مندرجہ ایل فرائض مراعبام دے عتی ہے۔ ظيفه كاانتخاب
    - سای امور میں مشودت -2
    - أردعي توانين أور اصول و ضواحط كي تدوين م -3
  - حومت کے غلط کامونیا پر تفقید اور ریاست کو اسازی خطوط پر چلائے کے گئے مشورہ \_4
    - امر بالمعروف و نهي عن المُنَّار -5 اندروني وخارتي امور جي مشورت -6

### بنیادی حقوق (Fundamental Rights)

سوال : بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے۔ بنیادی حقوق کی مختصر دستور کا آریخ بیان مسیحیح اور قرآن و سنت کے حوالہ سے بیان میجے کہ اسلامی بیاست میں شرون کو کون کون ے ہمادی حقوق ماصل من؟

### جواب: بنياري حقوتي:

قانونی صدود کے اندر رد کر معاشرہ میں ایک فرد دوسرے سے جو وصول کر آہے اسمی چیز کا تبعنہ حاصل کرنا ہے یا مچھ کرتا ہے۔ وہ اس کا «حق" ہے۔ قانونی طرز پر «حق" وہ مغاو ہے جو دستور یا عام قنادن کے تحت کسی تشخص کو حاصل ہو۔ دستوری حق کو صرف وستور میں ترمیم کر کے وائیں کیا جا سناہ۔ جبکہ وو سری مشم کے حق میں بذریعہ قانون برمیم و اضاف یا محمنیغ کی جا

طری حقرق کا تعلق براہ راست انسانوں سے ہوتا سے اور انسان ان حقوق سے بلا سی ایزادی نعل مستنیر ہو، ہے۔ یہ حنول تانون کے تحت پیدا کردہ حقوق سے تعلی مخلف ہوتے ہیں اور میہ انسان ک<sub>و</sub>نہ اسٹ سنتہ نمو پائے ہیں۔

آبایا ی حقول دو بوت بین جو ایک آزاد مهاشرے میں باد مختصیص ارب و ملت رنگ و ش و چنس هر مرد و زن گرهٔ ایسطی بران اورا ینجه کو حاصل هوشته **مین- ان حقوق کی اماس ا**س قلسنیاند نظریہ برے کہ دنیا میں ایک مادرائی قانون کا وجود ہے ، جو متقلف کی خواہش پر ختم میں کیا ۔ عا سکتا۔

بنیادی حقوق کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ مقلف انظامیہ عدلیہ اور دیگر حکومتی و رہائی اواروں کو ان حقوق میں مافلت کرنے ہیں۔ کی اواروں کو ان حقوق میں مافلت کرنے ہیں۔ کی ایسے حق کو بنیادی حق میں مرافلت کرنے ہیں۔ کی ایسے حق کو بنیادی حق میں قرار دیا جا سکا ہے مقلفہ وستور میں ترمیم کے بغیر سلب کر سکے یا ہگای طالت میں ان کا سلب کیا جاتا ضروری ہو گائی ماان حقوق پر بعض حدود و قیود نافذ کی جا سکتی ہگائی طالت میں ان کا سلب کیا جاتا ضروری ہو گائی ماان حقوق پر بعض حدود و قیود نافذ کی جا سکتی

یں۔ بنیادی حقوق کا نفاذ عموا مس سرکاری المکاران کے خلاف ہو آ ہے۔ اگر کوئی عام شری ان حقوق کو پال کرے تو متاثرہ فرد کو عام تناون کے تحت داد رس سیاکی جاتی ہے۔

"بنیادی حقوق" کی مختصر وستوری ماریخ: سب سے پہلے انگستان میں کگ جان نے 1215ء میں انگستان میں کگ جان نے 1215ء میں "میک کا جا سکتا ہے۔ اس کی خیادی حقوق کی طرف بیش رفت کما جا سکتا ہے۔ اس کی حیثیت بادشاہ اور امراء کے درمیان ایک قرارداد کی می حتی اور وہ زیادہ تر امراء ہی کے مغاد کے طرف میا تھا۔

یہ اُو تھا غیر مسلم اور منرلی اقوام میں حقوق انسانی کا کارہا۔۔ لیکن دوسری طرف اسلام میں بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا جائے اُو قابت ہو گاکہ تمام غیر مسلم اقوام سے بہت پہلے لینی چھٹی عیسوی میں اسلام نے انسان کو بنیادی حقوق دے دیتے تھے۔ یہ حقوق انسان کو اللہ تعالی نے قرآنی منشور کے ذریعے عطا سے ہیں۔

اسلام میں بنیادی حقوق : اسلام نے انسان کو زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تمام حقوق دیئے ہیں ، جو اس کو اپنی فطرت سے قریب تر رہنے کے لئے طروری ہیں۔ زیل میں اسلام کے مطابق بنیادی حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

(1) حرمت جان (جينے) كاحق: الله تعالى في جس انسان كوبيدا كيا ب إ إ جينا كا

حق بھی ویا ہے' اس لئے کوئی بادشاہ' حکران' حاکم یا کوئی عام معنص کسی انسان کی زندگی جھینے کا خق نهیں رکھتا۔

سورة المائده من فراما حميا ب:

من قتل نفسا يغير نفس او قساد في الارض لكانما قتل الناس جمعا ومن احاها فكانما احا الناس جمعا-ترجمه دجس نے كمى شفس كو بغير اس كے كه اس نے قل نس كا ارتكاب كيا ہو يا زمن ميں نساد انگيزى كى ہو قبل كر ديا كويا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو اس نے کویا تمام انسانوں

مدرجہ بالا آیت کے مطابق انسان کو صرف دو صور تن عیں قبل کیا جا سکتا ہے: (i) دو فض ہو گل کا مرتکب ہو۔ اس نے چو تک کسی انسان کی جان لی ہے اس لئے اس کے بدلے میں اس کی جان فی جائے گا۔ لین کوئی محص از فود سمى قال كو قل نيس كر سكا يد حكومت كي ذمه داري ب كه طوم ي مقدمه

چلا کرا جرم فابت ہونے پر اے سزا دے۔ وہ فضی جو زمن پر فساد پھیلائے لینی تخریب کارا دہشت مرد یا باقی۔ ایے مخص کو بھی جرم فابت ہوئے بغیر قل نمیں کیا جا سکنا۔ اے سزا دعا میمی حکومت کی زمہ داری ہے ایک عام مختص اس کی جان نہیں لے سکنا۔ (ii) املام نے نہ مرف کمی انسان کی جان لینے کو جرم اور ممناہ قرار رواہے ، ایک اس کی مزا

بمی مقرر کی ہے۔ اخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے خطبہ جمت الدواع میں فرالا۔ ويقيع تماري جائي اور تسارك مل اور تساري آمديول ولي على محرم إلى بي

آج (ج) كابيرون محرم ه-"

يه حرمت كس حل من لوث على بي اس كا تعين المحضور ملى الله عليه وسلم أن الفاظ

" مرجب لوگ يه كام (يعن توديد و رسالت الاست العلوة ادر ايتائ زكوة) كرفي لكيس وو افي جائيل مجھ سے بچاليس كے الله يدكم اسلام كے كى حق كى ماء يو وہ مجرم موں اور ان کی نیوں کا حماب لیا اللہ کے زے ہے۔" (مخاری و مسلم)

أبك اور جكه فرملا:

"بی ان کے جان و ملل ہم پر حرام ہیں اللا سے کہ جان و مل بی کا کوئی حق ان پر جمع کم ہو اور ان کے باطن کا حماب اللہ کے ذے ہے۔" (بخاری و مسلم)

قرآن و سنت کے احکام انسان کو حرمت جان کا حق دیتے ہیں اور قربان جاری کرتے ہیں کہ اسلای ریاست میں کمی شمری کی آزادی نفس اور حرمت جان پر کوئی وست درازی شیں کی جا كتى جب تك كد اسلاى قانون كى روسے اس يريا اس كے خلاف كوئى حق ابت نہ كر وا جائے۔

(2) معندورول اور كرورول كالتحفظ: قرآن وسنت كے مدابق يح اور مع از في

یار' معذور لور عورت پر وست اندازی جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ اپنی قوم سے تعلق رکھے ہول یا وعمن قوم سے اللہ ہدکہ جنگ کی صورت میں یہ افراد خود برمر پیکار ہوں۔

و من و م سے ماری کا بیف ک ورف یک میں میں مربو وو پر کرچار اول میں است جہاد (قبل) کرنے استحضور ملی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جب وشمنان دین سے جہاد (قبل) کرنے کے لئے اسلامی افتکر روانہ کرتے تو اجسی بید ہدایات وسیة که وعمن پر حملہ کی صورت میں عورتوں' بچاں' بوڑھوں' زخیوں اور بناروں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔

(3) تحفظ تاموس خواتین : اسام خواتین کو مزت و احرام کی نظرے دیگتا ہے اور صف نازک ہونے کی وجہ ہے اور صف نازک ہونے کی وجہ ہے اس پر معافی ہوجہ نہیں ڈاللہ اسے یہ عم نہیں دیتا کہ خاندان کی کفالت کے لئے کمائی کرے۔ اسلام اسے جادر اور جار دیواری کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کی مزت و ناموس کا تحفظ اسلامی ریاست پر فرض ہے۔ اسلام مرف مسلمان موروں ہی کو یہ تحفظ نہیں دیتا بلکہ فیر مسلم موروں کو بھی مزت کی لگا ہے دیگتا ہے۔ اسلام صالت جگل بھی بھی فیر مسلم اور دھنوں کی موروں پر ہاتھ ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں بدکاری کو حرام قرار دیا کیا ہے خواد یہ بدکاری کی فیر مسلم مورت ہی ہے کیوں نہ کی جائے۔

اسلام نے مورت کو مردول پر بھی کھ حقوق مطا کے ہیں۔ سورۃ البقرہ على فرایا گیا ہے: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجتم

ترجمہ۔ اور عورتوں کا حق وستور کے مطابق مردول پر دیما بی ہے جیما مردول کا عورتوں پر' اور مردول کو ان پر ایک حوالت عاصل ہے۔

(4) معاثی تحفظ: اسلای نظه نظرے اللہ تعالی پوری کا نات کا خالق و مالک ہے اور وہی اپنی کلوں کو روزی وسینے والا ہے۔ سورۃ ہود میں قربایا گیا ہے: وہی اپنی کلوں کو روزی وسینے والا ہے۔ سورۃ ہود میں قربایا گیا ہے: وہیا میں عابتہ فی الارض الا علی اللہ وزانها

ترجمہ اور زمین پر کوئی چلتے پھرنے والا نہیں محراس کا رزق خدا کے ذمہ

الله تعالى نے روزى كے اسباب و وسائل فراہم كر ديتے إلى اور بنى لوع انسان كو سكم ويا ہے كد وہ ابنى الله تعالى ال

چہتی اسلام کے نظ نظرے اللہ تعلق نے انسان کی روزی کے دسائل فراہم کر دیے ہیں جن پر تمام اسانوں کو مساوی جی مامل ہے۔ ہر انسان اپنی ملاجیت و خواہش اور ضرورت کے مطابق کوئی جائز پیشہ افتیار کر کے ان وسائل ہے استفادہ کر گیا ہے چہانی اللہ کے نشاء کو پورا کرنے کے کئے اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس امر کا انتظام کرے کہ کوئی مختص بھی جن معیشت سے محروم نہ رہے۔ اسلامی حکومت کے ساتھ ساتھ الل ثروت پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے امدال ہے فراہ و محاجوں بوائوں تیموں اور معدوروں کی معافی ضروریت کو بدرجہ کا ایت برا کریں ابلکہ سماشرہ کا کوئی فرد بھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔ کو بدرجہ کا یہ بدرجہ کا یہ بدرجہ کا یہ دوریات سے محروم نہ رہے۔

"الله تعالی نے الل دولت کے اموال پر ان کے غریوں کی معاشی عاجت کو بدرجہ

کفایت بورا کرنا فرض کردیا ہے۔ پس اگر وہ بھوے نظمے یا معافی مصائب میں جالا ہول ے وہ محض اس کے کہ اہل ثروت اینا حق اوا ضیس کرتے اور اس لئے اللہ تعالى ان ے تیاست کے دن اس کی بازیرس کرے گا اور اس کو بتن پر ان کو عذاب دے گا۔" الم ابن وم كاكما بك

" ہر ایک ستی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور غرباء کی معاشی زندی کے کفیل ہوں' اور آکر بل نے (بیت الملل کی آمنی) ان غرباء کی معافی کفالت کو پوری نہ ہوئی ہو' تو سلطان (امیر طلفہ) ان ارباب دولت کو اس گفالت کے لئے مجبور کر سکا ے این ان کے فاصل ال سے بہ جرائے کر فقراء کی ضروریات میں صرف کر سکتا ب- اور ان کی زندگی کے اسباب سے گئے کم از کم یہ ضروری ہے کہ ان کی ضرورت ماجت کے مطابق رونی سیا ہو' پینے کے لئے مگری اور سردی دولوں موسوں کے لحاظ ے الباس قراہم ہو اور رہے کے لئے ایک ایسا مکان ہو ،جو ان کو بارش ، کری وصوب اور سلاب جیے امور سے مخفوظ رکھے۔"

حق معيشت مي جييت اللان مسلم اور فيرمسلم دونول برابر بين- اس بات كا جوت حصرت عمر فاروق کی زندگی کے اس واقعہ سے ملا ہے کہ خصرت عمر فاروق نے ایک واحد ایک بو رسے مخص کو دیکما بر میک مالک رہا تھا اور اس کی بسارت واکل ہو چکی میں۔ آپ نے بیچے ے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہوچھا م کس ذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس نے بواب وا۔ مِن يودي مول- آپ نے يو چوا حميس سل جرنے ايدا كرنے (ميك ماتات) ير مجور كيا اس نے جواب رہا میں برهانے عاجت مندی اور جزید کے باعث ممک ماتک رہا ہوں۔ حفرت مراس يودى كا باقة كو كر اب ممر لے كے اور كريں سے لاكر اس كم ديا۔ فير آب نے بيت المال کے خازن کو بلوایا اور اس سے کما: اس کا اور اس جسے دوسرے افراد کا خیال رکھو کو تک ب انساف ے بعید ہے کہ ان کی جوانی میں ہم ان سے جزیہ وصول کر کے کھائیں اور بوعابے میں انہیں بے سمارا چھوڑ دیں۔

مولانا ابوالكلام فرائع إلى:

" ہرانسان جو دیا میں پدا ہوا ہو ونیا کے سلان و رزق سے حصد پانے کا بکسال طور پر حقدار ہے اور کسی فرد اور کروہ کو حق نیس کہ اس سے اسے محروم کر دے والد وہ طالقرمو یا کرورا تدرست مو یا عار یا ناقائی دولت مندول کے گربیدا موا موا یا فقروں کے الگن آگر انبان ہے تو ال کے بث سے وہ یہ حق لے کر آیا ہے کہ وہ زنده رے اور زندگی کا سلان اے۔"

(5) حتی انصاف : اسلامی قانون سب کے لئے مساوی ہے' اس میں کسی بااثر مخصیت کے لئے میادی ہے' اس میں کسی بااثر مخصیت کے لئے وقی علیدہ قانون نمیں۔ اسلام میں کوئی بھی' حتی کہ ظیفہ یا رئیس مملکت بھی قانون سے بالا تر نمیں۔ اگر طیفہ بھی کسی فرد ملت پر زیادتی کرے تو است قانمی کی عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں کمی محص کو مقدمہ جلائے بغیر اور صفائی کا موقعہ دیتے بغیر مزا نمیں دی جا سکتا ہے۔ اسلام میں کمی محص کو مقدمہ جلائے بغیر اور صفائی کا موقعہ دیتے بغیر مزا نمیں دی جا عتى ہے۔ اسلامى رياست ميں رہنے والے مسلم و فيرمسلم ہر مخص كو يد حق حاصل ہے كہ اكر الازمادر بيراناري عني الماري ا

وام من سے کوئی فرد یا حکومت میں سے کوئی عالم یا طازم اس کی حق علق کرے تو وہ حق طلی کے لئے عدالت سے دورع کرے۔ عدالت کے لئے اعظم ہے کہ وہ غیرجانبداری سے فیصلہ کرے۔ سورة المائدہ میں فرایا گیا ہے:

ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب

(اور محمی کروہ کی و شنی تمیں اتنا مشتعل ند کر دے کہ انساف ہے چر

راور کی کروہ می و می سیل اوا میں نیا کردھے کہ انتصاف کے بھر جاؤ مدل کرو کی مدا تری سے زیادہ قریب ہے)

سورة لحل مي فرلما كيا ب:

ان الله يامر بالعدل والأحسان-

(بلاشبه الله العاف اور نيل كا عم نا ع)

مورة النسايل فرلامياب:

(6) حق مساوات : اسلام ك مطابق تمام انسان انسان مون كى يثيت سے مساوى ميں كونك دوئے دوئے دوئے دوئے دوئے دوئے اسلام كى اولاد بيں-

قرآن ميد من فرايا كيا ب:

باابها اللناس انا خلفنا كم من ذكر و انشى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعاولوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ترجمت اب تواكيا اور ترجمت اب تواكيا اور حميس كردون لور فيلون عن اس لئے باكاكم تم ايك دوسرے كو كهان سكو كردون تم عن براد معزز دد ب جو زيادہ متل ہے .

فربان نبوی ہے: "کسی علی کو کسی مجمی پر کوئی فعیلت نہیں اور شد کسی مجمی کو علی پر ا شد کسی محورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر الموا تقوی کے۔"

اسلام تمام انسان کو بنیادی حقق بی مجی ساوات فراہم کرنا ہے۔ جو حقق ایک مسلم کو ماصل ہیں وہ فیر کسلم کو جی حاصل ہیں۔ قانون کی نظر بیں بھی اسلامی دیاست کے تمام حسری برا ہیں۔ ہر محض اپنی حق طبی کے لئے مدالت سے دجوع کر سکتے۔ حق معیشت ہیں بھی تمام انسان ساوی ہیں ہر محض اللہ تسائل کے پیدا کردہ وسائل سے اپنی محنت اور ہست کے مطابق ردزی فراہم کر سکتے۔

(7) نیکی میں تعلون اور بدی میں عدم تعلون کاحق: اسلام نیک کے سمنلہ میں ایک

ود مرے سے تعلون کرنے اور بدلی کے مطلہ بی تعلون نہ کرنے کا عم وہائے۔ مورة المائدہ بی فرمایا مملے:

تعاونوا على البو والتنوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان. (يوكام يكل نور خدا ترى كم بن أن بن سب سے تعاون كو اور يوكام كناد كم بيل أن بن كى سے تعاون نہ كرد.)

چنانچہ ہر مخص کو حق حاصل ہے کہ آگر فرد پر علم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرے۔ بدی

(8) معصیت سے اجتناب اور طالم کی اطاعت سے انگار کا حق : اسلام اول الامر (مالم) کی اطاعت سے انگار کا حق : اسلام اول الامر (مالم) کی اطاعت کو اس وقت تک فرض قرار دیتا ہے جب تک وہ معروف کا تھم دے لین جوشی وہتی وہ معسیت کا تھم دے اس کی اطاعت فرض نہیں رہتی

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قران ب:

ا- "الك مسلمان رسمع و طاحت الأم ب، خواه برضا و رفيت كرك يا بكرابت لوالكيد اس معميت كالحم نه وا جائ بمرجب ال كو معميت كالحم وا جائ ترسم ب نه طاحت-"

2- مستعیت میں کوئی طاحت نہیں' اطاعت تو مرف معروف میں ہے۔" چنانچہ حکومت اگر کمی مخض کو کتاب و سنت کیفاف کوئی حکم دے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس حکم پر ممل کرنے ہے افکار کر دے۔

ومن لم یحکم ہما انزل اللہ فاولتک ہم الکافرون (اور جو فیملہ نہ کریں اس گائون کے مطابق جو اللہ نے تاثل کیلہے وی کافر در )

ای طُرِح آیک مخص خالم کی اطاعت نے اٹکار کرنے کا حق مجی رکھتا ہے۔ اہم ابو صنیفہ کا وُل ہے کہ:

الله الله الله الركامتي ني بك وه ملاول كا الم بود أكر اليا فض الم بن جائد و ملاول كا الم بن جائد والله الله عن المام بن الله عن الله عن المامت واجب نيس ب ال مرف بداشت كيا جائ كا

- (9) سیاست میں حصہ لیفنے کا حق : اسلام کے مطابق طابقت میں تمام مسلمان شریک بیں۔ اللہ نے قرآن میں صرف ایک فقص کو نمیں بلکہ بوری است مسلمہ کو طافت دیا کا وعدہ آیا ہے۔ پھر مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں مقورہ کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی حکومت آپس کے مشورہ سے چاتی ہر مسلمان کو سابی کارفرائی میں شرکت کا حس صاف ہے۔ بشرطیکہ وہ اس امرکی المیت رکھتا ہو۔
- (9) تحفظ آزادی : اسلام میں ہر مخص کو محنمی آزادی حاصل ہے ' یہ آزادی اس وقت کک سلب نمیں کی جا کتی جب تک اس کے خلاف کوئی الزام عائد ہو اور اس پر مقدمہ قائم کر کے ' اے معانی کا موقع نہ دیا جائے اور وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ کس کو ہلاجہ قید نمیں کیا جا

المراور المرافع المراف

(10) تحفظ مليت : اسلاى رياست من مر فرد ايي ذاتي جائيداد اور مليت ريمخ كا من ركميًا ہے۔ اس كى جائز ذرائع سے پيدا كرده كمائى اور جائيداد كو بلا دجه مبط نيس كيا جا سكا۔ اسلام ہر مخص کو انفرادی ملیت کا حق بھا ہے۔ سورة البقرو من علم والكياسي:

> ولا تاكلوا اموالكم ينكم بالباطل (اور تم بالل فريقے سے ايك دومرے كالل ند كمال)

اا) تحفظ عرت : اسلام بر مخص کی عرت و آبد کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارہ اس کا مشخر اڑانا اور کس کی چید بھیے برائی کرنا مع ہے۔ چنانچه قرآن مجيد مي فرمايا كيا ب:

(١) ولا تنابزو بالالقاب

(اورتم أيك دوسرے كو برے القاب ے ند يكارو)

(2) لا يسخر قوم من قوم

(تم من ے کوئی کروہ کی دوسرے کروہ کا فراق نہ اوائے)

(3) ولا ينتب بعضكم بعضا (اور تم ایک دوسرے کی برائی پینے بیچے بیان نہ کو)

چانچ ہر اسلای ریاست کے ہر شری کو حق ماصل ہے کہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ نہ دانے اور ہاتھ بازیان سے اس پر کسی حم کی زیادتی نہ کرے۔

(12) کچی زندگی کا تحفظ: اسلام کی مخص کو دو مرے مخص کی زندگی میں جمالکنے ک اجازت سي ريا- قرآن مجيد من فرايا كيا ،

لا تنبغلوا بوتا غير يوتكم حتى تستانسوا (الور)

(است كمرول ك سوا دوسرت كمرول مي داخل نه بو جب سك كه ان

ے اجازت نہ سنے لو)

چنانچہ ہر محف کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے محریس ود مرے کے شور و شب سے ود مرول کی آگ جمانک سے اور ووسرے کی مافلت سے محفوظ رہے۔ اسلام انسان کی برائیولی كابرابراتخفاكاب

علم کے خلاف احتجاج کا حق : اسلام کے مطابق ہر محض علم کے خلاف آواز الفائے كاحق ركمتا ہے۔ فرمان اللي ہے:

لا يعب الله الجهر بالسوء من القول الا مِن ظلم- (النَّمَاع)

(افتد اس کو پند نیس کر آک آدی بدگوئی پر زیان کھولے اللے یہ کہ کی پ ظلم كياكيا بو)

الله المرادي اظمار : اسلام بر مسلمان بر امر المعوف و ني عن المنكر كا فرض عايد كرياً على المركز فرض عايد كرياً ا خالات كا اظهار كر سنتا هيه

(15) ندی آزادی : اسلای ریاست میں لینے والے پر مخص کو ندی آزادی حاصل ب- حكومت كى غيرمسلم كو اسلام قبول كرفي ير مجور نس كرسكن- قرآن مجيد من فراياميا ب

> لا اكراء لي النين (وین کے معالمہ میں کوئی چرشیں)

ندای ولازاری سے تحفظ کا حق : املای ریاست میں رہے والے ہر محض کو نہ ہی آزادی ماصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی ماصل ہے کہ اس کے ذہب کی وہین نہ ک جائد قرآن مجيد من فراياكيا ب:

ولا تسبوا النبن ينعون من دون الله (الانهام) (اور ان کو برا بھلا نہ کو جنیں یہ لوگ اللہ کے ماموا معبود بنا کر بکارتے

(17) آزادی اجماع کا حق: اسلای ریاست می افراد کو یایم جع ہونے یا جلسے کرنے کی اجازت ب- سورة ال عران من فريا كيا ب:

ولتكن منكم امة ينعون الى المغير وياسرون بالمعروف وينهون عن المتكرـ

(اور تم ش سے ایک گروہ ایا ہونا چاہے جو بطائی کی طرف بلاے معروف كاعم دے اور عرے ردكے)

اليے اجلمات من مومت كے غلا اور شرى افعل ير تقيد كى جا على ب اور ذندكى سے معلقه ديمر سائل بر بحث كي جا عتى ہے۔

کیا اسلای دستور اور منثور حقیق کے لحاظ سے مخلف اختلانی آراء رکھنے والوں کے لئے آزادی اجماع کا حل ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے معرت علی کرم اللہ وجد کے سامنے فوارج کے فوارج کے فوارج کے فوارج کے فوارج کے فوارج کے فوارج کی تی اور آپ نے ان کے لئے آزادی اجماع کے حل کو تعلیم کیا۔ آپ نے فوارج

مجب عك تم كوار الحاكر زردى انا نظريه ودمول ير ملاكرن كى كوشش نه كو مع عميس بوري آزادي ماصل رب كي-"

18) عمل غیر کی ذمه داری سے بریت : اس ہر فض کو اس کے ذاتی اعل کا ذمہ رار بانا ہے ' کول فض دومروں کے اعمل کا زمد وار میں۔

السريان والكاري المنظمة المنظمة

سورة الانعام من فرايا كياب:

لا تنو وافدة وذد اخرى رادركوتى يوجه افوائے والاكى دوسرے كا يوجه افوائى بلك نسى ہے) پنانچہ باپ كے يدلے بينا يا بينے كے بدلے باپ نسى كاوا جا سكتاكى مجرم كے بدلے بى اس كے رشتہ داروں كو كرفماركرنا اسلام ميں ممنوع ہے۔ جو جرم كرے كا سزا بحى وى بائے كا ا اى تے بدلے مى كى دوسرے كو سزا نسي دى جا سكتى۔

وستور پاکستان کے مطابق بنیادی حقوق : اسلامی جمهوریه پاکستان کے دستور 1973ء کے باب نبرا میں جو بنیادی حقوق عطا کئے مجے ہیں ان کی فرست درج ذیل ہے:

ا- منادي حقول ك نتيس يا مناني قواتين كالعدم مول محد (دامه 8)

- 2- سی میس کو زندگ یا آزاری سے محروم سی کیا جائے گا سوائے جید تافوان اس کی اجازت دے۔ (دفعہ و)
- د۔ اس کو جے مرفار کیا میا ہو جس قدر جلد ممکن ہو سکھ کے بغیر نظر بند نہیں رہا جائے گا اور اے کس وکیل ہے معورہ اور صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ (دفعہ 10)
- 4- غلای معددم اور ممنوع ہے- انسانوں کی خرید و فروفت کی تمام صور تیں ممنوع ہیںکی سے بیگار نہیں لے جا سکتی- (دفعہ 11)
  - 5- موثر به امنى سزاب تحفظ حاصل بو كله (وفعه 12)
- 6- سمس محض کو آیک ہی جرم کی بناء پر آیک سے زیاوہ بار نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی اور کسی کو اس امر پر مجبور شیس کیا جائے گا کہ وہ خود اسپنے ظاف گواہ ہے- (وقعہ 3)
  - 7- شرف انساني وغيرو قائل حرمت مو كا- (وفعه 14)
  - 8- برشری کو نقل و حرکت کی آزادی موگی- (وقعہ 15)
- 9- امن عامہ کے مقاد میں قانون کے ذریعہ عائد کردہ پابندیوں کے آلف اجتماع کی آزادی ا ہوگ- (دفعہ 16)
  - 10- عوام كو المجن سازي كا حق حاصل ب- (وقعه 17)
  - 11- ہم مخص کو تجارت کاروبار یا بھے کی ہزادی عاصل ہے۔ (وقعہ 18)
    - 12- مرسخص کو تقریر وغیرہ کی آزادی حاصل ہے۔ (واحد 19)
  - 13 ۔ نیمب کی پیروی اور زبنی اداروں کے انظام کی آزادی مامل ہے۔ (دامد 20)
  - 14- سمى ندوب كى اغراض كے لئے سمى ود مرك ندوب كے افراد سے معصول وغيرو سي
  - -15 تعلیمی اواروں میں کسی محف کو ذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی ذہبی تعریب میں حصد لینے کے لئے مجور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مخص کو بلا لحاظ ندہب تعلیمی اواروں شر تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو گا۔ (وقد 22)

المادر بيدافار المادي المادر ا

16 مر شری کو جائیداد مال کرنے جند میں رکھے اور فروخت کرنے کا حق عاصل ہو گا۔ (دفعہ 23)

17- برشری کو حقوق جائیداد کا تحفظ حاصل ہو گا۔ (دفعہ 24)

18 - تمام شرى قانون كى نظر على مساوى بين- (دفعه 25)

19 عام مقالت ميں وافلہ سے معلق كوئى اللياز روا نہ ركما جائے كا- (وقعہ 26)

20 - الماذمتون من المياز روائيس ركما باك كك (دفعه 27)

21- شرول كو برطق كو زيار، رسم الحق اور ثقافت كا تحفظ حاصل بو كا- (دفعه 28)

# غیرمسلموں کے حقوق

سوال : اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق پر روشنی ڈالے؟

جواب : غيرمسلم رعايا ك اقسام :

أيك اسلاى رياست من فيرمسلم رعاياكو تين حصول من تنتيم كيا جا سكاي-

(۱) معاہدین

(ii) مفتوطير

(iii) مسلح و بنگ کے سوا کسی اور صورت میں اسلامی ریاست میں شائل ہوئے والے نوگ

معاہدین : ابسے غیر مسلم لوگ جو سمی مسلح نامہ یا معاہدہ سے تحت اسلامی ریاست کے تحت سبتے ہوں' ''معاہدین'' کہنائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کے بغیریا جنگ کے دوران اسلامی ریاست کی اطاعت تجول کرتے ہیں۔

معابدین کا ساتھ تمام معاملات ان شرائط صلح یا معابدہ کے تابع ہوں گے جو ان سے مطے برئی بور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

"اگر تم تمی قوم سے الرد اور اس بر خالب آجاؤ اور وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان ایل اولاد کی جان ایک نے کے لئ بچانے کے لئے تم کو خراج سنا منظور کر لے دیا تم سے مسلح نامد طے کر لے) تو پھر بعد میں اس مقررہ خراج سے ایک حب بھی زائد نہ لینا کو تکہ وہ تمہمارے لئے ناجائز ہوگا۔"

ایک اور صدیث میں فرمایا کیاہے:

"خبردار! بو مخص سی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق بی کی کرے گا با اس کی مرضی کے کی ابا اس کی مرضی کے کی اطاعت سے زیادہ اس بر بار والے گا۔ یا اس سے کوئی چز اس کی مرضی کے خانف وصول کرے گا اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستغیث بنوں گا۔"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معابدین کے حقوق : معابدین کے حقوق یہ ہیں:

جو خراج معابدہ یا ملح نامد کی رو سے مقرر ہو' اس سے زائد خراج وصول نیس کیا

معابدین کی زمینوں اجائداد اور ملیت پر بیند نمیں کیا جا سکا۔ -2

معاہدین پر سخت فوجداری توانین نافذ نئیں کئے جا سکتے۔ -3

معادین کو جان و مال کا تحفظ حاصل ---4

معاہرین کو زہی آزادی مامل ہے۔ -5

معابرین کو مزت و آبرد کا تحفظ مجی عاصل ہے۔ -6

معامدین کے ساتھ طے یائے جانے والے معامدہ پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ -7

وہ فیرسلم لوگ جو آخر وقت تک سلمانوں سے اڑتے رہے ہوں اور انہوں نے اس وقت بتعيار والے بول جب اسلاي فوجيل فاتحان حيثيت سے ال كى بستول مي واقل مو مئی موں و المعتومين" كملاتے ميں۔ اس محم ك لوك جب اسلاى مواست ميس آباد رہي وين او وہ "دی" کملاتے ہیں۔ لین ان کی زمد داری اسلامی حکومت بر عائد مو جاتی ہے۔ ان لوگول سے حفاظ جان و مال کے بدلے اسابی کومت جو رقم وصول کرتی ہے اسے "جزیہ" کما جا آ ہے۔ جزید ادا کرنے کے ساتھ ی ان کی حرمت ملس و مال اسلامی رواست یر فرض مو جاتی ہے۔ جزید مرف ان لوگوں پر لگایا جانا ہے جو اہل قال ہوں۔ فیر اہل قال مثلاً بچ ور تمی وریانے اندمے الاج رابب مبادت گاہوں کے خادم انکار رفتہ یوڑمے کویل مرصہ سے عار افتام " لوعدًى علام وغيرو جزيه سے مستنى إي-

جزیہ کی مقدار ان کی مال مالت کے لحاظ سے مقرر کی جاتی ہے۔ جزید کی کوئی خا مقدار مقرد نیں ہے۔ حضرت عمر فادول نے اپنے عبد حکومت میں الداروں پر ایک روپ المان مقاسلا الحال لوكوں ير آخه أنه ماموار اور غريب محنت على لوكوں ير جار آنه ميين جزيد مقرر كيا تھا-

: اسلای ریاست میں ذمیوں کو مندرجہ ذیل بنیادی حقوق ماصل ذمیوں کے عام حقوق -Ut Zx

(۱) حفاظت جان : اسلای موست زمین کی زندگی کے لئے تحفظ فراہم کرنے کی زمد داری ہے۔ اگر ایک مسلمان کمی ذی کو قل کر دے تو اس کے لئے بھی دی سزا ہوگ۔ جو ممی مسلمان کو قل کرتے ہر دی جاتی ہے۔ ذی تے خون کی قبت مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ انخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے زماند میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو قل کر دوا تو آپ نے اس کے بدلے میں اے "سلمان قائل کو" قل کرنے کا تھم صادر کیا اور فرالا: انا حتى من و في بلمته

(اسيد زمه كو وفاكر لے كاسب سے زيادہ حقدار ميں مول) حدرت مرفارون کے زانہ میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو قل کر دوا تو آپ نے قائل كو منتول ك ورواء ك حوال كروا عنون في اس قل كرديا- تحفظ عرات : اسلامی حکومت ذمیوں کی عرت کی محافظ ہے۔ کی ذی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف دیا یا ارتا دیٹیا اسلام میں منع ہے۔ فربان نبوی ہے:

"اس کو تکلیف دیے سے باز رہا واجب ہے اور اس کی غیبت اس طرح حرام ہے اس کے غیبت اس طرح

مل کا شخف : اسلای رواست وموں کے مل جائیداد اور الماک کے تحفظ کی وسد داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے:

> انا قبلوا عقد اللمته لتكون اموالهم كاموالنا ودما وُهم كدمائنا

(انموں نے مقد ذمہ تبول ہی اس لئے کیا ہے کہ ان کے مل مارے مل کی طرح اور ان کے خون مارے خون کی طرح او جائیں)

" فالوئى مساوات : اسلاى رياست مي زميوں كے لئے مجى دبى فوجدارى اور ديوانى قانون ہے ا جو مسلمانوں كے لئے ہے۔ جرائم كى سزا جو مسلمان كو دى جائے گئ يى ذى كو دى جائے گى۔ موالا مودودى للحے بين كه ذميوں كے لئے صرف شراب اور سور كا استثنا ہے۔ وہ شراب بنائے " پينے اور يہيے كا حق رقمتے بين اور انہيں سور پالنے "كھانے اور فروخت كرنے كے حقوق بحى حاصل بيں۔ اگر كوئى مسلمان كى ذى كى شراب يا اس كے سنور كو تلف كر دے تو اس پر كوان لازم آئے گا۔

> "ور محار" میں ہے: "مسلمان اس کی شراب اور اس کے سورکی قیت اوا کرے گا اگر وہ اے "ملف کر ہے۔"

محتصی معاملات : وی این ند به قانون پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے معاملات کافیعاً۔ ان کے اسلام کافیعاً۔ ان کے اسلام عیں کے اسپنے قانون کے مطابق ہو گا ان پر زبردستی اسلام قانون تافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں معلات میں اگر کوئی چیز ناجائز ہو اور ان کے قانون میں جائز ہو تو اسلامی عدالت انہی کے قانون کے مطابق فیعلہ کرے گی۔

خربی آولوی : دمیوں کو اسلامی ریاست میں غربی آزادی حاصل ہے۔ غربی رسوم کے بارے میں قانون یہ ہے کہ دمی خود اپنی بستیوں میں ان کو بوری آزادی کے ساتھ اوا کر سکتے ہیں البت خاص اسلامی آبادیوں میں حکومت کو اختیار ہے کہ انہیں اس کی آزادی دے یا ان پر کسی مشم کی پابندیاں عابد کرے۔ مشم کی پابندیاں عابد کرے۔ "مرائع" میں ذکور ہے کہ: ادبو بستان امصار السلمين بي سے نهيں بين ان بي ذميوں كو شراب اور خزر بيج مليب نكالنے اور فانوس بجانے سے نهيں ردكا جائے گا خواد دہاں مسلمان كى كتى بى كثير تعداد آبادہو انبت بيد افعال امصار المسلمين بيں على مدود ہوں "

ما چید یا ہے۔ (یاد رہے کہ اصار المسلمین سے مراد وہ مقالت ہیں جن کی زمین مسلمانوں کی ملکیت ہو'

اور جن كو مسلمانوں نے اظہار شائر اسلام كے لئے مخصوص كر لياہو-) ذميوں كو امدار السلمين كے سوا ابن استيوں ميں سئے معلد بنانے كى اجازت ہے- امصار المسلمين ميں وہ النے معلد كو قائم ركھ سكتے ہيں اور ان كى تقبيرو مرمت كر سكتے ہيں كيكن سئے

معلد تغیر نمیں کر کئے۔ معرت ابن عمام کا فتری ہے کہ:

رسی بین بین برس میں ہے۔ اور کیا ہے، ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے اور شہر کو سلمانوں نے آباد کیا ہے، ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ سے معابد تقمیر کریں، یا خاتوس بجائیں یا اعلانے شراب اور سور کا گوشت بچیں۔ یاتی رہے وہ شرجو مجیوں کے آباد کئے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعلق نے مسلمانوں کے سلم کی اور انہوں نے مسلمانوں کے سلم کی اطلاعت تمیل کر کی تو محمل کے لئے وہی حقوق ہیں جو اور کے معابدہ میں طلاعت تمیل کر کی تو گھر کے لئے وہی حقوق ہیں جو اور کے معابدہ میں طلاعت تمیل کر اور مسلمانوں پر ان حقوق کا اوا کرنا لازم ہے۔"

ومد كى پائدارى : اسلامى رياست زى ك زمدكى جرحالت بى بابند ب- مولاتا مودودى " برائع" كاحوالد دية بوك لكيمة بين :

بدالع من ہے:

" مقد ذا مارے حق میں تو لازم ہے الین ایک مرتبہ ذی بنا لینے کے بعد ہم اس ذم کو کسی مل لینے کے بعد ہم اس ذم کو کسی مل میں اور کتا ایکن ان کے لئے یہ لازم نمیں ہے۔ " (یعنی اگر وہ مارے ذم سے خارج ہونا جابی تو ہو سکتے ہیں)

ذی خواد کیے ہی برے جرم کا ارتکاب کرے' اس کا ذمہ نمیں فوقاً حتی کہ جزیہ بند کر رہا مسلمانوں کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتافی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبروریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقعی ذمہ نمیں ہے۔ ان افعال پر اے مجرم کی حیثیت سے سزا دی جائے گئ لیکن بافی قرار دے کر ذمہ سے خارج نمیں کر دیا جائے گئ الیت صرف دو صورتیں ایس میں جن میں آیک ذی خارج الذمہ ہو جانا ہے۔ آیک ہے کہ واراالاسلام کو چھوڑ کر دشتوں سے جا ملے اور دوسرے ہے کہ اسلامی تکومت کے خلاف صرف بعلوت کر کے فت و فساد بریا کرے

فری خدمت سے استفاء : اسلای ریاست میں رہے والے ذی فوتی خدمات سے مستشیٰ بیں۔ وغن سے ملک کی حفاظت کرنا تما سلمانوں کے فرائض میں شامل ہے۔

## فلاح عامه

سوال : "اسلام قلاح عامه كا ضامن ب" ولا كل سے بحث كيج!

جواب : فلاح :

فلاح کے گفتلی معنی میں : (1) کامیابی' کامرانی (2) چیٹکارا' مجات (3) بھتری' بھلائی' بہود (4) بقا (5) خیرو نیک میں رہتا۔

اسلام بنی نوع انسان کی فلاح کا ضامن ہے۔ ہ روز تمام اسلای ممالک کی بیشار مساجد میں سے موذن دن میں یانچ بار بکار یکار کر کہتا ہے:

حى على الفلاح' حى على الفلاح (أَوَ قَالَ كَي لَمُرْفُ أَوْ قَالَ كَي طُرْفُ)

اسلام مسلمانوں کی دیوی فلاح کا بھی خواہی ہے اور اخروی فلاح کا تانون افی انسانوں کی دیاوی اور اخروی فلاح کا تانوں افی انسانوں کی دیاوی اور دیلی فلاح کے خوق جی حقوق الله اور حقوق العباد- حقوق الله اور حقوق العباد- حقوق الله اور حقوق العباد مقوق العباد کا سلان میا کرتا ہے اور حقوق العباد اوا کرتے دیا جی میں فلاح پاتا ہے۔ اسلام کے تمامتر فقعی احکام فلاح دیتے کے لئے ہیں۔

فلاح علمہ : فلاح عامہ سے مراد ہے عام نوگوں کی بھتری پوری قوم کی بھلائی کمی ریاست میں نوگوں کی بھتری اور بھلائی کے لئے کئے جانے والا کام۔ اسلام نوگوں کی معاشرتی معاشی اور ساسی فلاح کا دائی ہے۔ اسلام کے تماستر احکام و قوانین کا بنیادی عضر فلاح علمہ ہے۔

صدقات اور فلاح عامه : اسلام من صدقه خیرات فغراند اور زکوة وغیره کا مقعد فلاح علمه ای عبد ای است

سورة التوبه ين فرايا كياب:

عذمن اموالهم صنف تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ترجمہ: ان کے ناول میں سے صدقہ وصول کرکے ان کو (بری صفات) سے پاک کو اور ان کو (انچی صفات میں) برحاق اور ان کے حق میں وعائے خیر کرو۔

یمال صدقہ سے مراد "زكوة" ب ، جو الل ثریت (الل نساب) پر فرض ہے۔ قرآن جید میں ذكرة كا عظم آكيدى ب نے بار بار وہرايا كيا ہے۔ ذكرة زرى اراضى پر بھى عائد ہوتى ہے ، جے عشر كما جاتا ہے۔ ذكرة كا تمامتر مصارف فلاح عامد بى كے لئے ہے۔ فرمان نبوى ہے :

ان الله قد فرض عليهم صدقه توخذ من اغنياهم فترد على فتراء هم

این اللہ ف مسلمانوں پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے الداروں سے لیا جائے گا۔ لیا جائے کا دور ان کے ماجمندوں پر لوٹا دیا جائے گا۔ مصارف زکوۃ : قرآن مجدی رکوۃ کے آٹھ مصارف بیان کے گئے ہیں۔

1- فقراء : ذكوة أن لوكوں ير مرف كى جا عتى ب جن كے پاس الى مرورت سے م مل مو اور وه تشكدت مين مخذاره كرتے مول-

2- مساکین : وہ لوگ جو اپنی حاجت بھر مال نمیں رکھتے ' نہ بی لوگوں کے ملصے وست سوال دراز کرتے ہیں۔

3- عاطین زکوہ : وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے زکوہ وصول کرنے پر مامور ہوتے

بهد مولفته القلوب : ایسے نومسلم جنیس اسلام کی طرف مائل کرنا ہو اور وہ ملی طور پر مخزور ہوں۔

غلامول کی آزادی : کمی کو غلای سے رہائی دنوائے کے لئے ذکوۃ کا مال خریج کیا جا

6۔ قرض کی اوائیکی : زاؤہ کے مل سے قرضداروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔

7- فی سبیل الله : زکوة وحوت دین کے کاموں پر مجی سرف کی جا عتی ہے-

8- مسافر : عالت سنرين آكر كوكى فخص كمي معيبت بين جملا بو تو ذكوة كى د اس كى

مدد کی جا سکتی ہے۔ مندرجہ بالا زکوۃ کے تا تر مصارف فلاح عامد ی کے لئے ہیں۔ زکوۃ کی رقم سے فلاح علد کے لئے شفا خانے قائم کے جا سے بیں۔ درسگابیں قائم کر کے ان کا انظام کیا جا سکتا ہے۔ بل کوئی اور رائے تعمیر کے جا سکتے ہیں۔ عشر اور قمر، کی ومولی سے غواء کا غذائی مسئلہ عل کیا

لاوار تول کی سریرستی : اسلامی ریاست ان لوگوں کی سرپرست ہے جن کا کوئی وارث یا مروست نسي- الحفرت والمالية كافران -

السلطان ولى من لا ولى له

(طومت اس کی مروست ہے جس کا کوئی مروست ند ہو)

بن مات وعلیه دین ولم بترک وفاء قملی قضاء ، وبن ترک

رجہ : جو محض مرجاے اور اس کے وس قرض ہو اور وہ اے ادا كرنے كے قابل مل ند چھوڑے تو اس كا اوا كرنا ميرے ذمہ ہے اور جو ال چھوڑے تو وہ اس کے وارٹوں کا حق ہے۔

اس سے ابت ہو آ ہے کہ اگر متونی مقروض ہو اور اینے پیچے کوئی مال نہ چھوڑے جس سے اس کا قرض ادا ہو لیکے' اس کا قرنش آوا کرتا حومت کی ذمہ داری ہے۔

ورائت وديت : ايك مديث ين فرايا كيا ب:

انا وارث بن لا وارث به اعتل عنه وارثه

ترجمہ: جس کا کوئی وارث نہ ہو' اس کا میں وارث ہوں' اس کی طرف ت دیت ادا کول کا اور اس کی میراث لول کا

مجموعی احکام : اسلام کے تمار احکام فلاح عامہ ای کے لئے ہیں.. زیل میں جن امور کی فرست دی جا رہی ہے ان کا تعلق فلاح عام ہے ہے۔

محل : اسلام میں قتل بدترین مناو ب جس کی سخت ترین سزا مقرر کی می ہے۔ -1

> چوری : اسلام میں چوری کی سزا باتھ کانا مقرر کی منی ہے۔ -2

> > قذف : الملام من قذف ك حد مترر بـ -3

شراب نوش : اسلام من شراب نوش ی مد مقرر ہے۔ -4

> جواء : اسلام من جواء اور قمار بازی حرام ہے۔ -5

خود کشی : اسلام میں خود کشی کو حرام قرار دیا ممیا ہے۔ -6

اولاد مشى : اسلام من اولاد عشى كو سخت كناد قرار وياليا ب-**-7** 

-8

ناپ تول میں کمی : قرآن مجید میں ناپ تول میں کی نہ کرنے کا علم دیا ممیا ہے۔ مندرجہ ذیل نظاق کو رزائل میں شامل کیا گیا ہے اور ان کی سخت ندمت کی تمی ہے: جھوٹ وعدہ خلاف خیانت بدریا بی نداری وغا بازی ستان نمیست کرکی برممانی وغراری خوشاید بخل حرمی و طع کو خوری دو خوری دشوت بغض و کینے محلم فخر و خوری -9 خود بني ر خود نمائي نفنول خرجي حسد الحق موتي.

اوبر جو فرست دی من ہے اس میں ندکورہ تمامتر امور فلاح عامد کے طاف میں ان سے لوگول کی معاشرتی زندگ کو نقصیان چنیا ہے اس کئے اسلام نے ان تمامتر روائل کو ممنوع قرار مطا

ہے اور ان سے رہیز کرنے کا عم دیا ہے۔ اسلام ہر سلمان سے تافیا کرنا ہے کہ وہ اپنی ذری میں فضائل اخلاق زرا کرے ، المد معاشرہ برائیوں سے پاک ہو اور وگ فلاح کے راستہ پر گامزن ہوں۔ اسلام کے فضائل اخلاق سے

صدق المحاوت عفت ع ياكبازي ويانداري شرم و حيا رحم عدل و انساف عمد كي

پایندی' مغو د درگذر' احسان' حلم و بردباری' رفق و لطف' خوش کلای' ایثار' اعتدال و میانه ردی' عزت نفس' شجاعت' استفامت' حق گوئی' استفناء۔

عدد فاروقی میں فلاح عامد کی مثالیں : حضرت عمر فاروق نے اپنے مد حکومت میں فلاح علم کے کئے مدرجہ ویل اصلاحات جاری کیں۔

ا- محكمه بوليس كا قيام : حضرت عمر قاروق نے امن قائم ركھنے كے لئے محكمہ بوليس قائم
 كيا-

2- جیل فانے: آپ نے مجرموں کو مزائیں دینے کے لئے جیل فانے قائم کئے۔

3- آباشی کا نظام: آپ نے نظام آباشی کے ضطاط کی جانب آیک سر کھدوائی جے الحظیم امیر الموسین" کما جا آ تھا۔ سر ابو موئ سر معلل اور سر سعد بھی آپ بی کے زماند میں کھودی می۔ می۔

4- نے شہر: آپ نے کی نے شریمی آباد کئے۔

5- فوجی چھاؤنیاں : آپ نے فری چھاؤنوں کی بنیاد رکھی اور پرچہ نویس مقرر کئے۔

6- وظائف : حفزت عمرفارول نے مغلوک الحل ذمیوں اور غیر مسلسوں کے وطائف اور روزے مقرر کئے۔

7۔ الماسول كا القرر : آپ نے سجدوں كا نظام استر بنايا اور مساجد كے الموں اور سودلوں كى شخواجي مقرر كيں-

8- مروم شارى : آپ نے اسلام میں پلی بار مردم شارى كوائى-

9... خراج و محصول : آپ نے عشر د خراج کا طریقہ قائم کیا اور تجارتی مل پر محسول چوگی مقرر ک-

10- حد : آپ نے شراب خوری کی حد اس کوڑے مقرد کی- طاوہ اثریں کمی کی جو کئے ۔ پُرِ تعویر کی سڑا مقرر کی اور غزایہ اضعار میں خواتین کا نام لینے کو جرم قرار دا-

اا۔ ممان خانے: آپ نے مخلف شوں میں ممان خانے تھیر کوائے۔

12- لاوار تول کے روزیئے: آپ نے راہ میں پڑے ہوئے (الدارث) جول کی پرورش اور زمیت کے لئے روزیے مقرر کئے۔

13- فلامی کی ممالعت : آپ نے علم جاری کیا کہ اہل عرب غلام نہیں بائے ما سکتے۔

14- مکاتب: آپ نے سکات فائم سے اور معلمین کی شخواہیں مقرر کیں-

الا اور مديدانكار الأراث في المراجع في المراجع المراجع

اسلای میاست اور فلاح عامد : ایک اسلای حکومت کی به دمد داری ہے کہ وہ عوام ک فلاح وببود کے لئے ضروری اوارے قائم کرے اور ضروری اسبب فراہم کرے۔ مثلاً: عليى ادارے، في ادارے، تريي ادارے، فنون لليف كے ادارے، ورائع آمدرفت اور ذرائع رسل و رسائل کا بندویست منعتی ادارے کارخانے کو پلوں اور راستوں کی حمیر ' منذي بإزار ورائع آبا في مساجد كا انظام وقف كا انظام في كا انظام وي و ذبي تقریبات کا انظام علائے کرام اور مستفین کی سررت معددروں کی سررت اجال سائل كا عل إلى اور روشى كا اتظام ، بدوز كارول كو روز كار فرايم كرف كا انظام الداو ہاہی کے اوارے ، یتم فانوں کا قیام ، مہتالوں کا قیام ، دی ، فیائتیں وفیرہ وغیرہ

## عدل

سوال : اسلام کے "قصور عدل" پر بحربور روشن ڈالئے!

جواب : عدل :

"عدل" کے معنی جیں : (1) نظیر ائند (2) برابری انساف واد نیاؤ۔ کمی بوجد کو دد برابر صوں میں اس طرح بانٹ روا جائے کہ ان دو میں ہے کی میں بھی کی یا بیٹی نہ ہو او اس عمل كو عمل زبان عل "عدل" كت بين- بالفاظ ديكر بغيركى كى بيشى ك فيك فيك دومرك ك حقوق فو اوا كرف كا نام "عدل" يا انساك بي-

مفرین اسلام علم نزویک "عدل" کی تعریف یہ ہے: الم واغب أسنداني كأكمنات كه

"مكافات من مساوات كالحاظ رمحنا عدل ب يعن نيك كاصله نيك اور بدى كاصله بدى منا

ابو البقاء منى كاكمنا بك

"عدل ظلم کی ضد ہے عدل میر ہے کہ حقد اُر کو حق ولایا جائے اور جس کا حق نہیں ، 10 2 LV 9-2-علامہ منی کے نزدیک:

"عدل واجب التميل احكم ك تقيل كانام ب- عدل يه ب ك حق كو تعليم كيا جائ اور علم كا فاتمه كرديا جائد"

سد شریف کاکمنا ہے کہ:

"عدل افراط و تفريد ك درميان ايك نقط مساوات ب عو اطراف كو برابر ركما ب اور حق ير آكر رك جايات

5- سيد أبو الاعلى مودودي كاكما ہے كه:

"عدل کا تصور دو مستقل حقیقی سے مرکب ہے ایک سے کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں وازن اور تاسب قائم ہو و دمرے سے کہ ہر آیک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔"

عدل وران كى روشن ميں في الله الله الله تعالى كى منتول ميں سے ايك منتول ميں سے ايك منتول ميں سے ايك منتوب ميں ايك ايك نام "عادل "مي مي ايك مي مين فريا كيا ہے:

ا- والله يقول العقي (الزاب)

(اور الله حق بات كتاب)

2- والله يقصني بالحق (مومن)

(اور الله حل ك مات فيمل كرنام)

3- وتعت كلمته ربك صدقا و عدلا (انعام) (اور تيرے رب كي بات سياتي لور انساف كے ساتھ بورى ہوگئى) قرآن مجيد عن انساف اور عدل كاعم ديتے ہوئے قربایا كيا ہے:

ا- ان الله يا مركم بالعلل والأحسان (عل)

(ب تک اللہ انساف اور نکل کا بھم مناہے) واوفوا الکیل والسینان بالنسط (انمام)

2- واوفوا الکیل والسیزان بالنسط (خمام) (اور انساف کے ساتھ (یوری یوری) ناپ کو اور (یوری یوری) آول)

3- وافا قلتم فاعد لوا ولو كأن ذا قربى (افعام) (اور (كواي دية يا فيمله كرتے وقت) بب بلت كو توكو (فرق مقدم)

قرابت واري مو الساف كاياس كو)

4 يا ايها الذين أمنوا كونوا توامين بالقسط شهداء لله ولوا على انفسكم والوالدين والا قرين أن يكن غنيا أو قيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهدى أن تعدلوا وأن تلو أو تعرضو فأن الله كان بما تعملون خيرا (السام)

رجمہ : اے ایمان والوا افساف کی حایت میں کمڑے ہو اللہ کے لئے اللہ اس کا یا رشد کے لئے کا مرب ہو اللہ کا یا رشد داروں کا اگر جہ آتا اللہ میں نقسان می ہو کیا گئی باپ کا یا رشد داروں کا خر خواد ہے کو آتا اللہ تم سے زیادہ اون کا خر خواد ہے کو تم الساف کرنے میں اپنے نئس کی خواہش کی جیوی نہ کرو گر تم زیان طو کو یا بکھ بیا جائو کے تو اللہ تسارے کام سے واقف ہے۔

وان حكمت فاحكم ينهم بالقسطان الله يحب المقسطين (الرو)

رجہ : اور اگر فیعلہ کو تو ان جس انساف کے ساتھ فیعلہ کرنا ہے۔ فک اللہ انساف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

وأذا حكمتم بين الناس أن تعكموا بالعدل (الرام) اور جب لوگوں کے درمیان جھڑوں کا فیملہ کرنے لکو تو انسان کے ساتھ

سیرت نبوی اور عدل : فرمان نبوی ہے:

اذا جلَّس اليك الخصمان فلا تلفى بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول (ابر واؤر تذي)

رجم : جب تیرے سائے دد فرق اینا معللہ لے کر بیٹیس تو ان کا نعلد ند كر ، جب مك كد وومرے كى بلت مى ندس ك ، جس طرح بمل

حیات توی ے عدل کی بیشار مثالی ملتی میں جن میں سے چد ایک ورج ویل میں:

الیک وفعہ نی مخروم عمل سے ایک مورت نے چوری کی کولی کی عرت کے لحالا سے لوگ چاہے تے کہ وہ عورت مزا سے فی جائے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سفادش کروائی تو آپ نے غضب آلود ہو کر فرمایا:

"ی اسرائل ای کی بدولت جاد او یا که وه خوایر و مد جاری کرتے سے اور امراء ے درگذر كرتے تے نداى حم! اگر مى كى بنى جى چورى كرتى تو يى اس كا اچ ككث ويتاب

بنو تعلبہ کے مچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو ایک انساری نے کہا کہ یا رسول! ان کے مورث نے مارے فائدان کے ایک فرد کو قل کر روا قا اس کے بدلہ ين أن كاليك آدي فل كرا ويحيّـ آب نے فرالما:

"إب كابدل بين عد أس لا جا سك

حفرت او مدر واسلی ایک مودی کے مفروض سے اور ان کے پاس سوائے بدن کے گروں کے سوا مکھ نہ تھا۔ يمودى نے دربار نوى بن استقلد كيا، كب سے فرلما ك یودی کا قرض اوا کرو انموں نے عذر کیا۔ آپ نے پھر فرایا انموں نے پھر مذر کیا کہ مرے یاں قرض اوا کرنے کے لئے کولی جے نیں۔ آپ نے میم روا کہ ہر عل میں قرض اوا کر ویا جائے۔ آخر سحالی نے اپنا تبید اس عددی کو قربس کے عوض و ب ریا اور سر ے عامد الار كر كرے ليك ليا۔

ا يك بار الخضرت ملى الله عليه والد وسلم مال غنيست المتيم فرما رب عهد لوكول كا كردوين جوم خل ايك عض آكر مند كے بل آب ير لد كيا آب كے وست مبادك مل بلی ی کوئی می اب نے اس سے اس محمد کا دیا۔ الفاق سے اکوی کا سرا اس سے منه میں لگ گیا اور فراش آئے۔ آپ نے فرالیا: جو سے انقام لے اور اس نے ورض كيايا رسول الله! من في معاف كر ديا.

آنخفرت ملی الله علیه واله وسلم نے مرض الموت کی حالت میں اعلان کیا کہ آگر -5 میرے ذمد سمی کا قرض ہو' یا بی نے کسی کی جان و مال یا آبد کو صدمہ پیٹھیا ہو تو میری جان و مال و آبد عاضر ہے' ای دنیا بی دو اپنا انقام نے لے لے مجمع بی ساتا تھا' صرف آیک محض نے چند درہم کا وعویٰ کیا جو دیرہے سے۔

ایک محالی کے رشتہ وار کو یہودیوں نے قبل کر دیا۔ سحالی نے دربار نبوی میں استغاشہ کیا تو آکفترت ملی اللہ علیہ والد وسلم نے فرایا : کیا تم فشم کھا کتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو قبل کیا۔ انہوں نے جواب دیا : میں نے اپنی آگھول سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرایا تو پھریہود سے طف لیا جائے۔ انہوں نے کہا : یہودوں کی هم کا کیا اعتبار یہ سودفد جوئی هم کھا لیں گے۔

حطرت عرفاروق رض الله عنه كا قبل ہے: معرب عرفاروق رض الله عند مدار

لا بوسو رجل فی الاسلام بغیر عدل (اسلام میں کوئی مخص عدل کے بغیر قید نمیں کیا جا سکا)

ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اور حضرت آئی بن کعب میں اختلافات و نزاع پیدا ہو عمیالہ الله کعب نے قاضی کی کعب نے قاضی کی کعب نے قاضی کی حضرت عمر فاروق کو طلب کیالہ آپ جب قاضی کی بدالت میں پنچے تو قاضی (زید بن ثابت) نے آپ کی تعظیم کی۔ آپ نے اے ٹوکا اور کما کہ بیا بانصانی ہے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو۔ آپ مقدمہ فیمل ہونے کی فریق مخالف کے ساتھ بیٹے رہے۔

عدل کی اقسام : عدل کی دد فشمیں ہیں۔ ۱- عدل معنمی 2- عدل اجتابی (جماعتی عدل)

عدل محضى : يه عدل كى خاص فرديا هض كى صفت بنآ ہے جس كى ينا پر كما جا آ ہے كه فلال مخص "عادل" ہے۔ ہر صاحب حق كو اس كا حق اواكر دينا افراد اور اشخاص كا عدل (عدل مخمى) كملاآ ہے۔ ہر مخص جماعت كا ايك فرد ہے اس كئے اسے حق حاصل ہے كہ وہ جماعت كى خبرد خوني ميں سے اپنے حصہ كے مطابق فاكدہ اٹھائے۔

غیر جانبداری : عدل کا سب سے برا و شمر " تیر" اور جانبداری ہے اور یہ انسان کے اس رقبین کا نام ہے جو ود برابر کی چزوں میں سے کسی ایک کی جانب اس لئے ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے حق سے زاوہ حاصل کر آ اور وو سرے کو اس کے حق سے کم وجا ہے۔ اسلام نے قاضی اور عم بر فرض قرار وہا ہے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرتے وائت فن "فقیر" سوئے "کالے" امیر" فریب اور سلم و غیر سلم میں سے کی کی جانبداری نہ کرے" اور جس کا حق جابت ہو اس کو ولائے۔

رسول و المستخدم في في المان الله الله الله الله الله ك مزاوار سنة المستهان الله ك مزاوار سنة المستهان

يس سے كوئى مريد أورود چورى كريا قو وہ اس كو معاف كر ديج تھے اور اگر كوئى فريب و کرور ایما کرنا تو اس پر مد جاری کرتے تھے

انسان کو مجت و مختل منعت داتی اور خارجی مظاهر (مثلاً شیری کابی فصاحت و بلاخت جب زیان دفیروا جائداری پر اکل کرتے ہیں۔ اس لئے فن بالس سے بحا الام ب

قرآن جيد عي عم واليا ع ك.

"اے ایمان داو! انساف کی حایت می کرے ہو اللہ کے لئے کول ہو ار تمارا اینا اس على نقصان على مو والل باب كا يا رشت دارول كا أكر وه دولتند ب تو الله تم س زیادہ ان کا خرخواہ ہے و تم انساف کرنے میں اپنے لاس کی خواہش کی چردی نہ کرد أكر تم زبان لو ك يا يكو بجا ملؤ ك لو الله تسارك كام س خوب والف ب-" (النسام)

اسباب عدل : حمله کے زویک جانداری کے مقابلہ میں عدل کے مندوجہ ویل اسباب میں: جنبہ واری کا عدم : او منس خواہش اس اور رجان طبع سے الگ ہو کر کی شے کو ریمے کا تو وہ چھیا" عدل و انساف کے بحث زیادہ قریب ہو گا۔

وسعت نظر: أكركي منظه عن اختلاف بو و اختلاف كرف والول كو جائب كر پسلے كل زال ي فور كري اور زاى مند كوجى طرح الك فراق ديك دباع ال جت عدارا فريق مي ديمي عاكم محل زاع معين بو جلية.

چینی کا فرض ہے کہ وہ مقدمہ کا فیملہ کرتے وقت فریقین کے قیام دیوہات پر پوری طرح

فورو خوش كري

ارتكاب عمل كے بواعث و اسباب : عم در فيلد كا عدر ارتياب عمل ك بواعث و الملب پر اونا چاہے نہ کہ مظاہر ظلمی ہے۔ ہی مجمی عمل کا ظاہر برا اور کروہ او آ ہے لکن اس کا صدور شریف اور نیک نیت کی جانب سے ہو آ ہے۔ حلا ایک بل این چے کی تربیت کی خاطر ضد عی انتظار سخت ول کا مظاہرہ کرے تو باب کے اس عمل پر برائی کا عم ند دیا جاہئے۔ منعنی عمل اور مخص حقق : اسلام بر فرد لمت کو انعیاف فراہم کرنے کا مناس ہے۔ وہ فعی حقق دیے علے ساتھ ساتھ ان حقق کے تحفظ کا بھی دید دار ہے۔ چنانچہ جس محفی کو بھی کی دومرے سے شکات پرا ہو وہ عدالت کا دروانہ محکمة سکا ہے۔ اسے بلا لحظ رعک و نل' ذہب و قوم انساف فراہم کرفا مکوت کا فرض ہے۔ کوئی بھی فض قانون سے باوار نس

جماعتی عدل : یہ عامت یا حومت کی مفت ہے۔ علیل عامت وہ عامت ہے جس کے الم و وائین آئ قدر سل الوصل اور آسان مول جو اس کے قام افراد کے لئے اس کی اپنی اپی

استوراد کے مطابق کیسال ترقی کا باعث بنتے ہوں۔ کی منابق کیسال ترقی کا باعث بنتے ہوں۔

379

مری جافت کو اس وقت تک "علی" نمیں کما جا سکا جب تک کہ اس کے وراجہ انسانوں کے ہر کردہ کے اس کے وراجہ انسانوں کے ہر کردہ کے وسائل ترقی بہتات کے ساتھ میسرنہ آتے ہوں۔ شاق اس قوم یم ایک کردہ تجارت پیشہ ہو اپنی تجارت کے لئے ورائع رسل و رسائل رس ان اور فی اوامدل کا خوالم وغیر کا مخاج آگی کردہ طلب کا جہ جو ہر هم کے سکولول مینور شیوں اور فی اوامدل کا خوالم کے باکہ ور وہ قانیوں اور جون اور ایسے ہے ایک کردہ این جھنوں میں فیصلہ چاہتے والوں کا ہے اور وہ قانیوں اور جون اور ایسے قوامی کا مختاج ہے جو اور میں خوالم کرنے والی ہو تو اس جامت کو "علیل" کما جا سکتا ہے ، بصورت دیکر اسے " اور باحن وجود انظام کرنے والی ہے تو اس جامت کو "علیل" کما جا سکتا ہے ، بصورت دیکر اسے " اور باحن وجود انظام کرنے والی ہے تو اس جامت کو "علیل" کما جا سکتا ہے ، بصورت دیکر اسے " اور باحن وجود انظام کرنے والی ہے تو اس جامت کو "علیل" کما جا سکتا ہے ، بصورت دیکر اسے " اور باحن وجود انظام کرنے والی ہے تو اس جامت کو "علیل" کما جا سکتا ہے ، بصورت دیکر اسے " کا ایک گا

عامی مدل میں معاصت کے ہررکن ہے یہ مطاب ہوتا ہے کہ وہ معامی عمل کو قائم کرنے میں اپنا فرض نوا کرے اور جیت عمل کے لئے جن اعمل کی ضرورت ہے اپنی بھترین کوشٹوں کے ساتھ ان کو انجام دے۔ مثل اگر شفا خاتوں کی ضورت ہے تو ایک مقرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تقرر کے ذریعہ ان کے قیام پر توجہ والت انتہاں اور اخبار نویوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مسللہ کی ایمیت اجاکر کریں "شعراء کا فرض ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنا مل صرف کریں اور

حکومت کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی قوت تغنید اس کے فغلا کے لئے استعمال کرے۔ اگر کمی قوم کے افراد اپنے فرائش کی انجام دہی میں کو تابی کرتے ہیں تو اس صورت میں ساری قوم کنگار لور فالم محمرے گی حتی کو و افراد بھی اس تھم کے تحت آ جاکیں گے جو اپنے

فرائن ملیج طور پر انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی حکومت اس دفت تک علول نہیں ہو علق جب تک وہ اپنے اس فرض کو پورا نہ کر دے۔

مولانا مودودی کی رائے : مولانا ابو الاعلی مودودی کا خیال ہے کہ:
"خدالت اجتماعیہ در حقیقت جس چڑ کا نام ہے وہ یہ ہے کہ افراد فاتدانوں قبیلوں اور وموں میں سے ہر ایک کو مناسب آزلوی بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ تعلم و تعدی کو روئے کے لئے مخلف اجتماعی لواروں کو افراد پر اور ایک ودسرے پر انداز بھی حاصل رہے اور مخلف افراد و اجتماعات سے وہ خدمت بھی لی جا سکے جو اجتماعی فلاح کے لئے درکار ہے۔"

اسان اور سده انکار کافت ا

عدل اور مساوات : اعلام بحثیت انسان تمام بن نوع کو مساوی درجه دیتا ہے اور ہر فرد کو قانول میں مادات ، اور حقوق میں مساوات فراہم کرنے کا ذمہ لیتا ہے ، چتانچہ قانون کی نظر میں عن و نقیر مربعہ و دویل ، بلند و بہت اور مسلم و غیر مسلم سب برابر ہیں۔ جو کوئی محتم بھی جرم کرے دہ بغیر کس طبقاتی احماز کے سزا باے گا۔ اس طرح ایک اسلامی میاست کو تمام لوگوں کو کیسلی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

عدل اور احسان : اسلام می براول الامرکو بر حالت میں عدل و انصاف ہے کام لینے کا عظم و کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو غصہ حبط کرنے اور ایک دو مرے پر احسان کرنے کی ترخیب بھی دی گئی ہے اور عدل کے ساتھ احسان کرنے کا عظم بھی دی گئی ہے۔ احسان کرنے کا عظم بھی دی گئی ہے۔ احسان کرنے اس صورت میں مکن ہے کہ ایک مختم کی دو مرے پر زیادتی کرے تو وہ اس زیادتی کے خلاف عدالت میں مقدمہ پیش کرنے ہے پہلے ہی اسے معاف کر دے۔ عنو و درگذر آیک بھی مطلب عدالت میں معاف کر دیے۔ عنو و درگذر آیک بھی مطلب ہے۔ جب کوئی مطلب عدالت میں بیش ہو اور مقدمہ کا فیصلہ صاور ہو جائے تو مدی کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ این اس کے معاف کر دینے کا کوئی مطلب خمیں لیا جائے گا اور فیصہ پر عمل درآمد کیا جائے گا اور فیصہ پر عمل درآمد کیا جائے گا اور فیصہ پر عمل درآمد کیا جائے گا

دور نبوی کا مشور واقع ہے کہ ایک محلل مجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے کہ کمی مختص ان کی چاور چا الی۔ محلل جائے قر آخفرت والا اللہ کے سامنے مقدمہ بیش کیا۔ آپ نے مزم کو بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ کہ نے اس قطع بدکی سزا کا حکم وے دیا۔ اس پر آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ بحرم کو میرے (عدالت کے) پاس لانے سے پینے معانی کر دیا کرد۔

#### جهاد

سوال : جماد سے کیا مراد ہے؟ جماد کی اقسام بیان سیجے اور قبال فی سیمل الله پر قرآن وسنت کے حوالہ سے روشنی ڈالئے؟

جواب : جماد :

"جہاد" کے کعنی ہیں: کوشش' سعی جدوجمد۔ شری اصطلاح میں جہاد سے مراد ہے: ہر وہ سعی و کاوش ہو جہم و جان زبان علم یا مال کے دربعہ دین کی مربلندی اور اللہ کی خوشنودی کے لئے کی جائے۔

اسلام کا نصور جہاد : جو کام بھی رضائے الی کی خاطر انجام رط جائے اور کوئی دو مرا جذبہ اس کا محرک ندید و جداد کے مودور کی مودور گئ مودور گئی مولات علم کی شاند روز کاوش خوشکہ ہر جائز کام آگر اللہ تعالی کی خوشودی کے لئے ممل میں آئے تو بین جداد کو مجادت کا درجہ حاصل ہے۔ راو خدا میں ہر کسم کے جداد کو مجدد کی محدد کی مجدد کی مجدد کی محدد کی محدد کی محدد کی محدد کی محدد کی محدد کے مدد کی محدد کی

ا بھیت جداد' قرآن کی روشنی میں : اسلام میں جداد کو بہت ابہت عامل ہے۔ قرآن مجید میں فرایا گیا ہے:

- جو لوگ ایمان لائے اور جنول نے اللہ کی راہ میں محریار چموڑے اور جاد کیا اور وہ اور جاد کیا اور وہ لوگ سے موس میں - (سوما الائفال)

2- مومن وی میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائمیں اور پھر اس میں متزائل نہ ہوں' اور خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جماد کریں' وی سیجے لوگ میں۔ (الحجرات)

جماد کی اقسام : جاد کی مختلف اقسام ہی مجن میں سے اہم اقسام کا تذکرہ ورج زیل ہے۔ ا- جماد یالنفس - 2- جماد یافقکم (فکری جماد)

3- جماد بالمال 4- واقلي جماد

5- اقدای جماد 6- واگی جماد

جهاد بالنفس : الله تعالی کی خوشنودی کی خاطر خواهشات نفس کو قرمان کر دیتا اور حمایت شر

الارب مرافار المالية المالية

پٹی آنے والی تمام تکالف کو مبرسے برداشت کرنا "جماد بالنف" ہے۔ رسل الشريقية كاارتاب كه

بھڑن جمادیہ ب کہ تم خدا کے لئے اپنے اس اور اپنے خواہش سے جماد کرو۔ کابد وہ ب جو اپنے اس سے جماد کرے۔

برا جاد بنده كا الى موائ لس سے لانا ب-

صوفیاء کے ال "لفس" ے مراد : امام ابدالقام مبدالکریم بن بوازن تحری اپ

"رسالہ مخیریہ" میں فراتے ہیں: لفت میں اللس التی " سے مراد 'شے کا وجود ہو تا ہے۔ اور صوفیاء کے باب مطلق اللس" کتے سے وجود مراد میں لیا جاتا۔ اور نہ عی وہ وُحانچا مراد لیا جاتا ہے ، جو اس کو موضوع ہے۔ نس سے ان کی مراد بندے کے وہ اوصاف میں جن میں خای پائی جاتی ہے اور وہ اخلاق و افعال مراد لئے جاتے ہیں ، و ندموم ہیں۔ بندے کے وہ اوساف جن میں کوئی علم (خان) پائی جائے

وہ اوساف جن کو اپ اختیار سے حاصل کیا جائے ، جیے معیت اور احکام شرع ک كالفت ومرك اخلاق ندموم يو حم افي ذات من ندموم موتى عد أكر بنده كوشش كرے اور ان ب جنگ كرے و مواتر عادت يا كينے اور معامره كے ذريع اخلاق ذموسے نجات يا ليا ے۔ اس کے احکام میں سے میل حم وہ ہے جس کو تعلق طور پر حرام قرار دے کر مع کیا گیا ب یا تنزی طور پر ان سے احزاز کرنے کو کما گیا ہے۔

دوسری حم می ردی اور ذموم اخلاق ہیں۔ چنانچہ کبر عضب کین حدا سوء علق اور علق اور علی کین حدا سوء علق اور علی حدا سوء علی اور علی میں سے محت و مشکل ترین ہو ہے کہ ان میں سے كي علق كو أنسان أمِها معجم لا قابل قدر خيال كرك اس تتم في خيال كو "مثرك خني" من

ٹار کیا گیا ہے۔ اس کو ترک کرنے اور اس کے خلاف کرنے کے ذریعہ اس کا علاج کرنا زیادہ کائل ہے، اس کو خرکر بنایا مقابلہ اس کے کہ بھوک باس اور دیگر عبدات کا جن سے قوت کر جاتی ہے اس کو خوار مایا جائے والائك ان امور يعنى بوك وغيرو كا شار بحى ترك لس من كياميا ہے۔

جماد بالقلم : "جماد بالقلم" يه ب كه الله تعالى في جو علم عطا فرمايا ب اس كو بروك كار لاتے ہوئے معاشرتی برائیوں کے طلاف اور دین حق کی حابت میں اپنی تحریروں کے ذریعہ جماد کیا جائے۔ یہ جماد علائے کرام اوباء و شعراء پر فرض ب- بتانچہ دین الی کی ترویج و اشاعت کے نے تعنیف و الف کا سلم ایک جاد ہے۔ ایک صاحب علم معن معاشرہ میں پہلی ہوئی بدعات اور برائیوں کی مضمون ما بدعات اور برائیوں کی نظائدی کرتے ہوئے اوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوئی مضمون ما مقالہ تحرر کرنا ہے، تو یہ بھی "جاد بالقلم" ہے۔ "جاد بالقلم" ایک مصنف ادب یا عالم دین کی دفات کے بعد بھی کہلل صورت میں زندہ بہتا ہے ادر آنے والی تسلیس اس سے رہنمائی ماصل كر عتى ين- ايك مديث عن اس عالم كو بخيل قرار واحميا ب عو علم رحمة موع اس ود مرول كونه محمائ إدد مردل تك نه بالخاف جماد یا المسان : اگر این علم کو بدی کار لاتے ہوئ مایت حق میں نوائی طور پر جماد کیا بات تو است جماد کا علم می وط جاتا ہے۔ " جماد یا المسان" تبلغ دین کا موثر ذریعہ ہے کیونکہ اس طرح دین کی بات بڑھے لکھے اور ان بڑھ روز و طبقات تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ جماد یا المسان علائے دین محصوصات مقردین معزات کا فریشہ ہے۔ عوی طور پر ہر وہ محض جو دین کی کوئی بات جاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ یہ بات درموں تک بہنچائے۔

رسول الله والمالية في خليه جد الوداع عي فراليا:

"ريكو! بولوك موجود بي وه أن كو جو موجود فيل بي اير باتي پاتي باتي مكن به وه لوك أن باتول كى تم سے زياده حفاظت كرنے والے اور باد ركھے والے مول-" ايك مديث من جماد با المان كو دو مرا ورجه ديتے ہوئے فرمايا كيا ہے:

"تم من سے بو محض بری بات دیکھے اسے جائے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اس کی بھی استظامت ند ہو تو اگر اس کی بھی استظامت ند ہو تو کم از کم دل سے بالے اور اگر اس کی بھی استظامت ند ہو تو کم از کم دل سے برا جائے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔"

جماد بالمال : راه فدا ش مال و دولت فرج كرنا "جماد بالمال" هم جماد بالمال عام حالات مى مدقد و فرات كى صورت مى بو سكا هه ككن جب مك يركو كى معييت پش آئ ايك ياكوكى و مد فرات كى معين اين ايك و دولت كه و مله كر دے لو بر مسلمان فسوما الل ثروت بر واجب ب كه وه اين مال و دولت كه دركرے۔

قرآن نجيد من جاد بالمال كى تأكيدكى كى ہے۔ "سورة السف" من قرایا كيا ہے:
يا ايها الذين امنوا اهل ادلكم تجارة تنجيكم من عقاب اليم

تومنون بائلہ و رسولہ و تجاهدون في سيل اللہ باسوالكم
و انفسكم ذالكم غيرلكم ان كتم تعلمون

ترجمہ : اے ایمان والوا عن تم کو النی سوداگری ہاؤں ، جو تم کو ایک دروناک عذاب سے بچلے ایمان الا اللہ برا لور اس کے رسول برا اور الاد اللہ کی راہ عن اپنے مال سے اور النی جان سے سے تسارے حق علی بمتر ہے اگر تم مجھتے ہو۔

وافعلی جہاد : اندرون ملک معاشرہ میں پہلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا "والهلی جہاد" ہے۔ یہ جہاد امر بالمعروف اور نبی عن المسکر کی صورت میں کیا جا سکا ہے۔ اگر یہ جہاد تحرر و تصنیف کے ذریعے کیا جائے تو اسے "جہاد یا تعلم" کما جائے گا اور اگر زبان (تقادیم) کے ذریعہ کیا جائے تو یہ "جہاد یاللمان" کملائے گا۔

ہر ملمان کا فرض ہے کہ معاشرہ میں میلتی ہوئی برائیوں مثلاً رشوت ستانی سکاتک وخرہ اندوزی منشات بوعن بال اور ویکر برائیوں کے خلاف جملو کرے۔

اقدای جماد : غیرسلم معاشره عل دین اسلام کی تبلغ کرنا معقدای جداد کملانا ہے۔ بلفاظ دیگر

المال الرب يدافار المال الم 384

اگردین کی بقاء اور ارتقاء کے داست می غیر مسلم رکاوٹ بیس تو اس دکاوٹ کو دور کرنے کے لئے جو اندالت كئ جائي مع وه "انداى جمله" كملاشي مع

واکی جمل : تحفظ و فروغ اسلام کی خاطر بعد وقت کوشل رمنا "اکی جدد" ہے۔ ایک سلمان پدا ہونے سے لے کر مرفے تک جلویں معموف رہتا ہے کو تک علمت دین ہر مملن پر فرق ب اور حمايت وين عن الحليا جلف والا مرقدم جلوب

جملا بالسیف : اگر دشمین دین کی طرف سے مسلماؤں کی دندگی اجران بنا ای جائے کیا کسی فیر اسان ملک میں سلماؤں کو زیروی اسلام ترک کرنے پر بجور کر روا جائے یا مدای فرائش کی اوائش کی اوائش کی اوائش کی اوائش کی اوائش کی میں دکاوٹ وائس کی طرف سے اسلام رواست پر تعلم کر روا جائے تو اس کے دفاع میں دفای یا ملے جماد قرض ہو جاتا ہے۔ اس مورت میں جان کے ساتھ جماد کرنا ہوتا ے اور وشموں سے جنگ اوا پول ہے۔ اے "جاد باليف" كت يمر- مل زبان على جنگ كو "رب" يا "قال" كيت بي-

"جهاد" لور "قل" من فرق: قرآن مجيد من "جهاد في سبيل الله" اور "قال في سبيل الله " ك الفاظ الك الك استعل ك يح بين اور دونون الفاظ جدا جدا معانى بين استعلى موك یں۔ جدلونی سیل اللہ کا مطلب خدا تعالی کی راد میں زبان کم اور بال سے سی و کوش کرنا ہے ' جب الل فی سیل اللہ " سے مراد ہے' خدا تعالی کی راد میں دشمتان دین سے ازائی یا جنگ کرنا۔ جملد پوری زندگی کے لئے جاری رہتا ہے جبکہ قال فی سبل و شمن کا خطرہ لاحق رہے تک جاری

"حرب" اور "قِل في سبيلِ الله" من فرق : حرب (جنك) دنياوى بمورب لئ بوق ب جس کا معمد کی دو مرے ملک پر تعند کرنا ہو آ ہے۔ علاوہ ازیں جگ بل فنیت ماصل كرنے كے لئے مجى لؤى جاتى ہے كين قلل في سيل الله كا متعمد صرف را، خدا مي دشمنان دين كارفاع كرنا مواكب ال كى غرض وعايت على نفيمت عاصل كرنا نسي مول-

فرضیت قال فی سبیل اللہ : انفر اللہ فی اللہ اللہ کے بعد جب اسلام کی تبلغ شرور کی و قرایش کم آپ کے خلاف ہو کئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیے لگے۔ جو وك آپ ر ايمل لات أن ر مى مظام وصائے جاتے۔ بداخر آپ اللہ تعالى كے عم ے جرت كر كے مديد منورہ منے لوريدل اطاى رياست كى بنياد ركمى۔ ابھى كك مسلمان كزور تے اور ان کی تعداد زیادہ نہ منگ مشرکین کم نے پہلی بھی آپ کا پیچان چھوڑا اور مدید پر حملہ آور

ہوتے رہے۔ ابھی سک مسلمانول نے پوری طرح قوت حاصل نہ کی تھی اس لئے ان کو اوائی کی اجازت ند دی گئ تھی' ای دوران ایک بک مسلمان جی تے کئے گئے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ كون ساكام الله كو زياده بيند ب و م وى القيار كري- اب مسلك الني ياول ير كمرت بو يك تص چانچه أن ملات عن مورة السف نازل بول جم من فريا ميا: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

ترجمہ : الله ان لوگوں کو جاہتا ہے جو اس کی راہ عی الل كرتے (الاتے)

ين قطار بانده كر كويا وه سيسه ولائي موكى ويواريس-

سویا اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں اس کے وضنوں کے مقابل ہے مقاب سے مقابلہ پر ایک آئین دیوار کی طرح ذت جاتے ہیں اور میدان جگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ کویا سب مل کر آیک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ پا دیا کیا ہے اور جس میں سیسہ پا دیا کیا ہے اور جس میں کی میکہ کوئی دختہ نہیں بڑ سکا۔

جب کک قال نازل ہوا تو معنوں نے یہ محی کما:

رينا ليم كبت علينا القتال لولا اخرتنا

سورة السف كى ابتدا من كماكيا ہے كه زبان سے زيان وقوے مت كدا

ای سورہ مبارکہ میں فرمایا کیا ہے:

تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم

وانفسکم خیرلکم ان کنتم تعلیون تہمہ : ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر' لاڈ اللہ کی راوچی اسپخ

قاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم

(فدا کی راہ میں ان لوگوں ے لاو ، جو تم سے لاتے ہیں)

"مواہب لدنیہ" اور "زر قال" من لکھا ہے کہ خدائے 12 مفر 2 اجری میں جماد کی اجازت وی اور سب سے پہلے الل کی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے:

اذن للذین بقاتلون با نہم طلبوا وان اللہ علی نصرهم لقدیو (جن سے لائن کی جاتی ہے (یعنی مسلمانوں سے) ان کو مجی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے' کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے' اور خدا ان کی عد پر

يقيغا" قادر ہے۔)

مقرین کا خیال ہے کہ سورة آل عمران کی ہے آیت اس جگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

قدكان لكم في فنتين التفتاقنته تقاتل في سبيل الله وأخرى (جو لوگ باہم لڑے ان میں تمبارے لئے مبرت کی نشانیاں میں ایک خدا ك راه ين الروا تما اور دو مرا مكر خدا تما-)

تعب مختمریہ کہ جب مشرکول اور کافروں نے مسلمانوں کا ناک میں وم کر دیا تو اللہ تعالی نے انسیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی جہاد بانقل فرض ہو حمیا۔ قرآن مجید میں جماد بانقل کے جواز میں کھے اور زئل آیات بھی پیش کی جا سکت ہر، جن کا

ترجمه ورخ ویل ہے: 1- سورة الج میں فرایا کیا ہے:

مسلمانو! تم پر لزائی فرض کر دی منی ہے ' اگرچہ دو تم کو ناگوار محسوس ہو رہی ہے لیکن مکن ہے تم ایک چیز کو ناگوار محسوس کرد اور ٹی الواقع وہ تسارے حق میں بھتر ہو۔

سورة البقره من فراليا كياب: -2

"اور ان سے ارد يمل كك كد فتنه باقى نه رب اور دين الله كے لئے مو جائے۔"

مورة توبه مين فرمايا حمياب: -3

"تم سب س كر مشركون سے ازو اس طرح وہ سب مل كر تم سے الاتے ہيں۔"

مورة الصف من فراً الله يا ب:

بقینا" اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں منفیں باندھ کر اوتے ہیں " کویا سيسه بلائي مولى ديوار بي-

جدد باليف ك اجرو واب من رسول و الله في الله في الله

ایک شب و روز سرحدوں کی محمرانی ایک تمیینے کے مسلسل روزوں اور نمازوں سے بھتر -1 ے- (مسلم)

مر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے الیمن اس محض کا معلمہ اس سے علف ہے کوئلہ اس معلمہ اس سے علف ہے جو اللہ کی راہ پر میں جنگی رداؤ واللے واللہ ہوتا ہے کوئلہ اس -2

کا یہ عمل برمتا رہتا ہے۔ (ترزی) اللہ تعالی ایک تیر کے طفیل عین آدمیوں کو جنت میں داخل کریا ہے ' ایک وہ مخص جو ٹواب کی نیت سے یہ تیر ہنا آ ہے' دو سرا وہ جو اسے وحمن بر چلا آ ہے' اور تیسرا وہ جو یہ تيرات مهاكراً ہے۔ (ابو داؤو)

کیا قبل فی سبیل اللہ فرض ہے؟ : ان میں شک نہیں کہ قبل فی سبیل اللہ فرض ہے' مرف بار اور بوڑھے اس سے مستی میں۔ اگر دعمن اسلای ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مطابق کے اس ملک کے مطابق میں اسلامانوں کے لئے جملد فرض مو جاتا ہے۔ اگر کوئی فضی شری عذر کے بغیراس سے کریز کرے تو اس بر محتاه واجب ہے۔ اگر حمی اسلای ملک بر کوئی و عمن حملہ کر وے تو دو سرے اسلای ملک کے لئے اس کی مدد کرنا فرض کفلیہ ہے۔ برطل سورة الحج من وامنح طور يركم واكيا بك .

"اے مسلمانوں تم پر ازائی فرض کر دی منی ہے۔"

"تم ر جاد فرض بے ا برامير كے تحت خواد دد فيك بويا بد-" (ابو داؤد)

قَالَ فِي سَبِيلِ الله كِي شُرائط : قَل في سبيل (جمله بالسيف) مِن مندرجه وَبِل امور كو پيش تظرر کمنا ضروری ہے۔

جنگ میں کہل نہ کی جائے۔

جنگ ہے پہلے وشمان وین کو اسلام تبول کرنے کی وعوت وی جائے۔ -2

اگر کی قوم سے جنگ نہ کرنے کا معامرہ ہو' اور وہ قوم معاہرہ کی خلاف ورزی کرے **-3** تواہے مطلع کر ویا جائے کہ ایا معلمہ العدم ہو چکا ہے۔

آگر دشمن جمعیار وال دے تو جنگ بند کر دی جائے۔ -4

جن لوكوں نے قال من حصہ ينه ليا موا انسين جنگ ميں قتل نه كيا جائے۔ -5

كفارد مشركين كے لئے قبل كا حكم ب عيماك سورة المائده مي فرايا كيا ہے: -6

"جو لوگ اللہ اور اس كے رسول سے اوتے ميں اور زمين ميں اس لئے تك و دو كرتے ميں كه فساد برياكرين ان كى سزايد ہے كه قبل كے جامين يا سولى چرا جائيں' يا ان كے باتھ اور ياؤل خالف ستول سے كاف ديئے جائيں' يا وہ جلا وطمن

اگر دشمن فکلت تنکیم کر کے دنیا دینا قبول کر لے تو جنگ بند کی جا سکتی ہے۔ -7

بيون بو زهون اور عورون كو قل نه كيا جائے--8

ومحمنوں کو ناک میں جلانا منع ہے۔ -9

وشمن کی فصلیں جلانا منع ہے اور میلدار ورخت کالنے کی بھی ممانعت ہے۔ -10

لاشوں کو مسنح نہ کیا جائے۔ -11

وعمن کے سفیر کو دوران سفارت قل ند کیا جائے۔ -12

عورتوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ -13

و من بر بے خبری میں حملہ نہ کیا جائے ، اہم مصلحت کے تحت شب خون مارتا جائز -14

عازى/شهيد : جداد بالسيف مين فتح عاصل كرف والا مجابد "عازى" كملانا يه اور الى جان قربان کر دینے وال "شہید" کے نام سے مقام حاصل کرتا ہے۔ شہید کا مرتب اتنا بلند ہے کہ قرآن مجيد مي فراياتيا ہے:

"الله تعالى كي راه مين قتل هو جانے والوں كو مرده نه كمو كلكه وه زنده جين-"

## جدید سیاسی افکار

#### (DEMOCRACY) بمهوريت

سوال : جمهوریت کی تعریف سیجیخ مهوریت کی اِتسام م بنیادی اصول و خوبیان و خامیان بیان سیجیخ نیز مغملی طرز جمهوریت اور اسلامی جمهوریت (اسلامی نظام حکومت) میں فرق واضح سیجیے؟

## جواب : جمهوریت کی تعریف :

مخلف مظرین کے زویک جمورت کی تعریف حسب ویل ہے:

ا- کی (Seeley) کے نزویک:

"جمهوريت وو طرز مكومت ب جس من زياده عوام شريك مول-"

- 2 - ابراہیم لکن کے زدریک: "جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام کی فلاح و بہود کے لئے قائم ہوتی

3- لارڈ برائس (Bryce) کے کمتا ہے کہ:
"جمہوریت وہ طرز حکومت سے جی ا

-4 مریک: (Bantham) کے نزدیک:

"جمهوریت وه طرز حکومت ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ فلاح و بہود مد نظر رکمی جاتی ہے۔"

-5- بعض مفرين كاخيال ہے كه:

"جموريت وه طرز مكومت ب، جس بيل بر محض شريك بو-"

6- بعض مظرین کا کمناہے کہ: " -6 فی ایس میں آبادی کا اکثری حصہ حکومت میں شرکت اور "جمہوریت ایسا طرز حکومت ہی شرکت اور

ماكلنہ توت كے استعل كاحق ركمتا ہے۔"

7- عنین کاکمنا ہے کہ: -7

"جموریت اس حکومت کو کہتے ہیں جس میں مستعد شریوں کی آکٹریت کی رائے محمرانی کرتی ہے۔" - مختر یہ کہ "جمدریت" سے مراد وہ نظام حکومت ہے جس میں موام کے بیدے ہوئے

ی سرید کہ جمہوریت سے مراد وہ نظام طومت ہے بس میں موام نے چے ہوئے نمائندول کی اکثریت رکھنے والی سامی جماعت نظام حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جوابدہ

ہو آئی ہے۔ انگریزی میں "جمهوریت" کا مترواف "ویمو کریسی" (Democracy) ہے ، جو بو بانی زبان کا

جهوريت كي اقسام : جهوريت كي دد نشين بي:

الا واسط جموريت 2- بالواسط جموريت

بلا واسطہ جمہوریت (Direct Democracy) : اس حم کی جمہوریت کے تام شری براه زاست نظم و نتق اور انظای امور می حصد دار بوت بین- اس می تمام باشد کان ریاست کا گانون و منع کرنے کالیسی مرتب کرنے اور افسروں کے تقرر کے لئے بہ نکس نیس حاضر ہوتا ضروری ہے۔ اس سلسلہ على رائے عام معلوم كرنے كے كے مندرجد ذيل طريقے اپنائے جاتے

(الف) ریفرندم (Referendum) : ریفرندم بین کمی بھی سودہ کانون کو یا کمی تقرری یا قرارواد دغیرہ کو عوامی رائے کے لئے مشتہر کیا جاتا ہے ادر عوام کی رائے طلب کی جاتی ے۔ اگر عوام اے قبول کر لیں تو قاتل عمل اور اگر مسترد کر دیں تو ناقال عمل قرار دے دیا

وور مِديد عن پاكستان عن أس كي مثليل جزل محد أبوب خال أور جزل منياء الحق كا بذريد ويغريدم مدر مملكت مقرد مونا بي-

(ب) حق بدایت (Initative) : مابته طریقه (ریفریدم) کی طرح به طریقه مجی بداسط طرز عومت میں باط جاتا ہے۔ اس کی رو سے موام کی ایک محصوص تعداد اگر حکومت سے ممی قانون کو منانے کی سفارش کرے تو وہ قانون ساز اسمبلی یا حکام کے ذریعہ قانون بنوا کر ریفرعرم کے ذربعہ سے منظور کر سکتی ہے۔

(ح) حق باز طلی (Recall): اس طریقے کے ذریعہ عوام کسی نامل افسر کو واپس بلا سکتے میں لین اسے بکدوش کر سکتے ہیں۔

بالواسط جمهوريت (Indirect Democracy) : باواسط جمهوريت عي عوام اي المائدُ عن الرقي بين جو كاروبار حومت من حمد ليت بين اور قانون سازي كرت بين-موجوده دور عل ای حم کی جمهورت مردج ہے۔

لجاظ دیر : برائل نے چار قتم کی جمبور توں کا ذکر کیا ہے:

 القالي بادشابت : اليي رياست جيل بادشاه كا دجود تو پايا جائے ليكن ده برائے بام عُمران ہو القال بادشات" كملائل ہے۔ اس تم كى رياست ميں جسوريت مروج ہوتى ہے۔ حقق افتیارات پارلیمان کے پاس موتے ہیں اور پارلینٹ شروں کے نمائندوں پر معمل می ہے۔ پارلمینت این افقیارات استعل کرتے وقت عوالی خواہشات کور نظر رحمی ہے۔

- (2) جمهوری : اس قتم کی ریاست میں ریاست کا سربراہ لوگوں کا متخب کردہ صدر ہوتا ہے، جس کے عدہ کی معدہ کی معدد مقرر ہوتی ہے۔ قوی و صوبائی اسبلیاں بھی عوام ہی کے متخب کردہ نمائندوں پر مشتل ہوتی ہے۔
- (3) استوار آئیمی حکومت : این ریاست جمال ملک کا بنیادی قانون مینی آئین یا دستور استوار ہوتا ہے اور اس میں باسانی کوئی ترمیم و تبدل نہیں ہو سکنا بلکہ ایک خاص طریقے پر عمل کر کے بیری مشکل سے اسے بدلا جا سکتا ہے استوار آئین حکومت کملاتی ہے۔
- (4) پکلدار آگینی حکومت : یہ ایس حکومت ہے جہاں آگین استوار ہونے کے بجائے کہدار ہو آگین استوار ہونے کے بجائے کہدار ہو آ ہے اور اسے عام قوانین کی طرح مجرد پارلیمانی آکٹریت تبدیل کر عتی ہے۔ مندرجہ بالا چاروں اتسام کی بنیاد عوامی اقتدار اعلیٰ کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ اندا عوام پر نیکس عائد کرنے اور محصولات کی رقم کو عوام کی بہتری کے لئے فرچ کرنے کا افتتار صرف لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
  - جموریت کے بنیادی اصول : تظریہ جموریت کے بنیادی امول حب دیل ہیں:
- (1) آزادی اور مساوات : جمهوریت کے تمام افراد کی مساوی آزادی' فوخی اور اس کے کئے مناسب ماحول پیدا کرنے کی خواہاں ہے۔ جمهوریت میں مساوات سے یہ مراد نمیں کہ جمهوریت استعمال کی اشیاء اور جائیداد کو شہریوں میں مساوی طور پر تقسیم کرنے کا نظریہ رکمتی ہے' بلکہ مساوات سے مراد مواقع اور حقوق کے بجائے مساوی حقوق کے امول پر عمل کرتی ہے۔ ساتی مساوات سے مراد مواقع اور حقوق کے بجائے مساوی حقوق کے امول پر عمل کرتا جاتی معاشری انسان اور مساوات کا ماحول پیدا کرنے کی خواہاں ہے باکہ طبقاتی اختلافات شدت افتیار نہ کریں۔
- (2) ریاست مقصد کے حصول کا ذریعہ: جمہوریت میں ریاست کا مقد یہ ہوتا ہے کہ افراد کے لئے بہتر زندگی گذارنے کے مواقع پرا سے جائیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاکر کرنے کے لئے متاب ماحل فراہم کیا جائے۔ اس مقعد کو پورا کرنے کے لئے جمہوری حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوام کو وہ تمام بنیادی حقوق فراہم کرے جو بہتر زندگی گذارنے کے لئے ضروری ہوں۔
- (3) عام انسان پر اعتماد : جمهوریت کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ وہ عام انسان کے فعم داراک ، قوت فیصلہ اور معیار محبت پر کھمل اعتماد کرتی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ تمام انسانوں کی ضروریات اور ان کے حقوق سمادی ہوتے ہیں۔ جمہوری معاشرہ کے افراد آزاد مسادی ذہن اور راعمل شمری ہوتے ہیں۔ ان بیس سے ہر ایک آزادانہ طور پر ابلی مرضی کے مطابق زندگی کا راستہ حملاش کرتا ہے اور دو مرے افراد کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی اسر کرنے کے مواقع فرائم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ماحول پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے جس میں ہر فرد اپنی علیمدہ مخصیت کو برقرار رکھ سکے اور اپنے ضمیر کے معابق ندگی اسر کرسے اپنی فدانت افزادیت اور نظریات کے ذریعے اپنے معاشرہ کو فائدہ پنچا سے زندگی اسرکر سے اپنی فدانت افزادیت اور نظریات کے ذریعے اپنے معاشرہ کو فائدہ پنچا سے

جمهوری نظام میں ہر مخص ہے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں ے عدد برآ ہوتے ہوے معاشری بھلائی میں شریک ہو۔ جمہورت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ سای افتیارات کے ذریعے معاشرہ کو فائدہ بہنچا سکے۔

- (4) جمهوريت ين مرفرد كا حصه : جمورى نظام من رياست كا مرفرد حمد دار موما ے اور یہ نظام باہی معورت سے چلایا جاتا ہے۔ اس میں شرک ہر فرد آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظمار کر سکتا ہے اور برامن طریقوں سے دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ چتانچہ ہر جمہوری ریاست شمری کو اظہار رائے اجمن سازی اور تباولیہ خیال بھیے حقوق دیی ہے۔ جمہوری نظام میں ہر شری معاشرے کا جزو لایفک ہوتا ہے جس کی جگہ اور کوئی پر نمیں کر
- (5) اوسط شري كا باشعور مونا : جموريت كا انحمار اس تياس بر ب ك ادسط شرى سای سوجد بوجد رکمتا ہے۔ آگرچہ وہ ہر قانونی اور سای مسئلہ کا اہر نمیں ہو یا لیکن وہ ان برے بوے مطالات اور ضروری اموری سے بوری طرح آگاہ ہوتا ہے مجن کی روشتی میں وہ مکومت ک پالیس پرومرام کوجانج سکا ہے۔ جمهوری نظریہ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اوسط ورجے کا شمری انتی ای دانائی اور ذہانت کا ہال ہے جو اے سای اقتدار کے لئے ٹھیک قتم کے افراد چننے کے قابل باع- اس طرح جسوریت ریاست کے اختیارات اور انفرادی آزادی میں توازن قائم کرتی ہے-
- امن : جموريت كامراج امن بند ب- جموريت اس بات كى قائل سيس كه طاقتور و من كرور قوموں كو اپنا غلام بناليں۔ جمهوريت جنگ اور بر تتم كے تقدد كى مكاف ہے۔ جمهورى اقدار كى سرلندى كے لئارم ہے كہ ملك كے اندر بين الاقواى سطح پر امن اور آزادى كا ماحول يا جائے۔

جمهوريت كي خوبيال : جمهوريت من مسب ذبل خوبيان پائي جاتي ہيں: جموريت لوگوں كى ائن حكومت ہوتى ہے-

-2

جموریت میں امیرو غریب ب برابر ہوتے ہیں-جمہوریت میں ہر شری کو ترقی ارنے کے مواقع مطع ہیں--3

جمهوری مکومت کو عوام کی ٹائید حاصل ہوتی ہے۔ -4

أكر حكومت غلط كام كرف وعوام اس تبديل كرف كاحق ريكتي بين--5

جہوری حکومت عوام کے سانے ہوابدہ موتی ہے اس کئے کوئی جارانہ الدام کرنے -6 ے باز رہتی ہے۔

عرست کی خاص طبقه یا خاندان کی سیس رہتی بلکہ عوام کی صوابدید پر اس میں -7

تبدیل ہوئی رہتی ہے۔ جسوری حکومت میں حزب خالف حکومت پر شفید کرتی رہتی ہے' اس کیے حکومت کوئی علمہ پالیسی شمیں ہوتی اور نہ ہی ڈائیٹر بیٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ -8 9- عومت محدد وقت کے لئے مختب ہوتے اور پر اپنی برت پوری کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے عومت کی کوشش ہوتی ہو کہ وہ اس موس میں عوام کی فلاح و بہود کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کرے اگر آئدہ انتخابت میں کامیابی کے مواقع حاصل ہو شمیں۔

-10- جموری عکومت میں انتخابت منعقد ہوتے رہتے ہیں، جس سے تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ عوام کو رہتی ہیں۔ انتخابت کے موقع پر لیڈر اپنی پارٹی کے منشور پیش کرتے ہیں۔ عوام کو جس پارٹی کے منشور میں اپنا مغلو نظر آتا ہے، اس کی جابت کر کے اسے برسرافتذار لائے کے کوشش کرتے ہیں۔

11- جمورت على جرو خوف كاكم سے كم امكان مو يا ہے۔

ہ- بقول جان سٹوارٹ جمہوریت کی دوسری طرز حکومت کے مقابلہ میں اعلیٰ ترقوی کردار پیدا کرتی ہے۔

14 جہوریت انسائی فطرت کے روش پہلو کو اہمیت دی ہے۔ جمہوریت کو اس سے انکار نمیں کہ انسانی فطرت میں کچھ ظامیاں اور کزوریاں پائی جاتی ہیں کیکن اس اعتراف کے ساتھ جمہوریت کو اس کی اچھائیوں پر کمل بحروسا ہے۔

15 جہوریت ہر طرز حکومت کے مقابلہ میں زیادہ پائیدار البت ہوتی ہے کو تک اس میں عوای شرکت عوای ذمہ داری اور عوای تحلب کے عنامر شامل ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت ان کی اپنی ہے جس کو ان کے نمائندے چلاتے ہیں اور وہ نمائندے ان کے سامنے جوابدہ ہیں۔ عوام اپنی حکومت پر فخر محسوس کرتے ہیں اور خطرات میں اپنی ریاست کی دافعت میں جان کی بازی لگانے ہے ہی گریز نہیں کرتے۔

-16 جمهوریت وسیع بیانے پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ضامن ہے۔ شمری کی ذہنی لور روحانی صلاحیتوں میں ترقی کا باعث بنتی ہیں۔

جمہوریت پر اعتراضات : جمہوریت پر مندرجہ ذیل اعتراضات کے جاتے ہیں۔ ۱- افلاطون کے نزدیک جمہوریت آئٹی کومت کی مجزی ہوئی تور ناتص محل ہے۔ اس

میک کا کمنا ہے کہ جمہوری نظام میں مفلس نرین اور بالل ترین نوگوں کی حکومت قائم ہوتی ہے' اس لئے یہ طرز حکومت ناقص اور آزادی کے مثل ہے۔ اس طرح کار لاکل کا کمنا ہے کہ ہر دس انسانوں میں سے آگر آیک دانا ہے تو باتی تو به وقوف ہیں اور جمہوریت بے وقونوں کی حکومت ہے' کو تکہ موام ناخواندہ اور تعلیم سے بے بسرہ ہوتے ہیں۔ مفوں نے جمہوریت کو ناوانوں' جالوں' بے وقونوں اور مویشیوں کی حکومت قرار

علامه اقبل فرات بن:

جموریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس جی بردوں کو من کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کہ جمہوری نظام جی افراد کی المیت کو نمیں دیکھا جا کہ ایک عالم و فاضل کے مطلب یہ ایک جائل زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ اس جی صرف ووٹوں کی گئی ہوتی ہے جس کے ودٹ زیادہ ہوں وی برسر اقدار آ جا آ ہے۔ ووٹر کی کوئی المیت مقرر نہیں ہوتی۔ عوام نافواندہ ہونے کی وجہ سے چالیاز مکار لورپوشیار منم کے اسیداروں کے چنگل جی میں جاتے ہیں اس طرح بدوانت اور مکار منم کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

آسوالڈ شنگر کے زدیک جسوری (عوالی) حکومت نامکنات میں ہے ہے گونکہ اوسط درج کا انسان مقل ہے کہ اور نہ ان درج کا انسان مقل ہے کام نمیں لیتا اور وہ اجنای مسائل کو نہ سجھ پایا ہے اور نہ ان میں دلچین لیتا ہے۔ استخابات چند چلاک انسانوں کا دعوکا ہوتے ہیں۔ آگرچہ نظروا کی طور پر انتقار چند برے زمینداروں عوام کو افتقار اللی کا حال سجھا جایا ہے لیکن عملی طور پر انتقار چند برے زمینداروں جاکبرداروں کے پاس ہوتا ہے۔ جاکبرداروں کے پاس ہوتا ہے۔

روفیر لاسکی عوام کو جمہوریت کا الل قرار میں دیا۔ اس کا کمنا ہے کہ جنگ یا انتلاب میں بعض اہم مواقع کے علاوہ افراد کی کیر تعداد اپنی تحق ندگی میں معروف رہتی ہے۔ انسیں اطمینان ہوتا ہے کہ پالیسی اور خیالات کی رہنمائی کرنے والے لوگ کمیں موجودیں۔ جب تک زندگی معمول کے معابق رہتی ہے الوگ تمانائیوں کی طرح اجتاجی مطالعت کا وراد دیکھتے رہتے ہیں جن میں این کا اپنا کوئی کروار ضمی ہو تک

جمورت کے خلاف یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ عوام میں شرت کے اعلیٰ خصائص نہیں پائے جاتے ، وہ جمہوری خلام کی کامیابی کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ عام لوگ شرت کے اصولوں یہ عام نوگ شرت کے اصولوں یہ عمل نمیں کرتے۔ وہ مساکل سے قبی کا ایک اور کند وہنی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی دور کند وہنی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ احتماعی مفاوات کو ترجع دیتے ہیں۔ یکی دور ہے کہ جمہوری ریاست میں دو احتماعی مفاوات کو ترجع دیتے ہیں۔ یکی دور ہے کہ جمہوری ریاست میں رشوت کا لئے خیافت لور اقرار بروری جمیلی باری مجمل جاتی ہے ، جن کی دور سے جمہوری کا در اقرار بروری جمیل باتی ہے ، جن کی دور سے جمہوری کا حمین خواب شرمندہ تھر نمیں ہو پاک

مفول کے زدیک جمورت افرادی آزادی کو خم کر دیتی ہے۔ میکی کا کمنا ہے کہ جمورت نہ تو ایکی حکومت کی ضامن ہے اور نہ بی نیادہ آزادی فراہم کرتی ہے۔ جمہورت کے بعض مملیاں ر قائلت آزادی کے بالکل خالف ہیں۔ من اور میکی کا خیال ہے کہ حوام التاس قدامت پرتی تک نظری اور حمد کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ رسم و روائح التحقیات اور غور و فکر کے فرسودہ انداز میں الجمعے رہے ہیں افزا انسی ترقی اور نے رحائلت پر اعماد میں ہوئے۔ جمہوریت جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقدار دے دی ہے تو ان لوگوں کی ہاتھ میں اقدار دے دی ہے تو ان لوگوں کی آزادی اور ترقی پند ر جانات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جنس فطرت نے اعلیٰ خصائص سے نوازا ہے۔

سرسی عن اور میل نے جموری نظام کو یہ کمہ کر بھی بدف تقید مثابا ہے کہ اس یں علوم و فون اور تندیب و نقافت کی ترقی رک جاتی ہے۔ نطشے کا کمنا ہے کہ حوام الناس من کی برزی اور انفراوت کو برداشت نیس کرتے اس کئے جمہوریت یا اقلیوں کو خود علم و ستم کا نشانہ بناتی ہے یا ایے افراد کی مرراتی اور غلبہ تول کر لیتی ہے جو آزادی اور کامیانی کے خلاف ماسدانہ جذبات کا مظر ہوتے ہیں۔

اشتراکیوں نے جمہوریت کے طلاف یہ دلیل بیش کی ہے کہ جمہوری علم مریلیہ وارانہ اور تو آباراتی نظام کو تقوت دیا ہے۔ ان کا کتا ہے کہ جمہوری ممالک میں جاگرداروں صنتکارون تاجرون اور سراليه کارون کو برتري حاصل موتي ہے۔ وہ مفلس طبقات کو التحسل كرتے إلى اور يول دالت مند طبقه منت عمل كو غلاى من جكر ليتا ہے۔

عملی خامیال : عملی طور بر جمهورت میں مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں: ا خوائده و فی شعور اور صاحب الرائے نہیں ہو لگ ان پڑھوں بیو قوفوں اور جالوں کی تعداد نیادہ ہوتی ہے' اس لئے جابوں کے نمائندے کامیاب ہو جاتے ہیں۔

امیر اواب چود حری وورے اور جاکروار لوگوں کو ورا وصما کر ان سے دوت حاصل -2 كر ليت ميں كونك عوام غريب كسان اور مزدور مونے كى دج سے ان كے زير اثر ہوتے ہیں اس لئے جا کیروار اور سرمایہ دار طبقہ برسراندار آجا باہے۔

انتظامت پر اتنے افراجات ہوتے ہیں کہ کوئی غریب آدی الکشن میں حمد نمیں لے -3 سكا- اس طرح باصلاحيت اور ذبين لوك ائي فريت ك باعث ويجي ره جات بي-

چیتے اور بارنے والے امیدواروں اور ان کے ووٹروں میں زاع پیدا ہو جاتا ہے اور -4 الكيش كي وجر سے لوگول ميں وشمنيال پيدا مو جاتي ميں۔ لوگ علف طبقات على بث جاتے ہیں اور کردہ بندی معاشرہ سے افوت و محبت کے جذبات فتم کر دہی ہے۔

نیک متل اور پر بیز گار اوگوں کے مقابلہ میں جال ، بدخو شرر اور ندیب سے سر مثی -5 كرف والى لوك غالب أيات بين اكونك غلط وتعكندك استعل كرف من انسين كوكي عار نمیں ہوتی ، جبکہ مثنی هم کے امیدوار غلط اور ناجاز ذرائع استعمال کرنے سے پر بیز کرتے ہیں۔

عوام کو دوٹ کی قدردقیت کا صح اصاس سیس ہونا اس لئے جو مجی اسس بعلا پھلا لے وہ ای کو دوث دے دیتے ہیں۔

انتخابت می حصہ لینے والے آمیدوار این حلقہ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے طرح طرح ولکش خوامی دکھاتے ہیں اور کامیاب ہونے کے بعد اپنے دوٹروں ای کے سائل مل کرنے میں تھے رہتے ہیں۔

جا کیردار اور سرمایی دار حتم کے لوگ اپنے مغاوات حاصل کرنے کے لئے الیکش میں اب امیددار کورے کرتے ہیں اور ان پر ب انتا دولت صرف کرتے ہیں۔ اس طرح یہ امیدوار کامیاب ہو کر اپنے بی آقاؤں کے مفاوے لئے کام کرتے ہیں اور ان کے مفاو میں قانون منظور کرواتے ہیں۔

جہوری مکومت ایک بارل کی عکومت ہوتی ہے۔ چونکہ مختبی مجوعہ مجل فخص واحد کے تھم میں آیا ہے اس لئے جمدوری حکومت کو بھی ایک قسم کی محض حکومت کما جا

التخابات میں اقلیتوں کے حقوق بامل ہو جاتے ہیں۔ -10

اسدوار جب جیت کر میران سیاست میں آتے ہیں تو وہ وزار تی حاصل کرنے کی -11 كو تحش كرتے ميں - جب مى كو كوئى وزارت بل جاتى ہے تو وہ اقراء بروري رشوت خوری اور دوسری برائوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر وذر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ا تقابت پر خرج کیا ہوا رویہ کی نہ ممی فریقے سے پورا کر لے۔ اس کے علاوہ وہ بددانت لوگوں کی طرح لوث محسوث کرتے لیا ہے اور موای اور مکی دولت میں خسارہ کا باعث بنمآ ہے

ملم بنول من "جمهوريت" (Democracy) كي اصطلاح مغربي افكار و علوم کی اشاعت کے بعد عام ہوئی۔ اس سلسلہ میں اسلام ریاست کے جمدوری یا غیرجموری ہونے کی بحث بھی پیدا ہوئی۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اسلامی ریاست کو مغیلی طرز کی جموریت کما جا سکتا ب یا سیس؟ اور یہ کہ کیا خلفائے راشدین کی عکومت جمهوری مھی اگر جمهوری مھی و کس صد

جدید دور کے اسلامی مفکرین می سے بعض اسلامی نظام حکومت کو جمموریت کا نام دیے ے کتراتے ہیں اور بھی اس ممل طور پر جمهوری حکومت کا علم دیتے ہیں۔ جبکہ ایک تیمرا کروہ اس بات کا قائل ہے کہ اسلای نظام حکومت "جمهورت" سے مماثلت رکھن ہے۔ بعض حضرات

اسلام کے شورائی نظام می کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ اسلام کے شورائی نظام می کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے ریس اول آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو ظافت اللہ

تعالی کی طرف سے عطا مولی تھی کہم اسلام قبل کرنے والے لوگوں نے آپ کی رسالت کا اقرار ر کے آپ کی ظافت کی آئی کر دی اور اب کو ذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ سال قائد بمی تشلیم کر لیا۔ آپ کی وفات کے بعد ظیفہ اول معزت ابو بر مدین کا انتخاب مجمع عام میں ہوا اور آب این عمد میں شوری کے مشورہ پر عمل کرتے رہے۔ حفرت عمر فاروق کو حفرت ابو کمر صدیق نے تامزد کیا جس کی تائیہ و توثیق مجمع عام نے ک۔ مصرت عمر فاروق مجمی کاروبار خلافت شوری کے مشورہ سے چلاتے رہے۔ حضرت علیٰ عنی کا انتخاب استعواب عام کے ذریعے ہوا۔ ای طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی مقابی لوگوں کی اکثریت کی مرضی سے ظیفہ منتخب ہوئے۔ ظافت راشدہ کے عد میں الل عل العقد کی جماعت جلس شوری کی قائم مقام می اور تمام تر اہم سائل مشاورت ہی سے ملے کے جاتے تھے۔ ظافت راشدہ نے ریاست کا جو تصور ا بن عمل و كردار سے قائم كيا۔ اس ميں جمهوريت كي صفت شورائيت لازما" موجود تھى اور وہ قرآن مجيد كے تلم کے بحت تھی۔

> مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ: جهوريت و خلافت

مغرب می جس چز کو جموری حکومت (Democracy) کتے ہیں وہ بنیاوی تصورات کا

£ 495.

ا- موام كى قانونى اور ساى ماكيت بو عوام كى اكثريت يا ان كے مخب كے ہوئے المائدوں كى اكثرت كے دريد ظهور ميں آئے۔

2- ریاست کا انتظام کرنے والے عکومت کا حوام کی آزادانہ خواہش سے بنا اور بدل

اسلام اس کے مرف دوسرے 7 کو لیتا ہے۔ رہا پہلا بڑا تو وہ اسے وہ حصول بی اللہ بھی کر کے قانونی حاکیت اللہ تعالی کے کئے مخصوص کرنا ہے۔ جس کے احکام خواہ وہ کاب اللہ جی اور است رسول اللہ بی ریاست کے لئے ناقتل تغیر و تبدل قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور سیاس حاکیت کو "ماکیت" کے بجائے "مافات" (لین الله الله حقیق کی نیابت) قرار وے کر ریاست کے عام مسلمان باشندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ خلافت مسلم عوام کی اکثریت یا این کے معتد علیہ نمائندوں کی اکثریت کے ذریعہ ممالاً معمور بی آئے گی۔ اس نمائدوں کی اکثریت کے ذریعہ ممالاً معموریت (Democracy) کمتا ہمی کمی طرح محلی سائی ریاست کو مغربی اصطلاح کے مطابق جموریت (Democracy) کمتا ہمی کمی طرح میں۔

مولاتا مودددی عموی ظافت کا تجزیه کرتے ہوئے اکستے ہیں:

"الی سوسائی جس بی بر محض طلعہ ہو اور خلافت میں برابر کا شریک ہو، طبعات کی استیم اور بدائش یا معاشرتی اشیازات کو اپنے اندر راہ نہیں دے سکی۔ اس میں تمام ،قراب مسلوی الجیشت اور مساوی الرتبہ ہوں گے۔ تعنیات جو پچے بھی ہوگی محضی تعلیت اور سرت کے اعتبار سے ہوگ۔"

2- "اليي سوسائل على سمى فرد يا سمى سروه افراد كے لئے اس كى پيدائش يا اس كے معاشري مرتبے يا اس كے معاشري مرتبے يا اس كے بيٹيے كے انتبار سے اس منم كى ركاؤيس فيس مو سكتيں جو اس كى ذائى قابليتوں كے نشود نما اور اس كى مخصيت كے ارتباء ميں سمى بمى مرم مانع موں-"

3- اللی سوسائی میں کی مختص یا گردہ کی و کیٹر شپ کے لئے کوئی مخبائش نہیں اس کے لئے کوئی مخبائش نہیں اس کے کہ عام لئے کہ یمال ہر مختص خلیفہ ہے کسی مختص یا گردہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سلب کر کے خود حاکم مطلق بن جائے۔"

"الى سوسائى من برعاقل و بالغ مسلمان كو خواه وه مرد بو يا عورت الى وى كاحق طامل بونا كاسية اس خلافت كوكى خاص معامل بونا كاسية اس خلافت كوكى خاص معيار لياقت ياكى معيار ثروت سے مشروط نسين كياہے۔ بلكه صرف ايمان و عمل صلح سعيار لياقت ياكى معيار الے وى ميں بر مسلمان دو مرے مسلمان كے ساتھ ساتھ مسادى حيثيت ركھتا ہے۔

مولایا مودودی قرماتے میں:

طرف اسلام نے یہ کمال درجہ کی جمہوریت قائم کی ہے۔ ار دوسری طرف ایسی

"انظرادعت" كاسدباب كرويا ب جو اجتاميت كي نفي كرتي مو-

نظری اشتراک : منبل جموری تجربول اور اسلای نظریه خلافت می نظری طور بر مندرجه زیل باتی مشترک بین-

ري بين ارت بين الخالت الخالت بذريعة الخالت

2- شورائيت بذريعه منخب ديئت ما كه

3- قوم كے سائے جوابرى

4- انسائی ساوات

-5 بنيادي انساني حقوق

6- انتزيت كاحن فيمله

7- مدريا لولى الامركى معزول يعورت عدم اعباد

اسلامی جمہوریت اور مغربی جمہوریت میں فرق: اسلام کا نظام جمہوری نیس بلکہ شورائی ہے، آئم اگر اس شورائی نظام کو اسلامی جمہوریت کا بام دے رہا جائے تو اسلامی اور غیر اسلامی (مغربی) جمہوریت میں مندرجہ زیل افتیازات ہیں۔

ا- جہوری طرز حکومت جل مربراہ ریاست مدر یا وزیراعظم ہوتا ہے، جبکہ اسلای محکومت کا سربراہ خلیف الم یا امیر الموسین ہوتا ہے۔

2- جمهوری طرز حکومت میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی طرز حکومت میں ریاست کا مقدر اعلی اللہ تعالی کی ذات کو تشکیم کیا جاتا ہے۔

3- مغربی طرز جمہوریت میں سربراہ حکومت عوام کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے ، جبکہ اسلامی طرز حکومت میں سربراہ اللہ تعالی اور خلق خدا ودنوں کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔

-4 مغل طرز جموریت می ندیب اور ساسیت دو الگ الگ چزین بین اور عکومت کا

نہب سے کوئی تعلق نمیں ہو آ ، جبکہ اسلای طرز حکومت میں ندہب اور سیاست ود جداگانہ چنوں کے بام نمیں ، یہ نظام حکومت خالص ندہی بنیادوں پر قائم ہو آ ہے۔

- معمل جہورے کی بنیاد پارٹی سٹم پر ہے، جبکہ اسلام میں پارٹی کا کوئی تصور شیں، تہام مسلمان ایک بی جامت ہیں۔

ا- معمل طرز حکومت میں آتھاہت کوائے جاتے ہیں 'جکد اسلام میں شورائی نظام مردج ب- ظیفہ یا رئیس ریاست کا انتظاب مجلس شوری کرتی ہے 'جو ریندار' متنی اور صاحب علم افراد پر مشتل ہوتی ہ-

- معلی طرف مکومت میں ہر جال بد قماش اور بد کردار آدی کو رائے دیے کا حق ماصل ب جبد اسلام میں مرف متی اور عالم و فاضل افتاص کی رائے کو معیر سجما جا اے۔

مفل جمہورت میں لوگوں کو شرب مماری ی آزادی ماصل ہوتی ہے کیل اسلام الوق ہے کیل اسلام لوگوں کو ب جا لوگوں کو ب جا آزادی ویٹ کام مکومت میں لوگوں کو ب جا آزادی ویٹ کے بجلے انہیں حقوق عالم کے جلتے ہیں۔ ہر محص پر حقوق عاصل کرنے

کے عوض کھے ذمہ واروال بھی عائد ہوتی ہیں جن کا بورا کرنا اس پر فرض ہو یا ہے۔ مغمل طرز عکومت میں موای نمائندوں کے بنائے ہوئے توانین پر ممل کیا جاتا ہے' جِكِهُ أَمَالُ مِاست مِن الله تَعَالَى كَ تَوَانِين و احكام نافذ موت بين و عاقل تريم و

مغربی طرز جموریت سراسر فیر اسلای ب جبکه اسلای طرز مکومت الی نظام مکومت -10

ہے لینی اس کا منطاء اللہ تعالی کی نیابت میں اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ مغربی طرز جمدوریت صرف دنیاوی فلاح کی بات کرنا ہے جبکہ اسلامی نظام محومت --11 وین اور ونیا دونوں کی فلاح کا ضامن ہے۔

### قوميت

#### (NATIONALISM)

سوال : تومیت کے مغربی (فیرمسلم) اور اسلای تصور پر تفصیل سے روشنی والتے؟ جواب : قومیت :

احساس بالم جالا ہے۔ اس کا نام "نوعیت" ہے۔ دور حاضر کی سیای اصطلاح میں اسے نمیشلوم (Nationalism) کے ہیں۔

مخلف مفرین کے زدیک "قومیت" کی تعریف یول ہے:

روفیر گارنر (Garner) کے نزدیک: -1

و توم ایک ایسا معاشرہ کروہ ہے جو نقافتی طور پر کیسل ہو اور اپی روحانی زندگی اور انتہار کی دورت کو شعوری طور پر سخی سے قائم رکھنا جاہتا ہو۔"

محكراث كے نزديك: -2

"قوم سے مراد ریاست ہے، جس میں کھے اور بھی شال کر وا میا ہو، لین لوگوں کا ایسا اتحاد اور ومدت جو ایک ریاست می ره کر قائم کی گئ مو-"

پروفیسر ارنسٹ بارکر (Ernest Basker) کا کمتا ہے کہ: -3

"قوم ب مراد افراد كا ايها مجود ب و ايك خاص طلق على ايمة بول جل ره كرده اب محلف فونا در رمک کے اختلام سے سا" ایک بن مجے ہوں اور نفسیات طور پر اپنے ذين خيالات احساسات اور جذبات مي بم رنگ مو سي بول اور اي زبان ثقافت اور

ذہب وفیرو میں مشترکہ اور ساس شعور اور مقاصد میں ہم خیال ہو گئے ہوں۔" فرانسیسی مفکری ریمل (Renan) کے خیال میں:

"توم بنے کے لئے مشترکہ زبان یا نسل خروری نمیں ' بلکہ قوم ایسے لوگ ہیں جو مشترک آریجی ورد کے باعث اپنے سابقہ تجرب اور روایات کی ہناء پر بیشہ مل جل کر مشترکہ زندگی گذارنے کے جذبہ سے سرشار ہوں۔"

قومیت کی وضاحت ہوں کی جا سکتی ہے کہ:

"قومیت آیک روطانی جذب یا اصول ہے جو لوگوں کی آیک الی تعداد کے اندر پیدا ہو جاتب جو آیک فاص خطہ زمین میں رہتے ہوں اور جن میں آیک بی زبان ایک بی ذرب کیاں آرخ و روایات مشترک افراض و مقامد اور مشترک سیای میل جول اور مفر نظر موجود ہوں۔
مغر نظر موجود ہوں۔

"و و اسلاح ان افراد جاعت کی طرف اشارہ کرتی ہے ، جنیں اتحاد کے کمی معمومی احمال نے متحد کر دیا ہو ایا بررید اس جذب کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لوگوں کو باہم متحد

ر كما ہے۔ اس احمال وحدت كے دو يملوين:

(i) اول یہ کہ یہ لوگ تھوں کریں کہ ان کے مغاوات حیات مشترک ہیں اور مرف باہم مل جل کر رہنے سے تی وہ مسرتوں سے بحرور اور خوشخال دندگی بسر کر سکتے ہیں۔

(ii) دوم یہ کہ ان کے ہاں یہ جذبہ پایا جائے کہ دوسری آبادیوں کے مقابلہ بیں۔ بیں وہ افزازی حیثیت کے مالک ہیں۔

قومیت کے عوامل (عناصر) : عام طور پر مندرجہ ذیل عوامل کو قوم کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے

(1) مشترک وطن : ایک معید ارمنی مدود میں رہنے دالے افراد میں افوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں 'جو اتحاد باہمی کا سبب بنتے ہیں ' مشترک وطن بری مد سک قومیت کے جذبات کو نشود نما کا موقع رہتا ہے۔

چنانچہ ایک خاص وطن میں بوددباش رکھنے کو بھی قومیت قرار ریا جا ا ہے' مثلاً انگستان کے باشندے انگریز اور اس کے کے باشندے امر کی کملاتے ہیں۔

(2) مشترک سل : کمی ایک نسل سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد میں قدرتی طور پر الحماد کی اللہ میں قدرتی طور پر الحماد کا جذبہ بدا ہو جاتا ہے اور ایک بی نسل کے لوگ اپنے آپ کو ایک قوم سلم مسلم بہودی ایک بی نسل (فی اسرائیل) سے تعلق رکھتے ہیں ور وہ اپنے آپ کو تمام دنیا سے جداگانہ ایک قوم تصور کرتے ہیں۔

ابعض مظرین کا کمنا ہے کہ "قریت" کی نشود نما کے لئے بس اتنا بی کال ہے کہ لوگ یہ پور کرلیں کہ ان کا کسی ایک نیال ہے کہ لوگ یہ پور کرلیں کہ ان کا کسی ایک نیل سے تعلق ہے اس کمان خواہ غلط ہویا میجے۔

منسوں كاخيال ہے كه تىلى كىلى قومت تے نشود ارتفاء كے سلك ميں لازم نميں-

- (3) مشترک رنگ : بعض وفد ایک عی رنگ کے نوگوں کو ایک قوم قرار روا جاتا ہے ' مثلاً ساہ رنگ کی وجہ سے جشیوں کو ایک قوم قرار روا جاتا ہے۔ اس بناہ پر امریک میں میمورے" اور "کالے" کا اتماز روا رکھا جاتا ہے۔
- (4) مشترک زبان : ایک بی زبان بولنے والے افراد به نبت بمت ی زبانی بولنے والے افراد به نبت بمت ی زبانی بولنے والے افراد کے ایک دولت ان کے ہاں دالے افراد کے ایک دولت ان کے ہاں بجولہ افکار ممکن ہو جاتا ہے۔ ہی قومت کے نشود نما کے سلمہ میں مشترک زبان ایک اہم حیثیت کی مالک ہے۔ چنانچہ ایک بی زبان بولنے والوں کو ایک قوم قرار دے وہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ زبان نماری بولنے والوں کو مند می قوم نماری مجما جاتا ہے۔ مثل سند می زبان نہ بولنے والوں کو مند می قوم نماری مجما جاتا ہے۔ مند می بولنے والوں کو مند می قوم سند می ناری مجما جاتا ہے۔ مند می بولنے والے خود کو ایک قوم (مند می) نصور کرتے ہیں۔
- (5) مشترک فرجب : فرجب دلول کو جو اُنے کے لئے ایک زیردست قوت کا الک ہے۔ مشترک فرجب احتقادات اور رسوم کے باعث لوگ باہم قریب تر ہو جاتے ہیں اور ان جی ایک قوم ہونے کا اصابی پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض مفرین کا خیال ہے کہ نہب قومیت کے تعلق میں لادی حیثیت نمیں رکھتا۔ مثلاً مسلل قوم کا نہب آیک نمیں پر مجی ان کے بل آیک قومیت یالی جاتی ہے۔

- (6) مشترک تاریخ و نقافت : مشترک ناریخ مشترک روایات اور مشترک نقافتی ورید لوگوں میں باہمی اتحاد پیوا کرنے میں اہم کروار نوا کرتے ہیں۔ اس طرح مشترک تاریخ و نقافت اور روایات کی بناء پر بھی لوگ ایک قوم کملاتے ہیں۔
- (7) مشترک مفاوات : مشترک اقتصادی اور دیگر مشترک مفاوات بھی مشترک قومیت کے ارتقاء میں معاون فابت ہوتے ہیں۔ مثل کے طور پر اپنے مفاوات کی بدوات امر کی عوام اس قامل ہوئے کہ ان میں ایکا کا اصاس شدید تر ہو کیا۔
- (8) قومی اتحاد کا جذبہ : ندکورہ بالا عناصر مین سے اگر ایک یا زیادہ عناصر نہ بھی موجود اوں تو بھی قوم میں قوی اتحاد اور اوں تو بھی قوم میں قوی اتحاد اور اور تو بھی قوم میں قوی اتحاد اور تھکیل کی خواہش اور جذبہ کا دفرہ نہ ہو تو یہ قوم زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سخت نہ کورہ بالا عناصر تعبی موثر جاہت ہو تکتے ہیں جب وہ قوی جذبہ اور خیالات کو اجمار نے ہوں۔ اگر کوئی قوم قوی اتحاد کے جنابات سے عادی ہو تو مشترکہ زبان یا غذہت یا سیای مقاصد یا گذشتہ ارتجاد دفیرہ کوئی بھی عضر اس کو قوی اتحاد اور شکیم نہیں بخش سکا۔ مختمر یہ کہ قومیت کی نشو و ارتباء دفیرہ کوئی اتحاد کا ہونا لازم ہے۔

قوم پرستی (Nationalism) : قوم پرس کا رداج ازمند قدیم بی ب رہا ہے لین اس کا شدت سے آغاز پندرہوی مدی عیسوی علی مغلی اورب کے دد ممالک فرانس اور الکستان سے ہوا۔ یہ ددنوں ملک آئیس عمل ایک دوسرے سے دست و کریاں تھے۔ ان عمل ایک درید جگ چاری ہی جس کو "جنگ مد سالہ" کا نام رہا جاتا ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ددنوں مکوں میں زبان اور قوی فاخت وغیرہ سے قوی بذبات امر کئے 'جو قردن وسلی کے عیمائی نظرات کے خالف سے۔ جب یہ جذبات زور پکڑ گئے تو یہ ودنوں ملک دو قوی رہائیں بن گئے' جیسا کہ وہ آج تک ہیں۔ اس کے بعد سوادیں مدی عیسوی میں ہورپ میں ذہبی جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس ددران میری بورپ میں برائیں بن گئے۔ اشادیں مدی عیسوی میں قریبا میں رہائیں بن گئے۔ اشادیں مدی کے آفر میں افقاب فرانس دافع ہوا' جس کے نئیج میں قومیت اور قوم پرتی کی امر مشرقی ہورپ اور جنبی بورپ میں بی پیل گئ ویکھتے ہی دیکھتے سارا ہورپ قوی رہائیوں میں بٹ کیلہ افیادیں مدی کے آفر میں بورپ میں بین میں بین کیلہ انہوں مدی کے آفر میں بین میری کی امر مشرقی ہورپ کی مرد سے کا کر جس کے خروع ہوتے ہی قومیت کی امر عرب 'جین' جانس' برطانوی ہورپ کی مرد سے کا کر جس کی دیا تھی ہورپ کی سامراج قوق کو پیلا زیردست جھٹا لگا اور دہ قدرے کوروز پر گئیں' جس کی دج سے برانظم ایشیا اور افریقہ میں جند قوی رہائیں ورود میں آئیں' جن میں جند قوی رہائیں۔ بیلی قوت میں ختم ہونے گئی اور جن طاقوں پر انہوں ورود میں آئیں' جن میں مین' ترکیہ اور میم قائل ذکر جس۔ جب دد سری جنگ تھیم ختم ہوئی تو ہورپ کی سامراجی طاقوں پر انہوں ورود میں آئیں' جن میں مین' ترکیہ کی سامراجی قوت کی اور جن طاقوں پر انہوں کی جائیں ہونے گئی اور جن طاقوں پر انہوں نے عامیائہ بند کر رکھا قما' دہ ایک ایک کر کے ان کے چنگل سے آزاد اور خود مختار ہو کر قوی رہائیں سے نے گئی۔

قومیت کی امراب بھی زوروں پر ہے اور ایشیاء ' افریقہ اور دیگر برا علموں کی باتی ماندہ اقوام بھی آزاد اور خود مخار ہو کر قوی ریاستوں کی مف میں داخل ہو رہی ہیں۔

و قوم برسی (قومیت) کے فوائد (خوبیال)

قوم برسی معاشرہ میں آزادی اور اتحاد کے جذبات پدا کرتی ہے اور افراد معاشرہ کے لئے آپ مواثرہ میں آزادی اور افراد معاشرہ کے لئے آپ مواقع فراہم کرتی ہے جن میں وہ اپنی قوم کی نقافت ادبیات علم و فن اور منعت و حرفت و غیرہ کی ترقی میں برمہ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس طمرح ہر قوم کی مخصوص تمذیب و تمدن میں ترقی کرکے وٹیائے انسانی کی ترقی اور فلاح و بہود میں ممہ و معادن عابت ہوگی ہے۔

قومیت جمہوریت کی ترویج میں بہت مداکار ثابت ہوتی ہے۔ مفکرین کا خیال ہے کہ قومیت کا آغاز عوام کے جمہوری جذبات و خواہشات کی دجہ سے ہوا۔ چنانچہ جمال قومی جذبات بدار ہوتے ہیں وہل لوگ بادشاہت اسربت لور غیر کملی سامراجیت کے ظاف

متحد ہو جاتے ہیں اور اپنے ملک میں قوی حکومت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ قومیت کا جذبہ لوگوں کو اپنے ملک کے قدرتی وسائل کو بوری طرح ترقی دینے اور کام میں لانے کی ترغیب دیتا ہے، جس کے باعث ملک میں ممل طور پر اقتصادی ترقی اور

خوشحالی کا دور دورہ ہو یا ہے۔ اس طرح لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوجاتا ہے۔ قومیت کا جذبہ فرد کے کردار و خیالات کو بلند کرتا ہے' اس کو اپنے محدود کرد ہول مثل قرابت داری لور مقامیت کے تنگ نظریوں ور لفضیات سے بالاتر ہو کر قوم و ملک کے جذبات کو سرشار کرتا ہے اور اس طرح آیک وسیعے تر سحاشرہ کی بنیاد رکھتا ہے' جو کنیہ کاؤں اور علاقے سے باہر ملک و قوم کی اجماعی زندگی کو اپنا متعد اور نسب العین تسور کرتا ہے۔

۔ قومیت کل نئی نوع انسان اور دنیائے انسان کی آزلوی' تمذیب و تمرن لور خو محلل کو ۔ بھی ترتی دیتی ہے۔

قومیت (قوم پرسی) کی خرامیان (نقصانات):

-2

ا۔ تومیت ونیا میں جنگ برتی ایمی منافرت اور تعسب کے جذبات کو فروغ وہی ہے۔ وہ ایک قوم کو دومزی قوموں سے جانسی اور انفرت کا سبق وہی ہے۔ بناء پر تمام کرہ زمین قوموں سے مخالفت بناء پر تمام کرہ زمین قوی بغض اور کیند سے بحرجاتا ہے۔

قومیت سامراجیت کو جنم رقی ہے مثلاً مغربی ممالک میں قومیت نے نہایت بھیاتک صورت افتیار کئے رکھی۔ انہوں نے افریقہ انتیا اور دیگر برا علموں کے پس مائدہ ممالک پر جلے کرکے ان کو اپناظام بنا لیا اور سامراجیت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ان قوموں نے ان ممالک میں لوث مار اور غارت کری کا بازار کرم کیا کہ یہ ممالک ختہ حال ہو گئے اور سامراجی قوتیں امیرے امیر تر ہو گئی۔

قومیت انسانی ترنیب امن اور سلامتی کے لئے خطرہ بن چکی ہے۔ قوی منافرت اور آسب کے باعث دنیا خطرناک حد تک جنگی تاریوں میں مشغول ہے۔ چونک چھوٹی چھوٹی کے وقت میں قومی کی نئی خلامی میں قومی بدی قومی کی نئی خلامی میں گرفتار ہوتی جا رہی ہیں جس کو نو استعاریت کا نام ریا جا آ ہے۔ گرفتار ہوتی جا رہی ہیں جس کو نو استعاریت کا نام ریا جا آ ہے۔

اسلامی تصور قومیت : اسلام میں نب رنگ زبان اور وطن وغیرہ قومیت کی بنیاد سیں بیں۔ اسلامی مقیدہ کے مطابق تمام انسان ایک بی نسل بیں جیساک قرآن مجید میں فرایا گیا ہے:

(١) خلقكم من نفس واحدة (التراء)

(الله نے تم كو أيك على جان سے بيدا كيا ہے)

(2) یا آما اسلامین انا خلفنکم من ذکرو انئی وجعلنکم شعوبا و قبائل لتعاولو ان اکرمکم عند الله اتقاکم (الجرات) (لوگو! تم کو ایک مرد اور آیک عورت سے پیداکیا اور تم کو گروه اور قبائل بنا دیا تھا اگد تم آپس میں پچانے جاؤ کر در حقیقت تم میں سے معزز دبی ہے د زیادہ پریمز گار ہے۔)

دین اسلام کے مطابق تمام انسان ایک باب اور ایک ماں کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آئیں میں بھائی بھائی جی اس لئے نسل کی بناء پر کسی علیمدہ قومیت کا سوال بی پیدا نمیں ہو آ۔ نسب کی رجہ سے "آدم" ہے۔

وجہ سے "آدم" کا ہر بیٹا "آدی" ہے۔ شعوب و قبائل کا اختلاف محض تعارف کیلئے ہے۔ آپ کے بفض ایک دوسرے پر نقائر اور ایک دوسرے سے لڑنے جھڑنے کے لئے نہیں ہے۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد رگول پر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

"كى كورى كو كالے پر اور كى كالے كو كورے يركوني فعيلت حاصل نيس ب-" "سنو! اور اطاعت كو علي تمهارك اور كوكي حبثي غلام عن اميرينا ويا جائے جس كا

سرتمشش جيبابو-" اسلام میں قومیت کی بنیاد وطن پر ممی نہیں ہے۔ جیما کہ انحضور مسلی اللہ علیه وسلم نے

دو کئی حربی کو عجی پر اور سمی عجمی کو عربی پر فوقیت شیں ہے۔" اسلام میں قومیت کی بنیاد عصبیت پر بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم

ليس منا من مات على العمبيت، ليس منا من دعا الى

العصبيته ليس منا من قاتل على العصبيته رجس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے ، جس نے عصبیت

كى طرف بلايا وہ ہم ميں سے نميں سے ، جس نے عصبيت ير جنگ كى وہ ہم

میں سے نہیں ہے) اسلام میں قومیت کی بنیاد کروہ بندی پر بھی نہیں کیونکہ فروہوں کی تغریق اور جماعتوں کا

اختلاف فدا كاعذاب قرار دياكيا ب- بيساك فران الى ب-

اويليسكم شيعا وينيق بعضكم باس بعض (الانعام) (یا قوتم کو فروہ منا دے اور حمیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چھائے)

اسلام من قومیت کی بنیاد ند نسب پر ب ند مال و دولت پر اور ند بزرگول کے عظمت پر-

الخضرت صلى ألله عليه وسلم كا فرمان ب: خوب من رکمو ، کہ تخرو ناز کا ہر سرمایہ عون اور مال کا ہر دعوی آج میرے ان

قدموں کے سیجے ہے۔

اے الل قریق ! اللہ نے تمماری جالیت کی تخوت اور باپ دادا کی بزرگی کے تاز کو ودر کر دیا۔

اسلامی قومیت کی بنیاد : اسلام نے رنگ نسل وطن انان معیشت اور سامیت کو فیر عقلی تعریفوں کو عمن کی بنیاد پر انسان نے اپنی جہالت و ناوانی کی دجہ سے انسانیت کو حقیم کر رکھا

تھا' مطویا اور تمام بی نوع انسان کو ہم مرتبہ قرار دیا۔

املام بذات خود ایک قومیت ہے جو خداکی بندگی و اطاعت طمارت و تقوی اور اعمال صالحہ کے ذریعہ انسانیت کو فلاح پانے کی وغوت دیتا ہے۔ پس جو مخص اس دعوت کو تبول کرے وہ ایک قوم ب اور جو رو کرے وہ دوسری قوم ب- چنانچہ دنیا کے تمام مسلمان خواہ وہ کسی مجی خطم ارض من آباد مون ایک قوم بین اس قوم کا نام "مسلم" ہے-

یہ بات بوں بھی کی جا علی ہے کہ دنیا میں صرف وو قویس آباد ہیں:

والسائر اور بسيدافار الله

(2) غير لمسلم

ان دونول قومول کے درمیان بنائے امٹیاز نسل اسب اور و طنیت سیس بلکہ حق و باطل کے اسلام اور فکر ہے۔ اسلام نے قومیت کا جو وائرہ کھنچا ہے وہ کوئی حسی اور مادی وائرہ سیس بلکہ ایک خالص عقلی دائرہ ہے۔ اس وائرہ کا میت ایک کلر ہے ایعنی:

لا الدالا الله محمد رسول الله

اس کلمہ کا اقرار دنیا سے ہر انسان کو ایک دو سرے کے قریب کر دیتا ہے اور اس کا انکار حدا کر دیتا ہے اور اس کا انکار حدا کر دیتا ہے۔ دو یہ کلمہ بڑھ کر سلمان ہونے کا اقرار کر لیتا ہے ' وہ نہ چود هری رہتا ہے اور نہ کمین ' نہ آقا اور نہ مولا' بلکہ وہ سلم قوم میں داخل ہو جاتا ہے ' جس میں موپی ' تیلی' جولاہا باث طک ' پیمان اور سید میں کوئی انتیاز نہیں۔ ہر مسلمان خواہ وہ پاکستان کا باشندہ ہو یا ہمارت کا یا موزان میں رہتا ہو یا مصر میں ' گورا ہو یا کالا' عربی پولٹا ہو یا فادی ' اس کی زبان پنجالی ہو یا ہمدی یا اگریزی ' وہ امیر ہو یا غریب' ایک حکومت کی رعیت ہو یا دو سری کی ' وہ مسلمان قوم کا فرد اور اسلامی معاشرہ کا رکن ہے۔

اسلام کا طریق جمع و تفریق : مولانا مودودی این کتب "اسلای ریاست" می رقم طراز مین

"ب غلط فنی نہ ہو کہ اسلام نے تمام انسانی اور بادی رشتوں کو قطع کر دیا ہے۔ ہرگر انسی- اس نے مسلمانوں کو صلہ رحی کا عظم دیا ہے، قطع رحم سے منع کیا ہے، بال باپ کی اطاعت و فربانبرواری کی تاکید کی ہے، خون کے رشتوں میں وراثت جاری کی ہے، خبر و صدقات اور بذل و انقاق میں ذوی القربی کو غیر ذوی القربی بر ترجع دی ہے، اپنے الل و عیال، اپنے کم ربار اور اپنے مال کو دشموں سے بچانے کا عظم دیتا ہے، خالم کے مقالمہ میں لانے کا بھم دیا ہو اور ایسی لاائی میں جان دینے والے کو شہید قرار دیا ہے، مقالمہ میں لانے کا تعلیم دی ہے۔ اس کے کمی عظم کو یہ معنی نہیں بہنائے جا اور مجبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے کمی عظم کو یہ معنی نہیں بہنائے جا کتھ کہ دہ ملک و وطن کی فقد مت و هاھت سے روکتا ہے یا غیر مسلم ہمایہ کے ماتھ صلی و مسالمت کرنے سے روکتا ہے۔ "

"یہ سب کچھ ان مادی رشتوں کی جائز اور فطری مراعات ہے مگر جس چیز نے قومیت کے مطلم میں اسلام اور غیر اسلام کے اصول میں فرق کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ دومروں نے انمی رشتوں پر جداگانہ قومیت بنائی میں اور اسلام نے ان کو بنائے قومیت مزار نمیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان سب تعلقات پر ترجع دیتا ہو وہ وقت پڑے مزار نمیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان سب تعلقات پر ترجع دیتا ہے اور وقت پڑے

تو ان میں سے ہرایک کو اس پر قربان کر دینے کا مطالبہ کر آ ہے۔" التحریب : مولانا موردوی لکھتے ہیں کہ :-

"لفظ (قوم) اور اس کے ہم معنی آگریزی لفظ (Nation) دونوں دراصل جالمیت کی اسطال میں۔ اللہ عالمی بنیاد پر قائم اسطال میں۔ اللہ عالمی بنیاد پر قائم

نیس کیا نہ قدیم جاہیت کے دور میں اور نہ جدید جاہیت کے دور ہیں۔ جس طرح قدیم عرب میں "قوم" کا لفظ عوا" ایک نسل یا ایک قبیلہ کے توگوں پر بولا جا اقلہ اس طرح آج بھی لفظ "بیشن" (Nation) کے منہوم میں مشترک جنسیت اس طرح آج بھی لفظ "بیشن" (Common Descent) کا تصور اجتماع کے خلاف ہے اس دج سے قران میں لفظ "قوم" اور اس کے ہم اسلای تصور اجتماع کے خلاف ہے اس دج سے قران میں لفظ "قوم" اور اس کے ہم منی دوسرے عربی الفاظ مشلا شعب دغیرہ کو سلمانوں کی جماعت کے لئے اصطلاء کے طور پر استعمل نہیں کیا گیا۔ گا جم کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور ایک استعمل کی جا سکتی تھی، جس کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور مسلک کی جائے و ترکیب محض اصول اور سلک کی بہاد پر کی گئی تھی اور جس کا آغاز ہی بجرت اور قطع نسب اور ترک اور سلک کی بیاد پر کی گئی تھی اور جس کا آغاز ہی بجرت اور قطع نسب اور ترک علائی بدی ہے ہوا تھا۔"

مولانا مودودي كاكمنا ہے ك.

"قرآن نے جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لئے استعال کیا ہے' وہ "حزب" ہے۔ جس کے معنی "پارٹی" کے ہیں قومی نسل و نسب کی بنیاد پر اٹھتی ہیں اور پارٹیاں امول و سلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں۔

قرآن روئے زمین کی اس بوری آبادی میں مرف دو بی پارٹیاں (حزب) دیکھا ہے۔ ایک اللہ کی پارٹی (حزب اللہ) اور دوسری شیطان کی پارٹی یعنی (حزب الشیطان)

ملت / امت : اسلام من "قوم" كى بجائے "امت" اور "ملت" كے الفاظ بحى استعلى كے جي، ميساك قرآن جيد من امت مسلم كے بارے من فرايا كيا ہے:

(i) كنتم خير امته اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله (اَل عران)

رتم وہ بھرین امت ہو جے بی نوع انسان کے لئے نکالا کیا ہے۔ تم نیکی کا عظم دیتے ہوا بدی سے روکتے ہوار ندا پر ایمان رکھتے ہوا

(2) وكذالك جَعْلَناكم استَد وسطا لتكونو اشهد اعلى

الناس ويكون الرسول عليكم شهيئا- (ابقره)

إور اس طرح ہم نے تم كو ايك ج كى امت بنايا ب اك تم نوع انسانى ي

محران مو اور رسول تم بر محران مو)

مولانا مودودی کے نزدیک مسلمان ایک مسلمان ایک مسلمان ایک مولانا مودودی کے نزدیک مسلمان ایک میں الاقوامی جماعت (Internation Party) کا نام ہے۔ این کی ساری قوموں میں سے لئن الشخاص کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے۔ جو ایک خاص اصول کو بائے ایک خاص بر گرام کو عمل میں لائے فاص مشن کو انجام دینے کے لئے تیار بور۔ یہ لوگ چونکہ ہر قوم میں سے نکلے ہیں اور ایک بارٹی بن جانے کے بعد کمی قوم سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے اس لئے یہ میں کی گئے کی اور ایک بارٹی بن جانے کے بعد کمی قوم سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے اس لئے یہ میں کی

#### لمت اسلامیہ کی صفات

ملت اسلامیہ نسل انسانی کی وحدت پر ندر دی ہے۔ قرآن مجيد من فرمايا كيا ي:

- يا ايها الناس انا خلقتكم من ذكر وانثى: (الجرات) (اے اوگو اے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک مورت سے بداکیا)
  - وهو الذي أنشأ كم من نفس وأحدة (الانعام) (اور وی ب جس نے تم کو ایک جان سے بیداکیا)

المت اسلاميہ کے افراد ایک خدا کی رسول اور ایک کتاب کو المنے ہیں۔ اس طمع ان میں قری ہم آبھی پائی جاتی ہے۔

لمت اسلامیہ ایک بحرین امت ہے ، سے امت وسط قرار دیا گیا ہے جو بی نوع انسان ر محران ب مساكه قرآن ميد من فرايا كياب:

وكذلك جملنا مكم امته وسطا لتكونو اشهد على الناس اور ای طرح جم نے تم کو چکی است بنایا ماکہ تم بی نوع انسان پر محران

المت اسلاميہ ميں عالكير وحدت يالى جاتى ہے۔ نظريہ اسلام كے مطابق تمام في نوع انسان آبس مين بعائي بعائي بير-

لمت اسلامیہ میں رکن کا مقام برابر ہے۔ اس میں رنگ و نسل کی کوئی تغریق نہیں' نہ می ذات پات کا کوئی اقباد ہے اور نہ ہی امیر و غریب میں ظاوت ہے۔ اسلام میں شرف کا معیار تقوی ہے۔

المت اسلاميه خدا و رسول ير ايمان ركمتي ب اور ديل و ونيادي تمام كام الله اور رسول

کی خوشنودی کے لئے انجام دی ہے۔ است مسلم کی ایک خبل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچمالی کا درس دیتی ہے اور برائی سے رو کتی ہے۔

امت منلمه انوب عبت مدردی عمراری مله رحی شفقت اور امن و سلامتی کی علمبردار ہے۔

# اشتراك واشتماليت

### وال: اسلام مين اشتراكيت واشتماليت برنوث كلهين-

اشتراکیت (Socialism) : معاشیات کی اصطلاح می اشتراکیت یا سوشلزم کی تعریف یول کی منی ہے:

افلاطونی اشتراکیت: اشتراکیت کا نظریہ کانی قدیم ہے۔ الملاطون نے قربائ آج ہے ا شعائی برار سال پہلے مثانی ریاست کا بو بصور پیش کیا تھا' اشتراکیت بھی اس کا ایک عضر تھا۔ افلاطون نے اپنے نظریہ اشتراکیت کی بنیاد اس بات پر رحمی کہ انسانی سرت' ذبانت' شجاعت اور خواہشات کا مرقع ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ محافظ اور ان کے معادن نوگوں کو ذبانت اور شجاعت کی افراط ہے کر رکمنا جائے۔ کیونکہ ہر چزکی انتمائی افراط اور انتمائی تغریط کریے کہتا ہر جزکی انتمائی افراط اور انتمائی تغریط بھیشہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اس افراط و تغریط سے بیخ اور عوام کو بچائے کے لئے افلاطون بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اس افراط و تغریط سے بیخ اور عوام کو بچائے کے لئے افلاطون نے معادنوں کو کمی تشم کی فجی اطاک نہیں رکھنا جائے آور اقراع بروری سے کریز کرنا جائے۔

و براری کے دراس کی سی خاندان برتی اور ٹی الماک کی ممانعت کر دی جاتی ہے افلاطون نے دراصل بارٹا مکومت کے سرکاری طازمین کی شرائط طازت میں سے اخذ کیا تھا۔
افلاطون نے دراصل بارٹا مکومت کے سرکاری طازمین کی شرائط طازت میں کے اخذ کیا تھا۔
اس کے نزدی کاشراکیت ایک الی معاشرت کا نام ہے جو دولت اور آمدنی کی کیسال تھیم اور مشرکہ جائداد کے تصور پر قائم ہوتی ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں افلاطون نے تاجموں پر تجارت کے سلسلہ میں مالی تصرفات کی کوئی پابندی عائد نہیں کی اور تاجموں کو مناسب نفع حاصل مرنے کی سلسلہ میں مالی تصرفات کی کوئی پابندی عائد نہیں کی اور تاجموں کو مناسب نفع حاصل مرنے کی

اجازت دی ہے اور اس نفع سے حاصل ہونے والی رقم کا مملت کو لا تعلق قرار دیا ہے۔
افلاطون کے زویک جائداد ایک ایس بلا ہے جو ذاتی مغاوات کا بی اور انتقام جیسے امراض
کو جنم دیتی ہے۔ اس لئے اس کا خیال ہے کہ فرد کو ریاست میں ذاتی ملکیت رکھنے کی اجازت نمیں ہوئی چاہئے گاکہ کی فرد میں ذاتی الملاک کے جمع کرنے اور ان میں وسعت پیدا کرنے کے عناصر پیدا نہ ہوں۔ افلاطونی اشتراکیت میں زن ور اور زمین کو قوی ملکیت قرار دیا کہا ہے۔ وہ اولاد کو جس سے نجلے طبقے میں ہمی ملکیت اولاد کو جس سے نجلے طبقے میں ہمی ملکیت تصور نمیں کرنا چاہئے۔ اس کا خیال ہے کہ بھڑن بچے حاصل کرنے کے لئے کئی شاہ کی یا رشتہ تصور نمیں کرنا چاہئے۔ اس کا خیال ہے کہ بھڑن بچے حاصل کرنے کے لئے کئی شاہ کی یا رشتہ اذور آئی کی دسمی کرنا چاہئے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ صفات کے لوگوں کو نسل کش کے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہئے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ صورت کر افزائش نسل کے علاود دیگر کاموں میں بھی استعمال کرنا چاہئے۔ شد میں منا داری

ك علاده رزن كمان ك لئ بمي اس كي خدات س فائده افعايا جا سكا ب- افلاطون كاخيال ہے کہ شادی کی بنیاد بھی اشراکیت و اشتمالیت پر ہونی چاہے۔ اس سلسلہ میں اس کی رائے ہے کہ ایک علاقہ میں سال میں ایک بار ایک ایسا جشن منایا جانا چاہیے جس کا تمام تر اجتمام ریاست ك طرف ے ہو- اس جشن ميں غير شادى شده مورت ادر مرد جمع بوں ادر كومت ك نمائیدے قرمہ اندازی کریں ، جو عورت جس مرد کے حصہ میں آئے وہ اس کی کفالت کرے۔ اس مرد کو یہ حِن میں دیا جائے کہ وہ اپ فرائش مشی کی ادائیگی میں اپنی بوری کو میں اپنی مدد کے

مار کس سے قبل : اشتراکی نظریات زمانہ قدیم ہی سے پائے جاتے ہیں۔ ازمنے وسلی میں عيمالي بادري مليت كو انساني كناموں كي سزا قرار ديے تھے۔ ان كے بال اس قتم كے تصورات لحتے میں کہ یا تو ملکبت کا انتظام اجماعی تعرول میں مویا اگر انفرادی ملکبت باتی بھی رہے تو اس کا متعمد اجماعي فلاح و ببود موما جائي-

روسو کے یمال مجی ملیت اور خاندان کے وجود کو معاشرتی خرایوں کا زمد وار قرار وط گیاہے۔ اس کا کمنا ہے کہ متدن معاشرے کے وجود میں آنے سے تحل انسان فطری حالت میں امن و سکون اور چین کی زندگی گذار ما تھا۔ جب ملکیت اور خاندان سے ادارے وجود میں اسے تر ميرے اور تيرے كا تصور بدا ہو كيا۔ اس طرح آيس من نازعات بدا ہوئ اور اى چرفے ریکر معاشرتی خرابوں کو جنم ریا۔

روسو کے علاوہ رابرت اون سنٹ سائن اور جاراس فوربر نے بھی اشراکی مم سے خیالات کا اظمار کرنا ہے۔ ان کے بال دولت کی مصفانہ تعلیم اور معاشرے میں عادلانہ نظام کے تصورات ملتے بن-

مار کسنرم (Marxism) : کارل مار کس کے نظریات کو "مار کسنرم" کا نام ریا جاتا ہے۔ كارل اركس نے انسوس مدى عيسوي ميں تو آبادياتى اور سامراجى نظام کے ظاف آواز بلندى-اس نے سامراجی ظلم و تشدد اور لوث محسوث کو ختم کرنے کے لئے اخوت اور مساوات کی بنیاد پر ایک نظام کا نظریہ پیش کیا۔ مارس کا فلف مرایہ داروں کے خلاف اور مردور کے حق میں ہے۔ مارس کا خیال ہے کہ معاشرہ کی تفکیل سے لے کر آج محک جتنی بھی سای مصبتیں نازل ہوئی ہیں ان کے کی منظر میں بالکل واضح غربت اور سرمایہ دار کی جنگ ری ہے۔ اور یہ جنگ آئدہ مجی جاری رہے گ- دہ امیرت اور غربت کی کو کھ سے جنم لینے والی طبقاتی مشکش کا حوالہ دبية موسة كمتاب كه معاشره من صرف دو بل طبق بين يعنى اميرو غرب يا مراب دار و مزدور-اس كاكمنا ب كد سمايد دارول و مزدورول ك سائل مشترك نيس بي اس ك دونوں کے مفادات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سرایہ دار مزدوروں سے جائز و ناجائز کام لے کر کثیرے کثیر منافع حاصل کرنا جاہتا ہے اور مزدور معینہ وقت میں محدود کام کرنے کا خواہاں ب اس لحاظ سے دونون میں طبقاتی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے ارس نے مزدور کو اس بات پر أكسايا كيد وه سرايي وارات نظام كے طاف بعادت كر دے ، ناكم مردور طبقد است آپ كو خوشحال بنانے کے لئے ذرائع پداور پر تھند کر کے واحتیار اپنے باتھ میں لے لے۔ اس کا خیال الااسام اورجه مدافعات المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

تقاكه اس طرح جو معاشره پيدا ہو گا اس مين طبقاتي تقتيم کي نعنت نہيں ہوگي۔ ماركس كا خيال . ہے کہ انگستان امریکہ اور بالینڈ کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مزدور بعناوت کر کے تی انقلاب بها كريحة بي-

کارل بارس ایک ایسی اختراکی بیاست کا تصور دیتا ہے جس جب سمواید کا وجود تو ہو لیکن سرمان وار وکھائی نہ وے۔ مزدور ماریخ کی روایت کو توثیتے ہوئے مقلس مزدور نہ رہے ،لیکن امير مزدور بن جائے۔ وہ اميرو غريب كا تعين كرنے كے لئے يہ كليد پيش كريا ہے كه:

جس مخض کی آمنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہو گی وہ امیر ہو گا۔ جس مخص کے اخراجات آمنی سے زیادہ ہول کے وہ غریب ہو گا۔

كارل ماركس سرمايه وار (امير) طبقه كو "بور ژوا" اور مزدور طبقه كو "يروارى" كا عام ديتا ہے اور بروالاری طبقہ کو بور روا طبقہ کے خلاف اکسانا ہے۔ اس کے دو تھوات مین "تطریه طِعَالِي جَنَكِ" اور "نظريه قدر زائد" مشهور بين- اب كا خيال ب كه دور ماضرك معاشره كي اریخ طبقاتی جک کی تاریخ ہے۔ اقصادی طور پر خوشحال طبقہ مزدور طبقہ کے مفاد کو لوث محسوب رہا ہے اور اے کیلنے کے خواہاں ہے اکد اس میں سرافعانے کی صد عی نہ رہے۔ یہ سب محم سرمایہ وارانہ ظام حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ارس "قدر ذائد" کا نظریہ بیش کرتے ہوئے کتابے کہ عموالیہ دارانہ نظام میں معاشرہ میں درائع پداوار پر محض چند ایک افراد کا بعنہ ہوتا سے ادر مزدور اپنی مزدوری عربالیہ دار کے ہاتھ فردنت کرتا ہے۔ عربالیہ دار صرف خام مال میا كريا ہے اور اس خام مال سے مزدوركى محنت كے ذريعه اشياء تيار كروا ياہے اور يه تيار شده اشياء " تاولہ" کی صورت افتیار کر ایت ہیں۔ لیکن بدفتمتی سے مزدور کو ملنے والی مزدوری اور تار شدہ مال کی قبت میں تاسب درست نتیں ہوتا اور اشیاء کی قیتوں اور مزدوری میں نمایاں فرق ہوتا ے جو فاضل سرایہ یا "قدر زائد" کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور یکی فاضل سرایہ مراید وار ی تجوری کو زیادہ سے زیادہ بحربور کرنا جانا ہے عالاتک سرماید دار منافع میں اس تمایاں فرق کا حقدار نمیں ہے اور یہ فرق درامل ان مزددروں کا حق ہے جنون نے پیدادار میں اضافہ کر کے اس کو عاصل کیا۔ مارس نے قدر وائد کی تعریف مختر الفاظ میں یوال کی ہے:

"كى شے كى قيت فروفت اور اس كے يتانے كى قيت (لاكت) ميں جو فرق ہوتا ہے اس کو قدر زائد (Surplus Value) کا نام ریا جاتا ہے"

مارس کا خیال ہے کہ قدر زائد کا حقدار مزدور ہے نہ کہ سمواید دار۔ مارکسزم میں سمواید داراند نظام پر شدید تکتہ چنی کی گئ ہے اور اشتراکی معاشرہ کا انتمالی منید سمواید داراند نظام کا خاتمہ قرار دیتے ہوئے پرداناری حکومت قائم کرنے پر دور دیا گیا ہے۔

اشتراک کے اصول : اشتراکیت یا سوشلزم مندرجہ زیل اصولوں پر قائم ہے۔

مادی نظریہ حیات : اشراکیت کے بانی مارس کے نظرات ڈارون سے ہم آبک میں۔ مارس کا خیال ہے کہ مادہ کے اندر پیشہ ود قوشی برسر پیکار رہتی ہیں۔ پہلے ماہ سے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعد میں اس میں تشار کی دج سے مابتی تبدیل ظمور پار ہو جاتی ہے۔ انبان مادہ کی اس تبدیلی کے نتیجہ میں وجود میں آیا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان مادی جراف کی خل

یافتہ شکل ہے۔ مارس کا خیال ہے کہ معاشرہ کے اندر دو طبقات موجود ہوتے ہیں جن عی تشاد اور

الخضريك اشتراكي نظريات من ماده اى ماده كارفرما ب اور رومانيت اور ندمب كا نام دنشان نهير.

- دہریت : کینن کے زریک دہب اور خدا کا تصور دہی پیٹواؤل ' زمینداروں اور سراید داردل نے پردا کیا ہے ماک وہ غریب اور تھے طبقہ میں نرمب کی آڑ لے کر لوٹ محسوث ك ذريد ال مفادات كا تحفظ كر عيس- موشارم ك عامون كا خيال ب كه زجب ايك افون ے اے ہر مالت میں فتم کر دیا ہائے۔
- طبقاتی کھکش : مارس کا خیال ہے کہ جو طبقہ محاشیات پر قابض ہو آ ہے وہ ریاست پر بھی قابض ہو جا اے اور دوسرے محروم طبقہ کی زندگی اجران کر دیتا ہے۔ پھر پہا ہوا طقه معاشی اور سای آزادی کے لئے کوشاں ہو جا ا ہے کمی کہ دہ معاشیات پر قابض ہو کر عومت پر بعند کر لیا ہے۔ یہ چکر ہوئی چا رہا ہے اور سے طبقات وجود میں آتے رہے ہیں۔ اركس كا خيال ب كه جب غير طبقاتي ساج پيدا مو جائ كا وه آخرى سفيج موكى في سوشارم يا اشتراكيت كا عام روا جائ كا-
- تظرید قدر زائد : مارس کا خیال ب که کوئی بھی مادی شے اپی ماسیت مزدور اور كارتير كم بالممون تيديل كرتى ب تيت كى اس يوموترى كا نام "قدر دائد" ب مارس كاخيال ب كم مزدور يا كاريكر كى قدر زائد بين ب بت زياده حصد مرايد وار بلا معاوف اور بلا محنت عامل كركيتا ہے۔ يوں مزودروں كا التحصال مونا ہے اور دولت سرمايد دار ك ياس ع مونا شروع ہو جاتی ہے۔ مار کس کا کمنا ہے کہ سرمایہ دار کا منافع حاصل کرنا درال مزدور کی محنت کا استعمال ہے۔ یوں جب ودات ایک ہاتھ میں آسمی ہو جاتی ہے تو ارتکاز اور افراط زر جیسی خرامیاں جم لی میں اور ملک میں مائی جران پدا ہو جا آ ہے۔ ای صورت ماں سے سامراجیت ابحرتی ہے۔
- (5) خاندانی نظام سے انکار : سوشلزم بی خاعان کو مراب داری کی علامت قرار دیا میا چنانچہ کنید یا خاندان کا سوشلزم میں کوئی وجود سیں۔ لیٹن نے طال اور حرای بچول میں
- (6) مجمعی ملیت سے انگار : مارس فی ملیت کو سرایہ دار مبتد کا انحصال حب قرار ے۔ لینن کا کمنا ہے کہ کونے معاشرہ وہ ہوتا ہے جس عل تمام چیز لیمن نین اور فیکنمان مشترک ملیت مولی میں اور لوگ مشترکه طور پر کام کرتے ہیں۔
- (7) یارنی کی و کشیر شپ : اشترای نظام می بقاہر برشری انتهات می حمد لے سکتا ب الله درامل تمام ر التدار كيونت إرثى ك إلى عن موا ب- جو في الم إرال كارك

نه مو وه انتخاب من بلور اميداور كرا نبين مو سكار اميدوار كا انتخاب كميونسن پامل كرتى ب-نامزدگي كو الكش اور پارتى كي آمريت كو جمهوريت كا نام ديا جا آب-

- (8) لیڈرول کی ڈکٹیٹر شپ : پارٹی کے افتیارات نمائٹی ہیں۔ اصل افتیار پارٹی کے لیڈروں کے پاس ہوتا ہے۔ اشراکیت ابنی اصلی ٹوعیت کے افتبار سے لیڈر کی محضی آمریت اور فرد واحد کی استبدادی بادشاہت کا دومرا نام ہے۔
- (9) مروورول کی آمریت : کارل مارکس کا خیال ہے کہ عبوری دور بی مردورول کی آمریت (پوٹلری و کیٹیرو شیانات اور پوٹیدہ اثرات سے معاشرہ کو صاف کیا جائے۔ اشراکی لیڈروں کا خیال ہے کہ مردوروں کی آمریت بست جیزی اور شدت سے قائم کی با جائے۔

سوشلزم کی خصوصیات : سوشلزم کی مندرجه دیل خصوصیات بین:

- (1) ملی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح: سوشلزم میں قوی اور ملی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ترجیح دی جاتی ہے۔
- (2) معاشی مساوات : سوشلزم معاشی ناہمواریوں کوختم کرنے کا واقی ہے۔ سوشلزم کے مامیوں کا خیال ہے کہ اس نظام سے افراط زر' ارتکاز زر' احتکار زر اور آجرو متاجر کی ناہمواریاں ختم ہو جائمیں گی۔
- (3) سرمایہ واری کا خاتمہ : سوشلزم کے لیڈروں کا خیال ہے کہ اشتراکی نظام کے نفاذ سے سرایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔
- (4) جا گیردارانہ ساج کا خاتمہ : سوشلزم کا دعوی ہے کہ اس نظام کے ذریعہ جا گیرداری نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگوں کو جا گیرداروں کے مظالم سے نجات مل جائے گی-
- (5) مقابلیہ اور مسابقت کی نفی : سوشلزم میں مقابلہ اور مسابقت وغیرہ کی تحریک کی نفی ہوتی ہے۔
- (6) معاشرہ کی اہمیت : اشراکت فرد کے بجائے معاشرہ پر زور دبی ہے۔ اس میں اجتاعی مغاد کو ذاتی مغاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اجتاعی مغاد کو ذاتی مغاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔
- (7) معاشی عضر کی اہمیت : اشراکیت میں معاشی اسر کو نمایت اہمیت حاصل ہے ابقیہ عناصر شلا " زہی ' ساسی' معاشرتی اور ثقافتی عناصر ذیلی حیثیت رکھتے ہیں-

کیونرم (Communism) : کیونرم سے مراو ہے: اشتمالیت کال و دولت کو مشترکہ بنانے کا نظریہ یا اصول۔ یہ نظریہ نجی مکیت اور جسمانی اقباذ کے خلاف ہے۔ کمیونرم کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر ریاست (عوام) کا قبضہ ہونا چاہئے اور ان میں سے ہم فرد کی

کیونزم اور سوشلزم میں فرق : کیونزم اور سوشلزم بظاہر دد نظام ہیں کین حقیقت میں ایک جی حقیقت میں ایک جی ایک حقیقت میں ایک جی- اس حد تک دونوں متنق میں کی جن اور سراید داری کے در میال دفتد کا نام ہے- اس حد تک دونوں متنق میں کہ ذرائع پیداور آزاد ہوں اور سمی طبقہ کا ان پر حق نہ ہو۔ کوئی سمی کی محنت کا استحصال نہ سرے۔

کیونرم میں انتلاب پارٹی کی ڈکٹیئر شب سے لانے کا پردگرام وضع کیا گیا ہے، لیکن سوشلزم میں انتلاب بذریعہ جمہوریت کی جمایت کی گئی ہے۔

میوزم میں ذاتی جائداد کاحق تعلیم نہیں کیا جانا ، جبکد سوشلزم میں محدود ذاتی جائداد کا لليم كيا جاتا ہے۔

اشتراکیت و اشتمالیت کی خوبیاں

ا شتراکیت واشتمالیت میں ذاتی ملکیت کا نصور فتم ہو جاتا ہے اور ملک من حیث القوم تیزی سے رقبی زمین القات القوم تیزی سے رقبی زمین القات القوم تیزی سے رقبی کی جانب برهتا ہے۔ اس نظام میں کارخانے زری زمین باقات کی تجارتی مراکز اور مندیاں وغیرہ سرکاری کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ ہر محض حسب ہمت کام کرتا ہے۔ کرتا ہے اور مقررہ مردریات زندگی حاصل کرتا ہے۔

2- تمام ملک کے ذرائع پیدادار ایک ہی نظر و نسق کے تبعنہ میں آ جانے ہے یہ ممکن ہو جاتا ہے اوہ ترقی ہو جاتا ہے دیاوہ ترقی ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ملے شدہ منعوبہ کے مطابق ان سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی و سینے کی جدوجد کی جائے اور دو سری طرف تمام ملک کی ضروریات کو سامنے رکھ کر پورا و سینے کی منظم کوشش کی جائے۔ بالفاظ دیگر اس نظام کی موجودگی میں جامع منعوبہ یمنری کی جا سکتی ہے۔

3- پیدادار میں ضرورت کے مطابق کی بیشی کی جا عتی ہے۔ اس طرح نہ تو بے جا مال کا ذخیرہ ہونے پاتا ہے اور نہ بی کی رہتی ہے، تعنی رسد اور طلب میں ایک توازن برقرار رمتا ہے۔

4- اجمائی منعوبہ بندی کے ذریعے روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے' اس طرح زبادہ سے زیادہ لوگوں سے کام لیا جا سکتا ہے اور ان کی اہلیت سے بحربور فائدہ افعایا جاسکا ہے

5- معندرون اور کام نه کر محف والے لوگول کی ال دیکیری حکومت خود کرتی ہے۔

6- مصنومی قلت کا سوال می پیدا نمیں ہوتا اس لئے ریٹ مناہب رہتے ہیں۔ 7- امیر وغرب میں بور کر مور ماتا ہے۔

7- امیرو غریب میں بعد کم ہو جاتا ہے۔
 8- بیروزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھوکا اور محاج نہیں رہتا۔

9 - محکومت میں ایک بی پارٹی ہوتی ہے' حزب مخالف کا وجود نہیں ہوتا' اس لئے محکومت مضبوط بنیادوں پر کام کرتی ہے۔

ایک حصہ ہے جاہ و بریاد ہو جائی ہے۔ ان کے زدیک روحانیت نام کی لوئی چیز میں۔ 2- کمپوزم کے لئے کرو ڈول لوگوں کا خون بہایا گیا اور ہزاروں لوگوں کو سخت سے سخت مزامیں دی ممیں۔ اس مظام کو نافذ کرنے کے لئے ظلم و ستم کے جو بہار توڑے سے ان کی باریخ عالم میں مثال نہیں لمتی۔ کویا ہے عام ظلم کی بنیاد پر قائم کیا کیا ہے۔ 3- آزادی کے بام پر لوگوں ہے ان کی حقیقی آزادی چیس کی جاتی ہے اور لوگ لیڈروں

کے خلام ہو کر رہ جاتے ہیں۔

. 4- طال اور جائز طور پر محنت کی کمائی سے بنائی موئی جائداد پر ہر انسان کا اپنا حق ہے۔ کین کمیوزم اور سوشلزم میں یہ حق سلب کر لیا کیا ہے، جو سزا سر زیادتی ظلم ہے۔

5- اشراکی ظام میں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک انظامیہ جس نے رحم اور بے حیا انظامیہ کا کروار اوا کیا ہے۔ اور دو مرے عوام جن کو بھیڑ بحرواں بنا کر ان سے ہر میدان میں ظلاموں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔

6۔ کیوزم اور سوشلزم میں پارٹی کی وکٹیر شپ قائم ہوتی ہے۔ ایک جماعتی حکومت ہوئے ہے۔ ایک جماعتی حکومت ہوئے کی وجہ نے اس میں بہت می قائدت پر ابو جاتی ہے اور جب اس پارٹی کو بقین ہو جاتا ہے کہ اسے حکومت سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو وہ اپنی من مانی کاروائیوں پر اتر اس آگ

7- حکومت کے ظاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لئے انٹیلی جیس کا جال بچھایا گیا ے 'جس سے بے اطمینانی اور مسلسل اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح جمالی لوگ اپنا سکون کھور میٹے وہاں حکومت پر سے احتاد بھی ختم ہو جاتا ہے۔

8- ذاتی ملیت کا نصور خم ہونے سے کام نہ کرنے اور مرف فائدہ حاصل کر کے مقامد اجرنے لگتے ہیں اور ہر ملک نوال پذیر ہو جاتا ہے-

9- سوشلرم أور كيونرم خود ائي بنائ بوك امولوں ير قائم نيس ره سك- ان ك

### 

كتابي اصول اور بيں اور عملي اصول اور يعني باتني كے وانت كھانے اور وكھانے ك

ان ہر دو نظام کی مثال "ماجھ کی ہنٹوا" ہے جو چوراہ میں پھوٹی ہے۔ دنیانے دکھ لیا ہے کہ واناؤں کا کمنا جموث نمیں۔ سودیت ہوئین کی ساتھ کی بنٹوا چوراہ میں پيوٺ چکي ہے۔

# تقابلي جائزه

سوال : اسلام اور سوشلزم و کمیونزم کا نقابلی جائزه پیش سیجیع؟

جواب : اسلام اور سوشلزم و کمیونزم کا تقابلی جائزه :

اسلام وکمیون م (۱) کمیونزم اور سوشلزم سراسر لمحداند نظام (۱) اسلام الله تعالی کا نازل کرده نظام ہے۔

یں-(2) کیوزم میں طالت کا مرچشہ عوام ہیں۔

(3) کیونزم کے مطابق انسان مادہ سے ترقی کر

(4) کمیوزم کے مطابق انسان کا طبعی جمم موت کے بعد فا ہو جائے گا اور دوبارہ ای على من زنده نبي بو سك كا-

(5) کمیوزم کے معالق تمام موضوعات اور مدوجمد معیشت کے مرد محومتی ہے۔

(6) كموزم مي ونياكو دو طبقات مي تقشيم كر ك اے وو طبقات كى جنگ قرار ديت موے کنا گیا ہے کہ جب تک ایک طبقہ دو سرے کو برباد نمیں کر وہا امن نامکن ہے۔

(7) كيونزم مرف ماده ترتى ير ندر ديا ہے-

(8) كيونزم كي بنياد طبقات كي باجمي منافرت بر

(2) اسلام مين طاقت كا مرچشمه ذات اللي

(3) اسلام کے معابق انسان کو اللہ تعالی نے

(4) اسلام کے معابق انسانوں کو قیامت کے

بعد ددبارہ زندہ کر کے حماب کتاب لیا جاتے کا اور اعمال کی جزا و سزا کے گی۔

(5) اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی بروی

روح کا روزی رسال ہے۔ اے روزی کانے كے لئے منت كنى جائے۔ فدا اس منت مي ركت ذال مناب-

(6) اسلام عن عبد يا باراني كاكوكي تعور سیں۔ تمام انسان معرب آدم کی اولاد ہونے

ک بناء پر آئیں میں بھائی بھائی ہیں۔

(7) اسلام مادی اور روحانی ترقی دونوں کو اہمیت رہا ہے اور مادہ پر روحانیت کا غلبہ مامل كرفي ير زور دينا ہے۔

(8) اسلام کی بنیاد افوت پر ہے اور وہ طبقات

والماء ورسالة العاري في الماء العاري

ے (9) کیوزم نی ملیت کو خم کر آہے۔

(10) کیونزم معافی تفاوت کو بزم فتم کرنے کا جای ہے۔

(li) کمیونزم میں سود کاری کا نظام مروج ہے۔

(12) کمیونزم میں طال و حرام کا تصور موجود ند

(14) كميونزم ايك وكثير شپ --

(15) کیوزم کا بانی مارکس ہے جو ایک فانی انسان تھا۔

(16) کیوزم اور سوشلزم کے نظریات اور قوانین انسانی قوانین ہیں جن میں بے شار خامیاں ہیں۔

ی دست رہاہے۔

(9) اسلام مرف افراط زر ونجہ اندوزی اور ناجائز کمائی کی فرمت کرناہے۔ اگر کوئی مخص طال طریقہ ہے کمائی کرکے اپنی کوئی جائداد بنا لے تو اس کی ممانعت میں۔ اسلام مجی حق ملیت کو صلیم کرنا ہے۔

حق ملیت کو صلیم کرنا ہے۔

(10) اسلام معافی اصلاحات کے ذریعے فربت اور بیروزگاری فتم کرنے کا حالی ہے۔ اس مقصد کے لئے زکوہ کا نظام موجود ہے۔ (11) اسلام میں سود حرام ہے۔

(12) اسلام میں حلال د حرام کا تصور موجود

(13) اسلام میں ملت کو بہت ابہت حاصل ہے، لیکن فرد کی قطعی گئی نہیں کی گئے۔ فرد کو معاشرہ کے بنانے سنوارنے کا ذمہ دار قرار ریا تما ہے۔

(14) اسلام میں قطعی امر مرف اللہ بی کا ہے۔ انسان بحقیت نائب امیر اللی پر عمل کروا سکا ہے۔ پر طیفہ یا اہام لوگوں کے مفورہ (شوری) کا پابند ہمی ہے۔

(15) دین اسلام اللہ تعالی کا نازل کردہ ہے۔ تمام انہائے کرام اسی دین پر قائم تھے۔ اسلام کے آخری دائی حعرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی نی نہیں آئے مع

(16) اسلام صرف قوانین افی کا پابند ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین میں کوئی طلعی یا خای نہیں۔

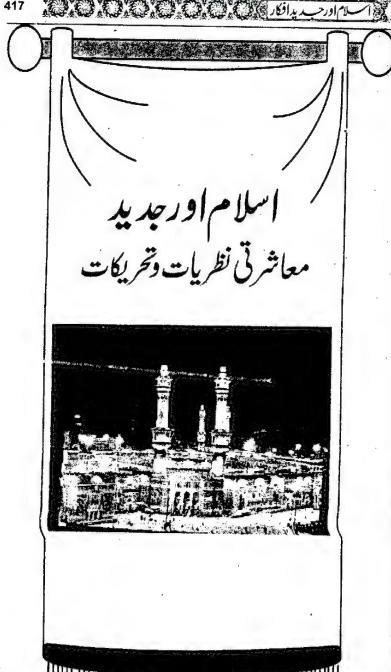

# معاشرتى نظريات معاشره

سوال : معاشرہ کی تعریف سیجئ معاشرہ قائم ہونے کے اسباب بیان سیجئے اور غیر مسلم (مغرلی) ومسلم مفکرین کے حوالہ ہے معاشرہ کے ارتقاء پر روشن والتے؟

جواب : معاشرہ کے لفظی معنی :

"معاشره" عربی زبان کے لفظ "عاش" ہے ماخوز ہے۔چنانچہ عاشق ملیشا معاشا کا معیشا کا مطلب ہے: زندہ رہا۔ فیش کے معن ہیں: اسلب زندگ کے لئے کوشش کرنا۔ اس کا معدر " العيش" (معنى زندگ كمانا روني) ب- وربعد زندگي يا كمان يين كى جس جز ب كذران موسك اے "معاش" کتے ہیں۔ معاش سے مراد ال جل کر زندگی گذارتا می ہے۔ ای سے لفظ " معاشرت" ے جس کے معن ہیں : کمی کے ساتھ میش کرما کیا آپس میں ال جل کر زندگی بر کرما۔ "معاشرت" نی سے لفظ "معاشرہ" بنا ہے جس کے معنی ہیں: مل جل کر زندگی بسر کرنا۔

معاشرہ کی تعریف : مخلف مفرین اور ماہرین عمرانیات کے نزدیک معاشرہ کی تعریف حسب

جان ایف سوبر کے نزدیک:

"سعاشره ایک ایا انبانی کرده ب جو کانی عرصه اکتما را موع حتی که مظم موعیا مو ادر جس کے افراد اپنے آپ کو ایک و مڈت میں منظم کرلیں۔"

الر (Callar) كاكتا ہے كہ:

"معاشرہ اپے افراد کا محوم ہے جو کہ اشتراک عمل کے ذریعے وسائل حیات کے حصول اور بقائے نسل کے لئے جددجد کرے۔"

میک لیور (Macluer) کے نزویک :

"معاشرہ ماجی تعلقات کا وہ عام ہے جس میں اور جس کے ذریعے ہم زندگی گذارتے

ایف ایج گذیگر (F.H.Giodings) کے نزدیک

"معاشرہ یا ساج ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کا مجوع ہے ، جو ہم خیالی کو پند كرين اور اس بناء بر مشتركه مفادات كے لئے ايك دوسرے كے ساتھ تعادن كريں-" ا سپیر کے نزویک :

"معاشره افراد کی ایک تعداد کا اجماعی نام ب اور بس" منزبرك كاكمناے كه: -6

وجم معاشرہ کی اصطلاح کو اس طرح استعال کریں سے کہ انبانوں کے درمیان تمام یا

كى حم ك بمى تعلقات شال بول واء يه بلا داسط بول يا بالواسط معظم بول يا فير منظم ' شعوری موں یا غیر شعوری-" رالف نشن کے نزدیک :

"معاشره لوگوں كا ايماكروه ب جو كافى عرصه كك أكفا ربا مو اور زندكى كذار كا مواس مد تك كد اين آب كوايك ومدت على مظم كرايا مو-"

معاشرہ کی خصوصیات : "معاشرہ" کی بت سے تعریفوں سے مندرجہ زیل منائج اخذ سکتے جا ععة بن:

معاشرہ افراد کا ایک بہت برا مروہ ہو آ ہے۔ -1

معاشرہ افراد کا ایما مجوعہ ہے جو مشترک مغادات کے لئے ایک دومرے سے تعادن -2

> معاشرہ کو معرض وجود میں آنے کے لئے کانی عرصہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ -3

> > -4

معاشرہ میں مختلف مشم کے لوگ بائے جاتے ہیں-معاشرہ باہمی تعاون اور تعلق کی مستقل بنیادوں پر قائم ہو تا ہے -5

ایک معاشرہ کے لوگوں کی تمذیب و ثقافت مشترک موثی ہے۔ -6

معاشرہ کے تمام ارکان اپ آپ کو وحدت میں سیمنے ایں۔ -7

معاشرہ تغیریذر ہو آ ہے۔ -8

ضروریات زندگی بوری کرنا معاشرہ کا فرض ہے--9

معاشرہ قائم ہونے کے اسباب : معاشرہ قائم ہونے کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

(i) مروریات زندگی کی جمیل

قرابت داری ، (ii)

(iii)

(iii) ندبب (iv) تامن و حفاظت کی ضرورت

ضروریات زندگی کی منحیل : ابتداء میں انسان جب چنگلوں میں رہتا تھا تو درختوں کے عمل کما کر اور در فتوں کے بنوں سے بدن وحانب کر مخدارہ کر یا تھا۔ پھر اسے مروریات دو فی کی محیل کے لئے مختلف وسائل کا علم ہوا تو اس فے اللت اور اوزار وخیرہ بنائے۔ پھروہ من زعمل گذارے کی طرف ماکل موا تو ضروریات زندگی میں ووسرول کے تعاون کی ضرورت محسوس مولی-اس طرح ضروریات زندگی کی محمیل کی غرض سے معاشرہ وجود میں آیا۔

قرابت داری : معاشره قرابت داری کی بناء پر بھی دجود میں آیا ہے۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ ے اور فرد معاشرہ کا ایک رکن ہے۔ ہر فرد کے رفت دار ہوتے ہیں ' شا" ال 'باب ' بمن ' بعالی و غیرو۔ یہ رشتہ دار ال کر ایک کنید تفکیل دیتے ہیں۔ کنید سے بدی هلی خاندان کی ہے۔ گل 

مكنا ب ك معاشره ك وجود على آف كا ايك بدا سب قرابت وارى مى ب

ر بہت : بت ہے ہم ذہب لوگ ل کر جب ایک گردہ کی صورت میں زندگی گذارتے ہیں او ایک معاشرہ جنم ایک گذارتے ہیں او ایک معاشرہ کے ذہبی مقائد قربا کی کیساں ہوتے ہیں۔ یا یہ بات لوں بھی می جا سمتی ہے کہ ہم محض کوئی نہ کوئی مقیدہ ضرور رکھتا ہے، جس کا تعلق ذہب ہے ہوتا ہے ایک بی حکم کا معاشرہ میں آیاد ہوں تو ایک بی حکم کا معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ ذہب معاشرہ کی ذندگی کا ضروری عضرے۔

امن و حفاظت کی ضرورت : انسان جب تما زندگی بسر کرنا تما تر اس بهت سے خطرات در پیش تھے۔ انمی خطرات سے بیخ اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے دو سروں سے تعاون کی ضرورت بیش آئی۔ چنانچہ امن و حفاظت کی ضرورت کے تحت معاشرہ وجود بھی آیا۔

معاشرہ کا ارتقاع : ارسطوکا نظریہ : ارسلوکے نزدیک انسان فطری طور پر ساسی حیوان بے اس کو ریاست کی اقدار کا سرائح انسان کی اقتصادی احتیاجات کی تمناؤں کی تحمیل اور افزائش نسل کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے لازم ہے کہ مرد اور عور تین سب مل کر شانہ بشانہ ہو کر پورے انساک اور پیونتی سے ایک بااتفاق خاندان کی صورت افتیار کریں۔ یکی خاندان کی صورت افتیار کریں۔ یکی خاندان جب ارتقاع پزیر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی خردریات کی تحمیل میں مد کرتا ہے یا ایک خاندان دوسرے خاندان کے لئے کام کرتا ہے تو معاشرتی ذندگی جنم لین ہے۔ یک معاشرتی ندلی جب اور وسیع ہوتی ہے تو اس کو محمل معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ پہلے تو ایک بھی جب اور وسیع ہوتی ہے تو اس کو محمل معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ پہلے تو ایک بھی جب اور وسیع ہوتی ہے تو اس کو محمل معاشرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ پہلے تو ایک بھی

تقامس بالس كا تظریہ : تمامس بالس (Thomas Habbes) كا كمتا ہے كہ انسان میں خود فرضی خود بدی اور جارحیت کے عاصر بائے جاتے ہیں۔ ہی وہ عناصر ہیں جن سے انسان نے سب ہے پہلے كام لیا اور ایک عرصہ وراز تک انبی عناصر کے سارے زندگی ہر كر ا رہا۔ جب علی انسان میں شعور معاشو بندی بدار نہ ہوا تھا اس وقت تک انسان ایک ہے علم وحثی کی خش حیوان اور طالم متنفس تھا كونكہ اپنی زندگی كو بر قرار رکھنے كے لئے اس كو وو مرون كی زندگیوں ہے كئی وو مرے ہم جس افراد كا چید كانیا رہا تھا۔ وہ تدن علم و ہنر معاشرت و اقتصادیات اور دیگر فنون وغیرہ جیسی نعتوں ہے بار عرص تھا۔ ہی علاوہ انسان كر بھی كیا ہے بار عرص تھا۔ ہی رہا تھا۔ اس كے علاوہ انسان كر بھی كیا ہے بار عرص تا ایل عرص خوان ناطق ہی ہو گا تھا۔ اس كے علاوہ انسان كر بھی كیا ہیں ہو کہ ایل عرص خوان عامل عرص خوان ما تو اس سے مورا اس كھیاتا ہی ہو گا تھا۔ اس كی بودن ہو گا تھا۔ اس كی بودن ہو گا تھا۔ اس كے علاوہ انسان كر بھی كیا گئن جب اسمیے ہو كر زندگی گذارئے كا شعور پیدا ہوا تو اس سے صرف اتنا فرق ہوا كہ اس كی بودن ہو گئن بوس نہ كئی۔ ایك جو ہوئی اور بیگانوں كی بھی ہوں كر نے گا ہوں ہو كیا اور اپنوں اور بیگانوں كی بھی ہوں كر نے كیا ہوں نے بودہ وہ نوس نہ كئی۔ ایک جو ہوئی اور بیگانوں كی بھی ہوں كر نے كیا بودہ وہ نوس كی ہوں نہ كئی۔ ایک جو ہوئی اور ایک ہو معاشرہ كی تھیل كرنے كی بودہ وہ اور ایک ہوں معاشرہ كی تھید حیات رکھے كیا ہودہ اس می جائزہ و ناجائز جمول معاد استحصالال زن و زیمنا اور ایک ہی معاشرہ كی تقدید حیات رکھے كیا ہودہ اس می جائزہ و ناجائز جمول معاد استحصالال زن و زیمنا اور ایک ہی معمد حیات رکھے کیا ہودہ دیات رکھے کیا ہودہ دیات رکھے کیا ہودہ اس میں جائزہ و ناجائز جمول معاد اس کے علیہ کیا ہودہ کے اور دور اور دھوں معاشرہ کی تھید حیات رکھے کیا ہودہ دیات رکھے کیا ہودہ اس میں جائزہ و ناجائز جمول معاد اس کے علیہ دیات رکھے کیا ہودہ ک

انسان کی زندگی خرب اظلاس شری اور بربرت پر منی متی اس دور بیل نہ تو کوئی محکومت کرنے والا تھا اور نہ ان کی تنظیم کو استوار کرنے والا ۔ اس دور بیل جس محفی کو جو حتل بیل آیا تھا' اور اس کو سب سے زیان جائز تصور کرنا تھا۔ تھامس اس زمانہ کو "قدرتی زمانہ" کا نام رتا ہے۔ اس قدرتی زمانہ بیل آور بوٹ جنان پر تی کو خوب ہوا کی اور لوگ ایک دور سے جنگ کر کے خالب و مغلوب ہوئے ہی کو فیملہ قرار دیتے۔ اس زمانہ بیل ہوئے والی حرکات کو بایس "فطری حالت" کا نام دیتا ہے اور اسے ما قبل ساتی (Pre Social) اور ما قبل سالی (Pre Social) اور ما قبل سالی (Pre Political) اور ما قبل سالی (Pre Political) اور ما قبل سالی خون نام تھا جائے اور ایا جنان جن نام دیتا ہوں زر اور حصول اقدار کی پایمریوں سے آزاد تھا۔

اگر فطری دور میں ہونے والی حرکوں کو انسان کی عین فطرت تصور کر لیا جائے تو انسان ارسطو کے قول کے مطابق ایک سابق کر اور جاتا ہے۔ تعامل بابس کے استظریہ فطری ہی کے طابر ہوتا ہے کہ انسان میں جو بربریت 'خود خرضی اور لائج جیسے عناصر بائے جاتے ہیں وہ سب نظری طور پر اس میں موجود تھے اور دہ کمی کے سکمائے نہیں سکھے گئے اور وہی عناصر کے سب فطری طور پر اس میں موجود تھے اور دہ کمی کے سکمائے نہیں سکھے گئے اور وہی عناصر آج تک کارفرا ہیں۔

روسو کا نظریہ : جین چیک روسو کے زدیک انسان قبل از سامی ماحول آگرچہ وحثی تھا اور وحشیوں می کی طرح زندگی بر کر ما تھا، لیکن در عدول ، چرندول اور انسان کے در میان اتا فرق تھا کہ در عدے خوفاک وحثی سے اور انسان ایک شریف وحثی (Noble Sevage) تھا۔ شریف وحشیوں کی آبادی میں اضافہ بوا او افراد کروبوں کی صورت میں رہنے گئے اور جب گروبوں کی صورت میں آباد ہوئ تو کچھ ایسی ضروریات نے جنم لیا کہ ایک وہ مرے پر بحروما کرتا پڑا اور ہر مغول اپنی اپنی جگہ بر اپنے اور دو مرول کے لئے کام کرنے لگا۔ اس کام کرنے سے ان لوگوں کو مغاوات و ضروریات کی جمیل کے علاوہ آبست آبستہ بچھ دولت اندوزی کا مزہ بحس سروتی ہونے فراک و بیانی خوراک کی مروبات تمام قدرتی زمانے میں انسان کی ہر چیز قدرتی تھی۔ خوراک مرائ بیدا ہوا تو اس کی قدرتی انداز کی تعین انسان کی ہر چیز قدرتی تھی۔ خوراک مرائ کے لئے لئے گئے نے دمائل ہوا تو اس کی قدرتی وسائل کے علاوہ تی وسائل کے علاوہ تی دمائل کے علاوہ تی وسائل کے علاوہ تی دمائل کے علاوہ بی انسان نے کہ نو اس دقت عوام میں نظریہ جائیداد پیدا ہوا۔ اوھر علاوہ بی دول میں نظریہ جائیداد پیدا ہوا۔ اوھر میں داخل ہوا اوھر وہ خوشحائی بے قررتی دمائل کے علاوہ بی دول میں انسان تدرتی ذمائل کے علاوہ بی دول میں داخل ہوا اوھر وہ خوشحائی بے قرری درائے کے لئے انتمائی انسان تدرتی ذمائ درائ ذمائے کے لئے انتمائی کر تذری درائے کے لئے انتمائی کر میائوں کی درائے کے لئے انتمائی کر میائوں کی دول میں داخل ہوا اوھر وہ خوشحائی بے قرری درائے کے لئے انتمائی کر میں داخل میں دول میں دول کی دول کی دول کے لئے انتمائی کر میائل کی نازعات خود غرضی خود فرجی دور زندہ رہنے کے لئے انتمائی کی میں داخل میں دول میں معرف ہوگیا۔

روسو کا خیال ہے کہ انسان شروع ہی سے طالم رہا ہے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر امن کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح معاشرہ کی بنیاد ردی۔

عمرانی معاہدہ : اکثر مفکرین کا خیال ہے کہ معاشرہ عمرانی معاہدہ کے نتیج میں وجود میں آیا۔
اس سلسلہ میں تعامل ہابی، جان لاک اور روسو کے نام قابل ذکر ہیں۔ تعامل ہابی کے خیال میں چوکلہ فطری ریاست میں وحشت، بربریت اور درندگی کا دور دورہ تھا، چاروں طرف بدائنی اور خوف و براس تھا۔ اس لئے افراد نے ضررت محسوس کی کہ ایک ایس معاشرت تفکیل دی جائے جس میں تمام افراد اپنے لئے اور اپنے تحفظ کے لئے کچھ پابتریاں قبول کر لیں۔ چنانچہ سب نے فی کر فیصلہ کیا کہ ہر فرد معاشرہ کو حصول امن کے لئے کوشاں رہنا ہوگا اور امن میں خلل والے والے کا فردست کامیہ کیا جائے گا، ہر فرد ایک دو مرے کی ضروریات پوری کرنے میں معاونت دائے کا ور ہر فرد کو اتنی آزادی ہوگی جس سے وہ اپنی زندگی پرامن انداز میں گذار سے۔

تمامس بایس کی طرح جان لاک وسو اور بت ے دومرے مظرین بھی معاہدہ عرانی کو

تلم كرتے ہيں۔

اسلام مفکرین : معاشرہ کے ارتقاء کے بارے میں اسلام کے مفکرین کی آراء درج ذیل بین:

فارائي : ابولام فارائي نے انسان اور ديگر حيوانوں ميں ماب الامتياز عقل الفعال كو قرار ديا هيا۔ اس كا كمتا ہے كہ انسان ہيں ہورج پر پہنچاتی ہے۔ اس كا كمتا ہے كہ انسان ميں بائی جا تھی۔ پہلی قوت وقت الناطقہ ہے اور ميں ووقت الناطقہ ہے اور دسمری قوت النوعيد انسان قوت ناطقہ كے ذريع علم حاصل كرنا ہے اور خيرو شريس لميز كرتا ہے۔ قوت انسان ميں كس حيز كى محبت يا اس سے نفرت پيدا كرتى ہے۔ اس قوت كے باعث درج و خوشى كے جذبات بيدا ہوتے ہيں۔ فارائي كا خيال ہے كہ انسان مدنى الطبع نہيں ہے باعث درج و خوشى كے جذبات بيدا ہوتے ہيں۔ فارائي كا خيال ہے كہ انسان مدنى الطبع نہيں ہے باعث جمائدوں سے كنارہ كش ہو كے لئے راہ ہموار كر ديتى ہے اور وہ ياہمى فوائد كے چيش نظر آئيں كے جمائدوں سے كنارہ كش ہو جاتا ہے۔

فارالی کا خیال ہے کہ انسان آگرچہ جنگ جو ہے لیکن اپنی ضروریات کی نوعیت اور سامان اندگی کی فراہی کے پیش نظر لی جل کر کام کرنے پر آبادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کمتا ہے کہ جب بست سے افراد نظریہ ضرورت کے تحت ملتے ہیں تو "اجتماع" وجود ہیں آتا ہے۔ یمی اجتماعی معاشرہ کمانا ہے۔ فارالی نے اجتماع کو وو حصول میں تقسیم کیا ہے۔ اول اجتماع ناقعی سنا سم کا کھوں اور سڑکول پر لوگول کی جمیم بھاڑ۔ دوم اجتماع نام۔ شمر کو وہ اجتماع نام کا نام ویتا ہے۔ اس کا کہنا ہے۔ اس کا کہنا ہے۔ اور سڑکول پر لوگول کی جمیم بھاڑ۔ دوم اجتماع نام کے لئے ممد و معاون طابت ہوتا ہے۔

فارالی ریاست کو انسانوں کے ایک معاہدہ عمرانی کا بتیمہ قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انسان اپنی جنگ جو نظرات سے بیخ کے انسان اپنی جنگ جو فطرت کے باعث ہروقت خطرات میں گھرا رہتا تھا۔ ان خطرات سے بیخ کے لئے اس نے در مرول سے معاہدہ کیا اس طرح اجتماع دود میں آیا اور ایک بوے اجتماع نے مل

این خلدون : این خلدون انبانی معاشرہ کو اتفاع نظرت انبانی کا بتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور ایس خلدون : این خلدون انبانی معاشرہ کو اتفاع نظرت انبان فطرنا مین الطبع ہے۔ اس ایس مجتمع "کے نام ہے موسوم کرتا ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ انبان فطرنا مین کر سکنا۔ وہ الگ تحلگ کی خروریات زندگی کی نوعیت بی کچھ ایسی ہے کہ وہ تھا اسے پوری نہیں کر سکنا۔ وہ الگ تحلگ رہ بی مثل ایس سکنا۔ این ظلدون نبیاوی خروریات کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ غذا جس کے بغیر انبان کسی طرح بھی زندہ نہیں رہ سکتا کے حصول کے لئے بھی متعدد افراد کی مشترکہ کوشش ضروری ہے، شاہ کسان آلات زراعت کی فراہی کے لئے لوہار اور برحتی کا عماج ہے۔ پر غلمہ کو چنے اور پانے والے کی بھی ضرورت برتی ہے۔ اسے افراد جمع ہوں "تب کمیں جاکر ایک لقمہ طلق کے نیچے از تا ہے۔

ابن ظدون کے زدیک اجماع انبانی کا محرک دفاع بھی ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ قدرت فے حیوانات کی جسمانی سافت کچھ اس حم کی رکھی ہے کہ وہ اپنی مدافعت کر سے ہیں۔ ان کے سینگ پنچ اور نافن آلات حرب کا کام دیتے ہیں کین انبان ان تمام چیزوں سے محروم ہے۔ اے ان کے بدلے میں وہ چیزیں مطا ہوئی ہیں۔ ایک باتھ اور دو سمری محل ان ودنوں کی مد سے ان نافر کی مد سے وہ تت نے الات بیا آبار بہت اے۔ جن کے ذریعے وہ رشنوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ لیکن سے تمان سے مملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے اس کے وہ ایک ایسے کردہ کا محتاج ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اپنی مدافعت کر سکتا ہے۔

ابن ظارون کا کمنا ہے کہ جب انسان کی جیادی ضروریات بوری ہو جاتی ہیں تو اس کے دل میں سامان هیش کی فراہمی کی فواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طمرح انسان محض محیق بافری کرنے یا مویشیوں کو پالنے سے ایک قدم اور آگے بوها آئے۔ وہ صنعت و حرفت کو اپنا ذریعہ معاش بنا آئے جس کے ذریعے سے عمدہ کھانا 'آرام وہ اور فوشما مکانات' بھڑکیا اور فوہسورت لباس اے میسر آتے ہیں اور اس طمرح شمر وجود میں آتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ : شاہ دل اللہ کا خیال ہے کہ انہان اپی جوائی ضروریات ' مفاظت لئس اور بناے نا گاہ دیگر جوانات کے مقابلہ میں انہان دو سرول کا نیادہ ست گر ہے کو نکہ اس کی بنیادی ضروریات کی شخیل اتن آسان نہیں ' جتی دیگر جانوروں کی سے قر ہے در سے نے انہان نہیں ' جتی دیگر جانوروں کی مرحمت فرا کر ایک دو سرے کے قریب تر کر دیا ہے۔ ان دونوں فعتوں سے دیگر حوانات محوم ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا کمتا ہے کہ انہان ایک طرف فطر آ جماعت پہند ہے تو دسری طرف اس کی بنیادی ضروریات ایک دو سرے کے قریب تر ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کے فرویک اس کی بنیادی ضروریات ایک دو سرے کے قریب تر ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کے فرویک انہان کی طوریات کی ہوئے ہیں۔ شاہ سک مردیک اس کی انہانوں میں مفاظت نفس اور بقائے نسل جیسی حوالی بنیادی خواہشات کے علادہ کچھ اس کی خوومی ضروریات کی ہوتے ہیں۔ شاہ سمکی اصولی نظریہ پر خور و غوش کرنے کے بعد اس کے جدوجہد کرنے کی قرت ' شوع پہندی اور جبلت مجتس ۔ خصوصی انہانی معاشرے کے وجود کا سب

ارتقائی منازل : شاہ ولی اللہ کے نزدیک معاشرہ کی جار ارتقائی منزل ہیں۔

(۱) معاشر على يمنى منول : الله تعالى بن انسان كوبيدا كيا اور اس معل ودبيت قرائي جس ك عاء ير وه تمام كلوقات سے متاز اور الفئل قرار پايا۔ اس في مروروات زندگي حاصل كرنے كے لئے على سے تداير افتيار كيں اور خوراك الى اور ربائل كا بندوبست كيا۔ ابعى مك أس كى مروريات معدد تحميل جنيس وه أكيلا عي يورى كريا تما المام السديس مشكلات ال سامنا کرنا برا تھا۔ یہ انسانی معاشرہ کی ابتدائی منزل تھی۔

معاشره کی دو سری منزل : انسان کی ادلاد کنید و بیلد اور خاندان بردے لا۔ ایک خاندان ے کی خاندان پیدا ہو گئے۔ اس طرح آبادی پدھنے گی۔ انسان نے ضروروات دیمگی پرری کرنے اور خطرات سے بچنے کے لئے وو سرے انسانوں سے مدد و معاونت کا معابدہ کیا۔ کی فاندان ال كرايك مقام ير زندگى بر كرف تك تاك دو ايك دو مرك كى دو س ضروريات زندكى پوری کر بھیں۔ اب انسان کی زندگی میں عوع پیدا ہو میا ،جس نے باہی معاملات میں اضافہ کر را- چھوے گاؤں قبول اور قبول عن تبدیل ہو کے تو انسان نے دوسری منول علی قدم رکھا۔ دوسری منول میں انسان نے ای خواہات اور ضروریات زندگی میں اضاف کر لیا اور خوب سے خوب تر کا متلاقی ہوا۔ اس منل میں اس نے مندرجہ دیل علوم کی بنیاد رکھی:

(ii) محمت منزلید

(i) کست معاشیہ (iii) حكت اكتبايه

(iv) حكمت تعالم

(v) کیمنت تعاونیہ

حكمت معاشيه : انسان نے معاش و معاشرت سے متلق معلوات ماصل كيس اور ان سے متعلق قواعد و تنوابط ادر آداب كا تعين كيا- حكت معاشيه عن مندرجه ذيل امور شامل عهد

(i) طعام و تشراب : لين كمان پينے كى چنوں كے صول ك طريع ورائع إور أداب عُلاس فلال فيز كمالَ بِالْتِي إِنْ كَمَالَى جائے كمانے كے آواب كيا بي؟ كمانے كيے كما جائے کمانا کیا ہونا چاہے؟ کمانا کب کمانا چاہے۔ اس طرح پینے کی اشیاء سے متعلق آواب۔

(ii) لباس : انان كو احماس مواكد عوانى برى چزے تو اس نے سر و مان لے كے لئے لاس ایجاد کیا اور یہ تھین کیا کہ کون کون سے اعضاء کو متور کرنا ضروری ہے۔ ای طرح لباس ے متعلق دو سرے امور متعین کئے۔

(iii) دہائش : انسان نے زعر کی اس کرنے کے لئے مکانات محموثیرواں مجمیرو فیر کے اس طرح وہ کری اور سردی سے محفوظ ہو گیا۔ انسان نے تھیرات سے معلق مخلف امور مط كے شا" يہ كه مكان مو دار مو- اس كا مواد آسانى سے بل سكا مو وہ اوسط درج كا او يا مو اس کی تقیر میں عیاشانہ کلف سے کام نہ لیا جائے۔

- (iv) نشست و برخاست : انسان نے بیٹنے اٹھنے کے طریقوں کو تعین کیا اور ایکھ لوگوں کی محبت بی بیٹنے کو احمن قرر دیا۔ لوگوں سے ملئے جلنے کے آواب متعین کے۔ عام گذر کا اور یا۔ گاہوں پر جمال سے عور تی گذرتی ہیں بیٹنے کو معیوب قرار دیا۔
- (٧) خفتن : انسان نے آرام کرنے' سونے اور غیر ہے بیدارہونے کے اوقات کا تعین
- (vi) مرض : انسان نے بیاریوں کاعلاج معالجہ دریافت کیا اور بیاری میں وانا لوگوں سے معرورہ لینے اور مجرب ادویہ استعال کرنے پر توجہ دی۔
- (vii) تسكين جذبہ جنسى : انسان نے آيك شوہراكيك بوى كا اصول اپنايا اور عورت كى مصمت كو غيرت كا معيار بنايا شادى بياه كے طريقے اور رسوم ايجاد كيں قرار پايا كہ خاوند اور يوى كے جنسى تعلقات خنيه مول مردكى بوى تعين مو اگد كوئى دوسرا مرد اس سے ناجائز تعلقات بيدا نہ كر كيك -
- (viii) سفر: مروریات ذندگی پوری کرنے اور رشتہ داروں کو ملنے طالبے کے لئے سفر کرتا ضروری تھا۔ اس لئے انسان نے سفر کے آداب متعین کئے' سفر میں کسی ساتھی اور زاد راہ کا ہمراہ ہونا مناسب قرار پایا۔
- (ix) مصائب : انسان نے مصائب سے نبرد آزا ہونے کے طریقے سیکھے اور مصائب میں ہمت نہ بارنے اور اللہ (نادیدہ ستی) پر بعروسہ سیکھا۔ ای حالت میں وہ شکر و رضا سے بھی آشنا ہوا۔
- (x) مسرت : انسان نئ نئ سرؤں سے آشا ہوا۔ اسے یہ بھی احساس پیدا ہوا کہ جو مسرت اس حاصل ہے وہ دوسروں کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس مین خوشیال باننے کی صفت پیدا ہوئی۔ اس نے خوشیوں کو اللہ کا نشل قرار دیا۔
- حکمت منزلید : انسان نے خاتلی زندگی گذرنے کے قوعد و ضوابط متعین کئے۔ حکمت منزلیہ کے ضمن میں اس نے مندرجہ ذیل افراد کے حقوق و فرائفن متعین کئے:
  - (i) حقوق الروجين عين خاوند اور يوى كم باجمي حقوق و فرائض-
- (ii) اولاد کے حقق و فرائض لینی والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین بر کیا حقق و فرائض ہیں۔
  - (iii) أقا اور خادم كے حقوق و فراكش-
    - (iv) انسان کے باہمی حقوق و فرائض-

اتنی حاجتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک مخص انہیں بطریق احسن پورا نہیں کر سکتا۔ جب معاشرہ کی ضروریات بردھ کئیں تو طاہر ہے کہ ایک مخص تمام کام خود نہیں کر سکتا تھا' اس لئے افردانے کام آپس میں بانٹ لئے۔ ہر مخص جو کام کرنے لگا' وہی اس کا پیشہ قرار پایا' اس طرح بہت سے پیشہ در لوگ پیدا ہو گئے' شائٹ کسان' لوہار' تر کھان' جولاہا' تیل 'موجی وغیرہ۔ جب معاشرہ میں تخصیص پیشہ عمل میں آگئی تو ان پیشوں کو ضابطہ میں رکھنے کے لئے ایک سابی نظام کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ افراد معاشرہ نے مل کر حکومت کی تفکیل کی۔ یوں ریاست اور حکومت کا آغاز ہوا۔

حكت تعالميه : انسان نے باہمی معالمات طے كرنے كے جو اصول متعين كے وہ "عكمت تعالمي" كملاتے ہيں۔ لين دين كے معالمات ميں خريد و فروخت (ج) ، بد اعاره اور قرض وغيره كامول و ضوابط شامل ہيں۔

حکت تعاویہ: اداد باہی ہے متعلقہ اصول و ضوابط "حکت تعاویہ" کملاتے ہیں۔
معاشرہ میں زندگی گذارنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک دو سرے سے تعاون کیا جائے۔ معاشرہ
میں رہنے والے تمام افراد کا حق ہے کہ ان کی تمام طبعی ضروریات پوری ہول کوئی بھوکا نہ
رہے اس کے پاس کپڑے ہوں اور رہائش کے لئے مکان ہو صحت اور تعلیم کی عام ضرور تی
پوری ہوں۔ معذور عریب عیم اور بیوہ کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی معاشرہ کا فرص ہے۔
پوری ہوں۔ معذور عریب معادرے مزارعت شرکت صنائع اور مزارعت وفیرہ کے طریقے اور

اصول شامل ہیں۔

معاشرہ کی تیسری منزل : جب معاشرہ کے مخلف کروہوں کے مابین ربط قائم کرنے اجماعی مناد کی مفاظت کرنے کے لئے ایک سابی نظام قائم ہو جا آ ہے تو معاشرہ تیسری منزل جس واطل ہو جا آ ہے۔ اس منزل میں حکومت پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔

معاشرہ کی چوتھی منزل : جب سامی نظام متحکم ہو جاتا ہے تو معاظرہ چوتھی منزل جی قدم رکھتا ہے۔ اس منزل میں بہت سی ساسی الجمنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شا" ساسی وحد تیں باہم دست و کربیان ہو جاتی ہیں' ایک ریاست ہوس کیری ہیں جاتا ہو کر دو سری ریاست پر حملہ کر دبتی ہے۔ پھر بین الاقوامی امن قائم کرنے کا اصابی پیدا ہوتا ہے جس کے لئے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف وحد تول کے درمیان نظم قائم رکھ سکے۔

## اسلامی معاشرہ

سوال : اسلام معاشرو کی خصوصیات پر بھربور روشنی والتے؟

اسلای معاشره کن خصوصیات کی بناء بر غیراسلامی معاشرول بر فوقیت رکھتا ہے؟

جراب : اسلامی معاشره :

اسلای معاشرہ کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اسلام لوگوں کو فل جل کر رہے ایس میں اچھا بر آؤ کرنے اور ایک دو سرے کی دو کرنے کا درس دیا ہے۔ اسلام کے نزویک روئے زین ے كل انسان آيس ميں بعالى بيالى بين- جو محض كليه طيب بڑھ كر توحيد و رسالت كا اقرار كر لیتا ہے وہ اسلای معاشرہ کا ایک رکن بن جایا ہے اور اس پر قرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلای طرد معاشرت کے مطابق زندگی بر کرے اور معاشرہ کی فلاح و بہود میں برے چھ کر حمد لے۔ اسلام ج فرد معاشره كو معاشره كا أيك قابل عزت ركن تصور كريا ب-

معاشرہ کا پہلا ادارہ فائدان ہے۔ اللہ تعالی نے مرد کو پید اکرنے کے بعد اس کے لئے ایک بوی (عورت) می پدا فرائی آکد نسل انسانی تھنے مولے ایک کنیہ عادان اور محرمعاشرہ كى على وجود من آئے۔ چنانچہ سورة الروم في فالم الميا ب:

ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم سردة و رجعتب

(اور یہ بھی اللہ کی نشاندل میں سے ہے کہ اس نے تمی میں سے تمارے لے میویاں پدا کیں اکد تسارے لئے راحت اور تسکین کا سلان ہو اور تهارے درمیان مبت و شفقت بدا ہو)

سورة النساء من فرمايا حميا ب-

يا ايها الناس اتقوا ربكم التي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

(اے لوگو! این رب کا تبوی اختیار کرد کہ اس نے تہیں ایک سے پیدا كيا اور اى سے اس كو جوڑا بيداكيا اور ان دونول سے بهت سے مرد و عورت بيدا كئے)

جب الله تعنی نے ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا تو ان کے اختااط سے بہت سے مرد اور عورتني بيدا جو كين مواشره كا بهلا اداره "خاندان" وجود مين آيا- چر كل خاندان مل كر ایک معاشرہ وجود میں آیا ، جے قرآن یاک ایک بی مروہ قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں فرایا

- الوك ايك على كروه بين-"

اس كروه كا بر فرد ايك دومرے كا بحال به جيماك سورة البقره مي فريا كيا بـ

(ب شک مومن بعائی بعائی بین)

فرمان نبوی ہے:

ا- تم الله ك بدك اور بعالى بعالى بن جاؤ-

-2 عاعت رحت ب اور متفق ہونا عذاب ب-

اس سے خارت ہو آ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی جی تمام مسلماؤں کا مجوعہ
آیک جماعت ہے۔ کی جماعت عرف عام میں معاشرہ کھائی ہے۔ اسلام اتحاد و یکا گفت کا ورس دیتا
ہے۔ اس کا مقعد آیک الیا معاشرہ قائم کرنا ہے جس کے افراد آپس میں شیر و شکر ہوں' آیک
دو سرے کے دکھ سکھ میں کام آئیں' کوئی دو سرے کی حق تلفی نہ کرے اور تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ
داریاں پوری کر کے امن و سکون کی زندگ بر کریں۔ اسلام اپنے اپنے والوں کو آیک ہی قوم'
آیک ہی جماعت' آیک ہی پارٹی (حزب) اور آیک ہی معاشرہ کے افراد تصور کرنا ہے۔ یہ معاشرہ
جغرافیائی صدود میں محدود نیس' بلکہ روئے ذمین پر پھیلا ہو اہے۔ مسلمان جمال کہی ، جس ملک
جغرافیائی صدود میں محدود نیس' بلکہ روئے ذمین پر پھیلا ہو اہے۔ مسلمان جمال کہی ، جس ملک
جانمیائی صدود میں محدود نیس' بلکہ روئے زمین پر پھیلا ہو اہے۔ مسلمان جمال کہی معاشرہ آیک

اسلامی معاشره کی خصوصیات : ذیل می اسلای معاشره کی خصوصیات بیان کی جا ری بیر-

فرو: اسلام کے مطابق ہر مسلمان عموی طور پر الله تعالی کا طیعہ ہے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد بوق ہے عالم کرنے کی عائد بوق ہے کہ وہ دو مور کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ نیکی اور ایتھے کاموں کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ جماں کوئی برائی دیکھے اے روک دے۔ برائی دیکھے اے روک دے۔

اسلام میں ہر مخض کو بنیادی انسانی حقوق عطا کئے گئے ہیں' جو ''حقوق العباد'' کی صورت میں اسلامی معاشرہ کے لئے قانون کا درجہ رکھنے ہیں' مثلاً حرمت جان' جھنے کا حق' جادر اور جار دیواری میں نجی زندگی کے تحفظ کا حق' حقوق الروجین' حقوق الوالدین' ہسلیہ کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔

ہر فرد کو حقوق حاصل کرنے کے عوض اٹی ذمہ داریاں پوری کرنا لازم ہے' کیونکہ جو مخفر، اپنے گئے کوئی چیز پند کرتا ہے۔ اسے دو سروں کے لئے بھی دی یا دیکی ہی چیز پند کرنی جاہیے۔ جو آدی کسی سے چکو سکیو لیتا ہے' اسے چکو رہنا بھی جاہئے۔ اگر تم کسی سے اچھا سلوک کرو مٹے تو دہ بھی تم سے نیک سلوک کرے گا۔

اسلام میں ہر فرد اپنے اعمال کا ذاتی طور پر جوابدہ ہے۔ جو کرے گا وہی بحرے گا۔ کوئی کمی کا بوجہ نمیں اٹھائے گا۔ کا بوجہ نمیں اٹھائے گا۔ میرے جرم کی سزا حمیس نمیں دی جائے گی اور تمہارے گناہون کی پرخش جھ سے نمیں ہو گا۔ باپ کے جرم میں بیٹا نمیں پکڑا جائے گا اور باپ بیٹے کے اعمال کا دُمہ دار نمیں ہو گا۔ چانچہ کما جا سکتا ہے کہ فرد مجبور محض نمیں ہے اس پر جو پابٹدیاں نگائی گئی ہیں' اس کی بستری کے لئے ہیں۔ اسے اس حد سک آزادی دی گئی ہے کہ وہ شریعت کی متنید

## الماراور سيافاري وي وي وي

مدود میں رہے ہوئے اس و سکون سے زندگی بسر کرے۔

شرف و احرام انسانیت : اندان کو اللہ تعالی نے عمل عطا فرائی ہے ، جس کی ساء پر وہ تمام كلوقات سے افعل و برتر ہے۔ اللہ تعالی نے انسان كو ايك مخصوص مقصد كے لئے بيدا فرايا۔ وا مخصوص متعمد يه تماكه اے زين ير انا ظيف بنائ الله تعالى بب انسان كو بنا چكا أو اس ف فرشتوں ہے کما:

اني جاعل في الأرض عليقه

(ين زين من أيك خليفه بناف والا مول) فرشتوں کا خیال تھا کہ گفتہ تعالی جس انسان کو زمین پر خلیفہ منانے والا ہے وہ زمین کو فتنہ و

فلوے بحروے كك الله تعالى في فرالا:

(بو کھ من جات ہوں تم نہیں جانے)

پر اللہ تعالی نے انسان کو پر اکرنے کے بعد فرشتوں کو عظم دیا کہ وہ انسان اول (آدم) کو تظیما" سجدہ کریں۔ سوائے الجیس کے تمام فرشتے آدم کے آکے جملک گئے۔ چنانچہ انسان کازی طور پر مجود طائک فحمرار ظاہرے کہ مجود" ساجد سے افعال و برتز ہوتا ہے۔ افدا انسان فرشتوں ے افضل قرار پایا۔

اس مرح انسان کے باس دو لفیلیں ہو ممیں۔ حوالات پر نفیلت اور مائلہ بر نسیات۔ سرى نسلت وه ب جو الله تعلل في النان كويدا كرف سيلي على اس كے لئے معمن كروى تمی کین "فلافت" بساک قرآن مجد می فرایا کیا ہے

انا عرضنا الا مائته على السماوات والارض والجبال قايين

ان يعملنها واغلقنا منها وحَمَلَهَا الانسان أنه كان طلوما

جهولا- (اراب)

(ہم نے اس النت کو آسانوں اور زمن اور بہاڑوں بر پیش کیا تھا، محر انسول فے اس کا بار اشانے سے الکار کیا اور اس سے ور مے اور انسان نے اس كو افعاليا ب فك وه ظالم اور انجام سے ب خراكلا)

جس انسان کو اتن فضیلتیں وی جا رہ جی اس کا شکل و صورت میں دوسری محلوق سے بستر اور خواصورت مونا ضروری ہے۔ چانچہ اللہ تعلق نے انسان کو تمام علق سے بحرین صورت میں

تخلق فراما-

لقد خاتنا الانسان في أحسن تقويم

(ہم نے انسان کو بمتر صورت میں پیدا کیا) ان تمام اختیارات و مفلت کی بناء پر آنسان کو عظمت و بزرگ مامل ب اور وه واجب

العظيم ب- چانچه قرآن مجيد من فرالي كيا ب-

ولقد كرمنا بني ادم

(اور ہم نے آدم کے بیوں کو مزت کے قال بالا ہے) اور پھر ہر فرد کا ورجہ مقرر کیا بیسا کہ فرمان الی ہے:

ولكل درجات مما عملوا

(مر فرو کا درجہ اس کے عمل کا مطابق متعین کیا)

اور معزز و سرفراز کرتے ہوئے اس سے لعملت کی بارش کر وی۔

حملتهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وقضلناهم على كثير سن خلفنا تفضيلات (في امراكل)

(مم نے ان کو منظی اور تری میں سواری دی اور ان کو اچھی چڑوں سے رال وا اور ہم نے ان کو بتوں پر جنیں ہم نے پیدا کیا ہے و فنیلت دی

خاق لكم ما في الأرض جميعا

(جو کھ ذین میں ہے اس نے سب کھ تمرے (انسانوں کے) گئے بیدا کیا

سخر لكم في الأرض والفلك تجرى يامره

(تسارے علم من لگا رکھا ہے ، و کچھ زمن من ہے اور جو کچھ آسان من ہے اور (محتی کو بھی کہ) دریا میں اس کے علم پر مملق ہے)

وسخرلكم الشبس والقبر دائين وسخرلكم الليل والنهار

(اور تمارے کے سورج اور جائد اور دان اور رات معرکر ویے)

چنانچہ قرآن مجید کی ڈکورہ بلا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہیں انسان کو یشرف و احرام حاصل ہے۔

وحدت فكر انسانى : الهاى معاشره كى ايك ايم فسوميت ومدت فكر انبانى مى ب- اسلام ین وقع انسان کو وحدت فکر تر قائم رہے کا دوس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فریدا کیا ہے۔

--- واعتصبوا يعبل الله جميعا ولا تفرقوا

(اورسب کے سب اللہ کی ری کر مفتوط سے پارے رکو اور کارے نہ

قرآن به مجی بتا آے کہ:

"سب نوگ ایک عی جماعت تھے" پس اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخیری دینے والے اور ورائے والے اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ ایک کلب الاری ماکہ لوگوں میں ان

باتول کا فیصلہ کرے جن میں ماہم اختلاف کرتے ہیں۔"

اس سے ابت ہو آ ہے کہ اللہ تعلق نے وحدت الر انسانی کے اصول : ذل کر ویتے ہیں۔ اگر لوگوں کی عقلیں اختلافات اور اختار کی ولدل میں بھش جائیں تو وہ ان خدائی اصولوں سے کام فے کر دورت کر کی سلک میں مسلک ہو جائیں۔

معاشرہ میں وحدیث مکر محبی برقرار رہ سکتی ہے جب تمام لوگ اللہ کی متعین کروہ حدود میں رہے ہوئے غور و فکر کریں۔ اسلام کا ہر تھم انسانوں کی فلاح و ببود کے لئے ہے اس کئے ہر معخص کی وہ سوچ بچار جو تی دلغ انسان کی بھٹری کے لئے ہو1 وہ قابل ستائش ہے اور اللہ تعالیٰ ك بى اس كا اجر ب برشطاني سوچ قال دمت ب اسلام مقل كى رينمائى ك لئے جو اسال معين كراب انى اصواول ك دائد كاريل رج موع فور و فكركيا جات و انسانيت ك خِنْ مِن بسترين منارج حاصل مو علت ميں۔ ان اصواول سے تجاوز كرنے ير وحدت أكر قائم نيس ده

سورة آل عمران من فراليا كيا ب:

ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو من ألاخرة من

(اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین چاہتا ہے، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا)

اسلامی معاشرہ ایک خدا' ایک رسول اور لیک بی کتاب (قانون) کا حال ہے' اس لئے اس کے افکار و تظریات میں ایک وحدت قائم ہے۔

مساوات : املای معاشره کی ایک نمایال خصوصیات مساوات محصد اسلام کی طریس تمام انسان أيك بى باپ كى اولاد مونے كى حيثيت سے آپس ميں بھائى بھائى ميں:

#### انما المومنون اخوة

(مومن أیک دو سرے کے بھائی ہیں)

رسول الله منتلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے: "مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں 'کسی کو کسی پر فضیلت نہیں حکم تقویٰ کی بنیاد پر-" اسلامی معاشره میں ساوات کی بے شار مثالیں ملتی ہی مثلاً:

مجد میں تمام مسلمان مسادی درجه رکھتے ہیں ' ہر امیرو غریب ایک ہی صف میں شاند -1 ے شانہ ملا کر کھڑا ہو آ۔

ج کے موقع پر ہر رنگ سل اور وطن کے لوگ ایک ہی جگد جمع ہوتے ہیں اور ال -2

میں کوئی امتیاز شمیں ہو یا۔ ہر محص بلا لحاظ ریگ و نسل اور بلا لحاظ ندیب اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے -3عدالتی جارہ جوئی کر سکتا ہے۔

اسلامی قانون میں ہر مخص کا درجہ مساوی ہے۔ اگر کوئی غیرمسلم ایک مسلمان کے طلاف دعوی وائر کر دے تو جرم فابت ہونے پر مسلمان مخض کو دبی سزا دی جائے گی جو اسلای قانون

اسلای قانون کے مطابق ایک غریب سے غریب آدی بھی اپنی حق تلفی ہونے پر برے سے برے اثر و رسوخ رکھنے والے محف کے خلاف وعوی دائر کر سکتا ہے۔ سربراہ ریاست کے خلاف بمي أكر شكايت بدا مو و اس عدالت مي طلب كيا جاسكا ب- قانون اسلام سب ير يكسال طور بر

واجب العل ہے 'کوئی فخص قانون سے بالاتر نہیں۔ اسلام میں ہر فخص کو حلال ذرائع سے روزی کملنے کے کیساں مواقع عاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیدائردہ دسائل پیدادار میں ہر محض مسادی طور پرحصہ دار ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں آگر لماذمت حاصل کرنے کی بات آئے تو ہر فخص کو اہلیت کی بناء پر لماذمت مل سکتی ہے۔

اسلام میں ہر انسان کو دہ تمام حقوق مساوی طور پر حاصل ہیں ، جنسیں حقوق العباد کا نام دیا جا آ ہ

اجتماعی زندگی : اسلام اجمای (معاشرتی) زندگی کو بهت ایمیت بنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ الله اوك يابم متحد موكر أيك خوشكوار زندكى بس كرير- چناني قرآن مسلمانون كو اجماى زندگ مُذَارِئے کے لئے اصول و صوابط اور قوانین فراہم کرتا ہے، جن پر عمل کرنے سے محمی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔

قرآن کا پیام تمام بی وفع انسان کے لئے ہے۔ اللہ تعلل نے اپنے احکام قرآن مجید کی مورت مي اوكون عك يمني وي بين مورة ال عران من قرايا كيا ب:

ولتكن منكم امتد يدعون الى الخير وبالبرون بالمعروف وينهون عن المنكر

(اورتم من سے ایک اروہ ایا ہونا جائے جو بھلائی کی طرف بلائے معروف كا حكم دے اور مكر سے ردكے)

مطلب یہ کہ قانون نافذ ہونے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس قانون پر عمل مو رہا ہے یا نسیں۔ اگر کوئی فحض اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے روک دینا فرض ہے۔ یہ فرض اجتماع میں سے سر کروہ افراد کا بھی ہے۔ اور اجتماع میں شامل ہر فرد کا بھی۔

عملی انتحاد : ظاہر ہے کہ اجماع افراد کے اتحاد ہی سے وجود میں آیا ہے۔ اگر اتحاد نہ ہو تو اجماع كا سوال بى بيدا فيس بو يا۔ اسلام اتحاد كا عملى درس ديتا ہے۔ مثلاً لوگوں كو متحد كرنے ك لئے اسلام میں پہلا ٹرفیک سنرمید ہے ، جمال مسلمان پائج وات جع موکر خدا تعالی سے حصور سجدہ ریر ہوئے ہیں اور اپنے اتحاد کا عمل مظاہرہ کرتے ہیں فدا تعالی کے حضور میں تمام مسلمان برابر مِن اميره غريب اقا و مولا كورا كلا على عجى برايك مادي حيثيت ركمنا هيد مجرم الموي ردز نماز جعد کے لئے اکشے ہوتے ہیں۔ ای طرح عیدین اور ج سے موقعہ پر عملی اتحاد کا مظر ريم من آما ب-

عالمكير معاشرو: امان معاشره ايك عالمكير معاشره ب- اس من جغرافيائي حدود كاكوكي تعين نہیں۔ گوئی سکمان دنیا کے جس خطہ میں بھی بنتا ہے، وہ اسلای معاشرہ کا رکن ہے۔ اسلام ابنا پیغام تمام روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لئے پیش کریا ہے۔ جو محص بھی کلمہ طلبہ پڑھ کر توحید و رسالت کا افرار کر گیتا ہے وہ اسلام معاشرہ کا آیک رس بن جاتا ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم یا کروہ کا رب سیس کیکہ وہ "رب الناس"

اور "رب العالمين" ب- جيماكه فرمايا كيا ب:

(1) الحمد للم رب العالمين

(ممام تريفي الله ك كے بيں جو ممام جمانول (قومول) كا پروردگار ب)

(2) قل إعوذ برب الناس

(كمد من بناه مانكما مول لوكول كرب س)

اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالی صرف سلمانوں ای کا رب سیس بلکہ تمام محلوقات ممام

اقوام اور تمام روے زین پر اپنے والے انسانوں کا رب ہے۔

تر آن مجید نے جمل اللہ کو بوری کائنات کا رب فرار دیا ہے ، وہال نی آخر الزمال معرت محمد ملل اللہ علمت محمد ملل اللہ عليہ وسلم کو بھی بوری انسانیت کے لئے رحت قرار دیا ہے۔

وما ارسلناك إلا رحمتم اللعالمين

(اور نیس بیما تھے ہم نے مرتمام جانوں کے لئے رمت بناک

قرآن مجید کے معابق زمین آسان وائد سورج وریا پانی بہاؤ ہوا آگ ودشی ون ا رات بول بارش موسم بحاوات نیالت ویکر مظاہر فطرت اور وسائل پیداوار یہال تک کہ تمام چزیں انسان کے احتفادہ کے لئے بداکی می ہیں۔ اللہ تعالی کی پیدا کردہ چزوں پر کمی ایک فرد کو حق ملیت حاصل نہیں کیکہ بلا تحقیق نرب و ملت ہر انسان ان میں مساوی طور پر حصہ دارے۔ اللہ کی نعتیں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ہیں۔

ان تمام دلائل سے ابت ہوتا ہے کہ اسلام آیک ایسے معاشرہ کا علمبردار ہے جس میں

كميروسعت ہو۔ .

فطرت سے ہم آہنگی : دین اسلام اندائی نظرت ہے ہم آہنگ ہے 'اس لئے کہا جا سکا ہے کہ اسلام مداشرہ کا نظام فطری نظام پر منطبق ہے۔ اس سے انداؤں کے ان اجتابی اداروں اور قدرتی تظیموں کی نئی نہیں ہوتی 'جو مختلف قدرتی اسباب و عوائل کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ ان قدرتی اداروں اور تظیموں ہے مراد قوموں فیبلوں اور خانداؤں کے اداب ہیں جو رنگ و نسل 'منس 'وطن ' زیان اور نسب وغیرہ کے قدرتی رشتوں کی بتاء پر وجود میں آتے ہیں اور نظام فطرت کا جو بنے ہیں۔ اسلام ان اداروں اور تشمیرں میں سے نہ صرف سر کہ کمی ادارے اور تظیم کو ختم کرنا نہیں جاہتا بلکہ ان میں سے ہر ایک کو مضبوط اور اپنے علا کمیر معاشرہ میں بھشہ تظیم کو ختم کرنا نہیں جاہتا بلکہ ان میں سے ہر ایک کو مضبوط اور اپنے علا کمیر معاشرہ میں بھشہ تول مسلحتیں وابد ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ اجتمابی ادارے انسانوں کی مرضی سے وجود میں نہیں آتے اور انسان اپنے انسان ہی ماتھ اسانوں کی اور وابد نہیں ہوئے 'مثل ایک انسان پیدائش اور انسان اپنے انسان کے انسان پیدائش کے وقت ہی آیک خاندان ' آیک قبیلے 'آیک قوم اور آیک وطن سے تعلق رکھاہے۔ کویا وہ پیدائش طور پر مختلف جھونی بڑی تنظیموں کا رکن ہو تا ہے۔ چنانچہ یہ ادارے انسان کے افتیار سے ہمراوں اس اس انسان کے افتیار سے ہمراوں انسان اور باقلل زوال ہیں۔

نکاح کا مقصد کسل انسانی کی تروین و ارتقاء بھی ہے۔ سورۃ الجوات میں فرمایا گیا ہے:

"ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تہیں مخلف قومی اور تہیلے

بنایا ماکه تم آلی می ایک دو سرے کو پیچانو"

اس آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کو قوموں اور قبیلوں میں تقییم کرنے کی سبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ کا قوموں اور قبیلوں میں تقییم ہونا منتائے اللہ کے مطابق اور آیک درست چرہے، جے قائم رہنا چاہئے اور پھر اس آیت میں جو فریلا گیا ہے کہ مختلف قوموں اور قبیلوں کی تقییم اس فرض سے ہے کہ انسان آلیں میں آیک دو سرے کو پھچان سکیں۔ یہی یہ تقییم خود انسانوں بی کی آیک ضرورت اور مصلحت کی خاطر کی سمی ہے۔

الخضريد كدوين اسلام ك تمام احكام فطرت انسانى ك عين مطابق بين اور اسلاى معاشره

فطرت کے امولوں سے ہم آبال ہے۔

عدل اجتماعی یا آزادی : عدل اجتماع سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ کے ہر فرد کے تمام حقوق پوری طرح محفوظ ہوں' عدل اجتماع کے معرض وجود میں آنے کے لئے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے:

(i) معاشرہ کے ہر فرد کے حقوق محفوظ ہول

(ii) ہر سم کے حوق محفوظ ہول

(iii) کال طور پر محفوظ ہوں

چنانچہ جس معاشرہ میں تجعش افراد کے حقوق محفوظ اور بعض کے غیر محفوظ ہوں' یا یہ کہ بعض قتم کے حقوق محفوظ اور دو سری قتم کے محفوظ نہ ہوں' یا یہ کہ سب کے ہر قتم کے حقوق محفوظ نہ ہوں' لیکن ناقص ہوں کال طور پر نہ ہوں تو اِن تیوں صورتوں میں معاشرہ کے اندر جو عالت ردنما ہوتی ہے' اے عدل اجہای کا مظمر قرار نہیں دیا جا سکا۔

اسلام معاشرہ میں عدل و انساف کے قیام پر جو غیر معمولی زور دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجھائی امن و المان کا وارددار عدل پر ہے۔ غال اجھائی سے قیام کے لئے دو چیزوں کا ہونا مردری ہے۔ آیک ایسا مجوعہ قوانین جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور انسان کے لئے قائل ہو۔ دوسری چیز ایک ایسا نظام تعلیم و تربیت تنظیم جو اس قانون کو بردئے کار لاے کے لئے راہ بموار کرے اور اس عافد العل کرنے کے لئے بموٹر زمین تیار کرے۔ اسلام اس متعد کو پوراکرنے کے لئے دونوں چین فرائم کرتا ہے۔ اس کا تھاؤی فرآن جید کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے لئے اس کا علم خاصل کرتا ترفیق قرار دوا کیا ہے۔

اسلام تمام انسانوں کو مسادی حقوق دیتا ہے اور سمام انسانوں کے لئے آیک علی قانون نافذ کرنا ہے، جس سے کوئی بھی انسان بالاتر نہیں۔ اس فیلانون میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی مخصیص نہیں۔ اسلام تمام لوگوں کو عدل و انساف فراہم کرنے کا ضامن ہے۔

میں۔ اسلام تمام لوگوں کو عدل و انساف فراہم کرنے کا متامن ہے۔ اسلام کا عدل اجتماعیہ قرآن و سنت پر مشتل ہے۔ انسانوں کے ورمیان عدل قائم کرنا اور یہ طے کرنا کہ ان کے لئے کیا چیز عدل ہے ' اور کیا عدل نمیں ہے ' انسانون کے خلاق ہی کا کام ہے۔ دو سرا کوئی مخص اس امر کا مجاز نسیس که وه عدل و ظلم کا معیار مقرر کرے- چنانچه معیار عدل صرف اور صرف وہی ہے جو کتاب الی (قرآن) نے مقرر فرلیا۔ اسلامی معاشرہ عدل کے معالمہ عن اس

سورة الحديد من فرايا كياب:

"ہم نے اپنے رسولوں کو روشن فٹائوں کے ساتھ مجیما اور ان کے ساتھ کلب اور ميزان نازل كى ماكه انسان انساف بر قائم مو-"

سورة الساء من فرايا كيا ب

"الله تم كو حكم ينا ب كيد المنتى الل امت ك مرد كو اور جب لوكول ك ورميان تھم کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔"

سورة المائده مين فرايا كياب: "
"اور كى كرده كى وهنى تم كو امنا مختصل نه كروك كه تم عدل نه كروا عدل كروا يد تقوی سے تریب رہے۔

اسلام ہر محم کے عدل کا علمبردار ہے اور وہ کسی امر میں بھی عدل کو اپنے ہاتھ سے میں جھوڑ یا۔

عادل جاعت وہ جامعت ہے جس کے نقم و توانین اس قدر سل الوصول اور آسان ہول جو اس کے تمام افراد کے لئے ان کی ائی ائی استعداد کے مطابق کیسل ترقی کا باعث بنتے ہوں۔ کی جماعت کو اس وقت تک "عادل" تمیں کما جا سکنا ،جب تک کہ اس کے ذریعہ انسانوں کے ہم ایک گروہ کے لئے دسائل ترقی بہتات کے ساتھ میسرنہ آتے ہوں' چنانچہ اسلام انسانوں کے ہر كروه كے لئے وسائل رقى فراہم كرنے كا شامن ہے۔

جماعتی عدل میں جماعت کے ہر فرد یہ مطالبہ ہو ا ہے کہ وہ جماعتی عدل کو قائم کرنے میں اپنا فرض اوا كرے۔ چنانچہ اسلام ميں مر محص انفرادي طور پر اے فرائض كے لئے جوابدہ ہے۔ اسلای عقیدہ کے مطابق ہرایک کو اس دنیا میں ایک خاص دے امتحان گذارنے کے بعد است خدا کے حضور جاکر حساب رہا ہے 'جس کے نتیجہ میں اے بڑا یا سزا ملے گی۔ فدا کے حضور بہ جوابدی اجتماعی نسیں بلکہ انفرادی ہے۔ چنانچہ نظریہ اسلام کے مطابق اسلامی معاشرہ کے ہر فرد پر انفرادی طور پر بہت سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کے لئے وہ جوابدہ ہے۔ مثلاً حاکم کا فرض ہے کہ وہ حکومت کا بھترین نظام قائم کرے اور ملک میں اس و المن قائم رکفے اور قانون نافذ كرنے كا بندوبت كرے عوام كا كام ب كدوه قانون كى مدود من ره كر اپ لئے روق كمائيں-ایک عالم کا کام ہے کہ وہ تبلیخ دین ارے شاعر کا کام ہے کہ وہ اپ شعروں کے ذریعہ اسلامی شعار کی تروی و اشاعت کرے اور فلاح عامد کے موضوعات کو اپنائے مردور کا کام ہے کہ وہ اپلی شعار کی مروی و اساعت مرے اور فلال عامد سے موسوعت و بہات مردر معلم ہے میں ہو زمہ داریاں بوری کرے۔ اگر کسی قوم کے افراد اپنے فرائض کی انجام دبی میں کو ماتی کرتے ہیں تو اس صورت میں ساری قوم گنگار اور طالم تھرے گی' حق کہ وہ افراد بھی اس عظم کے تحت آ جائیں گے جو اپنے فرائض سمجھ طور پر انجام دے رہے ہیں کوئلہ ان کا فرض ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فرائش ہے کو ماتی کرے یا غلطی کرے تو اسے راہ راست پر لائیں۔ اجمائ عدل میں معاشرہ کے اجماع ادارے ہمی اینے فرائض اور زمد داریاں پوری کرنے

کے پابند ہیں۔

اخلاقیات : اظافیات بھی اسلای معاشرہ کا ایک اہم ومف ہے۔ اسلام میں اظاق حند کو نمایت دی گئی ہے۔ اسلام میں اظاق حند کو نمایت ایک ایک ایک ایک ایک ہے جو نمایت کی ہے جو بداخلاق ہے۔ ایک بھرین اور مہذب معاشرہ وہی ہے جس کے طرز معافرت میں اخلاق حند کا حسن و لطافت موجود ہو۔

دعلے نیوی ہے:

#### واهدني لا حسن الاخلاق لا يهدى لا حسنها الا انت

(اور اے اللہ اللہ علم کو بھتر سے بھتر اخلاق کی رہنمائی کر تیرے سواکوئی بھتر سے بھتر اخلاق کی راہ نمیں وکھا سکتا) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا:

- قیامت کے ترازو میں حن علق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ بے ذک حن اخلاق والا اپنے حسن علق سے بیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا ورجہ حاصل کر سکتا ہے۔

2- مسلمان من كال ايمان اس كاب جن كا اظلاق سب سے اجما ہے۔

۔ تم میں سے میرا سب سے بیارا اور نشست میں بچھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو تم میں سے خوش ملق ہیں اور مجھے تاپند اور قیامت میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو تم میں سے بد اظال ہوں گے۔

اسلام اطلاق حسنہ کو فضائل انسانی قرار رہتا ہے۔ یہ فضائل معاشرہ کی زینت ہیں اسلام ہر فرو سے مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ میں تمام فضائل پیدا کریں ٹاکہ پورا اسلامی معاشرہ نمونہ فضیلت ہو۔

آواب معاشرت : اسلام الناؤل كو رہنے سنے اشحے بیٹنے اور كھانے بینے كے آواب سكھاماً ب كاكم ايك منذب معاشرہ تفكيل پائے۔ يہ باتيں كى بعى فرجب ميں اتنى تفعيل سے نميں منائل كئيں اور نہ عى اسلام كے علاوہ ان باؤل پر كمى نے توجہ دى ہے۔ اسلام ميں مندرجہ ذيل آواب شكھائے كئے ہيں :

ا- طمارت اور باکیری کے آداب

2- كمانے بينے كے أداب

3- آداب مجلس

4- آداب طاقات

5- آداب منتكو م م د دن

6- ممرض وافل ہونے اور باہر ملئے چرنے کے آواب

7- آداب سنر

8- آداب لماس

آداب ہاتم جمائی کینے لور چینیکنے کے آداب

المختصر : یک اسلام ایک فلاح اور مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لئے بسترین اصول و ضوابط سِیا كريا كيد اللاي معاشره محى محدود سوسائل كانام نميل لكد روع زمن ير يست وال مسلمانول كو اس طرز زندگی کا نام ہے جو قرآنی اصولوں کے مطابق ہو۔ ونیا کا ہر وہ انسان جس نے ایک باز صدق ول سے کلمہ پڑھ لیا' وہ اسلامی معاشرہ کا رکن بن گیا۔ اس کے بعد ہر رکن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسلامی معاشرہ کی سربلندی جس حصہ وار رہے۔

# اسلامي معاشرتى اقتدار

[قعاون: "تعاون" عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتا اورامداد باہمی مدد ا اعانت۔ اصطلاحاً اس کے معنی مشکل وقت ہیں یا ضرورت کے وقت دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے۔ اسلام ہیں المان کا ماحول تائم کریں اورا یک دوسرے کے لیت وقت یا المان کا ماحول تائم کریں اورا یک دوسرے کے لیت وقت یا دھیں وجت ہے کام ندلیں۔ تاہم تعاون کی بنیادی شرط مجمی قرآن عکیم نے بیان قرماوی ہے کہ:

"اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناه اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نه کرواور اللہ سے ڈراکرو۔ بلاشہ اللہ تعالی مخت سراویے والا ہے۔" (المائدہ: 2)

اس آيت كي شرح كرت موس عمولا عامقي محمد عاشق الي مهاجر مدنى كلعة بين:

المراق الله المراق المراق المراق الله والمرائي والمرائي المرحوي المرحوي علم مين الميتكوول مسائل والخل المين الله والمرائي الله والمرائي الله والمرائي المرائي والمرائي المرائي والمرائي المرائي والمرائي المرائي والمرائي المرائية والمرائي المرائية والمرائي المرائية والمرائي والمرائي

مولا تامفتي محرعاش اللي معادب آم كليت إلى:

حضرت اوس بن شرجیل رضی الله عند نے بیان فرمایا کدیٹس نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بیہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ چوفض کسی ظالم کے ساتھ اس لیے گیا کہ اسے تقویت پہنچائے حالا تکہ وہ جانبا ہے کہ دو ظالم ہے تو چنجن اسلام سے نکل گیا۔ (مفکلہ قالم صابح 'صفحہ 436 از شعب الا بمان )

بہت الوگ دوسروں کی دینا بنانے کے لیے اپنی آخرت جاہ کر لیتے ہیں یعن ظلم اور کناہ پر دد کرتے ہیں تا کہ کسی دوسرے کو کو کری عبدہ ل جائے یا کوئی فاسق فا جراور بدعوان بھی موقوہ تو می یاصوبا کی آسمیلی کارکن بن جائے ۔ سینتی بری حمادت ہے کہ دنیا دوسرے کی بینے اور آخرت کی بربادی اپنے سرتھوپ کی جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارش دا طیم ہے ''قیامت کے دن برترین لوگوں ہیں ہے وہ محتی ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی وجہ ہے اپنی آخرت برباد کردی۔'

(رواه ابن ماجه بإب اذ التي المسلمان بسيلبما)

دین اسلام ایک محل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہاری رہمائی فرمائی ہے۔
اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس ویتا ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پرمعاشرتی زندگی گزارتا ہے اور
معاشرے کے ایک اہم رکن ہونے کی حیثیت سے بہت ہی فیدداریاں قبول کرتا ہے البذادین اسلام نے ان فیمہ
داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت سے اصول وضوا بطمقرر کے ہیں تا کہ ایک ایسا پر امن افلا ہی ادرامائی معاشرہ و جودیش آئے جس میں ہرکی کے حقوق کی منانت مہیا گئی ہے۔ خاتی خدا کو فائدہ چہنچا تا
ان کے کام آتا اور تعاون کرتا انسان کی حقیق عظمت ہے۔ در حقیقت وہی انسان عظمت پاتا ہے جودو سرول سے
تعاون کرتا ہے اور ہر مشکل میں ان کے کام آتا ہے کیونکہ ہم ہروز یہ مشاہرہ کرتے ہیں کد دنیا میں جو خص مجی آتیا
وہ اپنی عمر پوری کرکے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وہ لوگ جو انسانوں کی خدمت کر مے خلق خدا کو فائدہ پہنچا ہے ان

کو مہریانی تم اہل زیس پر خدا مہریاں ہوگا عرش بریں پر الاسلام اورب بدانکار کافٹان 😂 🖒 🐫 🐫 🚭 🕒

انسانوں میں سب سے بہترین مخص بھی وہی ہے جو دوسرول کے لیے اجھا ہواور دوسرول کو فائدہ كبنجائ مخلوق خدا كے ساتھ بدسلوكى و ايذار سانى حرام وكناه كبيره اورجہنم ميس لے جانے والا كام ہے۔ارشاد بارى تعالى ب:

"اورجولوكول ككام آئ وين اليني ونيا) من ( تفع رساني كساته ) ربتا ب-الله تعالى اس طرح (برضروري مضمون ميس)مثاليس بيان كياكرتے بيں ـ" (الرعد: 17)

اس دنیا میں عزت اور کامیا لی انمی او گول کونصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کی خدمت اور اس کو فائدہ كينيات بير حضورا كرم ملى الله عليدة لدو ملم كاارشاد مبارك بي وخيس السنساس من ينفع الناس "بعنى ''لوگوں میں سے اجمادہ ہے جولوگوں کونفع دیتا ہے۔''

لوگوں میں اچھا بنے کا بہترین طریقہ بھی بی ہے کہ ہم مخلوق خدا سے تعاون کریں کو تک ای میں ہماری دنیاوی کامیالی اوراخروی عجات کاراز فی ہے۔ بیارے آقاصلی الله عليه وآلد كلم فرمايا

''جس فخص نے ایک مومن کی دنیاوی ٹکالف میں سے ایک تکلیف کو دور کیا' اللہ تعالی قیامت

کے روزاس کی کالف میں سے اس کی ایک تکلیف کودور کردےگا۔"

حمرت عبدالله بن عمر منى الله عند سے روایت ب كحضوراكرم ملى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "أيك مسلمان دوسر عسلمان كاجمالى ب ندوه اس رظم كرتا ب اورندا ي بارو مدد كار جمورتا ب- جوفف اسيد كى (مسلمان) بمائى كى حاجت روائى كرتاب الله تعالى اس كى حاجت روائى فرما تاب اور جو ففس كى مسلمان کی ونیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی قیامت کی مشکلات میں ہے کوئی مشکل حل فرمائے گا اور جو مخف سی مسلمان کی پرده بوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ستر بوشی کرے گا۔ "(متنق علیہ)

حضرت عبداللد بن عمر منى الله عن صدوايت بكر حضورا كرم سلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا: "الله تعالی کی ایک ایس المی علوق ہے جنہیں اس نے اولوں کی حاجت روائی (یعنی اوگوں کی مدر کرنے) کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات ( کے سلسلے میں ) دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں۔ بیر (وہ لوگ ہیں جو ) الله تعالیٰ کے عذاب ہے محفوظ رہیں گے۔ ' (طبرانی)

حضرت خباب بن ادت رضی الله عنه کوایک دفعه نبی کریم صلی الله علیه و آلد سلم نے کسی غزوہ پر بھیجا۔ خباب بن ارت رمنی الله عند کے مگر میں کوئی مرد نه تھا اورعورتوں کو دودھ دوھنانہیں آتا تھا۔ آپ ملی الله علیه وآلدوسلم برروزان كمرجات اوردودهدوها باكرتي-

حعرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله علیه وآلدوسلم نے فر مایا '' جوفع کسی مسلمان ک کوئی و نیادی تطیف دور کرے گا۔ اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل طل کرے كا بوض دنياي كى تحدست كے ليا سانى بيداكر كا الله تعالى دنياوا خرت مى اس كى ليا سانى بدا فرمائے گااور جوش دنیا مس مسلمان کی پردہ پوشی کرے گااللہ تعالی دنیاد آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔اللہ تعالی (اس وقت تک) این بندے کی مدو کرتا رہتاہے جب تک بندہ این بمالی کی مدوش لگا

رہتاہے۔" (مسلم الوداؤر رزى)

مسلمانوں نے ابتداہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہاں کے بادشاہ جناب نجائی نے مسلمانوں کا بہت خیال رکھا تھا۔ ایک فدمت کریں بہت خیال رکھا تھا۔ ایک فدمت کی جہاں آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تصم نے جاہا کہ وہ ان کی فدمت کریں لیکن آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ من کی حب اس لیے میں خودان کی فدمت کا جہاں کے میرے دوستوں کی فدمت کی ہے۔ اس لیے میں خودان کی فدمت کا فرض انجام دوں گا۔ ''ایک دفعہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی اللہ علیہ وآلہ وہ کم اللہ علیہ وآلہ وہ کم میرا میں اللہ علیہ وآلہ وہ کم میرا کو دراسا کا مرده کی ایس نے میں تھر مجد سے دراسا کا مرده کی ایس نے میں تھر مجد سے باہرنگل آئے ادراس کا کام کرکے والیس آئر فراز اداکی۔

حعرت زیدین تابت رسی الله عندسے دوایت ہے کہ حضورا کرم معلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: "الله تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام ش عرد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان جمائی کے کام میں عرد کرتار ہتا ہے۔"

تعیف کے کفار جنہوں نے سفر طائف سے موقع پرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر برسائے اور آلہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر برسائے اور آپ مسلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ دائد علیہ دائد علیہ دائد ملیہ دائد علیہ دائد میں اتارا اورخووان کی مہمانی کے فرائض انجام دیئے۔ مدینہ منورہ کی اللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وا

ان آثاروروایات ہے اسلام میں ایک دوسرے سے تعاون کاروبیا فتیار کرنے کا درس ملتا ہے اور بید پید چاتا ہے کہ اسلامی معاشرت میں تعاون بے صدا ہمیت کا حال ہے۔

#### خرخوای:

دین اسلام این ما این مان و الول بی جورویه پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندؤ موکن ہر جگہ اور ہر معاطع بی سرایا خیر بن کررہے۔ وہ اسپنے مسلمان مجائیوں اور دوسروں کے لیے الی مخصیت ہو کہ وہ اس سے بمیشہ بھلائی کی توقع رکیس اور دیں ، : نبا عرض بہ کہ کئی بھی اعتبار سے جب بھی اور جہاں کہیں دور وں کی بھلائی کا موقع بروه اسے خیرخواہی کے جذبے کے تحت وہال موجودیا کمیں خیرخواہی کے معاملات میں وہ اپنے سے زیادہ دوسرول كمفادات كاخيال ركھ قرآن كيم ميل ب:

"مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اوراندے ڈروامیدے کم پرجم کیاجائے گا۔ "(الحجرات:10)

ية يت قرآنى دنياك تمام ملمانول كالك عالكير براورى قائم كرتى اورياى كى بركت عدك سمی دوسرے دین یا مسلک کے پیروؤں میں وہ آخوت نہیں یا لُگئی جومسلمانوں کے درمیان یا کی جاتی ہے۔اس تهم كى اجميت ادراس كے تقاضول كورسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم في اسي بكثرت ارشادات ميس بيان سي جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آسکتی ہے۔.

حفرت جرير بن عبدالله رضى الله عند كتب بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجمع سے تين باتوں پر بیعت لی تھی۔ایک بیر کہ نماز قائم کروں گا دوسرے بیر کہ ذکار ہوں گا' تیسرے بیر کہ ہرمسلمان کا خیر خواه رجول گا۔ (بخاری ستب الایمان)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كے روايت ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: "مسلمان كو گالی دینافتق ہےاوراس سے جنگ کرنا کفر ہے۔'' ( بخاری ٔ سمّاب الایمان ٔ مشداحمہ میں ای مضمون کی روانت حضرت سعیدین ما لک رضی الله عند نے ابھی اپنے والد نے قبل کی ہے )۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: ' مرسلمان پردوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے۔ '' (مسلم کتاب البروالصله 'ترفدی۔ ابواب البروالصله ) حضرت ابوسعيد خدري رضي اللدعنه اورحضرت ابو جريره رضي الله عنه تحبته بين كدآب صلى الله عليه

وآله وسلم في قرمايا: " مسلمان مسلمان كا بعائى ہے وہ اس برظلم نہيں كرتا اس كاساتھ نہيں چھوڑ تا اوراس كى تذليل نہيں

كرتاراكيدة وى كے ليے يى شربهت بے كدوه است سلمان بھائى كى تحقيركرے۔" (منداحم) حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا میارشا دروایت کرتے ہیں کہ " مروه الل ایمان کے ساتھ ایک مومن کاتعلق ویسائل ہے جیساسر کے ساتھ جسم کاتعلق ہوتا ہے۔ وہ الل ایمان کی برتکلیف کوائ طرح محسوں کرتا ہے جس طرح مرجم کے برجے کادرومحسوں کرتا ہے۔" (منداحم)

ای سے متاجل مضمون ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا ہے د مومنوں کی مثال آپس کی محب وابنتی اورایک دوسرے پردحم وشفقت کے معاملہ میں الیمی ہے جیسے ایک جسم کی مالت ہوتی ہے کاس کے معصور میں تکلیف ہوتو ساراجسم اس پر بخاراور بے خوالی میں جتا ہوجاتا ہے۔ (بخاری وسلم)

ا كي اور حديث من آب ملى المدعلية وآلدوللم كابيار شاوعتول بواس كرامون ايك دوسر عك لیے ایک دیوار کی اینوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہرایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔'' ( بخاری ٔ تناب الإدب ترخی ابوات انسره صدیه

er granger.

قرآن كريم من ب:"اور مارے داول مل الل ايمان كے ليےكوكى بغض شركھوا ، مارے دب

توبردامبريان اوررجيم ہے۔" (الحشر: 10)

سيدمودودي اس آيت مبارك كالنيربيان كرتے موع لكھتے ہيں:

''اس میں ایک اہم اخلاتی درس مجمی مسلمانوں کودیا کیا ہے اوروہ یہ ہے کہ کی مسلمان کے دل میں سكى دوسر مسلمان كے ليے بغض نه ہونا جاہے .... مسلمانوں كوجس رشتے نے ایک دوسرے ے ساتھ جوڑا ہوہ دراصل ایمان کارشتہ ہے۔ اگر کی فض کے دل میں ایمان کی اہمیت دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتو لامحالہ وہ ان سب لوگوں کا خیرخواہ ہوگا جوا بمان کے رشتہ ہے اس کے بھا کی ہیں۔ان کے لیے بدخواہی اور بغض اور نفرت اس کے دل میں اسی وفت جگد پاسکتی ہے جبکہ ایمان کی قدراس کی نگاہ میں گھٹ جائے اور کی دوسری چیز کووہ اس سے زیادہ اجمیت دیے لگے۔ لبذاية عين ايمان كا نقاضا ہے كدا يك مومن كا دل كسى دوسر مصمون كے خلاف نفرت و بغض سے خالی ہو۔اس معاملہ میں بہترین سبق ایک حدیث سے ملتا ہے جونسائی نے حضرت انس رضی الله عندسے روایت کی ہے۔ان کابیان ہے کہ ایک مرجبتن ون مسلسل بدہوتا رہا کدرسول الدملي الله عليدوآ لدوسكم الى مجلس ميس بيفرهات كداب تهار بسامة كيك السافخص آف والاجوال جنت میں سے ب اور ہر باروہ آنے والے فض انسار میں سے ایک صاحب ہی ہوتے۔ بدد کھے کر حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص كوجستو بيدا موئى كه آخريه كياعمل آياكرتے بيں جس كى بنا پرحضور صلى الله عليه وملم نے ان كے بار ب يل بار باريد بشارت سائى ب- چنا نيدوه ايك بها شكر ك تین روزمسلس ان کے ہاں جا کررات گزارتے رہے تا کدان کی عباوت کا حال دیکھیں۔ مگران ك شب كزارى من كوئى غير معمولى چيز انبيل نظرند آئى۔ تا جارانبوب نے خود ہى ان سے يو چھاليا كر بعائي آب كياعمل الياكرت بي جس كى بناء بربم في معنور صلى الله عليه وسلم سي آب ك بارے میں مظیم بشارت من ہے؟ انہوں نے کہا میری عبادت کا حال تو آب دیکھ بی جے ہیں۔ البتدايك بات ب جوشايداس كي موجب ين مؤاوروه بيد ك دويس اي ول يس كى مسلمان کے خلاف کیٹ نبیں رکھتا اور نہ کسی اسی مجلائی پر جواللہ نے اسے عطا کی ہواس سے حسد كرتا بول\_"

( تننبيم القرآن \_سيدمودودي ملد پنجم صلحه 403-404)

رسول اكرم ملى الله عليدة آلدوكم في اسلام كالعريف عى بيكى بكدوين تحرفواى ب- صحاب كرام رضی الله علم اجعین کہتے ہیں کہ ہم نے ہو چھا: بیضرخوائی کس کے لیے ہے؟ تو آپ ملی الله عليه وسلم نے قرمایا: الشر کے لیے اس کی کاب سے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے تکمرانوں کے لیے اوران سے وام کے لے۔(ملزق 55)

اللهاس كى كماب (قران عكيم) دراس كرسول (معرت محصلى الله عليدة لدوسلم) سے خيرخوابى

السال اور سيدانادي في في في في في في في

کا تقاضا اصلاً ان اوگوں سے ہے جو آپ ملی انڈ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرف باسلام ہوئے۔ان میں وہ ہے مون بھی مون بھی مون بھی ہوئے۔ان میں وہ ہے مون بھی مون بھی ہوئے۔ ان میں ہوئے۔ ان میں مون بھی کی خیر خواجی کی مورت یہ تھی کہ وہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر جے دہیں تو انڈی راہ میں پیش آنے والی ہر مشکل کا خیر خواجی کی صورت یہ تھی کہ وہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر جے دہیں تا انڈی موجود ہوئی آنے والی ہر مشکل کا صرو شاہت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ سلمان جو ابھی ایمان میں صحابہ کرام رضی انڈی محم اجمعین کی طرح پیڈتو تو نہوے کے نے کئی خواجی کی قرضا کی کا تقاضا میتا کہ دوہ دی فرم دار یوں کو دار یوں کو دار یوں کو کہ میں اور آز آن مجید کی طرف سے عائد کر دہ قرم دار یوں کو بھینک دیں اور انڈاور اس کے رسول سلمی انڈ علیہ وسلم کے دیں ور انڈاور اس کے رسول سلمی انڈ علیہ وسلم کے دیں ور انڈاور اس کے رسول سلمی انڈ علیہ وسلم کے دیں ور انڈاور اس کے رسول سلمی انڈ علیہ وسلمی انڈاور اس کے رسول سلمی انڈ علیہ وسلمی انڈاور ہیں۔

اس مدیث میں خیرخواہی سے مرادوہ روبہ ہونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام النے کے بعد اس عہدے ہرصاحب ایمان سے مطلوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں فتے خواہی سے مراد دہ طرز عمل ہے جو دنیا کے انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے خیرخواہی بیہ ہو کہ اسے اس دنیا کا خالق و مالک مانا جائے اس کے ساتھ کی کوشریک نظیم ایا جائے اس سے مانگا جائے اس کے ساتھ میں کوشریک نظیم ایا جائے اس کے دوقت اس کے دروازے پردستک دی جائے۔ اس کا تنات کے ہر پریشانی تکلیف کہ معیب اس کا تنات تم ہوجائے گی چلانے میں کی کواس کا مددگاراور شریک نہ جھا جائے اور سے یقین رکھا جائے کہ ایک دن بیرکا تنات تم ہوجائے گی اوراز ل سے ابدیک کے ساتھ معالم صرف اور مزال سے ابدیک کے ساتھ معالم صرف اور مزال سے ابدیک کے ساتھ معالم صرف اور مزال سے ابدیک کی بارگاہ میں چیش ہوں گے اور خداا سے بندوں کے ساتھ معالم صرف اور مزال سے ابدیک کی بارگاہ کی بارگاہ میں جیش ہوں گے اور خداا سے بندوں کے ساتھ معالم صرف

اس کتاب ( قرآن مجید ) سے خیرخوا ہی ہیہ کہ اسے روز انسجھ کر پڑھا جائے اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اس کے عقائد اور نظریات کو اپنایا جائے اسے ہرتم کی تحریف تبدیلی اور کی بیشی سے پاک سمجھا جائے اور اسے دین ودنیا کے ہرمعالمے میں حق و باطل کے معیار کی حیثیت دی جائے۔

رسول صلی الله علیه دستم کی خیرخواہی ہیہ کہ ان پراعماد کیا جائے ان کی اطاعت کی جائے جس چیز کو وہ دین قرار دیں اس کو دین قرار دیں اس کا جس چیز پران کی گواہی موجود نہ ہوا ہے گرز دین نہ بنایا جائے ( بخاری اُلم م 2697) ۔ ان سے محبت کی جائے اور دین پرمل بیرا ہوئے میں آئیس نمونہ بنایا جائے ۔ کو تک اہل ایمان کے لیے نی صلی اللہ علیہ والدو تا میں کا بل تھی دنمونہ ہے۔ ( الاحز اب : 21 )

مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیرخواہی ہیہے کہ (اگروہ اللہ کی معصیت اور نافر مانی کا حکم ندویں تو) ان کی بات مانی جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کے حقوق ادا کیے جائیں ان کے خلاف سمازش ندکی جائے اور نہ ہی سمازش کا حصہ بنا جائے 'وہ اگر بحیثیت حکمران اللہ کے دین کے تقاضوں کو پوراند کررہے ہوں تو قانون کے دائر سے جی رہنے ہوئے تقریر و تحریر اور دیگر دستیاب ذرائع سے شائستہ اور مہذب انداز جی آئیس انحراف کی طرف توجہ دلاکراسے دور کرنے پرامرار کیا جائے۔ اس سلسلے جس ضرورت پڑنے پرقانون کو ہاتھ جی لیے بغیر پر امن اختجاج کا طریقہ افقیار کیا جاسکتا ہے۔ عوام کی خیرخواہی کا مطلب میہ ہے کہ آئیس دین کی طرف راغب کیا الاسلام اورب بدانكار الكينية في المساعدة المارة المارة المارة المارة الكارة

جائے۔ انہیں آپس میں ایک دوسر ہے کوئی اور حق پر ٹابت قدمی کی فسد داری ادا کرنے کی ترغیب د کی جائے۔ علماؤ دانش ور سیاست دان اور حکمران کی اس طرح تربیت کریں کہ ایک جانب وہ اپنی اپلی فسد داریاں پور کی کرنے کے قابل ہوں اور دوسری طرف ملک کے قانون پسند اور پرامن شہری اور تیسری جانب مفاد پرستوں کا آلہ کارینے سے بیچر ہیں۔

می مسلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کا دین پہنچایا ہے۔ اس کے باعث ہمیں ہدایت لمی اور ہم دور خ سے بیخ اور جنت میں جانے کے قابل ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ دل وجان سے اس ہدایت کی قدر کریں اور اپنچ محن اعظم محمد صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں سے ترغیب اس طرح ولائی گئی ہے کہ بے فک الشداور اس کے فرضتے نبی پردھت بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان تم بھی ان پر(دل کی مجرائیوں سے ) درود وسلام ہمیجو۔ (الار اب۔ 64)

ہماری طرف ہاں وعاکل کے تات ما کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ تیفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وعاکل کے تات ہیں اور یہ ہو بھی رحمت کی وعا کیں کرتے ہیں اور یہ ہو بھی رحمت کی وعا کیں کرتے ہوں اور فرشے بھی رحمت کی وعا کیں کرتے ہوں اور فرشے بھی رحمت کی وعا کیں کرتے ہوں اُس کے دورود وسلام کی صورت میں ہماری وعا در اصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر وآلہ وسلم کی خیر والی ہمیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خوابی میں ان جذبات کا ظہار ہے جو سے اہل ایمان کے داوں میں سمندر کی اہروں کی طرح ہمیشہ موجز ان دستے ہیں۔

#### ايار:

"ایار" عربی زبان کالفظ ہے۔اس کے معنی ہیں قربانی دوسروں کے مفاد کے لیے خودنقصان اٹھانا م تخدد بنا۔اصطلاحاً اس سے مرادا بی ضرورت پر کسی دوسر سے کی ضرورت کوتر جیج دیتا ہے۔اسلام نے اہل ایمان کو پہتھلیم دی ہے کہ دوا پی معاشر تی زندگ بیس ایار کا روبیا اختیار کریں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرور بات اوراحتیا جات کا خیال رکھیں۔قرآن مجید ش ہے:

''یر (انساری لوگ) ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو جمرت کرکے ان کے پاس آئے ہیں اور جو پچھان کو دے دیا جائے' اس کی کوئی حاجت تک بدا پنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجے دیتے ہیں خواوا پئی جگہ خودھاج ہوں۔'' (الحشر۔ 9)

اس آیت مبارکہ میں انصار یہ یہ نے فقیدالشال ایٹارکا ذکر ہے جوانہوں نے مہاجرین کے لیے پیش کیا مولا ناشیر احمہ علی فی رحمہ الله علیہ لیکھتے ہیں کہ 'مہاجرین کو اللہ تعالی نے جو فضل و شرف عطافر مائے یا اموال فئی وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ عنایت کریں اے دیکھ کر انصار تک ولئیں ہوتے نہ حسد کرتے ہیں۔ بلکے خوش ہوتے ہیں اور جراچھی چیز میں ان کواپئی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں۔ خود بختیاں اور فاتے اٹھا کر بھی اگر ان کو بھلائی پہنچا سکیس تو در لیخ نہیں کرتے۔ ایسا بے مثال ایٹار آج تک دنیا کی کس قوم نے کس توم کے لیے دکھلایا .... بڑے کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کوانٹد کی تو فق ورتھیری نے ان کے دل کے لا کچ اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا۔ لا کچی اور بخیل آ دمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایٹار کرسکتا ہے اور دوسروں کو چھلتا پھولتا دکھ کر کرب خوش ہوتا ہے؟

الارد مدافار المراجعة المراجعة

( آفسیر عثانی مولا ناشبیراحمد عثانی مترجم مولا نامحود سن بیش البندانسیں پبلشرز لا ہور مسخد 715) حدیث شریف کی کتابوں میں حضرات انصار (رضی اللہ تعالی عظیم ) کے حسب المہاجرین اور ایٹار و قربانی کے متعدد واقعات کلیے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ افسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وض کیا کہ ہمارے اوران مہا جرین کے درمیان ہمارے مجودوں کے باغوں کو تعیم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں (میں ایسانہیں کرسکتا)۔ اس پر افسار رضی اللہ عنہ نے مہاجرین رضی اللہ عظم ہے کہا اچھا آپ لوگ پیداوار کی محنت میں مدوکریں اور ہم آپ لوگوں کو پھلوں میں شریک کرلیں سے اس پر مہاجرین نے کہا یہ ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ ایسا کون شخص ہوں۔ چہ نچھا نہیں ساتھ لے گئے اورائی ہوی ہے کہا کہ دیکھو پر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کامہمان ہے ہوں۔ چہ نچھا نہیں ساتھ لے گئے اورائی ہوی ہے کہا کہ ورک کوراک سے پچھی نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کھا تا ہوں۔ چہ نچھا نہیں ساتھ لے گئے اورائی ہوی ہے کہا کہ دیکھو پر سول اللہ صلی اللہ علیہ و ورت اس انداز سے تارکر واور پچوں کوسلا دو۔ چہا نچا س نے کہا تھی ہوں ہے ہوں ہمان کھا تا کھا رتا تارکر واور پچوں کوسلا دو۔ چہا نچاس نے کھانا پکایا اور پچوں کوسلا و یا۔ پچر جب کھانے بیٹھے تو عورت اس انداز سے المحملات کے ہوئے ہوں کو مہان کھانا کھارتا دہاور یہ جھتار ہا کہ یہ دونوں بھی میرے ساتھ کھا دیا۔ ہوں و ن علی انفسیہ و فو کان بھیم دہاور مہمان کو کھلا دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے آ ہے مہارکہ ' ویسو شو و ن علی انفسیہ و فو کان بھیم حصاصہ ناز ل فرمائی۔ دعج بخاری سفر 53 نادی سفر 53 نادیا )

سيدابوالعلى مودودي انسار عظيم الشان اورعديم النظرا يار متعلق للصة بين

'' مها جرین جب مکداور دوسرے مقابات سے بھرت کر کے ان کے شہر میں آئے (لین مدینہ ش)
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کئم کی خدمت میں بینیش کش کی کہ ہمارے باغ اور تخلستان حاضر بین
آپ انہیں ہمارے اور ان مہا جر بھائوں کے در میان بانٹ دیں۔ حضور صلی انتدعلیہ و سکم نے فر مایا کہ یہ اوگ و ا باغبانی نہیں جانے 'یہ اس علاقے ہے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں کیا ایسانہیں ہوسکا کہ اپنے ان باغون باغبانی نہیں جانے واطعت (بخاری۔ بن اور تخلستانوں میں کام مقدم کرواور پیداوار میں سے حصدان کو دو؟ انہوں نے کہا سم عدن واطعت (بخاری۔ بن جریر)۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کہی ایسے لوگ نہیں دیکھے جواس درجہ ایا رکرنے دولے ہوں۔ یہا م خود کریں کے اور حصہ ہم کو دیں ہے۔ ہم تو بجھتے ہیں کہ سارا اجریکی لوٹ مجھے حضور صلی اللہ علیہ و سکم نے فر مایا نہیں 'جب بکتم ان کی تعریف کرتے رہو مجھ اور اور ان کے حق بیس دعائے فیر کرتے رہو مجانے میں اجرانا رہے تھی نہیں 'جب بکتم ان کی تعریف کرتے رہو مجانے اور اور ان کے حق بیس دعائے فیر کرتے رہو مجھ تا ہیں کہ سازا جریکی لوٹ میں دیا ہے۔

كا (منداحمه) - كيرجب بن نفير كاعلاقه فتح بواتورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كهاب بندوبست ک ایک شکل بیہ ہے کہ تمہاری املاک اور بہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور مخلستانوں کو ملا کر ایک کردیا جائے اور چراس پورے مجموعے وقمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقیم کردیا جائے۔ اور دوسری شکل بیہ کم کم اپنی جائبیادیںا ہے پاس رکھواور بیمتر و کہ اراضی مہاجرین میں بانٹ دی جائیں۔انصار رضی اللہ تھم نے عرض کیا ہے جائدادی آپ ان مل باندوس اور جاری جائدادول میں سے بھی جو کھ آپ جاہیں ان کودے سکتے ہیں۔ ال رحفرت الويكر رض المنهم لكارا شح جز اكم الله يا معشر الانصار خيرا

( يَجِيٰ بن آوم \_ بلاؤرى)

اس طرح انصاری رضامندی سے مبود بول کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین ہی مل تقلیم کیے ملے اور انصار رضی اللہ تھم میں سے صرف حضرت ابوؤ جانۂ حضرت سہل بن حنیف اور (بروایت بعض) حضرت حارث بن الصهمه رضي الله معهم كوحصه ديامي كيونكه بيد عفرات بهت غريب تصر (بلاذ ري-ابن بشام-روح المعانى) اس انتار كا مجوت انصار رضى الله تعظم نے اس وقت دیا جب بحرین كاعلاقه اسلامي حكومت ميں شامل ہوا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا ہے تھے کہ اِس علاقے کی مفتوحہ اراضی انصار کو دی جا تیں ممکر انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس بیں سے کوئی حصہ نہ لیں سے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نددیا جائے۔ ( کی بن آ دم) ۔انصار کا بھی وہ ایٹارجس پرانٹد تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔''

( نَعْبِيم النَّرْ آن \_ جلد بنجم \_ صفحه 395 ، 396 شرحٌ سورة الحشر آيت نمبر 9)

جب مجد نبوی صلی الله علیه وسلم کی تغییر کھیل ہوئی نو حضور صلی الله علیه وسلم نے انصار رضی الله عظم کو طلب فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے مکان میں اوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 455 تقى-آ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے انصار كى طرف خطاب كر كے فرمايا كە" يىتىمارے بھائى جىل جى مها جرين اورانصارے دودوا مخاص كو بلاكر فرياتے مسئے كه بياورتم بعائى بھائى بواوراب و احقيقت ميں بھائى جمائى تھے۔انہوں نے اس روحانی رشتے کوخونی رشتے سے بوھ کرجانا۔انصار نے مہاجرین کوساتھ لے جا کر گھر کی ا یک ایک چیز کا جائزہ وے دیا کہ آ دھا آپ کا اور آ دھا ہمارا ہے۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ بن رہے نے جو حضرت عبدالرحن رمنی اللہ عندین عوف کے بھائی قرار پائے ان کی دو بیویان تھیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک کویش طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ ا ژکار کردیا۔

جب حضرت سعدرضی الله عند بن ربح نے حضرت عبدالرحمٰن رمنی الله عنه بن عوف کوایے نصف مال كى پيش كش كى توانهول نے كها" فدايدسب آپكومبارك كرے" جمع صرف بازار كارات بتاد يجئ انہول نے قیقاع کے مشہور بازار کاراستہ بتاویا۔ انہوں نے کچھ کی اور پیرخر بدااور شام تک خرید وفروخت کی۔ چندروز میں ا تناسر ماييهوكيا كمشادى كرلى \_ رفته رفته ان كى تجارت كواتنى ترتى مونى كه خودان كا قول قفا كه خاك باتھ يش ۋالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔اس سے مہاجرین کی خود داری اور جدوجہد کسب کا پیتہ چاتا ہے۔

انساد کے جذب ایار سے مہاج بن کے لیے مکانات کا بیانظام ہوا کہ انسار نے اپنے گمروں کے آس پاس افکادہ ذہینیں ان کود سے دیں اور جن کے پاس ذین نہ تی انہوں نے اپنے رہائی مکانات دے دیتے۔
دین الل ایمان کو بیقیم دیتا ہے کہ وہ اپنے موثن بھا ٹیوں کی خیرخوائی کرئے ان کی اعانت کرے اور ول کی گہرائیوں سے ایسانیا کرکرے کہ جیسا ایار انسار مدید نے مہاج بین کے ساتھ کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے فر بایا : دفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکی جب کہ دوہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پندر نے کرے جو این ہے کی کہ دوہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پندر نے کرے جو این ہے کہ کہ دوہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پندر نے کرے جو این ہے کہ کہ دوہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پندر نے کرے جو این ہے کہ پندر کرتا ہے۔ ' (منفق علیہ)

ال صدیث کا مطلب ہیہ کہ ایمان کا اصل مقام حاصل کرنے کے لیے اوراس کی خاص برکتیں پانے کے لیے اولاس کی خاص برکتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پرایمان لا کر نیک جل کرنا ہی کافی نہیں بلکہ چاہیے کہ آ دمی خود غرض سے پاک ہواوراس کے دل جس وہ اپنے دوسرے ہوائی ہوائی وہ اپنے لیے چاہ وہ بی وہی وہ سرے کے دل جس وہ اپنے اس کو کی دوسرے کے لیے بھی پہند شکرے اس کو کی دوسرے کے لیے بھی پہند شکرے ایک بچی چاہوں جو بات اور چو بات اور چوز وہ اپنے بھی نیوں کے لیے بھی پیند کرتا ہے بلکہ وہ اس پہند جس ایک راور قربانی سے کام لیت ہے اور خود کتا بھی ضرورت مند ہوائی محبوب اور ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے جذبہ ایک رہی کو فروغ وسینے کے لیے اور باہمی نفر توں کو خم کرنے کے لیے الل ایمان کوفر مایا: '' تم ایک دوسرے کو تحا نف دیا کروتم جس باہمی محبت پیرا ہوگی اور دختی جاتی سرے گی۔'' (بخاری)

## احبان:

احسان عربی زبان کا لفظ ہاس کے لفوی معنی مندرجہ ذیل ہیں: (1) نیکی ۔ اچھا سلوک۔ مہریائی کا برتا و (2) ایتھے سلوک کا برتھے سلوک کا برتھے سلوک کی اور جے سلوک کیا ہو محسوں کرے (3) نیکی عمل خیر (4) ایتھے سلوک کا اعتراف منونیت (5) متصوف ) نوربسیرت سے حق کا مشاہدہ ۔ صفات کے پردے ش دات باری تعالی کا دیدار۔ مشاہدہ صفاحیہ جس کوئیں ایسین کہتے ہیں۔

قرآن علیم علی ہے: 'احسان کا طریقہ افقیاد کرو۔ بے شک اللہ محسنوں کو پہند کرتا ہے۔' (البقرة: 195)۔احسان کا لفظ درام ل کسن سے لکلا ہے 'جس کے معنی کسی کام کوخوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدی کے بہر جو فدمت ہوا ہے۔ بس کردے۔اور درسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے۔ اپنی پوری قابلیت اور تمام وسائل اس عیں صرف کردے اور دل و جان سے اس کی پیمیل کی کوشش کرے۔ بہلا درجہ محض اطاعت کا درجہ ہے جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے 'جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے 'جس کے لیے موات ہے۔

قرآن عيم مي انفاق في سيل الدكرك إراحان جلاف كمنوعيت إورجواوك انفاق ك

بعداحسان نہیں جلاتے انہیں بے پناہ اجری نوید سنائی گئی ہے۔ فرمایا ''جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کے کرتے ہیں اور خرج کر کے پھراحسان نہیں جلاتے'ندو کھ دیتے ہیں ان کا جران کے رب کے پاس ہے۔ اور ان کے لیے کسی درخ اور خوف کا موقع نہیں۔' (البقرۃ: 262)

ال همن من مولا ناشبراحم عناني كلي إن

ايك اورجكة قرآن عليم من فرمايا:

''الله ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جواحسان کی روش اپناتے ہیں۔'' (المائدہ:13) اس آیت مبار کہ ہیں بھی اللہ تعالی نے احسان کرنے والوں کے لیے پیندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن کریم ہیں ہے:

''الله عدل اوراحسان اور صلهٔ رحمی کا حکم و یتا ہے۔'' (انحل 90)

اس آيت كي تفسير مي سيدابوالاعلى مودودي كلصة أين:

www.KitaboSunnat.com

صورت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف بھی نہیں ہے کہ آ دی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتا و کر ہے اورخوفی و تی میں ان کا شریک حال ہواور جائز حدود کے اندران کا حالی و مددگار اچھا برتا و کر ہے اور خوفی و تی میں ان کا شریک حال ہوا در جائز ان اور ہے ۔ اندران کے حقوق بھی سے کہ ہرصا حب استطاعت خض اپنے مال پرصرف اپنی ذاتی اور اپنے پال بچوں ہی سے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں سے حقوق بھی سلیم کرے۔ "
اپنے پال بچوں ہی سے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں سے حقوق بھی سلیم کرے۔ "

قرآن مجید میں ایک مقام پرارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ب شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پڑمل کرتے ہیں۔'' (اُنحل:128)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تحسنین کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے جواحسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں محسنین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی ہی کرتے جاتے ہیں خواہ ان کے ساتھ وہ لوگ کتنی ہی برائی کریں۔ اس لیے ایک اورجگہ پرارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔

" يقينا الله كى رحمت إحسان كرنے والول (محسين ) كقريب سے " (الامواف: 56)

ایک اور مقام پر ارشاو فرمایا که الله تعالی احسان کرنے والوں پر اپنا مزید فضل بیعنی انعامات نازل فرما کس مے:

" ہم تمہاری خطائیں معاف کریں مے اور احمان کا رئیدر کئے والوں کو مزید فشل سے نواڈین مے" (الاعراف: 161)

الله تعالى كے زويك محسنين (احسان كرنے والے لوگ) كون جي ؟ اس كا جواب خووالله تعالى نے قرآن مجيد ميں ديا ہے كہ:

''ضعیف اور بیمارلوگ اوروہ لوگ جوشر کت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے'اگر پیچے رہ جا کیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا دار ہول۔ ایسے حسنین پراعتراض کی کوئی حمنج ائٹن نہیں ہے اور اللہ درگز رکرنے والا اور دم فرمانے والا ہے۔'' (التوبہ: 91)

آ محرمایا:

''ای طرح ان انگوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں جنہوں نے خود آ کرتم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائی جا ئیں'اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کرسکا تو وہ مجوراً واپس مکے اور حال بیتھا کہ ان کی آ تھوں سے آنسو جاری تتھا ورانہیں اس بات کا ہزار نج تھا کہ وہ سپنے خرج پرشریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں دکھتے'' (التربہ: 92) ان آیات میں محسنین ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو خدمتِ وین کے لیے بے تا ب ہوں'اورا کر کمی تھی تی مجوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کرسیس تو ان کے دل کوا تنائی بخت صدمہ ہو جہتنا کسی و نیا پرست کوروز گارچھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے ان کا شار خدا کے ہاں خدمت انجام نہ دی ہو۔ اس لیے کہ وہ چاہے ہائی میں میں ہوگا اگر چہانہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو۔ اس لیے کہ وہ چاہے ہائی میں اس سے کام نہ کر سے ہوں لیکن ول سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں۔ بہی بات ہے جوغزوة جوئر وہ ہو کے دونتا کو خطاب کرتے ہوئے وائی تھی کہ جوغزوة کہ بین پرا تناع سفر میں نی صلی اللہ علیہ وہ لرائم نے اسے دونتا کو دخلاب کرتے ہوئے وائی تھی کہ میں ہو ہے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوج نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ میں درہے ہوئے ؟' فر مایا'' ہال مدینے ہی ساتھ میں درہے ہوئے ؟' فر مایا'' ہال مدینے ہی سے میں درہے ہوئے ؟' فر مایا'' ہال مدینے ہی

ایک اور مقام پراللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ منین کون لوگ ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے:

دمینے کے باشد وں اور گردونواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبانہ تھا کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ
وسلم کوچھوڑ کر گھر بیٹے دیجے اور اس کی طرف سے بے پروا ہو کرا ہے اپنے لئس کی فکر میں لگ
جاتے۔ اس لیے کہ ایسا کہی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمائی شفت کی کوئی
تکلیف وہ جمیلیں اور مسکرین جن کو جوراہ نا گوار ہے اس پرکوئی قدم وہ اٹھا کیں اور کسی وشن سے مسئلے

(عداءت جن کا) کوئی انتقام وہ لیس اور اس کے بدلے ان سے جن میں ایک عمل صالح نہ لکھا
جائے۔ بھینا اللہ سے مسئوں کا جن الحذرات مارانیس جاتا ہے۔ '(التوب 120)

اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو تحسنین کہا گیاہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مشقتیں جمیلیں اور محرین جن کے خلاف جباد کیا۔اس لیے اللہ رتعالی نے تحسنین کے لیے بے پناہ اجروثو اب رکھاہے۔ دوتم میں سے جو تحسنین (نیکوکار) ہیں اللہ نے ان کے لیے بردا اجرمہیا کررکھاہے۔''

(الاتزاب:29)

''اور محسنین (نیک روش اختیار کرنے والوں ) کوخوشخری دے دیجئے۔'' (الاحقاف: 12) ''انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کھے سلے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے محسنین (نیکوکاروں) کی جزامہ'' (الزمر: 34)

''جوکوئی جملائی (احسان) کمائےگا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوب کا اضافہ کردیں ہے۔'' (الشوری: 23)

الله تعالى محسنين (ئيك لوكون) كي صفات بيان فرماتا ب:

''جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے گئے انہوں نے پہلے جو پکو کھایا بیا تھا اس پرکوئی کردنت ندہوگی بشرطیکہ وہ آئندہ ان چڑوں سے بچے رہیں جوحرام کی ٹی ہیں اور ایمان پر ٹابت قدم رہیں اورا چھے کام کریں ' پھرجس جس چڑے روکا جائے اس سے رکیس اور جوفر مان اللی ہواہ مائیں' پھر خدا ترس کے ساتھ نیک رویہ (احسان) رکھیں اللہ محسنین (باکردارلوگوں) کو پہند کرتا ہے۔''

(الماكده:93)

الله تعالى محسنين كوئيك اولا وعطافر ماتا بهاورداه راست وكها تاب بيالله تعالى كالمرف مي محسنين كي الله تعالى وماخروى فلاح كاراسته وكها تاب فرمايا:

" فیر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کواسحال علیہ السلام اور بیقوب علیہ السلام جیسی اولا ددی اور ہر ایک کوراہ راست دکھائی۔ (وہی راہ راست جو) اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی ہے اورای کی سل سے ہم نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ابوب علیہ السلام ہوئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو (ہواہت بیشی)۔ اس طرح ہم محسنین ( کیکوکاروں ) کوان کی شکی کا بدلد دیتے ہیں۔ " (الانعام: 84)

احسان ایک ایس نیل ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بدایک بےغرضانی کمل ہے۔قرآن محیم میں اللہ تعالی نے تیفیرعلیا اسلام سے فرمایا:

"اوراحسان ندكروزياده حاصل كرنے كے ليے" (الدر 6)

قرآن مجيد كاس آيت ش كرامنهو مخلى ب-سيدمودودي" كيست بيسك

(تنهيم القرآن -جلدششم سنحه 145)

قرآن مجيديس ارشاد بارى تعالى ب:

"احسان كابدلداحسان كيسواادركيا بوسكايج؟" (الرحن 60)

یعنی آخریکس طرح ممکن ہے کہ جولوگ الشرتعائی کی خاطر دنیا میں محرمجرائے نفس پر پابندیاں لگاتے رہے ہوں حرام سے بیجے رہے ہوں کی کوئی بان کرتمام حق داروں کے حقوق اداکرتے رہے ہوں اور شرکے مقابلے میں برطرح کی تکلیفیں اور مفتقیں برداشت کرکے خیر کی جمایت کرتے رہے ہوں اللہ ان کی بیرماری قربانیاں منا کے کردسے اور انہیں مجمی ان کا جرند دے؟

اللدنعالى ف ايمان لاكراحسان جماف والول كى شديدسرزنش كى بداورفرمايا بكراكرتم لوك

ایمان لائے ہوتو درامل میاللہ تعالی کاتم پراحسان ہے۔

الثدرب العزت نے فر مایا:

''اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ان (مرهمیان ایمان) سے کہو کیاتم اللہ کوائے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ مالانکہ اللہ واردہ ہرشے کاعلم رکھتا ہے۔ بدلوگ تم رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زیمن اور آسانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اوردہ ہرشے کاعلم رکھتا ہے۔ بدلوگ تم پر احسان جی پر شرکھو کی احسان جی پر شرکھو کی اسلام کا احسان رکھتا ہے کہ اس نے مجمعیں ایمان کی ہدایت دی آگرتم واقعی اپنے وجوائے ایمان میں سے ہو۔'' (الحجرات: 17)

نفيحت:

و الصيحت "عربي زبان كالفظ ب جس كمعنى بي الحيمي صلاح "كيك مشوره بند تنبيه كوشالي فهمائش

عبرت.

اسلای معاشرتی اقدارش اہم قدریہ بھی ہے کہ اسلای معاشرہ میں افرادِ معاشرہ کے مابین نعیمت و اسلای معاشرہ میں افرادِ معاشرہ کے مابین نعیمت و اسلانی معاشرہ میں نہیں ہوتا ہے۔ بیا کی صاری رہتا ہے۔ بیٹل غیراسلای معاشرہ میں نہیں ہوتا ہے۔ بیا کی صاری کا ہا ہے اللہ تغیر اسلای معاشرہ میں نہیں ہوتا ہے۔ بیا کی صاری کا ہا ہے جو اللہ تغیر اسلامی کی ہدا ہے جانے اللہ تعام فرمایا کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار کے لگ بھگ اپنے جلیل القدر پیغیر مبعوث فرمائے جن کی فرمہ داری بیٹھی کہ وہ اوگوں کو تبلغ و صیحت کے ذریعے ہے اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہے اندانی نسل کی ہدایت کے واسلے البامی کتب اور صائف بھی نازل فرمائے اور کلام اللہ کے ذریعے نے اللہ کی کئیس اندانی فرمائے اور کلام اللہ کے ذریعے سے نسل ان ان کو قدیمت فرمائی کہ وہ روز آ خرت میں کامیا لی کے لیے اور دائی خسران سے بیچنے کے لیے اعمال صالح کریں اور اللہ کے اکا مات برچکیں۔

الله تعالى نے بندونعائے سے علی وار فع بینجبران مل كواسب محديد للى الله عليه وسلم ميں جارى وسارى

ر كفي كاحكم قرآن مجيديس بيان فرمايا:

"اورتم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جودعوت دیتے ہوں خیری طرف اور تھم کرتے ہوں اور تھر کی طرف اور تھم کرتے ہوں اور تھے کا مول کا اور تع کرتے ہوں برے کا مول سے اور بید لوگ نورے بورے کامیاب بیں۔"(آل عران: 104)

مولانامفتی عاشق البی مها جرمه نی اس آیت کی تغییر بیس نگھتے ہیں: \*\*مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے ہے کہ وہ خو داللہ کی کماب اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پڑھل کرئے نئیمیاں کرتا ہے کنا ہوں سے بچتار ہے اور دوسری ندمہ داری ہے ہے کہ دوسروں کو خیرکی دعوت دیتارہے اور برائیوں سے روکتارہے۔خود نیک بن جانا اسلامی معاشرہ

ر ہیں اور برائیوں سے روکیں تب اسلامی معاشرہ باتی رہےگا۔ چونکد انسان کے اندر بہمیت کے جذبات بھی ہیں اور اس کے چیچے شیطان بھی لگا ہوا ہے اس لیے بہت سے لوگ فرائنش اور اجبات چھوڑ ہیئے ہیں اور کا ہوں ہیں جتلا ہوجاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تیجے راہ پر باتی رکھتے کے لیے امر بالمعروف اور نبی عن المئر کی ضرورت ہے۔ آیت بالا بین بھم فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت و بی ہوا مر بالمعروف کرتی ہوا ور نبی عن المئر کرتی ہوا جو کام اللہ کی رضامندی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی بنان کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی باراضگی کے ہیں ان کو معروف اور جو کام اللہ کی باراض کی بار

(انوارالبیان جلدوه م خد 126 127 اداره تالیفات اثر نیدالامور) ایک اورجگه الله تعالی نے اس سبب سے مسلمانوں کوسب سے بہتر امت قرار دیا کدہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکتے ہیں۔اس وجہ سے اللہ نے امت مسلمہ کو'' فیرامیہ '' کہہ کر یکارا۔ارشاد ہاری تعالیٰ

"م بامتوں سے بہترامت ہوجونکالی می لوگوں کے لیے بھلان کا عظم کرتے ہواور برائی سے روکتے ہواور برائی سے روکتے ہوادراللہ برائیان لاتے ہو۔" (آل مران: 110)

سنن تریزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیدوآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی طاوت قرمائی اور پھرفر مایا کہتم ستر ہومی است کر ہوں کے مصرف میں است کی ہواور اللہ کے نزو کیک سب امتوں سے پڑھ کراکرم مورف اللہ صلی ہذا حدیث جسن ک

ال است في المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد

سورة توبيض رشاد ارى تعالى ب

''اور مسلمان مرداور مسلمان عورتیں آئیں ہیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں۔ بیلوگ نیک باتوں کی تعلیم دیتے بن اور بری باتوں سے مع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پروم فرما۔ بڑگو۔'' (التوب: 71)

ایک اور جگه فرمایا:

'' یوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں گے اور زکو قادا کریں گے۔ اورا چھے کامول کا تھم دیں گے اور برائیوں سے روکیس کے اور سب کامول کا انجام اللہ ہی کے۔ افتیار میں ہے۔'' (انج 41)

ا حادیث شریفه بین مجمی امر بالمعروف و نهی عن المنکر (تقیحت کاعمل) کی بهت زیاده اجمیت اور ضرورت بیان کی می ہے۔رسول انڈملی انڈ علیہ وآلہ وسلم کاارشاد ہے:

''تم میں ہے جو خص کوئی برائی و یکھے تو اس کوایے ہاتھ ہے بدل دے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے بدل دے اگراس کی طاقت نہ ہوتو دل سے برا جانے اور بیا محان کا سب سے محرور ورد \_\_ " (محيم سلم جلد 1 مني 51)

قدرت ہوتے ہوئے مجی نعیحت نہ کرنا (امر بالمسروف ونمی عن المئكر ) سخت وبال كى چيز ہے- ہر مسلمان امر بالعروف ونبى عن المنكر كا مابند باوراس فريضه كوميموز وينا آخرت سے يہلے و نيا من مجلى عذاب آن كاذر يد ب الراس فريف بيلوتي كى جائة وعاكس تك قول نيس موتس -

حعرت جرير بن عبدالله رضى الله عندف بيان فرمايا كديس في رسول الله ملى الله عليدة آلدو ملم سنا ہے کہ جس قوم بیں کوئی ایک محض گناہ کرتا ہو جے رو کئے پرقدرت رکھے ہوئے وہ لوگ شرو کیس تو مرنے سے يمليان لوكول يرعذاب آئ كار (رواوابوداؤ وجلد 1 سني 240)

حعثرت جابر رمنى اللدعنه سے روایت ہے که رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی في حصرت جرئيل عليه السلام كوتكم وياكر فلال فلال بتى كاتخته اس كريخ والول كساته الف وو حصرت جرئنل علیانسلام نے عرض کیا کراے پروردگار!ان میں آپ کافلال بندہ می ہےجس نے بلک جمیکنے کے بقدر مجى آپ كى نافر مانى نبيس كى \_ الله تغالى كاارشاد مواكساس بتى كواس فخف پرادر باتى لوگوں پرالث دو كيونكساس ے چرو پر برے احکام کے بارے میں بھی کسی وقت شکن بھی نہیں پڑی۔'' (مسکنوۃ المصابح باب الامر بالمعروف

حفرت حذيف رضى الله عند يدوان ب كرسول اكرم صلى الله عليدوسلم ف فرمايا كيتم باس ذات كى جس كے تبضه يس ميرى جان بتم ضرور ضرور امر بالمعروف كرواور نبى عن المكر كروورند قريب سيك الله تعالى تمهار او برائي ماس سے عذاب مجيج دےگا۔ پھرتم اس سے دعا كرو مح تو وہ دعا قبول ندفر مائے گا۔ (01766)

نعيحت كأعمل فلاح ابدى اوردائى نجات كاسبب بين كاقرآن عكيم على سورة عصر على ارشادفر مايا: " زیانے کی متم کرانسان خسارہ میں ہے مروہ لوگ نہیں جوایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اورة يس من حل بات كالقين اورمبرى تاكيدكرت رب-" (العصر: 311)

اس سورة مباركه مي بهي الله تعالى في ارشادفر مايا ب كنجات اوركاميا في صرف ان الوكول كو حاصل ہوگی جوابیان لائیں مے صالح اعمال کریں مے اور اپنے معاشرہ میں حق وصبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہین مے سيدمودودي لكھتے ہن:

\* وقت کی تھیجت کے ساتھ دوسری چنز جوالل ایمان اوران کے معاشرے کو خسارے سے بچانے ے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کومبر کی تلقین كرتے رہيں ليني حق كى بيروى اوراس كى حايت من جو مشكلات بيش آئى بين اوراس راوش جن تکالف سے جن مشقتوں ہے جن معائب سے اور جن نقصا نات اور محرومیوں سے انسان

تھیجت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کدوہ خود بھی اس تھیجت پڑمل کہنا ہو۔وہ محض دوسرہ ل کو تھیجت نہ کرتا چرے بلکہ خود بھی باعمل ہو۔ قر آن تعکیم میں ہے:

"كياتم دوسرول كوشكى كي نفيحت كرتے مؤاورات آپ كو بعول جاتے مؤ طالا تكرتم كتاب كى الات كرتے موسكياتم عن سے بالكل عى كام نيس ليتے؟" (البقرة: 44)

اس آیت شی الله تعالی نے میرو ہوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیاتم دوسروں کو قسیحت کرتے ہوا ورخودکو بھول جاتے ہو حالا تکدتم کماب کی تلاوت کرتے ہوئیتی تم تو رات کے عالم ہوجس کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں۔ بیتکم اگر چہ میرو یوں کے لیے تھا 'کین مسلمانوں کے لیے بطریق اولی ہوگا کہ جوشن دوسروں کو قسیحت کرد ہاہے اس کو جاہے کہ وہ اس تھیجت کو پہلے خود پر لاگوکرے۔

حضرت اسامدر منی الله عند بن زید بن حادث سے دوایت ب فرات بین کہ بیس نے رسول اکرم ملی الله علیہ دا کہ دیم کے دن ایک مخص کو لا یا جائے گا اور آگ بیس ڈال دیا جائے گا آگ بیس الله علیہ دا کہ دیم کے دن ایک مخص کو لا یا جائے گا اور و مختص اپنی آئنوں کے کرداس طرح کرتے ہی گری کی شدت ہے اس کی آئنوں کے کرداس طرح کھوستا ہے۔ جب اللی جہنم ید یکسیس کے تو اس سے پہلیس کے کہ بیت تعدیما کے جہنیں الکی سزا کیوں دی جارہی ہے؟ کیا تم و و فض نہیں ہوجولوگوں کو تھیجت کیا کرتے تے؟ اس وقت وہ مختص جواب بین کیے گا کہ بال! بیس اصل میں لوگوں کو تھیجت کرتا تھا الیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ (البدلیة علد الله علیہ علیہ اللہ کا کہ بال! بیس اصل میں لوگوں کو تھیجت کرتا تھا الیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ (البدلیة علیہ علیہ کا دواب

قرآن مجید میں فرمایا گیاہے کہ تھیجت کا آسان ذریعہ قرآن مجیدہ۔ یعنی اسلامی معاشرہ میں جو لوگ پندونصائح یا وعظ دنھیجت کا کام کریں ان کی دعوت کی بنیا دقرِ آن مجید ہوگی۔ارشا دفر مایا:

'' يرقرآن سنا كرنفيحت اور عبيدكرت ربوكركبيل كوئي فض اين كي كرتو تول كوبال من كرفارند بوجائد' (الانعام: 70)

"جب كافرلوگ كلام هيوت (قرآن) في بين توجهين الي نظرون سي و كيمية بين كه كويا تهار ب قدم اكهاژوي كي اور كهته بين له بيغرور ديوانه ب طالانكه بينو سار سي جهان والون كي ليه ايك هيوت ب" (اقتل 51, 51)

''اوریکسی شیطان مردود کا قول نبیل ہے۔ پھرتم لوگ کدهر چلے جارہے ہو؟ بیتو سارے جہان والوں کے لیے ایک تھیجت ہے۔'' (الگویر:25, 26, 27)

''درحقیقت به پر بیزگارول کے لیے ایک تھیجت ہے۔'' (العاقلہ: 48) ''بس تم اس قرآن کے ذریعہ سے ہرا س محض کو تھیجت کروجو میری تنبیہ سے ڈرے۔'' (تّ:45) · · پر کوئی ہے تھیعت تبول کرنے والا؟ و کھولؤ کیسا تھا میراعذاب اورکیسی تقیس میری تنیبہات۔ ہم نے اس قرآن کونھیعت کے لیے آسان ڈرید بنادیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی تھیعت قبول کرنے والا؟ (أقر:15, 16, 15)

سورة القمرك آيات فدكوره بالاكتفيريس سيدمودودي فالكعاب: "جسسياق وسباق من بدالفاظ آئے ہيں اس كوتكاه من ركه كرد يكه اجائے تو معلوم بوتا ہے ك اس ارشاد کا مدعالوگول کومیسمجها نام به که تصحت کا ایک ذراید تو بین وه عبرت تاک عذاب جوسرش قوموں برنازل ہوئے اور دوسراذر بعدے بیقر آن جو دلائل اور وعظ وتلقین سے تم کوسید هاراسته بتار ہا ہے۔ اس ذریعہ کے مقالبے میں نصیحت کا بیذریعہ زیادہ آسان ہے۔ پھر کیوب تم اس سے فائدة نبيس اشاتے اور عذاب ہی و سیمنے پراصرار کیے جاتے ہو؟ بینؤ سراسراللہ تعالی کافضل ہے کہ ائے نی سلی الله عليه وسلم ك دريد سے بيكاب بيج كرو مهيں جرداركرد بائے كم جن را بول يرخم لوگ جارہے ہود و کس تابی کی طرف جاتی ہیں اور تمہاری خیر کس راہ میں ہے۔ نفیحت کا پیطریقہ ای لیے توافقیار کیا گیا ہے کہ جابی کے گڑھے می گرنے سے پہلے تہمیں اس سے بحالیا جائے۔" (تنهيم القرآن \_جلد ينجم منحه 235)

#### بالهمي معاملات ميس اصلاح بين الناس:

اسلامی معاشرتی اقدار میں سے ایک اہم قدر باہمی معاملات میں اصلاح بین الناس لیتی لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا ہے۔ اسلای معاشرہ میں فرتوں کدورتوں رجشوں اور تنازعات کی کوئی مخبائش نہیں ب- تا ہم انسانی معاشرہ میں اختلاف رائے اور مفاوات کے کراؤ کا پیدا ہونا فطری امر ب-اس سے جھڑا جم ئے سکتا ہے ادر مسلمانوں کے ماہین چی چاش اور کھکش پیدا ہو عتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور چونکہ فطرت انبانی سے کاحقہ آگاہ وآشا بالبدائزا عصور تحال سے نیٹنے کے لیے اورافراداور گروہوں کے ماین جم لینے والے اختلاف کے مدارک کے لیے احکام و ہدایات تازل فرماتا ہے اور قرآن وسلت کے ذریعے سے اصلاح بین الناس کامل جاری کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

''اورا گرایمان والوں کی و بر باعتیں آئیں میں قبال کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو پھر اگران میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پرزیادتی کرے تو اس سے جنگ کرو جوزیادتی کررہا ہے۔ پہال تک کروہ اللہ کے علم کی طرف لوث آئے سواگروہ رجوع کر اُتو ان دونوں کے ورمیان انساف عک ما تحصل کرا دوادرانساف کرو به شک الله انساف کرنے والول کو پند مد ترتا بہان والے آ لی من مائی بھائی ہیں سوائے دو بھا تول کے درمیان صلح کرا وواور الله عة دومًا كم تم يردم كيا جائه " (الحجرات: 9 .10)

اس آیت مبارک میں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں مسلح کرادیے کا درا کرمسلم ہوجائے کے بعد دونوں

جماعتوں میں سے کوئی جماعت زیادتی کرے تو اس سے جنگ کا تھم دیا گیا ہے بہاں تک کہ وہ اُللہ کے تھم کی طرف لوٹ آئے یعنی لڑائی جمھوڑ دے اور اللہ کے دین کے مطابق جینے کا فیصلہ کر لے اور مسلم کرانے والوں کو نتا دے اور لیٹن دلا دے کہ اب ہمیں امن ہی پہندے۔

بغاوت کود بانے کے لیے جو جگ اڑی جائے اس میں جوفریق زیادتی پراُتر آیا تھاوہ اپنے ارادہ سے بازآ كيا توسيط كرانے والےان رجوع كرنے اورازائى محبور دينے والوں كوندد بائيں حق اور ناحق كوديكسيں اور عدل وانعماف كے ساتھ دونوں فريقوں كے درميان سلح كرادين انصاف كرنے دالے والله بندفر ما تاہے محض جنگ رکوانا کافی نہیں ہے بلکہ آپس میں سلح ومفاہمت بھی کرا دی جائے اور متناز عد سئلہ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ور نہ آ تندہ پھرلزائی کاامکان رہےگا۔ آگرمسلمانوں کی دو جماعتوں میں محاذ آ رائی ہونے <u>گل</u>ے امام اسلمبین پرواجب ہے کمان کے درمیان صلح کرا دے اور دونوں فریقوں کو کتاب وسنت کے احکام قبول کرنے پر آ ، ز ، کرے۔ اگر كوئى جماعت امام المسلمين سي بى باغى موجائ توامام ان سے تفتلوكر ئے ان كى شكايت سے اوراس كاتم ارك كرے۔ اگريد باغى جماعت امام اور امير كى خالفت كى اليى وجوه بيش كرے جن سے امام كا طالم مونا تيقي طور ير عابت بوتا بوتو عامة المسلمين اس جماعت كيدوكرين جوامام كي اطاعت مضرف بوكي تاكرامام اسيظلم بازآ جائے اگر باغی فرقد الی وجوہ ندیتا سکے جن سے الم المسلمين كا طالم مونا ثابت مونا مواوريد باغی جماعت سمجمانے سے بھی باز ندآ ئے اورا مام سے سنگ کرنے ہی بریکی رہے تو امام اسلمین اور عامة المسلمین اس جهاعت ہے قال کریں تا کہا، ایسلین کے باغی وگ اطاعت میں آ جائیں ۔۔۔۔ آخر میں فرمایا انسے میسا السعومنون اخوة (تمام مؤنين أنه ناس بعالى بعانى بير) يعنى ايمانى رشته كى وجد تمام موس آليس بس مِعالَى بِما لَى بين اولَ وَأَنبِين خود بي بِما لَى بِما اور و میل محبت کے ساتھ رہیں اور اگر کسی ک عرف سے کوئی فلطی سرز دہوجائے وحقوق کی اوا پیکی جس کوئی مجول چوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں۔ اگر دو جماعتوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہوجائے اور کوئی فریق عفوہ درگز رہے کام لینے پر تیار نہ ہوتو دوسر ہے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے پورا کریں لینی دونوں فریقوں کے درمیان ملح کرائے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں۔اصلاح بین الناس یعنی لوگول کے درمیان اصلاح پر سینا'ان کی حجشیں دورکر دیٹا اور ان کے دلول کو جوڑنے کی کوشش کرنا' رو مخے ہوئے دوستوں کومنا دینا'میاں ہوی کے درمیان موافقت بدا کرا ویتابهت بوی تواب کی چیزیں ہیں۔

حضرت ابودردا ورضی انشدعند نے بیان فر مایا کہ آنخضرت ملی انشدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیا پیس تم کوفلی روز وں اور صدقہ دینے اور نفی قماز پڑھنے کے در ہے ہی افضل چیزیتا وُں؟ ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فر مائیے'آپ صلی انشدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ چیز آ لیس بیس صلح کرا دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ بغض (ایشی آئیس) کا بگاڑ) موتڈ دینے والا ہے۔ (رواہ ابوداؤ دوالتر فمدی وقال بذا صدیث سیح )۔ دوسری روایت بیس ہے کہ بیس بینیس کہتا کہ بغض بالوں کوموثڈ تائے' بلکہ وو دین کوموثڈ دیتا ہے۔ (مشکلوۃ المصابح۔ صفحہ 1428 زائر درتر زری)

میاں اور بیوی کے درمیان سردمبری پیدا ہو جائے اوران کے تعلقات بگر جا کیس تو اللہ تعاتی نے ان

اساراور سيدافاري چې چې چې چې دې دې دې

ے درمیان ملح کرنے کا محم فر مایا اور اس ملح ومفاحت کے لیے طریق کاربیان کر کے بھی را ہنمائی فر مائی تاکہ مسلم معاشروش خاندان کے معاطات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں اورمیاں بیدی کے جھڑے کے نتیج میں خاندان کی جابی تک نوبت ندیج سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

" اورا گرتم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات گرخ جانے کا اندیشہ ہوتو ایک تھم ( الث) مرد کے دشتہ داروں بی سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں مجے تواللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب مجھ جانا ہے اور پاخبر ہے۔ " (النساء: 35) سیدمودودی" اس آیے مبارکہ کی تقییر بیل کھتے ہیں:

"اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بوی میں ناموافقت ہوجائے وہاں نزاع کے انتظاع کی نوبت پہنچنے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھرے گھر تی اصلاح کی کوشش کر لینی جائے اوراس کی تدبیر ہے ہے کہ میاں اور بوی میں سے ہرایک کے خاندان کا ایک ایک آئے دی اس فرض کے لیے مقرد کیا جائے کہ دونوں ٹل کرا سیاب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپی میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تعفیہ کی کوئی صورت نگالیں۔ یہ فنی یا خالف مقرد کرنے والا کون ہو؟ اس سوال کو اللہ تعالی نے بہم دکھا ہے تا کہ اگر وجین خود جا ہیں تو اپنے اپنے دشتہ داروں میں سے خود بی ایک ایک آئے دی کو اپنے انتظاف کا فیصلہ کرنے کے لیے فتن کر لین ورند دونوں خاندانوں کے بوٹ بوڈ میں اور اگر مقدمہ عدالت میں بی تی بی جائے تو عدالت خود کوئی کا دروائی کرنے ہے بہلے خاندانی بی مقرد کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔"

(تنبيم القرآنُ جلداولُ صغه 350 ، 351)

الله تعالی نے اہل ایمان کوسلے کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ارشاور بانی ہے:

"اور برائی کابدلہ برائی ہے ای جیسی سو چوش معاف کرد ساور سلے کرلئے اس کا تو اب اللہ کے
قدمہے۔ بلاشبدوہ ظالموں کو لینڈ ٹیس فرما تا اور البتہ چوشش مظاوم ہوجانے کے بعد بدلد لے لے
سویدا سے لوگ ہیں جن پرکوئی الزام نہیں الزام ان پر ہے جولوگوں پرظام کرتے ہیں اور دنیا ہیں
ناحتی سرکھی کرتے ہیں ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور البتہ جس نے مبرکیا
اور معاف کردیا بلاشبہ ہیں ہمت کے کاموں ہیں ہے۔"

(الشوري:40 تا43)

اوپر جوآیات ندگور موئی ان میں سے آخری آیت میں نیک بندوں کی صفات میں بہتایا تھا کہ جب ان پڑھلم ہوتا ہے قبدلہ کے بیٹ کا کہ جب ان پڑھلم ہوتا ہے قبدلہ لیے ہیں اس میں چونکہ کی بیشی کاؤ کرنییں ہے اور بیٹھی ؤ کرنییں ہے کہ محاف کر ان بنا اور بدلہ نہ لینا افضل ہے۔ اس لیے بطور استدارک ان آیات میں اولا تو یہ تایا کہ بران کا بدلہ بس اس قدر لیتا جائن ہو ای کا میں میں ہوتا ہے گئی ہوا گر کسی نے اس سے زیادہ وبدلہ لے لیا جو اس پرزیادتی کی گئی تھی تو اب وہ اللہ ہوجائے گا۔ ہانیا بیا بیا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے لیکن افضل میں ہے کہ بدلہ نہ ایا جائے گا۔

معاف كردياجائ جوفض معاف كرد حكاس كاليمعاف كرديناضا كعندجائ كالله تعالى البيني باس سأس كا اجمعطا فرمائ كامعاف ندكر بي وزياوتي مجى ندكر يئ كونك الله تعالى طالمول كودوست نبيس ركمتا والأبيفرمايا كه جس فخص يركوني ظلم كيا كميا اوراس نے اى قدر بدله لے ليا جتنا اس پرظلم ہوا تھا تو اب اس كا مواُ خذ وكرنا جائز جیں کوئکداس نے اہاحق لیا ہے۔ ظالم یا ظالم کی مدد کرنے والے دوست احباب کنبدوقبیلہ کے لوگ اب اگراس ے بدلہ کا بدلہ لیں مے تو یادگ طالم موجا کیں مے۔ایسے لوگوں کے بارے میں فر مایا کرونیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگدان کی گرفت ہوگی 'بیلو کوں برظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سر سی کرتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ رابعاً ایک عام اعلان فرمادیا کے مبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور مبر کے کاموں میں ہے ہیر مخف اس بعمل کرنے کو تیار نبیں ہوتا حالا نکہ اس کا جروثو اب بہت پڑ اہے۔

(انوارالديان علد الشقر مفتى محمد عاشق اللي مهاجر مدنى مسفحه 212 ، 213 اواره تاليفات اشر فيهلتان) اسلام میں تیعیم دی گئی ہے کہ معنود درگز رے کام لیا جائے اور انقام لینے کے بجائے صبر کامظا ہرہ کیا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وآلدوسلم في ارشاد فرمایا كموى ا بن عمران عليه السلام نے بارگاہ خداوندي ميں عرض كيا كه اب مير ، رب! آپ كے بندول ميں آپ كے نزد یک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو تنص (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف كردك (مفكوة المعاني صغيه 434)

لوگول كدرميان ملك كرادينا بصد باعث اجمل ب-قرآن ميم من ب: "الوكول كي خفيه مركوشيون بين اكثر و بيشتر كوئي بعله في نبيس موتى - بان اگركوئي لوشيد وطور برصد قه و خرات کی تقین کرے یاکی نیک کام کے لیے یالوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے مى سے كچھ كچة ويالبت بعلى بات ساور جوكوئى الله كى رضاجوئى كے ليے ايساكر سے كاا سے ہم برااجرعطاكريں مے -"(انتباء: 114)

آیت ندکورہ بالا کامنبوم بیہ کرلوگ باہم مشاورت کرتے ہیں اوران کے بہت مصوروں میں کوئی خیر نیس کیونکہ مید مشورے اللہ کی رضائے خلاف بھی ہوئے میں اور ان مشوروں میں اسلامی احکام کے منافی مجى باتمس وى جاتى بين بال ان مشورول بين أكركونى اليى بات موكدا يك دوسر سي كوا بين بين مدقد ديين ك لیے کہاجائے یا کوئی صالح عمل کرنے کا تھم ہویا لوگوں کے درمیان سلح کرا دینے کی بات ہوتو یہ مشورے خیراور معلائی کے مشورے ہوں مے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مخص بیکام کرے گا اسے اللہ تعالی بہت بواا جرعطا فرمائے كاراى كيايك اورمقام برفر مايا:

ماسايمان والواجب تم آليس من خفيطور برمشور بيكروتو مناه اورزيا دتى اوررسول صلى الله عليه وسلم كى نافر مانى كےمشور سے نه كرو-اور بعل كى كے اور تقق كى كےمشور سے كرواور اللہ سے درو جس كاطرفتم سبجع كي جاؤك\_" (الجادلة: 9)

النَّدْنْعَالَىٰ نے مومنین کو بیتھم دیا ہے کہ دہ اپ معاشرہ میں سلم وامن سے رہیں اور اس مقعمد کے لیے

السراور دريانكار الكالي المالي المالي

ضروری ہے کہوہ آپس کے معاملات درست رکھیں۔ یعنی آپس کے تعلقات بیس دھوکہ دنی فریب اور ناانصافی و استحصال کا معاملہ نہ کریں بلکہ ایما ندارانہ اور برا درانہ تعلقات رکھیں۔ اگر وہ تعلقات بیس شفافیت رکھیں کے توب عین اللہ کے احکام کی اطاعت وفر مال برداری ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالی کا تھم ہے۔ "سوتم اللہ سے فررواور آپس بیس تعلقات کو درست کرو۔" (الانفال: 1)

ایک ادر جگہ مسلمانوں کو جھڑنے سے رو کا اور فرمایا کہ اگرتم آپس میں اڑنے لکو سے تو تم کزور پڑجاؤ

وہ اور آپس میں نہ جھڑ دور نہ تم کمزور پڑجاؤ گے اور تہراری ہواا کھڑ جائے گی۔ '' (الانفال: 46)

اس آیت میں فر مایا کہ آپس میں جھڑ نے کی دجہ ہے ساکھٹم ہوجاتی ہے اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور انتشار کو دکھے کر دشمن بے خوف ہوجاتے ہیں اور ان کے دلول ہے مسلمانوں کی ہیہ جاتی رہتی ہے۔

باہمی اختلاف اور انتشار کو دکھے کر دشمن کہتے ہوجاتے ہیں اور ان کے دلول ہے مسلمہ کی بیجتی کو نقصان بہتی ہے اور دشمن با آسانی مسلمہ نوں کو نقصان بہتیا ہے ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشرہ کے لیے بیشروری شہرا کہ وہ باہم متحد دشفق ہیں۔ خاندانی معاملات سے لے کر معاشرہ کے اجتماعی معاملات تک یعنی انفرادی امور سے اجتماعی اللہ تاریخا کی اور دشمن ہیں۔ خاندانی معاملات سے کر کر کر نامسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یا اند تعالی اور اس کے درواصلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔ اسلامی معاشرہ کو پر امن اور صالح کر کھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاب اور کو ہوا ہے معاشرہ کو پر امن اور صالح کر کھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوں کو ہوا ہے دی ہے کہ دوہ اپنے معاشرہ میں مسلمانوں کے باہمی معاملات میں اصلاح ہیں الناس اکو کر اختراف کی مجاشرہ میں میں خیراور بھلائی ہے اور جس کا بے پناہ اجر قر آن مجمد کی روشن میں وہی کے اور جس کا بے پناہ اجر قر آن مجمد کی روشن میں وسلے میں الناس ایک ایسام الحق ہوں ہے جس میں خیراور بھلائی ہے اور جس کا بے پناہ اجر قر آن مجمد کی روشن میں وسلے میں الناس ایک ایسام کے علیہ میں جس میں خیراور بھلائی ہے اور جس کا بے پناہ اجر قر آن مجمد کی روشن میں وہد کی کو دورہ کی گودورہ کی گ

<u>ት</u>

# حسن اخلاق

# سوال:اسلام مين حسن اخلاق برنوث كهيس\_

معاشرہ کی زندگی اور ہرتوم کے اکا ال میں اخلاق شرط اساس ہے۔ انسانی پیدائش کے ساتھ ساتھ التھ اخلاق شرط اساس ہے۔ انسانی پیدائش کے ساتھ ساتھ اساتھ اخلاقیات کی محرک برابر ہے۔ ونیا کا کوئی مختند ایسائیس ہے جس کو انسانی روح کی آسائش وسلائتی کے لئے اخلاقیات کے ضروری ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو، یارشدا جن می کی بنیاد پر تقویت وسیخ اور ممومی اصلاحات میں اس کے سودیخش ہونے میں کسی مسلم کا شہد ہو۔ مشہور آگریزی واشند ساموئیل اسالیز کہتا ہے:

"اس کا کتات کی محرک قوتوں میں سے ایک قوت کا نام اطلاق ہے اور اس کے بہترین کا ماموں میں انسانی طبیعت کو بلندترین شکل میں مجسم کرنا ہے کو کک واقعی انسانیت کا معرف بھی اطلاق ہے۔ جولوگ زندگی کے ہر شعبہ میں تفوق واقعیاز رکھتے ہیں ان کی بوری کوشش میں ہوتی ہے کروع بشرکا احترام واکرام اینے لئے ماصل کرلیں۔"

### اسلامي اخلاق اورخاندان ومعاشره

دین اسلام نے جو ضابط اظلاق پیش کیا ہے اس بیس خاتدان اور معاشرے کو بھی بہت زیادہ ابہت مامل ہے۔ سپائی کوئی تصور یا نظریہ بیس جس کی تبیغ و تنقین کی جاتی ہو۔ بیتو ایک عادت اور معمول کی بات ہے۔ جس سے ذبن تاثر پکڑتا ہے اور زبان کو اس کی مشق و تمرین کرنا پر تی ہو اور مجر بھی عادت اور معمول لاشعور کے باطن میں بڑ پکڑ لیتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ خاندانی تربیت کو اور معاشرتی دوایات و تقالید کی صحت وصفائی کو بڑی ابھیت حاصل ہے۔ بہاں سے درمالت اسلامیے کی قدداری افعانے کے لئے عرب معاشرے کے انتخاب کی ابھیت بھی سامنے آجاتی ہے کہ تک سیمعاشرہ بہت سے اخلاق فاضلہ (مروت، معاشرے کے انتخاب کی ابھیت بھی سامنے آجاتی ہے کہ تک سیمعاشرہ بہت سے اخلاق فاضلہ (مروت، معاشرے کے بید قریدان اسلام کو تھم دیا

"اے میرے بینے افراز قائم کر، نیک کا تھم دے، بری بات سے دک جا، معیبت پر میرکر، بلاشہریوم و دست کے معاملات میں سے ہے"۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے: "اسپنے محمر والوں کوفماز کا تھم دیجئے اور خود بھی اس پر مغبوطی سے کاربندرہے"۔

جمهورال اسلام وجم ديا جاتا ہے:

" خود کو اور است محر والول کوآگ سے بھا ؟"۔

اور صديث تول العظيم على ع:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

"داقم على سے برایک مافظ رحیت ہے اور برایک سے اس کی رحیت کے بارے علی ہے جما ماے کا"۔

قُرْآن مجد من الله تعالى كُنتُمْ عَيْرَ أُمْةٍ أُغْرِجَتُ لِلنّاس اور وَلْتَكُن يِنكُمْ أُمّةً أُغْرِجَتُ لِلنّاس اور وَلْتَكُن يِنكُمُ أُمّةً يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِكَ وَرسِعِ معاشرے كے لئے عموی طور بر بعلائى كى اثامت اور ق ومبر قائم ركنے كى وميت كانكم ويتا ہے۔

خده بیشانی سے منا اور سلام سے تفکوکا آغاز کرنا

اسلام کی اخلاقی تعلیمات ش بے چیز ایک اصول ایمت رکھتی ہے کہ نیک کا کوئی کام حقیر فیل ہے، خواہ بظاہر وہ کیا بی معمولی کیوں نہ ہو، اور بدی کا کوئی کام معمولی فیل ہے، خواہ بظاہر وہ کتا ہی چیوٹا کیوں نہ ہورسول الله سلامی کا ارشاد کرای ہے:

لَا تَحْتَقِرَنَ مِنَ الْمَعُرُوْفِ شَيْئًا وَلُو اَنْ تَلْفَى اَخَالَتَ بِوَجُهِ طَلِيْقِ (مسلم) کین "کی شکل کے کام کوحقیرمت مجود خواہ وہ می کیوں نہ ہوکرتم اسے بمائی کو جتے ہوئے چیرے کے ماحو لو۔"

اى طرح سلام سے آغاز طاقات و محتكوكاتكم ديا كيا اور فرمايا كياكة: أَفْشُوا السّلاَ مَرْتِدُتُكُمْ

"ايخ درميان سلام كومام كرو-" (مسلم)

مرادیہ ہے کہ الل ایمان جب بھی آئیں میں لمیں باہی سلامتی اور ایک ددمرے کے حق میں ادار ایک ددمرے کے حق میں ادار تحالی کی رحتوں اور برکتوں کی وعا کرتے ہوئے لمیں۔

ية فوش اخلاقي حسن معاشرت كا فتطة آغاز بـ بهت س تعلقات ال وجد كثيه والحتم مو

مات بین نرم خوتی قبل حراتی، برد باری،عنو و درگز راور اینگروقر بانی

قرآن مجداورا حادیث نبوی مان جیم میں بیٹار مقامت کرمندرجہ بالا مفات کی جسین کی گئی ہے۔ اور اپنی مخصیت کی مندرجہ بالا مفات کی جسین کی گئی ہے اور اپنی مخصیتوں میں ان کو پردان چر حانے کی تفقین فرمائی گئی ہے۔ بیر مفات، مختصل مواقی، مقم طبیعت، بدخوئی درخی محرم مبلد بازی، عدم تدبراور بھی و تنظم لی صدیبی اور ان سے اسلامی معاشرے کے افرادی اور ان کی آب ورنگ محص موت موتا ہے۔ افرادی اور ان کی آب ورنگ محص موتا ہے۔ ارشاد موازی فینے کے قسلت نین نیمی بھی المنه دُد اَلْحِلْمُ وَ اَلْا کَا اَلَّا اَللَه مُن مُن الله معاشرے)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لین " تیرے اعمد دو حصالتیں الی بی جن کو الله تعالی پستد کرتا ہے: برد باری اور وقار و سنجدگار"

مديث تدى ہے كه:

مَنُ يُخْرَمِ الرِّفْقُ يُخْرَمِ الْخَيْرُ كُلَّهُ (مسلم)

"جوزى سے حروم ہوتا ہے وہ برطرح كى بملائى سے محروم بوجاتا ہے."

قرآن محدث ارتاد مواے كه:

وَالْيَعْفُوْ اوَلْيَصْفَعُوْ الْلا تُعِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ (النور: 22)

"اور اليس معاف كروينا چائي اور دركز ركها جائي -كياتم نيس چائي كداند حميس معالب كرني؟"

# أخوت اور بالهمي خيرخواي

رمول الله من المالية كاارشاد كراي بيك.

"مسلمان،مسلمان ك لئ مارت كى طرح موتا بجس كا ايك حصدورس كوقوت پنجاتا ہے۔" محرآب مان اللہ اندائی اللہ ماتھ کی الکیوں کو دومرے ہاتھ کی الکیوں میں بيست كرك بتايا\_ (منن عليه)

「しんがと」というして

"دوسم ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی محض ایمان دار میں ہو سکنا جب تک اینے بھائی کے لئے وی کچھ پیند نہ کرے جوایئے لیے پیند کرتا ہے۔'' (متنق مليه)

اخوت ادرهیحت (خیرخوانی) دوالی بنیادی جی چن براملای معاشرے کے اعد افراد کے باہی تعلّن ک عمارت استوار کی گئ ہے۔ حقیق بھائی جارے اور باہی مدردی و فیرخوابی کا جومنبوم بھی کی معاشرے کے اعدمکن ہوسکا ہے وہ سب اسلامی معاشرے کے اعدرمطلوب ہے، لیکن اس احماز کے ما تھ کہ اسلامی معاشرے میں بدرشتہ اخوت اللہ، اس کی متاب اور اس کے رسول مان جہنم پر ایمان کے ساتھ وابستداورا نھی آواب ومقامد کا بابند ہے جواس کے الے متعین فرما دیجے مجتے ہیں۔اس روی أخوت کومضبوط ومتحکم بنانے والی ہر چیز پہندیدہ اور ستحسن ہے اور اس کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز قابل نفرت اور لاکن باز برس ہے۔

مدانت شعاری، دیانت وامانت اور پاس عبد

ئى مۇلىكىلى كارشاد كراى ب:

إِنَّ الصِّدُقِيمُهِ بِي إِلَى الْمِرِّ وَإِنَّ الْمِرِّيَّةُ بِنِي إِلَى إِنَّاكُمِّتَةَ (متفق عليه) " ب فلك على أن يكل كى طرف رينما أن كرتى ب اور يكل جنت كى طرف لے جاتى ہے۔"

مريدارشادفرهايا:

دَعْ مَا يُونِيُكَ إِلَى مَا لَا يُونِيُكَ فَإِنَّ الصَّلْقَ كُتِائِيْنَةً وَالْكَيْبَ رِيْنَةً (ترمنای)

"ع ي في على التي عالى على الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله لل عد كيل كالى خانين ( كا يام) عداوجون كل و المغراب ( ياما

"=(20b)\_

قرآن وصدى شرمدات فعارى كالإباد مالت دال بالرحاح بديك يرمقت اسلام كاتعليم كرده مقات عي ايك فااونها مقام وكمتى عبدال مفيد كومد ومعول عي فيل ليما جاسية ـ وين عن جا في دراس ول ول عن علمود عدمدات هدادي كالمنق مرف زبان كرماح كا برائے ہے جس ہے لک بدی مل زعر کی ہے ہے۔ ایک چیز پرایان لانا اور بحراس کے ملی قاشوں کونظر اعاذ كردينا ياس ك ركل طروهل اختياركنا واست باذى اورصدات عادى كظاف ب-اى الح روزے میں اہم موادی کے مقدود حقق کو ذہن تھین کرنے کے لئے ارشاد فرما یا کہ اللہ کو اس فض کے روزے کی کوئی حاجت میں ہے جس فے جموث اور اس بھل کمنا شہودا۔

موره الصعت على قرها باحميا:

بأَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الَّمْ تَغُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرْمَعُمَّا عِنْدِاللَّهَ انْ تَغُولُوْ امَّا لَا تُفْعَلُونَ.

"اے لوگو! جو ایمان لائے موء تم کول وہ بات کتے موج کرتے تیل مو؟ اللہ ک نزديك بيرخت البنديده تركت ب كدتم وه بات كوجوكر في فيل-"

مبرواستقامت

حفرت الدموي اشعرى رضى الله عندروايت كرت بي كدرسول الله ما العيم في ارشاد فرمايا: وَمَا أُغِولَ أَحَدُ عَظَاءُ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّدْرِ (متفق عليه) "اوركى فض كومير سے يو درا جما اور جد كير صليدين ويا كيا-"

ايك طويل مديث كالكواب: اَلصَّنْ وْلِيمَاءْ-"مبردد في عيد" (ملم)

اى طرية ارشادفرهايا:

اَلصَّهُوْنِصْفُ الْائِمَانِ "میرنسف اعان ہے۔" (پیکل)

ان ارشادات سےمعلوم ہوتا ہے کرمبرایک ایک صفت ہے جو ظلمت کدۂ حیات عمل انسان ك فع روى كا كام ديق ب اور ايك موكن ك فع دنيا اور آخرت كا مرمايد ب-مبرك يراييت اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فعیلت کیول ہے؟ اس برفور کرنے کی خرورت ہے۔

ہم جس ونیا على سائس لے رہے الل وہال اثبان كودو حالوں سے الاما ساجد وال آنا ہے ایک تو ہے کہ عال ہر بچ عاری وٹی اور پائد کے مطال تیل ہے، بگدان محد مالات اور معاطات عادی مرحی اور ہند کے خلاف ظہور عس آتے ہیں اور ان کو بدل ڈالعا عادے اس عل جی اوران عادى درخ وقم معاي ومظلامد اوريكانوال

بعر بالمعروف، في عن التكراورجهاد

اعمال صالح كى طرف والى تقدى اور يكى ك للترخيب وتعاون سعا كا ورجام بالسروف اور في عن التكركاب بس كالك مرحل جادمي ب-ارشاد رباني ب:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةً يَنْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَعْبَونَ عَن الْمُنَكِّرِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: 104)

"قم يس كولوك إلى الي حرور في رب جا ايس جو يكى كى طرف بلا يمي، بعلائى كاتحم وی، اور برائوں سے روکے رایں۔جولوگ بیکام کریں کے وی قلاح یا کی گے۔ العمن على ارشاد نوى ما التي بيك .

"تم ش سے جوفض برائی کو (موتا) دیکھ اسے جائے کدوہ اسے اپنے اٹھ سے دوک دے اگر وہ اس کی استطاعت ندر کھتا موتو اپنی زبان سے مع کرے۔ اگر اس کی استطاحت بھی شرکھتا ہوتو ول ش اس کو برا جائے ، اور بیکر ورترین ایمان ہے۔" (مسلم \_روايت حفرت الاسعيد عددي رضى الشعند)

حعرت طارق بن جاب عان كرت بى كدايك فض في ما الحيام سه دريافت كيا كدكون ماجادافش ب، وآب ما في نرايا:

كَلِمَةُ مَقِيعِنْدَسُلُطَانٍ جابٍ (نسائي)

یعنی " ظالم حکران کے سامنے کلمہ مل کہنا۔"

مبن كابيمقام جس فتم كى اخلاقى عظمت اورصلابت كرداركا طالب بود ويحض وعد والعيحت يا نیک خواہشات سے پیدائیں ہو سکتے بلکان کے لئے مم ریاضت مسلس می وجدادرمستیل علب اس کی خرورت ب\_ بندة موس كومرف اسي لكس كے فلد واميات ور مانات بى كے ظاف جك فيل كرنى ب بك خارت عى يميلى مولى براكى اور بغاوت وسريقى كے خلاف مجى نبرد آزما موتا ہے، چانچ مسلسل مثل و تمرين، پيم سى د جنداورستقل حركت وهمل بى اس كواس قابل بنا سكتے بي كده كرداركى اس عظمت كو پہنچے جوابك عابد كا حصه وتى ب- اسلام درحتيقت ايدعابدين في ميل الله ك ايك جاعت تياركم عابات ب جوفیوں کے فروغ اور غلے اور برائیوں کی جع کی اور فاتے کے لئے ایٹ اجا کی جد جد کو بروئے کار

لا كى اورا قاسى وىن كى منزل كى طرف مسلسل پيش قدى كرتے موسے توفيق ربانى سے اس كو ماصل كر

## عفواردرگزر

سوال : "عفو" سے کیا مراد ہے' اس کی اہمیت و افادیت قرآن و سنت کی مدشنی میں بيان يجيء؟

#### جواب : عفو :

"عنو" کے معنی ہیں: وُحانیا' مثانا' در گذر کرنا' معاف کرنا' بدلہ نہ لینک قرآن مجید میں بیہ لفظ مففرت کے معنی میں آیا ہے ایکن اللہ کا بیدہ کے منابول پر پروہ والتا اور اسے بیش دیا۔ شری اسطال میں منو سے مراد ہے : کی کی زیادتی اور برائی کو انقام لینے کی قدرت رکھنے کے پوجود معاف کر دیا اور انتام نہ لیا۔

امت : (1) عنو معاشرہ کے امن و سکون کا باعث ہے : عنو تمی معاشرہ کے امن و سكون كا ضامن ہے۔ اگر آيك انسان دوسرے خطاكار انسان سے عنو و در كذر كا سلوك روا نہ رکے اور ہرچمونی جمونی خطابر انقام لینے کے لئے آبادہ ہو جائے تو یہ دنیا فتنہ و نساوے بمر جائے اور انسانی زندگی جنم کا نمونہ بن جائے۔ یہ صفت آگر انسانوں میں موجود نہ ہو تو باہمی الفت و محبت علاكت ومت و شفقت مدردي رم أور اتحاد و يكامحت كا وجود باتى نه رب-

(2) عنو سے وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے : انتام لینے کے جذبہ سے انسان میں تھے ، انتام لینے کے جذبہ سے انسان میں تھے ، دو روسے انسان کے ساتھ بھلائی کے سلوک سے باز رکتے والی ہے۔ اس کے مقابلہ میں معود ورگذر سے وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے وال میں ایار و قربانی کے جذبات پرا ہوتے ہیں۔ مویا عنو فیاضانہ سلوک کا سرچشہ ہے جو کہ حن معاشرت کی روح ہے۔

(3) منتبيغ مين الهم كروار يوسلغ كو تبلغ اسلام من بدع بانو فكوار طلات كاسامنا كرما براً ے۔ اوگوں کی طرف سے ایزائس بھی پنچائیں جاتی ہیں۔ اگر وہ عنو و در گذر سے کام ند لے تو اپنے مفن میں کامیاب نمیں ہو سکا۔ سرور کا تلتِ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ امارے سامنے ہے۔ آپ کی اس کرمانہ صفت سے متاثر ہو کر لاکھول لوگ طقہ اسلام میں واخل ہو سے۔

عفو الله كى صفت ہے : عفو در كرر الله تعالى كى بت بدى مفت ہے۔ قرآن مجيد مِن سرت زياده آيات مباركه ممن "غفور" (يخشف والا) اور باغي بار "عفو" (معاف كرف والا) ك الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو آ ہے کہ یہ صفت اس کی تمام صفتوں پر عالب ہے۔ الله نے یہ صفت پیدا کرنے کی دعوت اپنے بندوں کو بھی دی ہے ، جیسا کہ فرمایا گیا ہے :

او تعلوا عن سوء قان الله كان عنوا قديرا

(یا کی برائی کو معاف کرو تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا قدرت والا -

(5) عنو آنحضور کی بھی صفت ہے: حضرت محمر سلی اللہ علیہ وسلم پیکر عنو تھے۔ اللہ تعلق نے وسل کے حضو کے اللہ تعلق نے اللہ تعلق نے اللہ تعلق نے اللہ اللہ کے اللہ تعلق نے اللہ تعل

( الله لوكول عدو كذر كي الور ان كے لئے بخص ما كلنے )

آپ کی حیات مبارکہ امارے سائے ہے۔ آپ نے مجمی مجی کی سے واتی مطلہ میں انتہام نمیں لیا کیکہ بدوعا سے بھی احراز کیا۔ آپ نے لیٹ بدترین سے بدترین وحمن کو بھی معاف کر رہا۔

- (6) عنو مومنول کی صفت ہے : قرآن جید نے مومنوں کی آیک اہم صفت عنو و در گذر بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعلق کا ارشاد مبارک ہے:
  - (1) والكاظمين الفيظ والعالمين عن الناس

(اور (مومنین) خصر کو بی جانے والے اور لوگوں کو معاقب کرنے والے بوت بین)

(2) واقا ما غضبوا هم يغفرون

(بب اليس فعد آآے لو وہ معاف كر ديے إلى)

جنو ، قرآن کی موشن میں : قرآن مجید میں متعدد بار عنو و درگذر کی تعلیم دی گئ ہے ، زیل میں علقت پہلووں سے الیا ما الم ہے۔

کی کی نیادتی سے درگذر : ترآن مجد میں فرایا کیاہے:

(١) ادفع بالتي رهي احسن

(برائی کابدلہ اجمائی ے دیجے)

(2) ان تعلوا عن سوء فان الله كان علوا قديرا.

لا کی کی برائی کو معاف کر دو تو ب شک الله معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے)

(3) قاطنوا واسحوا

(پل معاف كرويا أور در گذر كرت رياكرو)

(4) والد أوا والمصلحوا الا تعبون ان يفغو الله لكم (أور عائم كه ده معاف كر دي اور درگذر كيا كري كيا تم به شيم عاسج كه غذائم كو معاف كرب) قائل کو بھی معاف کرنے کی اجازت : قانون قساس کی روے قائل کی سزا موت ہے گر آگر متحول کے برا موت ہے گر آگر متحول کے اور معاف کر دیں آو گر آئر متحول کے اس کی جان بجٹی کر دیں آو قرآن نے اس امری اجازت دی ہے و قرآن مجید میں فرایا کیا ہے:

"جو کوئی معاف کر دیا جائے کچے بھی اپنے بھائی کی طرف سے تو مطالبہ کرنا چاہے' خون بما کا دستور کے مطابق اور قاتل کو ادا کرنا جاہئے' بھلے انداز میں' یہ ایک رعابت اور رحمت ہے' تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔"

غیر مسلموں سے عنو و در گذر : قرآن نے غیر مسلموں سے بھی عنو و در گذر کرنے کا تھم دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرایا گیا ہے :

(1) قل للثين أمنوا يعفروا واللثين لا يرجون ايام الله

(جافيه)

(ایمان والوں سے کمہ دیجئے کہ ان کو جو اللہ کے جزا و سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے معاف کر ویا کریں)

(2) خذ العلو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين ((اے ني ا) عنو افتيار کيج 'نيکي کا عم ديج اور جالوں سے اعراض کيج)

عفو احادیث کی روشنی میں : فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

ا- ایک دوسرے کو معاف کرو تسارے باہمی کنے رفع ہو جائیں گے-

2- مسلمانوں كا افضل ترين اخلاق عنو ہے-

3- پلوان وہ نہیں ہے جو دو سرول کو کچھاڑ دے ' بلکہ پلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں ایج اور قابو رکھے۔

4- ایک مرتبہ آبک محالی نے آپ سے بوجھا' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپنے خادم کا قصور کتنی بار معاف کرول' آپ تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے اور پھر فرمایا: ہر روز ستر بار-

5- جس طرح الموے كارس شدكو بكار ويتا ہے اس طرح غصر ايمان كو بكار ويتا ہے -

عفو کی مثالیں : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرایا عنو تھے۔ آپ کی زندگی سے عنو کی چند مثالیس چیش کی جا رہی ہیں۔

(ا) ابتدائے اسلام میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کی غرض سے طائف الشریف لے گئے اور وہاں کے امراء کو دین کی دعوت دی کین ان پر کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے النا شمر کے بدمعاشوں نے آپ پر پھر برسائے سال تک کہ آپ لہولیان ہو گئے۔ اس حالت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ تھم دیں تو میں ان پر بہاڑ کرا دوں۔ مگر آپ اس امید پر کہ یہ نہ سمی ان کی اولاد تی مسلمان ہو جائے گی وحالے فی اولاد تی مسلمان ہو جائے گی وحالے نے اس خرائے گئے وہائے گی دعا فرائے گئے :

اللهم اهدى قوسى فانهم لا يعلمون

(اے اللہ! میری قوم کو برایت دے کو تک بید لوگ مجمع میں جانے)

(2) اہل مکہ آنخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم کے جانی وشمن رہے۔ تین سال آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور رکھا آپ کے قل کی سادشیں کیں اجرت پر مجور کیا اور بجرت میں ہمی نگ کرتے رہے۔ ان تمام خیتوں اور ایڈا رسانیوں کے باوجود آپ نے فتح کم کے روز اہل کمہ کے لئے عام معانی کا اعلان کر ویا۔ یہ معانی مجبوری اور بے بی کی معانی نہیں بلکہ ایک فائح کی معانی تمی۔ ایک فائح کی معانی تمی۔

(3) ابو سفیان کی بوی ہندہ نے جنگ احد میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاکا کلیجہ چیا کا کلیجہ چیا کا کلیجہ چیا کا اللہ علیہ فقط کہ کے دن وہ نقاب بوس ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اللہ بے خبری میں بیعت کرے اور المان ال جائے 'کیکن آپ نے اسے پیچان لیا اور اسے محاف کر دیا' صرف اتنا فرمایا : میرے سامنے نہ آیا کرو' حمیس دکھ کر پھاکی یاد آئی ہے۔ یہ

(4) ابوسفیان فتح کمد کے دن گرفتار کر کے لائے مجے۔ بعض کی رائے تھی کہ ان کے جرائم کے چیش نظر آنمیں فتل کر دیا جائے اکنین آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا جائے گا وہ اسمن جس دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ اسمن میں رہے گا۔

(5) ایک دن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ابنی کموار درخت پر افکا کر اس کے پنجے سو گئے۔ استے جس ایک کافر آیا اور آپ کی کموار نکل کر آپ جو جگایا اور کئے فکا کہ جاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے کا۔ آپ نے فرایا : اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے کموار کر پڑی۔ آپ نے کموار انعالی اور فرایا کہ اب تجم کون بچائے گا؟ وہ حران رہ محیار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کموار نیام میں وال کی اور فرایا : "جا تجم معاف کیا محمد انتقام نمیں لیا کرتا۔"

(6) جنگ نیبر کے بعد زینب نای ایک بیودید نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کھلنے میں زہر الدیا کین آپ نے انقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔

عفو کی حد : عنو کی آگیہ سے ایک غلط فنی پیدا ہونے کا خدشہ سے کہ شاید اسلام ہر حالت میں عنو کا حکم ریت اہے۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلام جمال عنو کی تعلیم دیتا ہے وہاں یہ مجل تعلیم دیتا ہے کہ غیرت و خودداری اور عزت لنس کو ہر قیمت پر قائم رکھا جائے۔ ذیل میں چند امور بیان کئے جا رہے ہیں جن سے واضح ہو آ ہے کہ عنو سے کمال تک کام لیما جائے۔

اعتدال : الله تعالى في انسان كى فطرت ميں دفاع كا جذبه ركھا ہے۔ أكر يہ جذبه حد سے بيراه جائے تو انسان متكبر اور خور پرست ہو جاتا ہے اور أكر يہ قوت بالكل ختم ہو جائے تو آدى بزدل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام اعتدال افقيار كرنے كى ہدايت ويتا ہے۔ حضرت عيلى عليه السلام كا فرمان ہے كہ :

(اور برائی کابدلہ ولی عی برائی ہے) ہل! برائی کا بدلہ ولی بی برائی نے لیتا جائز ہے کین آگر انسان برائی کرنے والے کو معاف کر دے تربیہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کا اللہ تے بال اجر ہے۔ اسلام انقام لینے کی اجازت ریتا ہے لیکن ساتھ ہی ہے مجمی کتا ہے کہ تصور وار کو اس سے زیادہ تکلیف نہ پنجالگ حائے۔ جتنی اس کی طرف سے سینی ہے۔

معالی بغرض اصلاح: عنو کا اصل مقعد بہ ہے کہ مجرم اور نسور وار کے ول میں تدامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہو اور وہ آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے۔ اگر یہ دما پورا ہو ا دکھائی وے و معاف کیا جائے ورث معاف کرنے کی اجازت السی ۔ بعض لوگوں پر تری کے سلوک کا الفا اثر ہوتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ دار ہو جاتے ہیں۔ وہ معاف کرنے کو مخروری اور بزدل خیال كرتے يں۔ ايے لوگوں كو معاف كرنا أين فور علم بداي لوكوں كے ملنے وت جاتا جاہئے۔ آ تحضور تملى الله عليه وسلم كاارشاد إ التكبر مع العتكبر صلفه (عكبرك ماتھ كبرے پش آنا نكل ہے)

عنو صرف انفرادی معالمات میں : حنو و در گذر کا عم مرف ان امور میں ہے جو کی

ك ذاتى معالمات ك متعلق مول اجهاى معالمات عن كى أيك فض كو معاف كروي كا حن

حدود محکتی میں معانی کی اجازت نہیں : اللہ کی صدود کو توثینے والوں کے لئے معانی کی منائش نس ، لکہ ان پر اس کمانے کی بھی ممانت ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو مسلماول کو اجلاکی طور پر نشمان پنجائیں' زی کے مستی ہیں۔ اس تم کے لوگوں سے مخی اور جگ کرتے کا عم

عفو کے فوائد و تمرات

منو سے معاشرہ عل امن و سكون كى فضا بيدا موتى ب لور حمد و بغض كے جذبات مث جائے ہیں۔

عثو كا ايك بردا فائده يه ہے كه افراد معاشره كے ول على ايثار و قرياني محبت اور رحمل -2 کے جذبات پدا ہوتے ہیں۔

مو سے بلد حوسلکی کی تربیت ہوتی ہے اور انسان وسیح القلب ہو جاتا ہے۔ -3

عنو سے انسان خصہ سے مغلوب مو کر اعسانی مرضی میں بھا ہونے سے فی جاتا ہے۔ -4 -5

معاف کرنے والے کو ایک مشم کی روعانی خوشی محسوس ہوتی ہے، جو ایک بوی کھٹ

منوک افلاقی صفت کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ عنو و درگذر سے کام لینے والوں کو قرآن مجید میں یہ خوشخبری دی من ہے کہ اللہ تعالی -6 -7

ان کے گناہ معاف کر دے گا۔

- عنو سے عزت و دقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد الی ہے کہ : سملند تعلق عنو و درگذر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرویتا ہے۔"

و۔ اگر کی کو معنف کر دیا جائے تو پھر وہ بھی اپنے محن کا پیشہ کے لئے غلام ہو آ ہے۔ اور اسے اپنے قبلی دوست تعور کرنا ہے۔

## صلہ رحمی

سوال : صلد رحی کی اہمیت بیان کریں اور اسلام میں قرابتداروں کے حقوق پر روشنی ڈالئے۔ نیز صلد رحی کے فوائد بیان کیجے؟

جواب : الل قرابت :

الل قرابت يا قرابتدار نزد كى رشته دارول كو كت بيل- ان كا درجه والدين كولاد اور دوجين ك

صلہ رحمی : منی زبان میں رشتہ داروں کے حقق کو مسلم رحمی" کا بام دوا کیا ہے۔

صله رحى كى ايميت : اسلام بي صله رحى كو كلل ايميت دى من به قرآن مجيد بي متعدد بارسلد رحى"ك بدايت كى كى بارسلد رحى"ك بدايت كى كى بارس

ا- وات ذا التربي حدم

(اور ق قرايد ار كرك اس كابن اواكر)

2- وبالواللين احسانا و بذى الغربي (اور والدين كے ساتھ نيك سلوك كرد اور قربي رشتہ داروں كے ساتھ

3- واتی العال علی حبہ ذوی الفریی والیتاسی والعساکین و این السبیل (اور خداکی مجت میں قرین رشتہ داردل' تیمیول' مکیٹول اور مسافرول کو

(اور خدا می محبت علی مل دیتے ہیں)

4۔ قبل ما انفقتم من خیر فللواللین والا قریبن والیتمی والمساکین و این السبیل (کد دیجے! تم بر بل بحی ترج کو' تو والدین پر' رشتہ داروں پر' تیموں پر'

سکینوں پر اور مسافروں پر خریج کرد-)

## لديدانكار كى الله المهاجر الله المهاجر الله المهاجر الله المهاجر الله المهاجر المهاجر اللهاء المهاجر المهاجر ا

صلد رحمی کے بارے میں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا فران ہے:

و یہ پند کرا ہے کہ اس کی عرفادہ ہو اور اس کے رفق عل فرافی ہوا اے جائے کہ خدا سے ڈر آ رے اور صلہ رحی کرے۔ (عاری)

ممی مسکین کو خرات دیے کا ایک من اواب موبا ہے اور کسی قریبی رشتہ دار مسکین کو

-2 خرات رہے کا ود کنا اواب ہو آ ہے۔

جو مخض الله تعلل اور يم آخرت ير ايمان ركمتا ب اس عام كم رفت وادول س -3 نک سلوک کرے۔

جس اطاعت خداوندی کا تواب سب سے ملدی ملا ہے وہ صلر رحی ہے۔ \_4

رشة داروں كے حقق بورى طرح اواكرو خواه وه تم سے بدسلوك سے فيش آكي--5

جو صله رحي كا حق اوا نه كرے وه جنت يل واقل نه مو كا--6

مندرجہ بالا حوالوں سے ابت ہو آ ہے کہ دنیا و آ فرت کی کامیانی کا انحصار رشت داروں کے حتوق کی باسداری پر ہے۔

قرابتدارول کے حقوق : قرآن د مدے کی رد سے ایک مسلمان پر قرابتداروں کے مندرجہ زيل حقوق بي-

حسن سلوك 2- الى اعانت

4- عنو و درگذر 3- خوشی و کلی مین شرکت

6- روحال و دنی خدمت ٥- جسماني خدمت

7- صله رحمی

حسن سلوک : ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انے رشتہ داروں سے حسن سلوک محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ بزرگ رشد واروں کا احرام کرے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کی دلجوتی کرے۔ اگر ان بر کوئی احمان کرے تو اسے نہ جنائے کو تکہ ان کے ساتھ احمان کرنا اس کا فرض ہے۔ جیسا کہ فران الی ہے:

> وبالواللين احسانا وذي القربي (اور والدين اور قريي رشته دارول کے ساتھ احسان كرد)

ملی اعانت : ایک مسلمان کابی مجی آن ہے کہ وہ این غریب رشتہ واروں کی مان اعانت کرنا رب- سي كو كملن كى ماجت مو تو ات كمنا كملائ كرف كى ضرورت مو توكرا يمائ ووي سے کی ضرورت ہو تو جی الوسع بوری کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے الل و عل کی روزش و تربیت کرے۔

قرآن ميد من فرايا كراست :

"اب نی کمه والگ " جو بکه مل بھی خرچ کرد والدین پر ارشته وأرول پر میمیول مسكينول أور مسافرول به فران كسير

ركوة ك بارك من عم واحميا ب كر سب س يك الي قري رشد وادول عل المر رفياه م . افت رف والهارد الله في المرك يه عددكنا وال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خوشی و محی میں شرکت : رشته دارول ی خوشی اور عمی میں شرکت کریا بھی ہر مسلیان پر فرض ہے' کو نکہ خوشی میں شرکت کرنے سے رشتہ دار کی خوشی ددیالا ہو جاتی ہے اور تھی میں شركت كرنے سے اس كے فم كا يوجه بكا مو جانا ہے۔ رشتہ داردل كے ساتھ كي طاتے رہے سے جدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دو سرے کی مدد مجمی کی جا

عفو و در گذر : ایک مسلمان کا یہ مجی فرض ہے کہ اگر اس کے دشتہ دار اس کے ساتھ بدائی كا معلله كريس با اس جانى و بلى نقصان بهنجائي و اس جائية كه الهي معاف كروك اور مبرس كام لے۔ اور ان سے كوئى انقام نہ لے۔ اس كے برعس ان ير احسان كرے كو كل الله تعالى احمان کرنے والوں کو مجوب رکھتا ہے۔

چنانید آگر کمی قرابتدارے کوئی تصور ہو جائے تو الل دولت کو زیبا نسیں کہ وہ اس کی سزا

مين ايل اداد كا باتد اس سے روك لين- چنائيد سورة النور مين فرايا كيا ب:

ولا ياتل اولو النضل منكم والسعة ان يوتوا اولى التربي

(اور جو لوك تم مي برائي اور كشائش والے مون وه قرابت وارول اور محاجول کو وسینے کی حتم نہ کھا بیٹھیں۔

جسمالی خدمت : رشتہ داروں کی جسمانی خدمت مجمی فرض ہے۔ جو آدمی خود غریب ہے اور مل سے اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر سکا اے جائے کہ وہ اپنے رشتہ واروں کو جسمانی فدمت کے ذریعے فاکدہ بنجائے۔ مثلاً رشتہ داروں کے کئے جسمانی طور پر محنت و مشعت کی جا عق ب اسى كاكام سوارا جاسكا ب اسى مريض كى جاردارى كى جاسكتى ب-

روحانی و دینی خدمت : رشته دارول کی روحانی و دینی خدمت امر بالنعروف و نهی عن المنکر مے ذریعہ کی جا سی ہے۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار خدا و رسول کے احکام کی تافرمانی کرتا ہے تو اے راہ راست پر لانے کے لئے اے اسلای تعلیمات کا ورس دیا جا سکتا ہے۔ سمی رشت دار کو تعلیم ویتا یا دنوانا بھی روحانی اور دینی خدمت ہے۔

صله رحمی : مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے اور معمول معمول باتوں ير قطع تعلق نه كرے- أنحضور والكا الله الله الله الله يك جو محض بيد پند كرے كد اس كى عرض زيادتى ہو اور اس كے رؤل ميں فرافى ہو اسے چاہئے كه صله وحى تحرے میعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھے۔

صلہ رحمی کے فوائد : ملہ رحمی لین رشتہ داریاں قائم رکھنے سے درج ذیل فوائد حاصل اوت إلى:

ملد رحی باغ خرو برکت ہے۔ ایک صحیف میں فرمایا گیا ہے کہ جو ا- خيرو برکت فخص سے پند کرے کہ اس کی عمر میں برکت و زیادتی ہو اور رزق میں فرانی ہو اسے چاہئے کہ صلہ رخی کرے۔

2- نسل انسائی کی بقا و ترقی : نسل انسائی کی بقا اور ترقی کا انحمار رشته داروں کے حقوق و فرائض کی گفتہ داروں کے حقوق و فرائض کی گفتہ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا جائے تو فائدان کی ترقی رک جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

3- اصلاح معاشرہ: رشتہ داروں کے اتحاد و تعادن ہے بہت ی برائوں کا خاتمہ ہو جا) ہے۔ رشتہ داریوں کے اثر و رسوخ اور دیاؤ سے شرارت پند عناصر سر شیں الحاقے۔ اگر کوئی کمی اخلاقی یا قانونی جرم کا ارتکاب کرے تو اسے رشتہ داروں کے تعادن سے سزا دیتا آسان ہو جایا ہے۔ اس طرح اصلاح معاشرہ میں رشتہ داریاں اہم کردار اداکرتی ہیں۔

4- تعمیری منصوبول کی کامیانی : رشته داریوں کے تعاون سے تعمی منصوبوں یہ آسانی سے عمل کر کے کامیانی ماصل کی جاشتی ہے۔

5- اتحلو: رشته داریال اتحاد و پاکمت قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں اور باہی اتحاد سے ہر مشکل کا مقالمہ کیا جا سکا ہے۔

6- اقتصلوی و معاشرتی خوشحالی : صله رحمی ہے معاشرہ کی اقتصادی و معاشرتی خوشحالی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ جب ایک امیر شص اپنے خریب رشتہ داروں کی ملی مد کر آ ہے تو اس کی حالت سنبعل جاتی ہے۔ خاندان خوشحال ہوتے ہیں تو ملک بھی خوشحال ہو جاتا ہے۔

7- افروی زندگی میں کامیائی: ملد رحی سے اللہ اور رسول کی فرهنودی ماصل ہوتی ہے۔ اللہ عدم رسول کی فرهنودی ماصل ہوتی ہے۔ ایک صدحت میں فرکور سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک توجید کے بعد مجوب ترین عمل دشتہ قرابت کا جوڑنا ہے۔ اس کے برعمی فرمایا گیا ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ گا۔

8- مشکلات کا حل : رشتہ داریوں سے زندگی کی مشکلات جلد عل ہو جاتی ہیں۔ رشتہ دار-ایک دوسرے کے دکھ سکھ' شادی و علی ہیں شریک ہوتے ہیں تو باہمی تعلون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہر مخض رشتہ داروں کی مددے اپنی شکلات پر قابو پا سکتا ہے۔

9- صلد رحی مروشمہ محبت: صلد رحی مجت کا سرچشہ ہے۔ رشتہ داریوں کی دجہ سے فیر بھی مروشہ داریوں کی دجہ سے فیر بھی اپنے دوست بنایا جا سکتا ہے۔ ہر رشتہ دار کے اپنے دوست ہوتے ہیں' ایک رشتہ دار کی دساطت سے اس کے دوستوں سے تعلقات قائم کر کے اپنے تعلقات کو دستوں سے تعلقات کا م کر کے اپنے تعلقات کو دستوں کے دوستوں سے تعلقات کا م کر کے اپنے تعلقات کے دوستوں سے کیا جا سکتا ہے۔

## عظمت انساني

## موال اسلام میں انسان کی عظمت بیان کریں۔

اسلام کا تصور انسان : انسان کو ابتدا ہے ہی کائلت کی طرح اپنے متعلق ہی بری غلط منی رہی ہو ہوں افراط پر ابر آ تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سب بلند ہستی ہجھ لیتا ہے۔ غود و تحبر اور سرکشی کی ہوا اس کے داغ میں ہم جاتی ہے۔ کی طاقت کو اپنے سے بالاتر کیا اپنے مد مقائل ہمی شمیں سجھتا۔ اپنے آپ کو غیر ذمہ وار اور غیر جواب دہ سمجھ کر جرو قمر کا دیو آ ظلم و جور اور شرو فسلو کا مجمد بن جاتا ہے۔ بھی تقریط کی طرف بائل ہو آ ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے ذلیل ہستی سمجھ لیتا ہے۔ ردنت چھڑ ، ریا ہیا و اور آگ ، بوائ آگ ، بول سمجھ لیتا ہے۔ در فت جھڑ ، ریا ہیا کہ ہوا اگل بول سمجھ لیتا ہے۔ در فت جھڑ ، ریا ہیا کہ ہوا گئل ہو تا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے ذلیل ہستی سمجھ لیتا ہے۔ در فت جھڑ ، ریا ہی کہا کہ ہوا گئل ہو تا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے ذلیل ہستی سمجھ لیتا ہے۔ در فود اپنے جسے آدمیوں میں بھی کہا تو تو دیکھ اپنے تو ان کو بھی دیو تا معرد اور حاکم مطلق بان لینے میں آبال نہیں کر آ۔

اسلام نے ان دونوں انتہائی تصورات کو باطل کر کے انسان کی اصل حقیقت اس کے سائے۔ پیش کی ہے۔

یابها الانسان ماغرک بربک الکریم 🔾 الذی خل*تک نسوبک فعد لک 🗠 فی* ای صورة ماشاء رکبک 🔾

ترجمہ : اے انسان کس چنے نے تھے اپنے رب کریم سے مغرور کر دیا؟ اس رب سے سے نے تھے پیدا کیا۔ تیرے اعضا ورست کئے۔ تیرے قوی میں اعتدال پیدا کیا اور جس صورت میں علا تیرے عناصر کو ترکیب دی۔ (الانفطار)

اس اور ای متم کی دو مری آیات میں انسان کے غرور و تکبر کے بتوں کو توڑا گیا ہے۔ اسے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ اضدا تھے کن حقیر اجزاء سے پیدا کر آ ہے۔ پہلے رحم مادر میں ایک گوشت کا لو تعزا بنا آ ہے ' پھر اپنی قدرت سے اس لو تعزے میں جان انا آ

ے اس میں حواس بیدا کرنا ہے اور ان آلات اور ان قوتوں سے اس کو مسلم کرنا ہے جن ف انسان کو دندی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح تو دنیا میں آنا ہے محر تیری ابتدائی حالت يہ موتی ہے کہ تو ايك ب بى بچہ موتا ہے جس كو اپنى قدرت سے ميا ملكن كيا ہے كہ تيرى رورش موتی ہے۔ تو پرستا ہے ، دوان مو آ ہے والت ور اور تادر مو آ ہے۔ مم تمری قوت س انحطا شروع ہو آ ہے۔ تو جوان سے برحان کی طرف جا آ ہے۔ یمال کف کہ ایک وقت بل تھ ر پروی بے بی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بھین میں تھی۔ جرے حواس جواب دے دیتے ہیں۔ تیری قوتمی ضعیف ہو جاتی ہیں۔ مل اللاک عزیز واست الارب سب کو چھوڑ کر قبر میں با بنتا ہے۔ اس مختر وصد حیات میں تو ایک لو کے لئے اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں۔ تھے سے بااتر ایک اور قوت ہے جو تھے کو زندہ رکھتی ہے اور جب جائتی ہے تھے کو دیا چھوڑنے پ مجور كروي ہے۔ پر جتى مت تو زنده ريتا ہے قوائين قدرت سے جكزا رہتا ہے۔ يہ موا يہ پانى ، یے ردشی سے حرارت سے زمن کی پیداوار سے قدرتی ساز و سلک جن ر تھری زندگی کا انحصار ہے ان میں سے کوئی بھی تیرے بس میں سیں۔ نہ تو ان کو پیدا کرتا ہے نہ یہ تیرے احکام کے الح ہیں۔ کی چزیں جب تیرے ظاف آلوہ پیکار ہو جاتی میں تو تو اپنے آپ کو ان کے مقالم میں ب بس يا ا ب- ايك موا كا جمكر تيري بستيول كوية و بالاكر دينا ب- ايك بإنى كا طوفان تحم غرقاب كر ویتا ہے۔ ایک زلولے کا جمع علی مجھے پیوند خاک کر دیتا ہے۔ تو خواد کتنے ہی آلات سے مسلم ہو' اپنے علم سے (جو خود بھی تیرا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے-) کیسی بی تدبیری ایجاد کر لے اپنی عقل سے (جو خود مجى تيرى ماصل كرده نيس ب) كيے عى ملكن مياكر كے قدرت كى طاقوں كے سائے یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس بل بوتے پر اکڑتا ہے' پیولا شیں سانا' کسی طاقت کو خاطر میں نسیں لانا فرعونیت اور نمرودیت کا وم بھرتا ہے۔ جبار و قمار بنآ ہے' مکاتم و سر کش بنآ ے فدا کے مقالمے میں بعکوت، کرنا ہے۔ فدا کے بندوں کا معبود بنا ہے اور فدا کی زمین میں فياد يميلانا --

اس تحبر ملی کے بعد اسلام وہ اعلیٰ مقام بھی متعین کرتا ہے جو اللہ تعلق نے اس کائلت بل انسان کو عطا فرلما ہے۔ وہ نوع بشر کو بتا تا ہے کہ وہ اتنا ذلیل بھی نمیں ہے بقتا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

ولقد كومنا بنى ادم و حمانهم فى البر و البحر ولاقتهم الطبت وفضائهم على كثير معن خلفنا تفضيلا ( الطببت وفضائهم على كثير معن خلفنا تفضيلا ( المهم نے فى آدم كو عرت بخشى اور ان كو خطى اور ترى ميں سواريال ديں اور ان كو پاك چزول سے رزق عطاكيا اور بہت ى ان چزول ير جو ہم نے يراكى بيں ان كو ايك طرح كى فنيلت عطاكى ہے۔ (فى اسرائيل: 7)

الم تو ان الله سعفو لكم ما في الأوض "اے اثبان ! كيا تو ويكما تهين كہ اللہ شئے ان چيوں كو يو زيمن بحل بيں "يرے كئے مطبح بنا دوا ہے۔ (الحج : 9)

ان آیات عی اور ایس بی بعد ی دو مری آیات عی انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ زهن عی بعدی عتی عتی ہیں وہ سب تمارے قائدے اور فدمت کے لئے معرار دی کی ہیں۔ اور آسمان کا بھی بہت ی جورف کا یکی طل ہے۔ یہ ورفت ہے دریا ہے معدد ' یہ بھاڑ' یہ بعاور' یہ رات اور دان ' یہ آری کی اور یہ روشیٰ ' یہ بھاری' یہ سورج' یہ آرے خوش یہ سب چنی جن کو تم و کھ رہ بھو تماری ظام ہیں اور دراصل تماری منعت کے لئے ہیں۔ تمارے لئے انسی کار آر بعایا گیا ہے۔ تم ان سب پر فعیات رکتے ہو۔ تم کو ان سب سے زیادہ عزت دی گئے ہے تم کو ان کا بھورم بھا گیا ہے۔ ہر کیا تم اپنے فلوموں کے آگے مر جمکاتے ہو؟ ان کو اپنا فاجت روا کھتے ہو؟ ان کے آرائی کی آرے ہو؟ ان سے اپنی مدد کی التجائی کرتے ہو؟ ان سے ورائی کرتے ہو؟ ان سے آری مرد کی التجائی کرتے ہو؟ ان سے ذریل کرتے ہو؟ ان کی عقمت و بررگی کے گیت گاتے ہو؟ اس طرح تو تم آپ آب کو ایک آرے درائی کرتے ہو۔ اس درائی کرتے ہو۔ اس درائی کرتے ہو۔ اس درائی کرتے ہو۔ اس درائی کے گیت گاتے ہو؟ اس خود بنے آپ کو بیا لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان نہ آرا عالی مرتب ہے بیتنا وہ برجم خود اپنے آپ کو بیا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا صحیح مرتب سے درائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا صحیح مرتب کیا ہے؟

ظیفہ الله فی الارض : اس كاجواب اسلام بيد دعا ب كد وه اس زمين ير خداكا ظلف (ئائب) ہے-

"اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں ہے کما کہ زئین میں ایک خلیفہ
(نائب) بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زئین میں اس کو نائب
بنا ہے جو وہل نماد پھیلاے گا اور خوں ریزواں کرے گا۔ حالال کہ ہم
تیری جر کے ساتھ تیری تیجے اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرالا
میں وہ باتیں جاتا ہوں جو تم نمیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیوں
کے نام مکما دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سلمنے پیش کیا اور کما آگر بچ ہو
تو ان چیوں کے نام مجھے بتاؤ انہوں نے کمایاک ذات ہے تیری ہم اس کے
سوا کچر نمیں جانے جو تو نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ تو بی علم رکھنے والا ہے
اور تو بی حکمت کا بالک۔ خدا نے کما "اے آدم ان فرشتوں کو ان چیوں
کے نام بتاؤ۔" ہی جب آدم نے ان کو اشیاء کے نام بتائے تو خدا نے کما
دیم می تم سے نہ کتا تھا کہ میں آساؤں اور زئین کی سب تھی باتیں جاتا

مون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اس سب کا علم رکھتا ہوں۔" اور جب ہم نے ملائکہ سے کما کہ آوم کو مجدہ کرد تو ان سب نے عدہ کیا بجو اللیس کے کہ اس نے انکار اور سکرکیا اور تافرمانوں میں سے ہو گیا اور ہم نے آدم سے کما کہ والے آدم تو اور تیری بیوی ووٹول جنت میں رہو اور اس میں جمال جاہو یہ فراغت کھاؤ محراس درخت کے پاس بھی نه پیکو که تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔" مر شیطان نے ان کو جنت ے اکھاڑ ویا اور وہ جس خوشحالی میں تھے ان کو وہاں سے نگلو؛ دیا۔" (البقرہ:

اس مضمون کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں متعدد مقالت پر بیان کیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا نائب بنایا اس کو فرشتوں سے بردھ کر علم دیا اس ك علم كو فرشتول كي تبيع و نقتريس پر ترجيح دى فرشتول كو علم دياكه اس كو سجده كري- فرشتول نے اس کو عجدہ کر لیا اور اس طرح مکو تیت اس کے آگے جمک عی- مگر اللیس نے انکار کیا اور اس طرح شیطانی قوتی انسان کے آگے نہ جنگ سکیں۔ حقیقت بی تو وہ مٹی کا ایک حقیر پتلا تعامر خدا نے اس میں جو روح پھو کی تھی اور اس کو جو علم بخشا تھا اس نے اس کو نیابت خداوندی کا الل بنا دیا۔ فرشتوں نے اس کی فغیلت کو شلیم کیا اور اس کے آعے جمک کئے لیکن شیطان نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ اس جرم میں شیطان پر احنت ہیجی گئی محراس نے قیامت تک کے لئے صلت مانک لی کہ انسان کو بمکانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ شیطان نے انسان کو بمکا کر جنت سے نکلوا ویا۔ اور اس وقت سے انسان اور شیطان میں ممکش بریا ہے۔ خدا نے انسان سے کد ویا کہ جو بدايت من تحقيم بيجون اس كو مان كانو جنت من جائ كا اور اين ازل وشن شيطان كاعم مان گاتو دوزخ تيرا نميكانا مو گا-

منصب نیابت کی حقیقت : اس بیان سے چند امور معلوم موتے ہیں۔

اولا" بے کہ انسان ظیفہ ہونے کی دیثیت سے صرف خدا بی کا اتحت ہے۔ اس کا درجہ تمام چزوں سے افغل اور اعلیٰ ہے۔ ونیا کی تمام چزیں اس کی خادم ہیں اور اس کتے ہیں کہ وہ ان کو استعال كرے اور اپنے آقا كے بتائے ہوئے طريقہ ير ان سے خدمت لے۔ ان التحوّل كے آگے بھكنا اس كے لئے ولت ہے۔ اگر جھك كا تو اپنے اوپر ظلم كرے كا اور كويا نيابت الى ك منصب ے خود دستیردار ہو گا۔

دوسرے سے کہ نائب کا کام یہ ہے کہ وہ جس کا نائب ہے اس کی اطاعت کرے۔ اے اس بات كا افتيار نيس كه الني آقاكى رعيت اور اس كے نوكوں اور خاوموں كو خود ائى رعيت النا نوكر اور اين خاوم بنا لے كه ايماكرے كا تو بافى قرار يائے گا- اس كو جس جگد نائب بنايا كيا ہے وہاں ا نے آقاکی الماک کو استعال کر سکتا ہے۔ اس کی رعیت پر عکومت کر سکتا ہے۔ اس سے خدمت

المادرسيافادها المادية لے سکتا ہے۔ ان کی محرانی کر سکتا ہے۔ محمر اس حیثیت سے سیس کہ وہ خود آقا ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے آقا کا نمائدہ ہے۔ اور جعنی چزیں اس کے زیر علم میں ان پر اپنے آقا کا امن ب- اس بنا پر وہ سیا اور پندیدہ اور مستحق انعام نائب ای وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ این

آقا کی لانت میں خیانت نہ کرے۔

اس النت میں نہ صرف دنیا کی ہر چیز شامل ہے بلکہ خود انسان کا اینا نفس بھی اس کا ایک جمد ہے۔ اندا جس طرح بقید اشیاء کا وہی تعرف مناسب ہے جو آقاکی مرمنی کے مطابق ہو اس طرح خود انسان کا جم اور اس کی جان مجی خدا کی بدلیات کے مطابق استعال بولی جائی - خدا نے ابی مرضی وی و الهام کے ذریعے انسانوں تک پنجا دی اور خدا کا مربوط اور مفصل قانون کتاب و سنت میں محفوظ ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ کر اپنے اعمال و افعال خدا کی مرضی کے

تیرے یہ کہ نہ صرف انسان کا عمل خدا کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مطابقت انفاقی نہ ہو- نائب کا کام میں شیس کہ وہ ایسے افعال انجام دے جو آقا ک نظر میں پندیدہ ہوں بلکہ یہ بھی ہے کہ نائب یہ افعال آقا کے اقتدار اعلیٰ کو تتلیم کر کے اس کی رضاک خاطر کرے۔ آگر ایبا نہ کرے گا تو نہ اپنے نائب ہونے کی حیثیت کو سجھ سکے گا نہ این این ہونے کے منصب کا کوئی صحح تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو گا۔ نہ اپنے ذمہ دار اور جوابدہ ہونے کا احساس کر سے گا اور نہ اس المانت میں جو اس کے سرد کی گئی ہے اپنی زمد داریال اور اپنے فرائض میچ میچ طور پر ادا کرنے کے قابل ہو گا۔ اول تو بید ممکن نمیں کہ کسی ووسرے تخیل کے اتحت انسان وہ طرز عمل افتیار کر سکے جو نیابت و النت کے تحت وہ افتیار کرے گا اور أكر بغرض محل اس كا طرز عمل ويها مو تمي تو اس كى كوئى قيت نيس كونك آقاكي فرمازوائي تسليم كرنے سے انكار كر كے تو وہ پہلے عى باغى ہو چكا ہے۔ اب أكر اس نے اپنے نفس يا كى اور كے اتباع میں اچھ عمل کئے بھی تو اس کا اجر اس سے طلب کرے جس کا اس نے اتباع کیا ہے۔ اس ك آقاك بل اس ك ده اعمل ب كار اور ب وزن يس-

چوتے ای لفظ ظافت و نابت سے ایک اہم کات یہ بھی لکا ہے کہ نائب کا اصل کمل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی الماک میں اس کی جائشین کا حق اوا کرنے کی کوشش کرے اور جمال تک ممکن ہو ان میں ای شان کا تفرف کرے جس شان کا وہ حقیقی مالک کرتا ہے۔ باوشاہ اگر اپنی رعیت پر سن محض کو ابنا نائب بنائے تو اس کے لئے اپنے منصب نیابت کے استعال کا بهترین طریقہ یہ ہو گاکه رعیت کی خر گیری شفقت مرانی عفاظت عدل اور حسب موقع مخی کرنے میں وہی سرت افتیار کرے جو خود بادشاہ کی سیرت ہے۔ اور بادشاہ کی الماک اور اس کے اموال میں دیلی بی عمنت کرد والل اور افتیاط سے تفرف کرے جس سے خود باوشاد ان میں تفرف کر ا ہے۔ پس انسان کو بھی تائب خدا ہونے کی حیثیت سے وہی روش اخیار کرنی جائے جو خود خدا کی روش ہے۔ څلول کی ولیی بی خیر گری' وبی رحمانی و رحیمی' وبی عدل' وبی رحم و کرم' ویسا بی قمرو جبر جو خود فدا کے اخلاق میں ثال ہے۔ انسان کو جائے کہ اپنے کروار میں بھی رائے کرے۔ یی مفہوم ہے جو " تحلقوا بافل الله" ك كيانه جمله عن اواكياكيا ب- أكرجه يه صحيح بك انسان الي عن يه مفات اس مد تک بیدا نمیں کر مکا جس مد تک فدا کی بین کہ درجہ نیاب فداوندی کے آگے ع ب لیکن اپنی صد مک ان صفات میں زیادہ سے زیادہ ملکہ پیدا کرنا ہی صحیح اسلامی زندگی ہے۔

پانچیں میر کہ انسان جب تک زمین میں ہے اور جب تک مٹی کے پیلے (جمم انسانی) اور خدا کی پھوگی ہوئی روح میں تعلق باتی ہے اس وقت تک وہ خدا کا نائب ہے۔ یہ تعلق منقطع ہوتے ای وہ ظافت ارضی کے منصب سے علیحدہ ہو جا اے۔ اس کے زمانہ نیابت کے افعال و اعمال کی جائج برال ہونی جائے۔ اس کے سرد جو الات کی منی متی اس کا حساب کتاب ہونا جائے۔ اس بر نائب ہونے کی حیثیت سے جو زمہ داریاں عائد کی گئی تھیں ان کی تحقیقات ہونی جاہئے کہ اس نے كس طرح انجام دير- أكر اس في فين خيانت عافراني بناوت اور فرض ناشاي كى ب قواس كو سزا ملن جائے۔ اور اگر ایمان داری ورض شای اور اطاعت کوشی سے کام کیا ہے تو اس کا انعام ہمی ملنا ضروری ہے۔

چھے یہ کہ ہر انسان نائب ہونے کی حیثیت سے اپنے ایکے برے اعمال کا خود زمہ دار ہے۔ نہ یہ امید باقی رہے دی گئ ہے کہ کوئی جاری غلطیوں اور کو ناہیوں کا کفارہ اوا کرے گانہ اس توقع کی کوئی مخائش چھوڑی می ہے کہ کسی کے تعلق اور کسی کے واسطہ سے ہم اے جرائم کے نتائج اور ان کی سزا سے فی جائمیں گے۔ اور نہ اس کا کوئی خطرہ بلق رکھا گیا ہے۔ کہ کسی کا جرم مارے حسن عمل پر اثر انداز ہو گا۔ یا خدا کے سوائمی کی خوشی کو ہمارے اعمال کی مقولیت و نا مقولیت میں کوئی وخل ہے۔ لندا ونیا برتے میں ہر مخص کو اپنی بوری ذمہ داری کا احساس ہوتا جائے اور دنیا و مانیما سے قطع نظر کر کے یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنی جائے کہ اپنے ہر عمل کا ذمہ دار میں خود ہوں۔۔

# فرداورمعاشر بحاتعلق

## سوال: اسلام میں فرداور معاشر کے کا تعلق بیان کریں۔

"معاشرہ" کے تنوی متی ہیں: ایک دو سرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بر کرتا۔ اسطالی میں سائر ہوں کر زندگی بر کرتا۔ اسطالی میں معاشرہ سے مراد وہ انسانی اجتماع ہے جو کسی خاص عقیدے اور سبلک پر قائم ہو اور اس کا نظام کو و عمل ایک خاص اسلوب پر ہو۔ چنانچہ انسانوں کے ایسے کروہ کو جو بلا متعد و ارادہ کسی جگہ جو جائے" معاشرہ میں کما جا سکا۔

انگریزی مین "معاشره" کا مترادف "سوسائق" ب-

#### معاشره کی اہمیت و ضرورت :

(1) معاشرت فطرت انسانی ہے : انسانی فطری طور پر اپنے ہم جنوں سے اس کر زندگی گذارہ پند کر ا سے مطابق میں۔ ایک ظلفی کا گذارہ پند کر ا ہے۔ تبائل اور کنارہ کئی کا زندگی اس کی فطرت کے مطابق میں۔ ایک ظلفی کا قول ہے کہ:

"جو تما زندگی بسر کرآ ہے وہ دیو آ ہے یا وحثی"

دیو آ بنے کے تُور اور اُ یہ تعالیٰ کی زندگی انسان کو وحثی بنا دیتی ہے۔ رمیانیت اور ترک دنیا کے انسان کی فداولو صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف روحانی ترقی کے اسکالت باتی رجے ہیں اور نہ اوی ترقی کے۔

(2) معاشرت ضرورت انسائی ہے : انسان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا مظاہرہ معاشرہ من رہ کر بی کیا جا مخاہرہ معاشرہ سے میں رہ کر بی کیا جا مکنا ہے ، خواہ وہ کتا بی نیک یا کتا بی صاحب والٹن کیوں نہ ہو ، معاشرہ سے الگ تملک رہ کر اس کی کوئی خول یا صلاحیت بردئے کار نسیں آ سکت۔ انسائی عقلت کا راز معاشرہ کے اندر یا مقلت زندگی بر کرنے میں ہے اور معاشرہ کے لئے سودمند اور مذید ثابت ہونے کے اندر ہے۔ اندر ہے۔ اندر ہے۔

اسلام ایک دومرے سے ل جل کر رہے اور ایک دومرے کی مدد و معاونت کرنے کا

ورس رہا ہے۔ بقول اقبل:

یں لوگ وی جمل یں ایھے آتے ہی جو کام دو سوال کے علامہ اقبال نے قرو لور لمت کو ہم آبگ رہنے کا درس دیتے ہوئے کما ہے کہ:

لة ح ح فرد 15 م ربط المت دريا على أور بيرون دريا ای طرح ایک شامر کا کمنا ہے کہ:

الخك بر ہے کی اندی

اسلام می معاشرت کی آلید : درانیت اور ترک دنیا چوکد ایک میر فطری اور اندان کی ملاصول کو برید کرنے والا قعل ب اس لئے اسلام کی تعلیمات میں رمیانیت کی کوئی مخواکش

قرآن مجد میں عیسائوں کی رہانیت کے بارے میں فرایا میا ہے:

ودهبائيتهن ابتدعواها ما كتبناها عليهم (الحريد)

(اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی

ارشاد نبوی ہے:

لا رهبانته في الاسلام

(اسلام على معانيت شيل)

بعض اوقات معاشرہ کی طرف سے تعلیقیں پیچی ہیں عراسلام اس مورت میں ہی معاشرہ ے کنارہ محقی کی اجازت نہیں دیا کو تکہ اس سے جماعت کی توت کرور بر جاتی ہے۔

المحضور المستقلم كافريان ب:

و مسلکان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کو ایڈائی اٹھایا ہے اس محص ے بمترے ، و لوگوں ے ملب تیس رکھتا اور ان کی ایز ائیں تیس اٹھا ۔"

فرداورمعاشرے کےمقاصد

انفرادی ترقی : معاشرہ کے قام کا ب سے مروری معمد ہے ہے کہ فرد کی دعمی الراوى اور اجامى حييت ے بحر بوء الراوى حييت ب فرد كو الى سولتى مير بول جن ب اس کی تمام ملاحیتی بوری طرح نشودنما یا عیس اور ان کو اجاگر مولے کا بورا موقع فی سے۔ فرد ی منسب کی محل کا انصار می مواشرے پر ہے۔ معاشرہ فرد کی دہی صلاحتوں کو اجار کرنا ہے اور اے رق ے ہم کنار ہونے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ معاشرہ علی رو کر انسان علی سوجم بوجه اور قم و فراست کی خاصیتیں بدا ہوئی ہیں۔ ضرورت اس امری ہے کہ معاشرے کو مج اصواون پر ملتم کیا جائے باکہ فرد اپنی مطامیتوں کو پوری طمع بدے کار لا شکے۔

(2) اجماعی ترقی : اجمای حیثیت سے معاشرہ کا نسب العین یہ ہے کہ تمام افراد قوی ترقی ے حسول کی کوشش کریں۔ محر قوی اور تمذیب کی رق کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری اقوام سے این رشتے استوار کریں ، جس سے تمام بی نوع انسان ایک بی برادری سے رکن مطوم ہوں۔ اس طرح وہ اجھای طور پر کلیاب زندگی امر کرنے کے قاتل ہو جائیں کے اور دنیا میں اپنا مخصوص مقام حاصل کر لیں ہے۔

ہر ملک کے افراد کو ایک دو برے کے ساتھ باہی تعاون اور اشتراک کے مذہ کو تعقیت دی چاہئے۔ اور ملک کے افراد کو آلیم میں باہی دی چاہئے۔ بھر معاشرے کو قوموں کی علیدہ علیدہ تربیت کرنی چاہئے، جس سے افسانیت کو عالکیر جگوں کی جائی سے افراد ابتار کی دی ایک طریقہ ہے جس سے انسانیت کو عالکیر جگوں کی جائی سے محفوظ رکھا جا سکا ہے۔ اس طرح تمام اقوام ابتائی طور پر ایک عالکیر براوری میں خسلک ہو جائیں گے اور یک معاشرے کا مقبل مقدد ہے۔

(3) اظلاقی ترقی : معاشرے کا ایک متعدیہ بھی ہے کہ وہ افراد کی اظلاقی ترقی کا ضامن ہو' ان میں جذبہ خدمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے' معاشرہ کے تمام افراد میں ہدردی' باہمی تعاون اور اخوت کے جذبات پیرا کرے' ماکہ خود غرضی اور طبقاتی منافرت کا خاتمہ ہو سکے اور باہمی اتحاد و تعاون سے افراد کو ترتی سے روشاس کرایا جائے۔

(4) معاثی ضروریات کی فراہمی : معاشرے کا فرض ہے کہ وہ افراد کی معافی ضروریات کی اشیاء بھی پہنچاسے ان کے بغیر فرد نہ تو افرادی حیثیت سے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ بی ایجائی حیثیت سے معاشرے کی کوئی فدمت کر سکتا ہے۔ اگر معاشرہ ایسی سولیس بھی پہنچاہے جس سے فرد باسانی بیادی ضروریات کی اشیاء فراہم کر سکتے تو پھر وہ اپنی زہنی ترقی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اوی آسائیس میا ہوتے ہی فرد کسی کا محتیج نہیں رہتا۔ وہ وہنی تربیت کی طرف زیادہ سکتا ہے۔ اوی سکتا ہے۔ اس سے فرد کا ذہن ترقی باتا ہے اور افراد کی ذہنی ترقی بی میں معاشرہ کی ترقی کا راز مضرے۔

(5) یکسال مواقع: معاشرہ کا ایک مقد ہے ہی ہے کہ وہ ہر فرد کو ترتی کے مواقع فراہم کرے۔ اس کی جسل اور دہنی بھتری کے لئے سولتیں پہنچائے۔ لیکن خرورت اس امرکی ہے کہ یہ سولتیں بنچائے۔ لیکن خرورت اس امرکی ہے کہ یہ سولتیں عام افراد کو بالمین میں آئیں۔ ایک اصلاح معاشرہ میں تمام افراد کو اپنی فضیت اجاکر کرنے اور مطاحیتوں کی نشود نمائے کیسل مواقع نعیب ہونے چاہئیں۔ اس سے افراد میں احساس خودی پرا ہوتا ہے اور ان کی خود فرض کے جذبے کا بھی خاتمہ ہو ا ہے۔ ایک ایکھ معاشرہ میں ایک فرد کی مختصیت کی نشود نمائی کے حقوق کو نقصان بنچا کر نہیں کی جاتی بلکہ تمام افراد کو ترتی کے پورے اسب کیل میا کے جاتے ہیں۔

اسلامی معاشرہ میں قرو اور جماعت کا باہمی تعاون : معاشرہ افراد کے مجود کا ہم ہے ا جس سم کے افراد ہوں کے ان سے مرکب ہونے دائی عاصت بھی اس سم کی ہوگی اس لئے اسلام نے فرد کی اصلاح پر بیا دور رہا ہے ماکہ وہ معاشرتی دسد واریوں کو بھانے کے قاتل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ افراد کی فطری آزادی کا بورا احزام طوط رکھا کیا ہے۔ اسلام نے اگر فرد کو بی اجازت نہیں دی کہ وہ جماعت کے نقم و ضبط میں فرائی پیدا کرے کو جماعت کو بھی بید حق نہیں دیا کہ وہ فرد کے حقوق کو سلب کرے یا اس بی بے جا دیاد ذائے۔ اسلامی نظام معاشرت میں جامت اگر اس لئے اہم ہے کہ انسانی زندگی اس کی بھر اور صحت مند تفکیل کے بغیر اچھی طرح بر نمیں ہو سکتی تو در بھی انتا بی اہم ہے کو تک اس کے وجود کے بغیر جمامت کے وجود کا تصور بی ہے معنی ہے۔ فرض اس نظام میں فرد اور جماعت دونوں کی حیثیت برابر ہے کور دونوں کی امائدے مدنظر ہے۔ اور دونوں کی امائدے مدنظر ہے۔

اصل میں فرد ہی معاشرہ بنانے والا اور آریخ ساز ہے۔ جماعت کا علمو ہونے کی وجہ سے اس کی افرادی حیثیت ختم نمیں ہوتی بلکہ مزید اجاکر ہوتی ہے کیونکہ افراد کے اعمال و افسال ہی معاشرہ میں اصل حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ جماعت کو یہ حق نمیں دیا گیا کہ وہ فرد کی فطری آزادی سلب یا محدود کرے بلکہ جماعت پر فرد کی آزادی کا تحفظ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر فرد کی آزادی خطرہ میں ہو تو جماعت کا وجود فطرے میں پر جاتا ہے۔

روی سروسی او در استان اور کو رقی اور نشود آبا کے بورے بورے مواقع ماصل ہیں۔ اسلام اسلام معاشرے میں فرد کو رقی اور نشود آبا کے بورے بورے مواقع ماصل ہیں۔ اسلام نے آک طرف تو فرد کو اس کا جائز مقام دیا ہے اور اس کی اصلاح اور بلاح بی ان کا پورا پورا جن چش کیا ہے، دوسری طرف معاشرہ کی ایست اور اجماعی زندگی کے مقامد کو بھی ان کا پورا پورا جن دیا ہے۔ اس نے قانون عدل کو ہاتھ میں لے کر فرد اور جماعت میں فطری توالان و تاسب تا کم کیا ہے۔ اس نے قانون عدل کو ہاتھ میں لے کر فرد اور جماعت میں فطری توالان و تاسب تا کم کیا

## خصائص:

(1) وحدت فکر و عمل : اسلای معاشرہ کی ایک بنیادی خصوصت یہ ہے کہ اس کا ہر فرد فکر و عمل کی وحدت میں کم ابوا ہے۔ ہر سلمان اللہ تعالیٰ اس کے فرشوں اس کی کہابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک خدا ایک رسول اور ایک بی کتاب نے سلمانوں میں فکر و عمل کی وحدت پیرا کر دی ہے۔ تمام سلمان ایک بی نیج پر سوچتے ہیں۔ پار المان رکھتا ہوئی ہے۔ اس وحدت ممل پیرا ہوئی ہے۔ اس وحدت مکر و عمل ہے معاشرہ میں احتمام پیرا ہوئی ہے۔ اس وحدت محل ہی ہوئی ہے۔

(2) ایگار و قربانی : اسلای معاشره کی ایک ایم خصوصیت ایگار د قربانی ہے۔ اس کا برفرد دوسرے افراد لمت کے لئے برضم کی قربانی دینے کے لئے ہمد وقت مستعد رہتا ہے۔ وقرة اس ایگار کی عملی صورت ہے۔

(3) مسلولت : اسلای معاشرہ کی بنیاد انسانی مسلوات کے مقیدہ پر ہے۔ اسلام نے بیلائی کا ایک مسلول کے اسلام میں نعیات کا ایک کا معیار انسان کے زائی اطلاق اور ایھے یا برے اعمال کو قرار دیا ہے۔ اسلام میں نعیات کا معیار تقوی ہے۔ اسلام معاشرہ بعلی افسانی ان اور عادات سے مبراہے۔ یملی فیلے اور خادات مرف تعارف کے لئے ہیں۔ اسلام میں ذات بات اور عی تعداد محمدت محمدت کا کوئی تصور ممیں۔ این اور مور جہرت محمدت کی حیثیت سے قرام انسان آئی میں بھائی بھائی ہی اور رجہ میں برائی ہیں۔

 487

سلطان عے خلاف عدالتی جارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہر فرد کو خدا تعالی کے پیدا کردہ وسائل رزق سے استفادہ کرنے کا میں ماصل ہے اور وہ اپن ملاحت و قابلیت کے معابق کوئی بھی جائز پیشہ افتیار کر کے روزی کما سکتا

افوت و مدردی : املای معاشره کی ایک تصومیت یہ ہے کہ اس معاشره کے تمام افراد رشته افوت میں نسلک ہیں

ارشاد خداوندی ہے:

انما المومنون احوة

(بلاشبه سب مومن بعلل بعلل بير)

اسلام افوت کی یہ دلیل دنا ہے کہ تمام انسان ایک ای باب لین معرب آوم علیہ السلام ک اولاد ہیں۔ ایک باپ کی اولاد آاپی میں ہمائی ہمائی ہوتی ہے۔ اس بمائی چارہ کا ایک لازی متجبہ حدردي ادر شفقت

رسول الله والمناب كم

"باہی شفقت اور قبرانی میں تم الل ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤے اگر جسم کا ایک عضو دیمنے لیے و سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔"

(5) سادگی : اسلای معاشرہ سادگ اور پائیزگ کا علمبردار ہے۔ اسلام نے مردوں کے لئے سوتے کے زورات اور ریٹی لباس منوع قرار دیا ہے اور کھانے پیٹے اور روز موہ کے افراجات میں فنول فری کو حرام قرار رہا ہے۔ قرآن نے فنول فری کرتے والے کو شیطان کا بھائی قرار رہا ہے۔ اسلام میں عیش و فشرت اور لو و الب کی ذندگی افتیار کرنے کی ممانعت ہے۔

(6) مفائی اور طمارت : اسلام یا کیزی اور طمارت کا مای ب اور ظاهری و یاطنی دونون

متم کی مفائی پر زور دیتا ہے۔

الخفرت المالية كافران ب

الطهور عطر الايمان

(طمارت ایمان کا حصہ ہے)

چنانچہ روزانہ بانچ وقت کی نماز کے لئے بدن مکڑے اور جگہ کے پاک ہونے کی شرط مقرر ب كواكديد إكيزى موات ب مقدم ب جس كي بغير تماز جيى موات قول مين موق-

آداب اور اطوار کی پایندی : اسلای معاشره اسلای آداب د اطوار کو اینات ک تعقین کرا ہے۔ اسلام نے کھانے پینے اٹھنے بیلنے سونے جائے ' چلنے چرفے اور محکو کے اواب تحملے ہیں ہر مسلمان پر ان کی پابندی لازم ہے۔ ان آداب سے مسلمانوں کی انفرادت وجود عل

بيار مثائل ميه المتاب : اللام معاشره الله بات كا ماي ب كر اس ك افراد كا

- (9) آفاقیت : اسلای معاشرہ کی ایک انتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جغرافیائی صدود کا پایٹر نہیں۔ وہ اینے اندر ایک عالمیروسعت رکھتا ہے۔ رکھ و نسل کے انتیاز اور ملکول کی تعلیم اسلامی معاشرہ میں علیج بن کر حاکل تعلیم موسحق۔
- (10) نیکی کی اشاعت اور برائی کا انداد: اسلای معاشو میں برسلمان یہ بے فرض مائی کی اشاعت اور برائی کا انداد : اسلای معاشو کی کوشش کرے اور لوگوں کو عائد کر واحمیا ہے کہ دو جسل معاشرہ کا بنیادی اصول ہے۔ چنانچہ الحضرت المنظم کا ارشاد ہے نیکی کی تنفین کرے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا ارشاد ہے

مبو تم من ے کی برائی کو دیکھے اے چاہئے کہ باتھ سے روک دے۔ آگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جائے ہے کرور ترین طامت ہے۔" کرور ترین طامت ہے۔"

- (11) دولت کے منصفانہ تقلیم : اسلای معاشرہ دولت کی منصفانہ تعلیم کا علمبردار ہے۔ قرآن مجد نے حق سخیت کو سب کے لئے سلویانہ طور پر تنکیم کیا ہے۔ اسلام نے وکوہ اور میراث کے ذریعہ اس منصفانہ تعلیم کا اہتمام کیا ہے۔
- (12) حقوق کی پاسداری : اسلای معاشرہ کی ایک انتیادی خصوصت یہ ہمی ہے کہ اس میں ہر مخص کے حقق و فرائض واضح اور محمین ہیں۔ اسلام ان حقوق کی پاسداری کے لئے ترفیب دیتا ہے کہ ان اطلاق ومہ داریوں کو پورا کرے۔ انسان معاشرتی دیاؤ کے ذرایہ ہمی برائی سے رک جاتا ہے اور اپنے حقوق پورے کرتے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اے اس کے جرم کی سڑا دیتا ہے۔
- (13) روحانیت اور مادیت کا احتواج : اسلای معاشرہ کے افراد نہ تو مادہ پرست ہول گے اور نہ ہی توہم پرست۔ وہ مادیت اور روحانیت کے درمیان احتمال کائم کریں گے۔ ان کی مخصیت عمی روحانیت اور مادیت کا احتواج ہو گا۔ اسلام دین اور دنیا دونوں کی تلاح کا طبروار ہے۔

# اسلامی معاشرہ کو منتحکم اور غیر منتحکم کرنے والے وامل سوال: اسلای معاشرے و منتحکم اور غیر محکم کرنے والے وال کون سے ہیں تبرہ کریں۔

اسلامی معاشر و کومتحکم کرنے والے عوال:

بہت سے عوال ایسے ہیں جواسلای معاشرہ کوتقویت دیتے اوراسے معلم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ان عوال بیں سے بعض اہم عوائل مندرجد فیل ہیں:

#### 1- عقيدة توحيدورسالت:

توحیداللد تعالی کو وحده الاشریک بانا ب یعن افی ذات اور صفات بیس وه اکیلا اور بے نیاذ ہاور وہ کا کا کت کا مالک و خالق اور سب کا رازق ہے۔ مقیدة تو حیدی پیشتی بی حقیق ایمان واجان ہے جو پروردگار عالم کوایک بندة مومن ہے مطلوب ہے۔ اللہ کی وحدا ثبت پر فیر حزائر ایقان کے بعدا یک بندة مومن کو جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو خدائے واحد کا آخری پیفیم بر باننا ور آپ صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پر پیفیتہ یعن رکتے ہوئے آئی بندا مور سند و رسول الله علیہ وسلم کی رسالت پر پیفیتہ علیہ وسلم کوراہ ہدائے واحد کا آخری پیفیم کی مرجراطاحت کرتا ہے۔ قرآن جمید میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مرجراطاحت کرتا ہے۔ قرآن جمید میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی علیہ و آلہ وسلم کی اطلاحت کی واللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاحت کی واللہ علیہ واللہ علیہ و آلہ وسلم کی اطلاحت کی واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وال

''آگرتم رسول الله ملی الله علیه و آله دسلم کی اطاعت کرد مے تو ہدایت پا جاؤ کے '' (النور:54) مجمع میں فرون

أيك مجكة فرمايا:

"الدُّتُوالَى اوراس كرسول ملى الشُّعليدة آلدوللم كى اطاعت كروتا كم م يردم كياجائي."
(آل عران: 132)

ایک ایسامعاشر وجس میں اللہ کی وحدانیت پر پختہ ایمان ہواور جہاں لینے والے تمام افرادرسول خدا حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیروی کرتے ہوں وہاں قلم واستحصال بانسانی 'بداخلاقی اور باراہ ردی خیس ہوسکتی اور وہ لوگ ہا ہم مجت کرنے والے ہوں کے اور کفار کے لیے سخت طاقتور ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا:

\* وحرصلی الله علیدوآلدوسلم الله کے رسول بین اور محرصلی الله علیدوآلدوسلم کے ساتھی کا فروں کے مقابلے میں شد ید طاقت ور بین جبکہ آپس میں رحم ول بین ۔ " (اللّح: 29)

علامها قبال رحمة الشعليه كے بقول:

ہو طقہ یارال تو پریٹم کی طرح زم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے موس مجراس حقیقت ہے کون اٹکار کرسکتا ہے کہ اللہ کوایک مانے والے اور ایک رسول ملی اللہ علیہ وسلم ی ایمان لانے والے اور قرآن وسنت کے میرد کارجس معاشرہ میں رہتے ہوں وہ معاشرہ استحکام وقوت سے محروم ہو؟ بلاشہ عقید وکو حیدور سالت اسلامی معاشر وکومتھ کم ہنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

### 2-اصلاحي وتبليغي عمل:

اسلای معاشرہ کا استحام اس عمل فیر رہمی مخصر ہے جس میں اصلاح معاشرہ کے لیے جدوجد کی جا گا ہے۔ قرآن جا گا ہے۔ قرآن میں ہیشہ کے جاری کرویا گیا ہے۔قرآن محکم میں ہیشہ کے جاری کرویا گیا ہے۔قرآن محکم میں ہیشہ کے جاری کرویا گیا ہے۔قرآن محکم میں ہے:

'اورتم میں سے ایک ایما گروہ ہونا ضروری ہے جونیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں اور بید لوگ بورے کامیاب ہیں۔'' (آل عمران: 104)۔

ای طرح ایک اور جگهارشاد فرمایا که:

دوتم سبامتوں سے بہتر امت ہو جو تکالی کی ہولوگوں کے لیے بھلائی کا عظم کرتے ہواور برائی سبامتوں سے بہتر امت ہو۔'' (آل عران: 110)

ایک ایسامعاشرہ جس پی نیکی و خرکی جدوجدی جاتی ہواور مکرات اور مفاسد سے روکا جاتا ہواں معاشرہ بیں اللہ کا مراب اور مفاسد سے روکا جاتا ہواں معاشرہ بیں ادرایسا معاشرہ کا میاب اور مختلم ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی مضبوط ہوتی ہیں ادرایسا معاشرہ کی اتبارہ و تقلید کا بنیادی مضبوط ہوتی ہیں ادراس کے افراد اللہ اور سول بنیادی معاشرہ کے افراد اللہ اور سول جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اس سب سے بیمعاشرہ تا قابل تسخیر بن جاتا ہے کیونکہ اس معاشرے کے افراد اللہ اور سول اللہ مال اللہ علیہ و آلہ و ملک کے اور اللہ کی رحمت و اللہ مال میں بنی جس کے اور اللہ کی رحمت و فضل کا سابیہ و کس طرح فیر مختلم اور تا پائیدار ہوسکتا ہے؟

#### <u>3-اصلاح بین الناس:</u>

اسلای معاشرہ کی ایک اہم خصوصیت ہیہ کہ اس بی لوگوں بیں باہمی معاملات بیں اختلافات یا اختلافات یا اختلافات یا تنازعات کوئٹم کرنے کے لیے اصلاح لیون سلم کی کوئٹس کی جاتی ہے۔ قرآن کریم بیں ہے کہ 'ایمان والے آپس بیں بھائی بھائی ہیں 'مواہیخ دو بھائیوں کے درمیان ملم کرادواوراللہ سے ڈریے رہوتا کتم پر دم کیا جائے۔
میں بھائی بھائی ہیں 'مواہیخ دو بھائیوں کے درمیان ملم کرادواوراللہ سے ڈریے رہوتا کتم پر دم کیا جائے۔
(المجرات: 10)

الله تعالی نے مسلمانوں کے مابین برا درانہ تعلق قائم رکھنے کاتھم دیا ہے اور انہیں جھڑے کی صورت بیں ملے واس کا راستہ اجتیار کرنے اور مغوو در کز رہے کام لینے کی ہدایت دی ہے۔ فرمایا ''سوجو خص معاف کر دے اور مسلم کر لے آتا ہی کا ٹواپ اللہ کے ذمہے۔'' (الثوریٰ: 40)

معاشرہ میں منے ومفاہمت سے اور پر امن ماحل میں رہنے کے لیے ضروری ہے کے سلمانوں کے سلمانوں کے القات درست ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا میا:

"موتم الله عدر واورا لي من تعلقات كودست كرور" (الانتال: 1)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشرتعالي نے الل ايمان كو ہدا ہے دى ہے كما كروہ باہمى طور پر چھڑ پڑس مے تو كمزور پڑ جا كي مے اوران كى ہوا كمر جائے گ-(الانعال: 46)

اس کے اسلام معاشرہ کے افراد شی باہمی محبت اور قربت موجود ہوتا اس کے استحام کے لیے بہت ضروری ہے ور ندائشد کا ارشاد ہے کہ سلمان کرور پڑ جا کیں گے۔ اس ویہ سے امت سلم میں اصلاح بین الناس بہت زیادہ اہیت کی حال ہے جس میں سلمان بھائی دوسرے سلمان بھائیوں میں صلح ومفاہست پیدا کرنے اور ان کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم اور برقر ارد کھنے کے لیے سرگرم مل رہتے ہیں اور جس کے منتیج میں معاشرہ معلم غیادوں پرقائم رہتا ہے۔

<u>4-وين اسلام كي نفرت:</u>

اسلای معاشرہ میں دین ماحول اور خیر وظلاح کی فضا قائم رہے تو اللہ کی طرف سے خاص مہریانی اور فضل وحتایت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی ایسے صالحین کو مظوبے بیں ہونے ویتا۔ارشاور پانی ہے: ''آل مران : 139

صالح معاشرہ بھینامعظم اور عالب رہتا ہے کیونکہ بیاللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دین کی مدود تعرب کے لیے ہر لیتھ بھوٹل ہوتے ہیں۔ارشادر بانی ہے:

"اے ایمان والوا اگرتم الشرتعالی کے دین کی مدرکرد مے والشرتعالی حمیاری مدوکرے گا اور حمین ابت قدی حمایت فرماے گا۔" (مورة عمر: 7)

ایک اورجگارشادالی ہے:

" هيئا الله تعالى اس كى مدوكر مع كاجوالله تعالى كدوين كى مدوكر في بيشك الله تعالى بدى قوت والا اور غيرة انى عزت وكريم والا ب " (الحج: 40)

بیدداور فتح اور نعت و جنت ان لوگوں کے جھے بیں ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول جو سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وا تباع میں گلے رہیں اور خدا اور دین جھے کی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جان و مال سے معروف رہیں اور کی بڑی سے بڑی قربانی ہے بھی ور لئی نہ کریں۔ ایک اور چکہ حضرت میسی علیہ السلام کے سے حاربی کاذکر فرماتے ہوئے الل ایمان سے فرمایا ممیا:

"اے الل ایمان تم الشرقعائی کے ددگار بن جاؤجیا کہ کہا تھا عینی ابن مریم نے حوار ہوں سے کی مدکریں گے۔ پر کی مدار ہوں اسٹ کہا ہم الشرقعائی کی مدد کریں گے۔ پر ایمان لایا ایک کروہ نی امرائیل بی سے اور ایک کروہ نے اٹکار کردیا۔ پس ہم نے مددی ان لوگوں کی جوایمان لائے تقان دہمنوں کے مقابلے بین پس میں تک وہ (اہل ایمان) قالب لوگوں کی جوایمان لائے تقان دہمنوں کے مقابلے بین پس میں تک وہ (اہل ایمان) قالب آگے تھے۔" (الفف:14)

الله كردين كي تعرب كرنا الله كالدوكار مونا ب- چنانج جس معاشره مي تعرب دين كاعل خرجاري

ربكاا الله كى مداورطانت ماصل ربك اوراييامعاشره غلبوا يخام سمتعف ربكا-

#### 5-اخوت:

اسلاى معاشر وتمام افراد كواكيك لزى يس بروتا ب ادراكيك كنيدكى ي هكل اختيار كرايتا ب جس كام فرفرو دوسرے کے لیے وی احساسات دکمتا ہے جوا بے حقیق جوائی کے لیے ہوتے ہیں قرآن محم میں ہے: " يرفك مسلمان آبس من بعالى بعالى بين -" (الجرات: 10)

اس آیت کی تشریح نبی اکرم ملی الله علیدوآلدوسلم نے یون فرمائی که "مسلمان مسلمان کا بعائی ہے۔ نہ خوداس بطلم کرتا ہاور ندائے للم کے حوالے کرتا ہے۔

ایک اور حدیث بین رسول اکرم ملی الشعلیرة آلدوسلم نے اسلامی معاشرے کی مثال ایک جسم سے دى ب\_ آپ ملى الله عليه وسلم في فرمايا: و موسول كود يكهي كاكه وه آپس على رحم كرف آپس على عبت كرف اورآ اس مربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جب اس میں سے کی عضو کو بھی شکایت ہوجائے توساراجماس کی فاطرشب بیداری اور بخارکودموت دے لیتا ہے۔" (مسلم)۔

مسلمان چونکہ آپس میں روید اخوت میں بندھے ہوئے ہیں اس لیے بھائیوں میں اتحاداور اجماعیت کی نظاہونی جا ہے۔ بیاتحاد کس درجہ کا مونا جا سے اس کی وضاحت مندرجہ ذیل آ بت سے موتی ہے۔ " يعينا الله تعالى ان لوكول كوموب ركمتا ب جواس كى راه يس جك كرت بين اس طرح كوياده سيسه بلائي مولى ديوارين "(القف:4)

يعني اثبتها كى تازك اور يرخطر حالات مين بعي الل ايمان كى صفول مين كوئى المتشارتيين بوتا أو الشاتعا كى كى رضا اوردين كاعلاء كى ليرسيسه يلاكى بوكى ديوارى طرح متحدومتكم بوت بين رسول الدملى الله عليه وآلدوسكم كاارشادى

"مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا یک حصد دوسرے مصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔" عراب صلى الشعليوسلم في الليول كوايك دوسر عين وال كرفر ما يك اليع - (بخارى وسلم) اسلامي معاشره كى اجم ترين اور بنيادى خصوصيت اخوت ب-اخوت كابدر شتدمونين كوباجم مضبوط تعلق میں بائد معے رکھتا ہے۔ اور بیجذبہ اخوت بی ہے جس کی بدولت ایک اسلام معاشرہ استحام کی صفت سے آ راستہ ہوتا ہے اور اتحاد وا تعال بھا محت اور بھیتی کا شاعدار منظر پیش کرتا ہے۔

### 6عدل اجماع:

عدل الدتعالى ك معت ہے۔ عادل الدتعالى ك 99 اسائے مبارك مس سے ايك ع-قرآن عیمیں ہے:

"الله تعالى حق كرساته فيصله كرنے والے بيں -" (المؤمن: 20)-

أيك اورمقام برفرمايا:

"الله تعالى حق فرماتا ہے۔" (الاحزاب: 4)

حضورا كرم على الشعليدة آلدو كلم كوالله تعالى في علم دياكة الفي على الله عليدو كلم "جب آپ ملى الله عليدو كلم "جب آپ ملى الله عليدو كلم فيصله دين الوائدة (43)

ایک اورمقام پرنی اکرم ملی الله علیه وآله وسلم ک زبان مبارک سے سالفاظ انعماف کے بارے میں

یں کہ:

" بحصة عمد دا كياب كريس تهاريد درميان انساف كرول." (الثوري: 15)

قرآن عليم مل إ:

"الله ك ليے تائم ہونے والے انساف كس ساتھ كوائى دينے والے بن جاؤ اوركى توم سے تہارى وشتى تہيں اس بات پر ندا بھارے كہم انساف ندكرؤ انساف كروكديد بات تقوى سے زياد وقريب ہے "(المائدو: 8)

اس آیت قرآنی مین عظم دیا گیاہے کہ وشمنوں سے بھی عدل کیا جائے۔قرآن مجید میں بہتلیم بھی دی اس آیت قرآن مجید میں می گئی ہے کہ جب الی صورت حال پیدا ہوجائے کہ انسان کی اپنی ہی ذات یا اس کا بہت ہی عزیز دشتہ دار فریقین میں سے ایک ہوتو بھی انساف کا دامن ہاتھ سے نیس چھوڑنا جا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

''اورتم جب بھی بات کروتو عدل ہے کروخواہ وہ بات ( گواہی) تمہار سے رشتہ داروں کے بارے میں بی کیوں نہ ہو۔'' (الانعام: 152)

''اے ایمان والو! انعماف کرنے والے اللہ کے گواہ بن جاؤ' خواہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات' والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف بی کیوں نہ جائی ہو۔'' (النساء: 135) ''اور جب تم لوگوں کے درمیان نیصلے کروتو عدل ہے کیا کرو۔'' (النساء: 58) ''سیشک اللہ تعالیٰ تم کوعدل واحسان کا تھم دیتا ہے۔'' (انحل: 90)

فيبول مصتعلق فرمايا:

"اورتم ان تیموں کے لیے انساف پر قائم ہوجاؤ۔" (انساء: 127) انساف کرنے والے کواللہ تعالی پند فریاتے ہیں۔ارشادر ہائی ہے: " سیک انداز کا انداز کی سنداز میں میں میں میں میں کا انداز کو سے انداز کو سے انداز کو سے ساتھ کا کہ سے میں کا س

''بے شک اُللہ تعالیٰ انعیاف کرنے والوں ہے میت رکھتا ہے۔'' (الحِرات: 9) میں میں میں اس میں میں اور میں میں اور الحرات: 9)

آ تصور صلی الله علیه وآله و کلم کاارشاد پاک ہے کہ''جب تیامت کے دن اللہ کے سائے کے سواکوئی سابینہ ہوگا تو سات تتم کے لوگوں کواللہ تعالی اپنے سائے بیں جگہ دیں گے۔ ان بیس سے ایک منصف (عاول) تحر ان ہوگا۔'' (مفکلو ق)

الغرض عدل وانعماف (عدل اجتماعی) اسلای معاشرہ کے لیے ناگزیر ہے۔جس معاشرہ میں عدل و انصاف کی بالادی ہوگی اور سی بھی سطح پر ناانعمانی نہ ہوگی اس معاشرہ کی بنیا دیں متحکم ہوں گی اورالیسے معاشرہ کا نظام مضبوط اور پائیدار ہوگا۔ ناانعمانی اورظلم کے نتیج میں معاشرہ کی بنیادیں بل جاتی ہیں اوراجتا حیت اورا سخکام

جاتار ہتا ہے۔

7- با جى تعلقات كى در تظي:

الله تعالى نے الل ايمان كوآ داب معاشرت كھائے بين اور أنيس تاكيدى ہے كدوہ باجى تعلقات درست ركيس فرمايا:

"اب بعائول كردميان تعلقات كودرست ركهواورالله عدرو" (الحرات: 10)

پ میں ہوں کی روست اللہ اللہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے سدباب کا بھی تھم ویا ہے جو بالعوم ایک اللہ تعالیٰ کے اللہ ہوں تعلقات کوخراب کرتی ہیں۔ معاشرے میں اوکوں کے باہمی تعلقات کوخراب کرتی ہیں۔

ارشادر بانی ہے:

"ال اور دعورتی دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں ہوسکتا ہے کہ وہ اان سے بہتر ہوں۔ آپس شی ہوسکتا ہے کہ وہ اان سے بہتر ہوں اور دعورتیں دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں ہوسکتا ہے کہ وہ اان سے بہتر ہوں۔ آپس شی ایک دوسرے پر طعن ند کرواور ندایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فق میں نام پیدا کرتا بہت بری بات ہے۔ جولوگ اس دوش سے باز ندا کی وہی فالم ہیں۔ الساق کو ایمان لائے ہو بہت کمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جسس نہ کرواورتم میں سے کوئی کی کی فیبت ندکرے کی تہادے اندرکوئی ایسا ہے جواسی سرے ہوئا لذہ برا توب میں کمان کا کوشت کھاتا پند کرے گا؟ ویکھؤ تم خود اس سے کمن کھاتے ہوئا لذہ سے ڈروالا در دیم ہے۔ "

(الحِرات:12,11)

سیدمودودیؓ کے بقول:

دو چھیلی دوآ بھوں میں سلمانوں کی باہمی ازائی کے متعلق ضروری ہدایات دیے کے بعد الل ایمان کو پیا حساس دلایا گیا تھا کہ دین کے مقدس ترین رہتے کی بنا پر دہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو خداسے ڈرتے ہوئے اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اب آ کے کی دوآ یوں میں ان بڑی بڑی برائیں کے سدباب کا علم دیا جارہا ہے جو بالعوم ایک معاشرے میں نوگوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ایک دوسرے کی عزت پر جملاً ایک دوسرے کی دل آزاری ایک دوسرے سے بدگمانی آور ایک دوسرے کے عیوب کا تجس ، در حقیقت یکی دواسباب ہیں جن سے آپس کی عداد تیس پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے در حقیقت یکی دواسباب ہیں جن سے آپس کی عداد تیس پیدا ہوتی ہیں افترائی جلد بنجم صفحہ کا مات سے بڑے بڑے دنما ہوتے ہیں۔ " (تنہیم القرآن جلد بنجم صفحہ کا

پس اسلامی معاشرے کا استخام اس امر پر مخصر ہے کہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ اجھے تعلقات میں اسلامی معاشرے کا استخام اس امر پر مخصر ہے کہ افران برائیوں کومعاشرہ میں پیدائر ہیں اور غیر مستخلم حالات پیدا ہوں اور نت نئے فتئے اور تناز عات جنم لینے لگیں۔

### 8-اخلا قیات کی پاسداری:

اسلامی معاشرہ میں اخلاقیات کی حتی الوسع پاسداری کی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کی ذخیرہ اندوزی' طاوٹ وجوکہ دبی نا جائز منافع خوری اورظلم واستحصال کے بجائے اسلامی اخلاقی اصولوں کے تحت ایمان واری' دیانت واری اورعدل وافعیاف کے نقاضوں کے تحت تمام شعبہ ہائے زندگی کو چلایا جاتا ہے۔ فاقی عریانے 'شراب نوش قمار بازی اورزنا کاری جیسے ہتیج جرائم اور گناہوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس طرح اسلامی معاشرہ دراصل اخلاقیات کی مملی تصویر ہوتا ہے جس کے میتیج میں معاشرہ میں بدا خلاقی' بددیا نتی' چور بازاری اور جنسی جرائم معدوم ہوجاتے ہیں اور معاشرہ منتھ کم اور پائیدا واساسات پر قائم ہوتا ہے۔

#### 9- بنيادي حقوق اورآ زاويان:

اسلام میں مسلم وغیر مسلم تمام افراد کوانسانی بنیادی حقوق اور آزادیوں کی منانت دی گئی ہے۔ نیز سب کو معاثی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ایک ایسامعاش وجس میں موجود تمام افراد کو کیساں حقوق اور آزادیاں سب کو معاثی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ایک ایسامعاش وجس میں موجود تمام اور زوال پذیر نیس ہوسکا کیونکہ عاصل ہوں اور انہیں معاش کی سہوسکا کیونکہ اس معاشرہ کے افراد اپنے احکام سے مطمئن ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے اور قانون کا اجرام کرتے ہیں۔ جس سے معاشرہ میں بناوت کا آخر ام کرتے ہیں۔ جس سے معاشرہ میں بناوت کا اقانونیت احتشار اور بدنتی پیدائیس ہوتی اور افراد معاشرہ پرسکون زندگی گزار ہے ہیں۔

## 10- حكر انون كاب جااسراف اورتيش برسى:

اسلام میں تکران سادہ طرز زندگی اختیار کرنے ہیں اور بے جا اسراف اور تغیش بری کا شکار نہیں ہوتے ہیں اور بھوتی شرک کا شکار نہیں ہوتے ہیں اور اور سکو اور سکو اور سکولی ہوتا ہے اور اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے اور اس کی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے اور سلم کا عہد مبارک اور خلفائے راشد میں رضوان اللہ

م اجھین کا عبد اس من من فقید الشال روش باب ہے۔

# اسلامی معاشرہ کوغیر مشحکم کرنے والے عوامل

اسلامی معاشر و كوغير معلى كرنے والے وال مندرجه ذیل إن

1- تشرويسندي:

اسلام سلاحی کا ند ب بے بیامن کا دامی دین ہے۔اس میں فصر داشتعال جھڑنے ملل وفارت اور تشدد پندی کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔اسلام کی تعلیم بیہ کرتشد دکی راہ اختیار کرنے کے بجائے ملے ومغاہمت اور علیمی کارات اینایا جائے اور تناز عرکو بڑھانے سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن عيم من ہے:

"اورنیکی اور بدی کیسان ہیں ہیں ہے بدی کواس نیکی ہے دفع کرو جو بہترین ہوتم دیکھو سے کہ تمبار بساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن کیا۔' (ثم المحدہ: 34)

اس آ يت مارك من يعليم دي كى ب

بدی کا مقابلہ محض نیک سے نہیں بلکہ اس نیک سے کروجو بہت اعلی درہے کی ہو۔ بعنی کو لی مخص تمبارے ساتھ برائی کرے اورتم اس کومعاف کردوتو پیمٹن نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی ہیے کہ جوتم سے براسلوک کرے تم موقع آنے براس کے ساتھا حسان کرو۔

(تغبيم القرآن سيدمودودي جلد جهارم مثحه 457)

تشدد پندی درامس فعسداور اشتعال سے جنم لیتی ہے۔اس لیے الله تعالی نے غصے کو تابیند فرماتا ب\_اللدتعالى في ان لوكول كوبهتراور يائيدارا جركي نويدى بيجود أكرهسدا جائي وركزر كرجاتي بين-" (الشورى: 37)

لین وہ عصیانیں ہوتے بلکہ زم خواور دھیے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ان کی سرشت انقا ی نہیں بلكه وه بندگان خدات در گزراورچشم بوشي كامعالمه كرتے بين اوركى بات برخمسة مجى جاتا بي تو ووتشد دينيس ارّ تے بلکہ اپنا غصہ کی جاتے ہیں۔ بدومف انسان کی بہترین مفات بھی سے ہے قرآن مجید بھی نہایت والم تعريف قرارديا كياب-ارشادرباني ب:

" جو غصے کو نی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ایسے ٹیک لوگ اللہ کو لہند

ين-"(آلعران:134)

رسول الشصلى الشعليدة آلدوملم كى كاميانى كے بزے اسباب ميں ايك سيمى سبب تماكد آب ملى الله عليدوسلم في بميشة فعسر اجتناب كيااور بميشة زم فورب قرآن تكيم من ارشادفر مايا ميا: " (ا \_ يغير صلى الله عليه وسلم!) ميدالله كى بوى رصت ب كرتم ال لوكول كے ليے بہت زم مزاح

اسلام اورب پدافکاری کی کی کی کی کی ک

واقع ہوئے ہو۔ ورندا گرکہیں تم تندغو اور سنگ دل ہوتے توبیسب تمہارے کردوپیش سے جھٹ جاتے۔ان کے قصور معاف کردوان کے حق میں دعائے منفرت کرو۔''

(آل عمران:159)

ان آیات مل بدله لینے کے تین قاعدے بیان کیے محتے ہیں:

پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بدلے کی جائز حدیہ ہے کہ جنتی برائی کی کے ساتھد گی گئی ہوا تنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرلے اس سے زیادہ برائی کرنے کاوہ حق نہیں رکھتا۔

دوسرا قاعدہ بیہ کرنیادتی کرنے والے سے بدلد لے لیما اگر چدجائز ہے کیکن جہاں معاف کردینا اصلاح کا موجب ہوسکا ہووہاں اصلاح کی خاطر بدلد لئنے کے بجائے معاف کردینازیادہ مہتر ہے۔ اور چونکہ بیمانی انسان اپنے نفس پر جرکر کے دیتا ہے اس لیے اللہ تعالی فرما تاہے کہ اس کا اجر ہمارے فرمہ ہے کیونکہ تم نے جڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بیکر وانگوزٹ پیاہے۔

تیمرا قاعدہ یہ ہے کہ کی شخص کو دوسرے کے ظلم کا انتقام لیتے گیتے خود طالم نہیں بن جانا چاہیے۔ ایک برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کر گزرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کمی کو ایک تھیٹر مارسکتا ہے۔ لات اور گھونسوں کی اس پر بارش نہیں کرسکتا۔ اس طرح مناہ کا مارسے تو وہ اے ایک بی صورت میں لینا درست نہیں ہے۔ مثلاً کی شخص کے بیٹے کواگر کسی طالم نے قبل کیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جا کر اس کے بیٹے کوئل کر دے۔ یا کسی شخص کی بہن یا بین کواگر کسی کم یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی کواگر کسی کمینہ انسان نے خراب کیا ہے تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن سے زنا

(تعبيم القرآن جلد جهارم منحه 512,511)

اسلام ملح دمغاہمت کا داعی ہے اوراس کی تعلیم ہے کہ تمام مسلمان آپس میں محما کی ہما گی ہیں اوراگر ان کے درمیان کسی وجہ سے جھڑا ہو جائے تو مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ انعماف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وفول فریقین تناز عہر مسلم کرادیں۔ قرآن تھیم میں ہے: "اورا گرانل ایمان میں سے دوگروہ آئیں میں از پڑی توان میں ملک کرادو۔ پھران میں سے ایک گروہ دوسرے پرزیادتی کر ہے تو زیادتی کرنے والے سے از وریہاں تک کہ وہ اللہ سے تھم کی طرف پلٹ آئے۔ پھرا کر وہ بلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ ملک کرا دواور انساف کروے بیٹ اللہ انساف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ موس تو آئیں میں بھائی ہیں پس اپنے معائیوں کے درمیان مسلح کرا دواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تم پر حم کیا جائے۔"

(الحِرات: 9 -10)

سورۃ الحجرات کی ان آیات کے مطابق اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کے دباؤاور
زورہے ہرفض سیر حی راہ پرگامزن رہے اور معاشرہ ش کوئی متشددانہ کارروائیاں اور دنگا فساد نہ کرے - چتا نچہ
مسلمانوں کو تھم دیا گیاہے کہ آگرتم میں سے دوگر دہ لا پڑیں تو معاشرہ کے بااثر افراد کو آ مے بڑھ کردونوں کروہوں کو
سمجما بچھا کراس لڑائی کوشتم کرادیتا چاہیے۔ آگر سمجمانے بچمانے پر بھی معالمہ رفع دفع نہیں ہوتا تو معاشرہ کو کرور
مظلوم کروہ کی جمایت میں طالم اور جابر گروہ سے لڑتا چاہیے۔ اور جب وہ باغی اور طالم گروہ تن کی طرف پلٹ آئے
مظلوم کروہ کی جایت میں طالم اور جابر گروہ سے اور جب وہ باغی اور طالم گروہ تن کی طرف پلٹ آئے
سین اپنی تین دو پندی کی روش چھوڑ دے اور ذیا دق شتم کردے تو اس کے طلاق تو ت کا استعمال بند کردیا جائے اور
وونوں کے درمیان اس انداز سے ملح کراد بی چاہیے کہ کوئی گروہ بھی اس میں اپنی ہزیمت اور بے عزت محسوس نہ

اسلام نے معاشرہ کو طاقت ور بتانے کے لیے امن اور ملے کا راستہ دکھایا ہے۔ کونکہ تازعات استعال انگیزی اور تشدد پندی اسلام معاشرہ کو کمزور کردینے والے عوائل ہیں۔ ان سے اسلام معاشرہ فتندونساد کی آبادگاہ نن جاتا ہے۔ لبندا تشدد پندی کی قران تکیم میں شدید ندمت کی گئی ہے اوراس سے بیخنی کی ہوا ہے کی آبارے کی منی نے کوئلہ اس سے سلمانوں کی صفوں میں اتحاد باتی نہیں رہتا اور باہمی کدور تیں اور نفر تن پیدا ہوجاتی ہیں۔ اسلام میں تشدد کے بجائے صلر حی کا تھم دیا محمور کی معمور کی ملی اللہ علیہ وسلم میں تشدد کے بجائے صلر حی کا تعام کی ذات مباد کہ شدت پندی سے پاک تھی اور زم خوتی اور دھتوں سے معمور تی ۔ معمور تی سالم میں تشدد پندی کی کوئی تنویز کی موافق اسلام کے لیے "معمور تی مام" (Amnesty) کا اعلان فرما ہے۔ لہذا اسلام میں تشدد پندی کی کوئی مخوتی شرمیں ہے۔

#### 2- تع<u>قبات:</u>

تعقبات تعسب کی جع ہے۔تعسب عربی زبان سے لکلا ہاس کے معنی جماعت طرفداری گا مٹ بے جا حمایت اور جانبداری کے جیں۔اصطلاحا اس سے مراد فد مب نسل یا وطن ایک ہونے کی وجہ سے طرفداری ہے۔

ر میں میں ہے۔ اسلام تعقبات کا حامی نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن اپنی زندگی بیں قول مجل کے ذریعے سے تعقبات کا اظہار نہیں کرتا اور غیر متعقبا نہ کھر زعمل اپنا تا ہے۔ یمی دین تعین کی تعلیم ہے۔ قرآن تعلیم میں اس حوالہ سے

من تعلقه وركاكيا راداد الياع

" دو کو کو جم نے تم کو ایک مر داورایک عورت سے پیدا کیا اور چرتمباری تو میں اور برادریاں بنادیں تاکتم ایک دوسرے کو پچانو۔ در حقیقت اللہ کنز دیک تم میں سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے جوتمبارے اندرسب نے زیادہ پر بیزگارہے۔" (الحجرات: 13)

اس آیت مبارکہ میں پوری نوع انسانی کوخطاب کر کے اس عظیم مرابی کی اصلاح کی گئی ہے۔جود نیا میں بمیشہ عالمکیرفساد کی موجب بی رہی ہے بیٹی نسل رنگ زبان وطن اور تومیت کا تعصب قدیم ترین زمانے ے آج تک مردور میں انسان بالعوم انسانیت کونظرا نداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے وائرے کھینچتا رہا ہےجن کے اندر بدا ہونے والول کواس نے ابنا اور باہر پیدا ہونے والول کوغیر قرار دیا ہے۔ بددائرے کی عقلی اوراخلاتی بنیاد پرنبیں بلک اتفاتی پیدائش کی بنیاد پر سینے سے جی کمیں ان کی بنا ایک خاندان قبیلے یانسل میں پیدا مونا باوركيس ايك جغرافيائي خطيص ياايك خاص رمك والى ياايك خاص زبان بولنے والى توم يس بيدا موجانا-پھران بنیادل براسینے اورغیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ مرف اس حد تک محدود نبیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحاظ ہے ا پنا قرار دیا گیا موکدان کے ساتھ غیرول کی بذسبت زیا دہ محبت اور زیادہ تعاون مو بلکداس تمیز نے نفرت عداوت تحقیرو تذلیل اورظم و تم کی برترین شکلیس اختیار کی ہیں۔اس سے لیے فلنے کورے میے ہیں ندہب ایجاد کیے میے جیں قوانین بتائے میے میں اخلاتی اصول وضع کیے میے ہیں۔ تو موں اورسلطنوں نے اس کوا پنامستقل مسلک بتا كر صديوں اس رعل درآ مدكيا ہے۔ يبوديوں نے اى بنار بنى اسرائيل كوخداكى چيد ، مخلوق عمرايا اورائي فداي احکام تک غیرامرائیلیوں کے حقق ق اور مرتبے کوامرائیلیوں سے فرو تر رکھا۔ ہندوؤں کے بال ورن آشرم کوای تمیز نے جنم دیا۔ جس کی رو سے برہموں کی برتر می قائم کی گئی' او فجی ؤات والوں کے مقابلے میں تمام انسان خج اور نا یاک مغیرائے گئے اور شودروں کو انجائی ولت کے گڑھے میں مھینک دیا حمیا۔ کالے اور کورے کی تمیز نے افريقة اورامر كيديس سياه فام لوكول يرجوظلم وهائ ان كوتاريخ كصفحات بن الأش كرف كي ضرورت نہیں۔ آج اس بیسویں صدی بی بیں ہرخص اپنی آ کھول سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ پورپ کے لوگول نے براعظم امر یک می کس کرریدا تدین سل سے ساتھ جوسلوک کیا اورایشیا واورافریقد کی کرورقو موں پرایتا تسلط قائم کرکے جو برتاؤان کے ساتھ کیا اس کی تہدیس بھی بھی تفور کار فرمار ہا کہا ہے وطن اور اپنی توم کے حدود سے باہر پیدا مونے والوں کی جان مال اور آبروان پرمباح ہے اور انہیں تن پہنچنا ہے کدان کو لو نیس غلام بنا کیں اور ضرورت پڑے تو صفیاتی سے منادیں مغربی اقوام کی قوم پرتی نے ایک قوم کودوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا كرد كاديا ہے۔اس كى بدترين مثاليس زمانة قريب كى لڑائيوں ميں ديمنى جا چكى بيں اور آج ديمنى جارہى ہيں۔ خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کافلے فی نسلید اور نارؤک نسل کی برتری کا تصور تجیلی جنگ عظیم میں جو کرشے د کھاچکا ہے انہیں تگاہ میں رکھا جائے تو آ دی با سانی بیا ندازہ کرسکتا ہے کہ وہ کتی عظیم اور تباہ کن محرابی ہے جس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی بیآیت نازل ہوئی ہے۔ای مختصری آیت میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب كرك تين نهايت اجم اصولي هيقيس بيان فرمائي مين: ایک بید کتم سب کی اصل ایک ہے ایک مرداورا یک مورت ہے تہاری پوری نوع وجود ہیں آئی

ہے۔اور آج تہاری جتی سلیس بھی دنیا ہیں پائی جاتی ہیں وہ درحقیقت ایک ابتدائی سل کی شاخیں ہیں جوایک
ماں اورا یک باپ ہے شروع ہوئی تھی۔اس سلسلہ حقیق ہیں کی جگہ بھی ای تفرق اوراو کی نی کے لیے کوئی بنیاد
موجود نہیں ہے جس کے زعم باطل ہیں تم جتا ہو۔ایک بی خدا تہارا خالق ہے ایسانہیں ہے کہ محقانسان کی پاک با بڑھیا
موجود نہیں ہے جو اور ایک بی مادہ تحلیق ہے تم سبتے ہوا ایسا بھی نہیں ہے کہ پکھانسان کی پاک با بڑھیا
مادے سے بند ہوں اور پکھ دوسرے انسان کسی نا پاک یا گھٹیا اور سے بن گئے ہوں۔ایک بی طریقے ہے تم
پیدا ہوئے ہوئی نہیں ہے کہ ختلف انسانوں کے طریق پیدائش الگ الگ ہوں اور ایک بی ماں باپ کی تم اولا و
ہوئی نہیں ہوا ہے کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے دے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ
ہوئی ہوں۔۔

دوسرے بیکہ پی اصل کا متبارے ایک ہونے کے باوجود تباراتو موں اور تبیلوں بیل تقیم ہوجاتا ایک فطری امر تھا۔ طاہر ہے کہ پوری روئے زبین ہرسارے انسانوں کا بی ایک خاندان تو نہیں ہوسکا تھا۔ نسل برحینے کے ساتھ ویا گر ہے تھا کہ بیٹارہ فاندان بیس اور پھر خاندانوں کا بی ایک اور اتوام وجود بیس آئیں۔ ای طرح زبین کے علقف محلوں بیس آباد ہونے کے بعد رتک خدو خال زبا میں اور طرز بود و ماند بھی ان محالہ عقلف بی ہوجاتے سے اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور در از خطوں کر بہ والوں کو بعید تربی ہوتا تھا۔ مراس فطری فرق واختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیا دیواد کی اور نی کر سے والوں کو باہم قریب تر اور دور در از خطوں کے رہنے والوں کو بعید تربی ہوتا امران فطری فرق واختلاف کو تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیا دیواد کی اور انسانی حقوق بی ایک کروہ کو دوسرے کروہ لوگوں کو ذکر لیے مان کی حقوق بی ایک کروہ کو دوسرے کروہ کرتے واصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی کروہ ہوں کو اتوام اور قبائل کی شکل بیس مرتب کیا تھا وہ صرف بیشی کرتے کا صل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی کروہ ہوں کو اتوام اور قبائل کی شکل بیس مرتب کیا تھا وہ صرف بیشی کو میں ایک ہوئی والد کی بنائی ہوئی فطر سے نوارف کا ذریعہ بنایا تھا۔ اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنائیا گیا اور پھرظام وعد والن کی درمیان یا ہوئی فطر سے نو توارف کا ذریعہ بنایا تھا۔ اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنائیا گیا اور پھرظام وعد والن کے نور میں جو تھا کی جس کے دور کی گئی۔ حد کی تھوں جو کا کی تھا در گئی۔ کی تھی سے جنے کو انگر کی جس کی تھی۔ حد کی تھا دی گئی۔ حد کے دور کی گئی۔ حد کی تو کو کو دور کی گئی۔

(تعنبیم القرآن سیدابوالائل مودودی جلد پنجم صفحه 96, 96, 97) یمی حقائق جوقرآن عکیم کی ندکور امختصری آیت میں بیان کیے مگئے بیل رسول اکرم صلی الله علیه وآلیہ وسلم نے ان کواپ مختلف خطبات اور ارشادات میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے۔ فتح کمد کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا: "وشکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جا لجیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کردیا۔ لوگو! تم انسان بس دو ہی حصول میں تقتیم ہوتے ہیں۔ ایک نیک اور پر ہیزگار جواللہ کی نگاہ میں عزت دور نہ سارے انسان آوم کی اولادیں کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ دور افاج اور شق ، جواللہ کی نگاہ میں ذکیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آوم کی اولادیں اور اللہ نے اور اللہ عندال میں اور لائے ہیں۔

جید الوداع کے موقع پرایام تشریق کے وسط بیں آپ ملی الله علیہ وسلم نے ایک تقریر میں فرمایا: "الوگؤ خبر دار رہؤ تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عرب کو کسی جمی پر اور کسی بجی کو کسی عرب پر اور کسی کسی کورے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے محر تقوی کے اعتبار کسے ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ "

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ "

(ایہی )

حضور عليه السلام كاارشاوي:

''تم سب آ دم کی اولا د ہواور آ دم می ہے ہیدا کیے گئے تھے۔لوگ اپنے آ باؤا جداد پرفخر کرنا چیوڑ دیں ور نداللہ کی نگاہ میں ایک حقبر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔'' (بزار )

"الشقيامت كروزتهادا حسب نسب نبيس بوجه كالدالشك بال سب سن ياده عزت والاوه بعد الشرك بال سب سن ياده بربيز كارب،" (ابن جرير)

"الشرتمهاری صورتی اورتمهارے اعمال نہیں ویکمنا بلکہ وہ تمہارے دلوں اورتمہارے اعمال کی طرف دیکمنا ہے۔ اس ماہر این ماہد )

سے تعلیمات مرف الفاظ کی حد تک ہی محد و ذہیں رہی ہیں بلک اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھائی ہے جس میں رنگ نسل زیان وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں ، جس میں اور چھ نے اور چھوت چھات اور تفریق تصحب کا کوئی تصور نہیں ، جس بیل شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کی تسل وقوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھے ہوں بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہوسکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے خالفین تک کو بیت لیم کرنا پڑا ہے کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیا بی کیساتھ مسلم معاشرے میں ممل شکل دی گئی ہوائی نہ بھی پائی مسلم معاشرے میں ممل شکل دی گئی ہوائی نہ بھی پائی مسلم معاشرے میں ممل شکل دی گئی ہوائی نہ جس نے روئے زمین کے تمام کوشوں میں پھیلی ہوئی بے شارنساوں اور کی وقوام اور ایک اسلام کی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام کوشوں میں پھیلی ہوئی بے شارنساوں اور کو مول کو طائر کرایک امت بنا دیا ہے۔

اسلام میں مرف عمال صالح کونجات کی بنیاد بنایا گیا ہے نہ کہ حسب نسب کو رسول الدصلی الدعلیہ وا کہ دسلم نے ایک مرتبہ صفا پر پڑھ کر قریش سے خطاب فر مایا اور فرمایا کہ اپنی جان کو دوز خرے بچالؤ میں تیا مت کے دن تہمیں کچھ فائدہ نیس پہنچا سکا۔ اگرتم وین اسلام قبول نہ کروینی کعب بنی مرق نئی عبد مش بنی عبد مناف بن ہا تھ منی عبدالمطلب اے جماعت قریش بنی قریش سب سے الگ الگ خطاب فر مایا اور ان سے بجی فر مایا کہ اپنی المام اورجديدانكاري في في في في في في في

جانوں کودوزخ سے بچاؤ۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی مشکوۃ المصابع صفحہ 460) سیدمودودیؒ نے تعصب کے خمن میں اسلام کے قانون کقو کے سلسلے میں پیدا ہونے والی ایک غلطی ہمی کواستدلال سے دورکیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'شادی بیاہ کے معالمہ میں اسلائی قانون کھوکو جوابیت دیتا ہے اس کو بعض لوگ اس متی میں لیتے

ہیں کہ مچھ برادریاں شریف اور مچھ کمین ہیں اور ان کے درمیان منا کحت قابل اعتراض ہے۔

لیکن دراصل بیا کی غلط خیال ہے۔ اسلائی قانون کی رو سے برمسلمان مردکا ہر مسلمان مورت کے درمیان

سے نکاح ہوسکتا ہے' مگر از دوائی زندگی کی کامیائی کا انحصار اس پر ہے کہ ذوجین کے درمیان

عادات خصائل طرز زندگی' خاندائی روایات اور معاشی و معاشرتی حالات میں زیادہ سے زیادہ

مطابقت ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر سکیس۔ یہی کفات کا اصل مقصد

مجاب مرداور مورت کے درمیان اس لحاظ سے بہت زیادہ بُود ہاں عمر مجرکی دفاقت نبھ

جانے کی کم بی تو تع ہوسکتی ہے' اس لیے اسلائی قانون الیے جوڑ لگانے کونا پہند کرتا ہے' نساس بنا پر

مازی نس سے ایک شریف اور دوسر اسمین ہے' بلک اس بنا پر کہ حالات میں زیادہ بین فرق و

اختلاف ہوتو شادی ہیاہ کا تحلق قائم کرنے میں از دوائی زندگوں کے ناکام ہو جائے کا زیادہ

امکان ہوتا ہے۔'

(تنهيم القرآن جلد پنجم سنحه 99)

قرآن عکیم بیں ہوایت فرمائی گئی ہے کہ عدل وانساف کے معالم میں تعصب سے کام لینے کے بچائے فیر جانبداری سے پورا پورا انساف کیا جائے۔ بیتھم قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں بیان فرمایا مل

''اے نی سلی الشعلیہ وسلم! ہم نے بیکناب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تا کہ جوراہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددیا نت لوگوں کی طرف ہے جھڑے دوالے نہ بنو'' (انساء: 105)

الراسام اور حديداناور 0.000 0.000 0.000

سے متاثر ہوکراس میودی کے خلاف فیعلہ صادر فرمادیت اور ستنفیث کو بھی بنی اُمیر ق پرالزام عاکد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ است میں وی آئی اور معالمہ کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ ان رکوعوں میں ایک طرف ان مسلمانوں کو بختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جنہوں نے تعلق خاندان اور قبیلہ کی عصبیت میں بحرموں کی حمایت کی تھی۔ دوسری طرف عام مسلمانوں کو بیستن دیا گیا ہے کہ انساف کے معالمے میں کئی تعصب کا دخل نہ ہوتا چاہے۔ یہ ہرگز دیا تھیں ہے کہ ایپ کر برسر باطل ہوتو اس کی بے جا جمایت کی جائے اور اور دوسرے گروہ کا آدی آگر برسر باطل ہوتو اس کی بے جا جمایت کی جائے اور اور دوسرے گروہ کا آدی آگر برسر باطل ہوتو اس کی بے جا جمایت کی جائے اور اور دوسرے گروہ کا آدی آگر برسر تی ہوتو اس کے ساتھ ۔ بیانسانی کی جائے۔ (تنبیم القرآن جلدادل منو کی 394)

پس تعقبات کی اسلامی معاشرہ میں کوئی جگرنہیں۔اسلام تعصب کے بجائے غیر جانبداری سے حق و انساف کی بات کرنے کی تلقین کرتا ہے۔تعصب اسلامی معاشرہ کو کمزو دکرنے والاعضر ہے جوایک طرف نسلی و فیہی منافرت اورا تمیازات کوجنم دیتا ہے قد دوسری طرف متعقبانہ طرز عمل اختیار کرنے پرمجبور کرتا ہے۔جس سے انسان بلاوجہ اسے گروہ کے افراد کی ایم مح جماعت پراتر آتا ہے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔

### 3- تنگ نظري:

تک نظری کے معنی خت مزائی کم ظرفی تعصب اور عدم برداشت کے ہیں۔ تک نظری سے مراد انسان کا اپنے خیالات ونظریات دوسرول پرزبردی خونستا ہے۔ تک نظری دوسرول کی آرامیا اختلافی مؤقف کو برداشت نہ کرتا ہے۔ تلک نظری دو درول کو رائے اور عقیدہ کا حق نہ دیتا ہے۔ اسلام میں تک نظری برداشت نہ کرتا ہے۔ اسلام میں تک نظری برداشت نہ کرتا ہے۔ اسلام میں تک نظری اور تعصب کے بجائے رواداری سے کہ آپ ایپ عبار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رواداری سے ہے کہ آپ ایپ نظریات اور خیالات دوسرول تک پہنچا تو سے ہیں کین انہیں مانے پر جبور نہیں کرستے رواداری تہذیب انسانی کی سب سے بڑی خوبی بلکہ جان ہے۔ اسلام میں رواداری کی اہمیت کا اندازہ لگا کری تک نظری اور کم ظرفی کی مدوسے کہ جبور تا ہم اسلام میں رواداری کی اہمیت کا اندازہ لگا کری تک نظری اور کم ظرفی کی مدوسے کہ جبور اسلام میں رواداری کی اہمیت کا اندازہ لگا کری تک نظری اور کم ظرفی کی

(i) وسنع النظرى اور روادارى الله تعالى كى صفت ب روادارى كى ابهت كى سب برى دليل يه بهك الله الله تعالى في الميت كل الله الله تعالى خودسب ب يوك روادار بين اوروسع النظر بين قرآن تعليم ش ب و دونهمين جان ليما جا به كدالله بين المرة : 267) بين الساح المين مغات ب متعف ب " (البقرة : 267)

ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجہ کی صفات ہے متصف ہوا وہ برے اوصاف رکھنے والوں کو پیند تمیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے اور اپنی تلوق پر ہرآن بخشق وعطا کے دریا بہار ہاہے۔ سم طرح ممکن ہے کہ وہ محک نظر کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کرے۔

الله تعالى نے نیکی اور بدی دونوں ہی انسان کو سمجھا دیں اور اس کے بعد ان پر چھوڑ ویا کہوہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ارشادر ہانی ہے:

"جمنے انسان کو (نیکی اوربدی کی ) دونوں راہیں مجھادیں۔" (البد:10)

اسلام اور بسيدانكاري في في في في المالي المالية

"ہم نے اس کو (بھلائی برائی پر مطلع کر کے ) راستہ بتا دیا۔ اب خواہ وہ نیکی کی راہ اختیا رکرے اور چاہے تو ناشکری کرتے ہوئے بدی کی راہ اختیار کرے۔" (الدھر: 3) "اللہ تعالی نے نفس انسانی کو نافر مانی اور تفق کی واطاعت کے امور سمجھادِئے۔" (افتس: 8)

دولي جوجا بايمان لائ اورجوجا بالكاركروب" (الكبف: 29)

پھر مید محی صاف کہددیا کہ اگر جس نے جرآا بنا وجود منوانا ہوتا تو انبیا و و مرسلین سیمینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیس سب اختیار رکھتا ہوں اور سب کو منواسکتا تھا۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن یہ جرا نہیں کراتا چاہتا تھا۔ بیس نے دلیل و حجت سامنے رکھ کر کمراہی و صلالت اور خیرو ہدایت کا فرق واضح کردیا ہے اور انسان کو آزادی دے دی کہ وہ جو چاہے اپناراستہ اختیار کرے۔ارشا وفر مایا:

"اورا گرتیرا پروردگار چاہتا تو جوکوئی بھی روئے زمین پر ہے سب ایمان لے آتے۔کیا تو بنی نوع انسان سے اس وقت تک جرکر تاریبے گا جب تک کدوہ ایمان نہ لے آئیں۔ "(یونی:99) رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم وسیح النظر اور روا دار تھے : حضورا کرم صلی الله علیہ دسلم انسانوں میں سب سے بوے رواد اراد روسیج النظری کا بیکر تھے۔ قرآن حکیم میں ہے: تو آپ صلی الله علیہ دسلم تھیوت کردیا سیجے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم تھیوت کرنے والے ہیں۔ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔" (الغاشیہ: 22)

ایک اور مقام پر فرمایا: ''اور ہم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔'' (یٹین: 17)

حضورا کرم ملی الشعلیہ وسلم دیمنوں ہے بھی رواداری کا برتاؤ کرتے تھے۔اگرکوئی دیمن بھی آ جا تا تو ہدی ملری اتنا تھ بڑا کہ لوگ مرداراور اس ہے بھی طرح ہے تھے۔ایک دفعہ کم بھی اتنا تھ بڑا کہ لوگ مرداراور بڑی کھانے ہر مجبور ہو گئے۔ایوسفیان دہنی کے باوجود آنحضرت ملی الشعلیہ وسلم کی ضدمت ہیں آئے اور عرض کی اے جمو ملی الشعلیہ وسلم تو لوگوں کو ترجی رشتہ داروں ہے نیک سلوک کی تعلیم نیا کرتے ہیں۔ در کھیے آپ ملی الشعلیہ وسلم تو نوگوں کو ترجی رشتہ داروں ہے نیک سلوک کی تعلیم نیا کرتے ہیں۔ در کھیے آپ ملی الشعلیہ وسلم کی تو م ہلاک ہورتی ہے خدا ہے دعا ہے ہے۔ بیس کر حضور ملی الشعلیہ وسلم نے دعا فر اتی اور خوب بارش ہوئی۔ آپ ملی الشعلیہ دسلم سب دنیا کے لیے دست بن کرتشریف لاتے ہیں۔ آپ ملی الشعلیہ وسلم یا ادر موان الشعلیہ وسلم کے اور کو ان ان محکان در گزر رکا معاملہ فر ماتے تھے۔ کہ کالوگوں نے آپ ملی الشعلیہ وسلم پراور محان الشعام اجھین پر بخت مظالم فر حالے کین ان جس سے بڑی مثال فتح کمہ کا انست ہے۔ جب بڑے سے بڑے کا انس معلی کا نہ برے تھے کہ اب معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا۔ گین آپ مسلی الشدعلیہ وسلم نے انتہا کی فرا فعد کی سے نوز کی کموا فذہ وہیں۔ ' دیست دو کی معالم کے ماتھی کیا حشر کیا جائے گا۔ گین کی معالم کی کا میں کہ کی کو کی کو کی موا فذہ ہیں۔ ' دیست کی کا در کا دیا کر بی جو موا فذہ ہیں۔ ' دیست کی کا در کیا کر بی جو موا فذہ ہیں۔ ' دیا کہ بی دوں پرائیان دالوں سے کہ در پین کے دوہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو موا فذہ ہیں۔ کو کی پرائیان دالوں سے کہ در پین کے وہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو موا فذہ ہیں۔ کو فرن پرائیان دالوں سے کہ در پین کی کو موان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو موا فذہ ہے کہ دوں پرائیان دالوں سے کہ در بیا کریں جو موا فذہ ہی کے دنوں پرائیان دالوں سے کہ در پین کر کی کھیں کی کو کی کو کی کھیں۔ کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کا کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو

أيك اورمقام برارشاوفرمايا:

''وہ اللہ کے سواجن معبودول کو پکارتے ہیں آئیس گالی نہ دؤ مبادا کہ وہ بغیر علم کے اللہ تعالی کو گاليال دين لگيس-" (الانعام: 108)

أيك اورمقام برفرمايا:

'' دین کومنوانے میں کو کی جرنبیں۔ بے شک بدایت اور گمرا ہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔''

وسيع النظري اورروا داري ايك تضن كام ب: وسع النظري عفود دركز راورروا داري كوئي آسان چيزين نيس ہیں۔ جب دوسروں کے سامنے اپنے نظریات وعقا کدر کے جاکیں تو مجر ناروا اور ناپسندیدہ قتم کے اعتراضات و سوالات بھی مخالفین کی طرف سے سننے پڑتے ہیں۔الی صورت حال میں عفود در گزراوررواداری سے کام لیرا ردتا باوريد بالبراكيم مرآ زماورد شواركام بارشادر بانى ب:

"جس نے مبرے کام لیا اور دوسرول سے در گزر کیا تو بے شک بدیات جست کے کامول میں سے ہے۔" (الثوري: 43)

اى چزكونى اكرم ملى الشعليدة لدوسلم فيول بيان فرمايا:

مير ارب نے مجمع مل ايسے كه غضب اور رضا دونوں حالتوں من انصاف كى بات كرول جو جھے کے بن اس سے برول جو مجھے تن سے مروم کرے بن اسے تن دول جو برے ساتھ ظم كرے ميں اسے معاف كروں \_' (مكلؤلا شريف)

اسلام کی تاریخ میں ملے مدیبیدواواری اوروسیے النظری کی عظیم مثال ہے۔اس موقع برحضور ملی اللہ علىدوسلم نے تمام مسلمانوں كى خواہش كے خلاف ابوجندل رضى الله عنہ كودا پس كفارك پاس بھيج ديا ور فرمايا و مبر اورضبط ے کام او فدائمہارے لیے ویکرمظلوموں کے لیے کوئی تدکوئی راہ تکا لے گا۔ ہم معابدہ کر چکے ہیں ابدا وعدوخلاني نبين كريجية ''

يول حضور صلى الله عليه وسلم كى رواورى سصلح نامتر حريايا وريمكن تقاكتريس بيلي عى معابده وف

وسنى النظرى اورروادارى كافلط تصور: روادارى اوروسى النظرى كامطلب ينبس كديمالفين اسلام كرساتحد دوستیاں بنائی جا ئیں اورائی رازی مفلوں میں انہیں شامل کیا جائے۔ کفارے موالات یعنی فلی دوسی حرام ہے۔ قرآن مجيد مس ب:

" ب فك تهاد كيارا بيم عليه السلام اوران كرفقاء كرويد في ايك مود برب انہوں نے اپی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی پیڑار میں اور جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہوان ے بھی ہیزار ہیں۔ ہم تمہاراا نکار کرتے ہیں جمارے اور تمہارے درمیان ہیشہ کے لیے دشمنی اور عدادت كا آغاز موجكاب جب تك كرتم ايك الله يرايمان ندار و" (المتحدة) بیامر مجی قابل ذکر ہے کہ رواواری وراصل تبلغ و دعوت بی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب اس سے مطلوبہ بدف حاصل نہ ہو بلکہ مخالفین اے الٹا برد لی اور کم وری پر محول کریں تو گھر بید رواواری مغید ہونے کے بجائے نقصان وہ عابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید شی بیاصول بیان فر مایا کیا ہے کہ: ''اللہ جہیں اس بات نیس روکنا کہتم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کر وجنہوں نے دین کے معالمے میں تم سے مقابلہ مجی ثبیں کا اور جہیں تکا لا ۔ بے شک اللہ تعالی انساف کرنے والوں سے محیت کیا اور جہیں ان لوگوں سے وی بیتانے کوئع کرتا ہے جنہوں نے وین کے معالمہ میں تم سے مقابلہ بھی کیا اور جہیں آئیں مقابلہ بھی کیا اور جہیں آئیں مقابلہ بھی کیا اور جو بھی آئیں دوسرے کا ساتھ دیا اور جو بھی آئیں دوست بنا تمیں وی بیا ورجو بھی آئیں

الغرض اسلام تک نظری کی ندمت کرتا اور وسیج نظری اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ بین معرف مسلی نوں میں ہا ہم رواداری اور وسیج النظری کی تلقین کرتا ہے بلکہ دشمنوں ہے بھی رواداری کا درس دیتا ہے جیسا کر آن مجید میں ہے کہ 'اور تم اہل کماب کے ساتھ بجزمہذب (احسن) طریقہ کے مباحث مت کرو۔'' (النظروت: 46)

مسلمانوں کی باہمی رواداری اور عالمی ظرنی اسلامی معاشرت کی نمایاں تصوصیت ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے خلک نظری کاروینہیں اپتاتے اور باہمی اختلاف رائے کی صورت میں بالغ نظری کاروینہیں اپتاتے اور باہمی اختلاف رائے کی صورت میں بالغ نظری کورتے اسلامی معاشرہ انظری اور دواداری کامظام رہ کرتے ہیں۔ خلک نظری جو کہ اسلامی معاشرہ کو کر در کرنے والاعضر ہے اس لیے المی اسلام کواس بات کی تلقین وہیمت کی تی ہے کہ وہ تمام کلری وعملی معاملات میں بھی نظر اور تھلے ذہن سے اپنی وحدت اور اجتماعیت کو مضبوط اور مسلم معتمل کرس۔

### 4- انتشار فكرى:

اختشار کے معنی ہیں ہے تر بیمی تتر ہتر ہوتا۔ اختشار فکری دبی خلفشار کو کہتے ہیں۔ فکری اعتبارے جب معاشرہ کے افراد میں وصدت اور یکا گئت معدوم ہوجائے تو کہا جا تا ہے کہ معاشرہ میں فکری اختشار نے جنم لے لیا ہے۔ فکری اختشار معاشرہ کو کمزور کر دیتا ہے کیونکہ اس کے بتیج میں اتحاد و بجبتی اور وحدت فکر عمل عائب ہوجاتے ہیں اور اختلافات ، چیقاش کدور تیں اور تناز عات طاہر ہوجاتے ہیں۔ فکری اختشار اور باہمی جھڑرے معاشرہ کی بنیاویں بلا کرر کھ ویتے ہیں۔ اور خدا فات وحدت فکر عمل اور سلح و بنیاویں بلا کرر کھ ویتے ہیں۔ ای وجہت اللہ تعالی نے مسلمانوں کے بابین اتحاد انفاق وحدت فکر عمل اور سلح و مفاہمت قائم رکھنے کا تھم دیا ہے۔ ارشاور بانی ہے:

''اورالله اوراس کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کرواور آپس میں جھکڑ وٹیس ورنے تہارے ''اورالله اوراس کے رسول سلی الله علیہ وہوا کھڑ جائے گی۔'' (الانفال: 46) اند تعالی نے قرآن مجید میں فرقہ بندی یا اعتشار فکری کے آغاز کا سبب بیان فرمایا ہے۔قرآن تھیم بمله

''لوگول میں جوتفرقد رونما جوادہ اس کے بعد جوا کدان کے پاس علم آچکا تھا'اوراس بنا پر جوا کدوہ آپس میں ایک دوسرے پر ذیادتی کرنا چاہتے تھے۔'' (الشوریٰ: 14)

نیعی تفرقہ کا سبب یہ نہ تھا کہ اُلد تعالی نے انبیاء طبعم السلام بیں بیسے تھے اور کتابیں نازل نہیں کی تھیں' اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جانے کے باعث اسپتا ایک ندا ہب اور مدارس فکر اور نظام زندگی خودا بجاد کر بیٹھے۔ بلکہ یہ تفرقہ ان عمل اللہ کی طرف سے علم آجانے کے بعد رونما ہوا۔ اس لیے اللہ اس کا قدم دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خوداس کے قدمدار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے ہٹ کر نے نے نے فدا ہب و مسالک بتائے۔

اس تفرقہ بازی کامحرک کوئی نیک جذبہیں تھا' بلکہ بیا ٹی الگ فکر پھیلانے اور ایک دوسرے کوزک دینے کی کوشش اور مال وجاہ کی طلب کا نتیجہتی ۔

كى بات ايك اورجك رقر آن ياك يس ارشادفر مانى كى:

'' پھر جوا ختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ( ناوا تنیت کی وجہ سے نبیس بلکہ )علم ؟ جانے کے بعد ہوا اوراس بنا پر ہوا کہوہ ؟ پس میں ایک دوسرے پرزیادتی کرنا جا جے تھے۔' ( انجامیة: 17 )

قران تکیم میں اللہ تعالی نے تفرقہ بازی کوظم قرار دیا ہے اور تفرقے برپا کرنے والوں کے لیے در د تاک عذاب کی خبر دی ہے۔ارشاد ربانی ہے:

"لبذاتم الله سے فررواور میری اطاعت کرو۔ حقیقت سے ہے کہ اللہ ہی میرارب بھی ہے اور تہارا رب بھی۔ ای کی تم عبادت کرؤ بھی سیدها راستہ ہے۔ محراس (صاف تعلیم کے باوجود) گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ جات جات ہوگوں کے لیے جنہوں نے تکلم کیا ایک دروناک دن کے عذاب ہے۔ " (الزمرف: 63-65)

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ارشاد فر مايا ہے كہ وہ تمام اختلا فات كا فيصلہ روز قيامت كر دے گا۔ ارشادر بانى ہے:

"الله قيامت كروز ال معاملات كافيعله فرمادكا جن مي وواختلاف كرتے رہے ہيں۔" (الجامية: 17)

الله تعالى نے دين اسلام كوفرقه بندى اورانتشار سے بچائے كے ليے تدامير و بدايات جارى فرماكيں ارشاد خداوندى ب

''اس كے بعداے بى مكى الله عليه وللم'' ہم نے آپ ملى الله عليه وللم كودين كے معامله بيس أيك صاف شاہراه (شريعت) برقائم كيا ہے۔ قبدائم اس برجلواوران لوكوں كي خواہشات كا اتباع نہ كرو جوعلم ميس ركعتے'' (الجامية: 18)

یعتی جوکام پہلے بی اسرائیل کے سردکیا کیا تھاوہ ابتہارے سردکیا گیا ہے۔ انہوں نے علم پانے

"(اے موسلی اللہ علیہ وسلم) اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے وقی کے ذریعہ سے بعیجا بے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور مولی علیہ السلام کو دے بیجے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرواس دین کواوراس میں متعرق نہ ہوجاؤ۔ "(الثوری 13)

امتنار کری این تفرقہ بندی ہے ایج ندراتحادامت کے فروغ کے لیے اللہ تعالی نے ایک اورجکہ پر عظم فرمایا کہ: "اورتم سب اللہ کی ری کومضوطی سے نمام اواور تفرقے میں ندیرو ۔" (آل عران: 103)

الله کی ری ہے مراداس کا دین ہے اوراس کوری ہے اس کے تعبیر کیا گیا ہے کہ یکی وہ دشتہ ہے جو ایک طرف الل ایمان کا تعلق الله ہے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان والوں کو باہم طاکرا یک جماعت بما تا ہے۔ اس دی کو "معنوط پکڑتے" کا مطلب سے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت" دین" کی ہوائی سے ان کور کچھی ہوائی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اورائی کی خدمت کے لیم آئیس میں فعاون کرتے رہیں۔ اس دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہے اور ان کی توجہات اور

ولچیپیال جزئیات وفروع کی طرف منعطف ہوئیں' پھران میں لاز ماوہی تفرقہ واختلاف رونما ہوجائے گا جواس ے پہلے انبیاء کیم السلام کی امتول کوان کے اصل مقصد حیات سے مخرف کرے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا كرچكا ہے۔" (تقبيم القران - جلداول صفحہ 276-277)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند راوى بين كرة تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه "الله كاتاب بى دورى (حل الله) بجوآ سان سے زین تك لكى بوئى ہے "كتاب الله حبل الله الممدود من السماء الى الارض" (ابن كثر)

عربی محاورے میں جبل سے مراد عبد بھی ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جو ذریعہ یا وسیلہ کا کام دے سكية قرآن مجيدكوالله كارى ساس ليتجيركما كمياكه بدايك طرف موسين كاتعلق الله عدورا باوردوسرى طرف ایمان لانے والوں کو ملا کرا یک جماعت بنا تاہے۔مرکز اتحاد کے بارے میں دنیا کی اقوام کی راہیں مختلف ہیں۔ کہیں نسل اورنسب کے رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، کہیں رنگ کا تفاوت وحدت کا مرکز بن گیا اور کہیں زبان مرکز وصدت قرار پائی۔قرآن مجید نے مومنوں کوالیہ قوم بتا کرحبل اللہ ( اللہ کی ری ) ہے وابہ یہ کیا۔ للبذا لمت اسلاميد كامركز نظريداورعقيده بى جوان كے پاس قرآن كريم اوروين اسلام كى شكل ميس ب-اس مركز ب وابسة رہنے ہوئے مسلمانوں کو اعتثار اور فرقد بندی سے روکا میا ہے۔ اقبال رحمة الله عليه نے مسلمانوں کے انتثاراور فرقه بندي كي ندمت اس طرح كي ب:

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاقی ہیں کیا زمانے میں پہنے کی یمی باتیں ہیں

ندکورہ بالامباحث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ انتشار وافتر اق سے اسلامی معاشرہ میں ضعف پیدا ہوتا ہے اوراتحادوا تفاق اسلام معاشرہ کومتھم کرتے ہیں۔ یمی وجہ ے کر آن وسنت میں انتشار فکری کی ممنوعیت پائی جاتی ہے اور تفرقہ بازی کی ندمت کی گئی ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد واخوت کے قیام کی تعلیم دی گئی ہے اور اس عقیقت کی مجی وضاحت کی کی ہے کہ مومنین کے درمیان قبی مبت دراصل اللہ بی کی پیدا کروہ ہے:

"(وبي تؤ ہے) جس نے موشین کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیئے۔تم روئے زمین کی تمام دولت بھی اگرخرج کرڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تنے مگر دہ اللہ ہے جس نے ان لوگول كےدل جوڑديے\_"(الانفال:63)

''اورالله کے اس احسان کو یا د کرو جواس نے تم پر کیا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اس نے تہارے قلوب کو جوڑ دیا۔ پھرتم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن مجھے اورتم آگ کے مرسع ك كنارك ير تق واى في مهين اس بهاليا-اى طرح الد تهارك ليها نشانيال بيان كرما مهما كم مدايت بإجادً-" (آل مران: 103)

<u>5-خودغرضي:</u>

"وه دوسرول كوافي او برترجي دية بن خواه افي جكه خودهاج بول" (الحشر: 9)

وہ در مرد اور پر اور کی تعدید مار کی تعدید میں اسلام خود غرض کے تحت دوسرول کو نفسان پہنچانے اور اپنے مفاوات پورے کرنے کی شدید فدمت کرتا ہے۔ اسلام نے بیٹا یم دی ہے کہ دوسرول کے لیے بھی وہی چنز پندکی جائے جواپنے لیے پند ہو (صدیث متفق علیہ) حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے کوتھا نف متفق علیہ ) حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے کوتھا نف دیا کرؤتم میں باہمی محبت پیدا ہوگی اور وشمنی جاتی رہے گی۔' (بخاری شریف)

اور کلوق خدا سے تعاون اور جدردی کامعالمہ کیا جائے۔ آقاومولی سلی اللہ علیدوآلدوسلم فے فرمایا: دوجس فض نے ایک مومن کی دنیاوی تکالف میں سے ایک تکلیف کو دور کیا اللہ روز محشراس کی

تكالف من ساك تكلف كودور كرد مكا-"

سے میں ہے ہے۔ اور دوسروں میں ہوائی البند بدہ نگا ہوں ہے دیکمتا ہے اور دوسروں کے ساتھ لیکی کا اللہ تعالیٰ مفاد پرتی اور خود غرضی کو انتہائی ناپیند بدہ نگا ہوں ہے دیکمتا ہے اور دوسروں کے ساتھ لیکی کا

اوراحسان كاروريافتياركرف كاحكم فرما تام-"

"احسان كاطريقدافقيار كروب بشك الشحسنول كويسند كرتا ب-" (البقرة: 195) ايك ادر مجك ارشادر بانى ب:

"الله ان لوگول كو پيند كرتا ہے جواحسان كى روش اپناتے ہيں۔" (المائدہ: 13)

ایک اور جکمه ارشادالی ہے:

"الله عدل اوراحسان اورصله رحى كانتم ويتاب-" (الخل: 90) الفرض اسلام مين خووغرضي كي مخبائش نبيل \_رسول الله مسلى الله عليه وآلد وسلم في فرمايا: الا أورجد بدافاري ١٥٠٥ من ١٥٠٥ من المالي

"برمسلمان بردوسر مسلمان کی جان ال اورعزت حرام ہے۔ (مسلم ترندی) اس حدیث مبارکہ ک روسے اپن غرض پوری کرنے کے لیے دوسرول کونقصان پہنچا ناسخت کنا کھیرایا کیا کیا۔ ایک خودغرض معاشرہ ميں لوگ ايك دوسرے كونقصان بہنچانے ميں ككدرج بيں اور موقع برئ مفاد برئ اور مطلب برئ كامظامرہ كرتے موسے ووسرول كو جانى و مالى تقصان كتابانے كمواقع وصورترتے رہے ہيں۔ايمامعاشره مال وجاه كى ہوں میں و وبا ہوتا ہے اور مجمی بھی اسلام معاشر ہیں کہلاسکا۔اسلام معاشرہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا نام بــ يان روقرباني كى زنده وجاويدمثال كانام بـ يخرخوانى معورجذبات واحساسات كانام بـ اسلامی معاشروای لیے طاقتور ہوتا ہے کہ اس میں خود غرضی ومطلب پرتی کا نشان تک تبیں ہوتا۔خود غرضی معاشرہ کی اجھاعیت اور قوت کوختم کرڈ التی ہے اور ہویں پرست اجھاع کوجنم دیتی ہے۔جس کے وجود کی بقاوسلامتی کی کوئی صانت نہیں ہوتی۔

#### 10-استحصال:

استحمال کے معنی کسی کمزری کا نا جائز فائدہ اٹھانا ہے۔استحمال نا جائز انتفاع حاصل کرنا یا لوٹ محسوث كرناب استعمال دراصل ابناكام فكالنااور دوسر بيكوايينه مقصد كي استعال كرناب استحمال (Exploitation) كى كئي صورتمي موسكتي بير مثلاً

(i) حکومت عوام کا استحصال کرتی ہے۔

·ii) صنعت کارملاز بین ( کا بکوں ) کااستحصال کرتے ہیں۔

(iii) تا جران خریدارون ( کا کوں ) کا استحصال کرتے ہیں۔

(iv) سر مایددارغر با واورز بردستون کا استحصال کرتے ہیں۔

اسلام برطرح کے استحصال کے خلاف ہے اور کی طرح کے استحصال نظام کی جمایت نہیں کرتا۔ اسلام كى تعليم يەب كىكى حق داركاحق ئەچھىناجائے اور ناحق كى كامال نەكھاياجائے قرآن كىيم مىل ب: ''اے ایمان دالو! آ پس میں ایک دوسرے کے مال نارواطریقوں سے نہ کھایا کرو۔ بجزاس کے لين دين آيس كي رضامندي سي بو-' (النساء:29)

اسلام میں بی تھم ہے کداستھال کے بجائے جائز طریقوں سے دولت کمائی جائے اور کمائی موئی دولت كو موس زريس جتلا موكرجع ندكيا جاسة كيونكد دولت سميث سميث كرجع كرفي والا شمرف خود بذترين اخلاقی امراض میں جتلا ہوتا ہے بلکدور حقیقت وہ پوری جماعت کےخلاف ایک شدید جرم کاارتکاب کرتا ہے۔

قرآن عيم سي-

"اور جولوگ سونا اور ماِندي جمع كرتے بين اور اس كو الله كى راہ بين خرج نبيس كرتے ان كو دردناك عذاب كي خبرد يدوي (التويه: 34) ''جولوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ بیگمان ندکریں کہ بیٹسل ان کے لیے

اسلام اور بسيدافكري في المال المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية 512

امیائے بلکدورحقیقت بیان کے لیے براہے۔"(آلعران:180) اسلام دوسروں کا استحصال کر کے مال جمع کرنے کی ممانعت کرتا ہے اور جائز و واقع سے مال کمانے كالقين كرت موسة بعلائي ككامول من خرج كرف كاتكم ديتا ب-ارشادر بانى ب:

"اور نیک سلوک کرواورا پنج مان باپ کے ساتھ اورا پنج رشتہ داروں اور تیبیوں اور نا وار مسکینوں اور قرابت دار پروسیون اور اجنبی مسابون ادرائ ملنے جلنے والے دوستون اور مسافرون اور لونڈی غلامول کے ساتھ' (انساء:36)

"اوران کے الول میں سائل اور تا دار کاحق ہے۔" (الذاریات: 19)

استحصال كرنے والابي بجمتا ہے كداس نے اگر في سيل الله خرج كيا تواس كا مال ضاكع موجائے كا كيونكدوه بوس زريس مبتلا بوتا ہے۔اسلام كہتا ہے كہبيں وه مال ضائع نبير كيا بلكداس كابہتر فائدہ تمهاري طرف مريك كرة ع كا-ار شاد بارى تعالى ب:

''اورتم نیک کاموں میں جو پچیٹرج کرو کے دوتم کو پوراپورا کے گااورتم پر ہرگرظلم نہ ہوگا۔'' (القرة:272)

"اورجن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کیلے اور جھے طریقہ سے فرچ کیا وہ ایک ا کیں تجارت کی امیدر کہتے ہیں جس میں گھاٹا ہر گزئیں ہے۔اللہ ان کے بدلے ان کو پوراا جروے كا بكداية ففل بي محمد ياده ي عنايت كركان (فاطر: 29 - 30)

سر مایددار مجمتا ہے کہ دولت جمع کر کے اس کوسود پر چلانے سے دولت پرستی ہے اسلام کہتا ہے کہ نہیں ئو دسے تو دولت کھٹ جاتی ہے۔ دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کاموں میں اسے خرج کرنا ہے۔ ارشا دالی

"الله سودكو بلاك كرتاب اورصد قات كونشوونما ديتاب " (البقرة: 276)

''اور بیجوتم سود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے اموال بیں اصا فہ ہوتو اللہ کے نز دیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا' برمور ی توان اموال کونصیب ہوتی ہے جوتم اللہ کے لیے زکو قامس دیتے ہو۔"

(الرم:39)

اسلام سودكو حرام قرار دیتا ہے اور بیتیلیم ویتا ہے كه ضرورت مند كوصرف قرض بى ندو بلك اگروه تك دست ہوتو اس پرتقامے میں گئی بھی ند کرو حتی کہ اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہوتو معاف کر دو۔ارشاد خداوندي ہے:

''اگر قرض دارنگ دست بوتواس کی حالت درست ہونے تک اسے مہلت دے دواگر معان کر دوتويتمهار \_ ليے زياده بهتر ب\_اس كافاكدوتم مجه كتے بواكر يحظم ركتے بو-" (البقرة: 28) اسلام میں رشوت اور غصب کے ذریعے ہے اکتساب مال اور استحسال کی شدیدممانعت کی تی ہے۔ "اورتم لوگ ندتو آ پس میں ایک دوسرے کے مال تاروا طریقہ سے کھاؤ اور ندھا کمول کے آ مے ان کواس غرض کے لیے چیش کرو کہ تہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً طالمانہ طریعے ہے۔ کمانے کاموقع مل جائے۔ '(البقرة: 188)

خیانت کے ذریعے سے مال کمانے کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔

''اگرتم علی ہے کوئی فخض دومرے پر مجروسا کرے، اس کی ساتھ کنگی معاملہ کریے توجس پر مجروسا کیا گیاہا ہے ہے کہ امانت اوا کرے اورا پے رب سے ڈرے'' (البقرۃ: 283)۔ ''ان حکو کی دیا نہ میں کہ ربقہ دیا عربیان میں سے قدم سے میں میں میں میں میں میں میں اس

"اورجوكونى خيانت كرية وه الى خيانت سميت قيامت كروز هاضر بوجائه كالمجر برشفس كو اس كى كمانى كاپورا پورا بدلدل جائه كاوركس بر يجيظم ند بوگائه" (آل عران 161)

استحمال كرتے ہوئے يتيم كامال كمانے والے كوخت عدايد كى خردى كئى ہے:

''جولوگ ظلم کے ساتھ تیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت در اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ اور دہ ضرور جہنم کی بھڑ کی ہو گی آگ میں جھو تکے جا کیں گے۔'' (انساء، 10)

صدیث بین آیا ہے کہ جنگ اُحد کے بعد حضرت سعد بن رہیج رضی الشرعندی بیوی اپنی دو بیجیوں کو لیے ہوئے نی سلی الشرعلی الشرع الشرائی الشرع الشرائی الشرع الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی ہوئے بین الشرائی بیار ہوآ ہے کہ ساتھ اُحد بین شہید ہوئے ہیں۔ان کے پیچائے پوری جائیداد پر بھند کرلیا ہے اوران کے لیے ایک حصد تک نہیں چھوڑ اہے۔ بھلا ان بچوں سے کون نکاح کرے گا۔ "خدکورہ بالا آیت اس موقع پرنازل ہوئی۔ .

تجارت کے میدان میں تاپ تول میں کی کر کے لوگوں کا استعمال کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کی خردی کی ہے۔ارشادر بانی ہے:

" تبابی ہے فرندگی مارے والوں کے لیے۔ جن کا عال مدینے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر رہتے ہیں تو انہیں گھانا دیتے ہیں۔ کبایہ لوگ نہیں مجھتے کہ ایک بڑے ون بیا تھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس ون جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ " (المطفقین: 1-6)

قرآن مجید میں جگہ جگہ تا پ تول میں کی کرنے کی تخت ندمت اور سیج ناپنے اور تولئے کی تخت تا کید کی گئی ہے تا کہ لوگوں کے استحصال کی راہ روکی واسکے۔

"انساف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو ہم کی مخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مكلف نیس معمراتے۔"(الانعام: 152)

''جب ناپوتو پورانا پواور سيخ تراز ، ئولو'' (دين اسرائيل: 35)

''تولئے جس زیادتی نہ کرو' تمک نمیک انساف کے ساتھ وزن کرواورتراز و میں کھاٹا نہ دو۔'' (الرمان:8-9)

توم شعیب برجس جرم کی وجد سے عذاب نازل ہواوہ کی تھا کہ اس کے اندر ناپ ال میں کی کرے

کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے در پے فیسحتوں کے باو جود میرتوم اس جرم سے ماز نمآتی تھی۔

اسلام میں فردکوا پی ملیت اس طرح استعال کرنے کا کوئی حق نہیں جس سے دوسرے اشخاص یا بھیت مجموی پورے معاشرہ کو نقصان اور ضربہ بہتے ۔ صرف دانستہ نقصان پہنچانے ہی کا ذکر نہیں بلکہ دہ دوسروں کو معترت رسانی کا ادادہ نہ بھی رکھتا ہوتو بھی اگراس کے کسی مالکا نہ نقصرف سے دوسروں پرمعنرا اثرات مرتب ہوتے ہوں تو اس کے دوسرے اس کے معترا اثرات سے مول تو اس کے دوسرے اس کے معترا اثرات سے محفوظ رہیں جنسوں کریے کہ دوسرے اس کے معترا اثرات سے محفوظ رہیں جنسوں کریے گا کیدکرے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''اسلام میں معترت رسانی کے کوئی محتی تشریب شہر معترت رسانی سے کریے کی تاکیدکرے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''اسلام میں معترت رسانی کی کوئی محتی تشریبیں شاہتدا و شرجوا ہی کا دروائی کے طور پر۔''

( يحي ابن آ دم القرش كتاب الخراج اصغه 68)

ایک اور موقع برآپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که

''جوسی دوسرے کونقصان پہنچائے گا اس کو اللہ نقصان پہنچائے گا اور جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے گااس کواللہ تکلیف دے گا'' (تو مذی باب ما جاء فی المحیانة والعنش)

المبنيائ كال توالند لكيف دے كا۔ (تومدى باب ما جاء في البحيانة و العنس) اسلام ميں التحصال كي غرض سے ذخيره الدوزي كي شديد ندمت كي تي ہے۔ حضرت ابو ہريره رضي الله

عند روایت کرتے ہیں کدرسول اگر م ملی اللہ علیہ و کرون میرون کی خوید مات کا کا مہم مسلم اللہ علیہ و کا مالیہ اللہ

" بوسلمانوں کے لیے زخ مراں کرنے کی نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ غلط کار ہے اور اللہ اس بری ہے۔ " ( ما کم متدرک: جلد ? منح 2 )

دراصل اسلام کی نظر میں ہرائی کوشش ندموم ہے جو بازار کے زخ کے فطری عمل میں دخل دینے کے مترادف ہوادر جس کا مقصودا شیائے تجارت کو گراں کرتا ہو حضور علیہ السلام کا ارشاد ۔ ہے کہ''جوشف مسلمانوں کے بازار کے زخ میں اس لیے دخل دے کہائے گراں کر ، سے تو اللہ تعالی کے لیے ضرور کی ہوجا تا ہے کہ قیامت کے وان اسے زیروست آگ میں جموعک دے۔'' ( مندا بوداؤ داللمیائی صفحہ 25 طبع حیور آؤد)

اسلام میں اجہارا احلاف مال چور بازاری اور ملاوٹ کے ذریعے سے عوام کے استعمال کی شدید ندمت کی گئی ہےاو۔ بازار تجارت میں ہے جالوٹ مار سے تحق سے روکا کمیا ہے۔ای طرح: جمس اور ملاوٹی اشیاء کی فروخت سے روکا کمیا ہے۔

عقبہ بن جنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ پیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقر ماتے سنا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی کے ہاتھ کوئی الیک ہے کہ مسلمان کے لیے بیا ترخیس کہ اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی الیک چیز فروخت کی ہوجس میں کوئی تقص ہواوروواس کواس تعقل ہے آگاہ نیکردے '' (حاکم معددک جلد 2 صفحہ 8) میں کرم صلی اللہ علیہ کا ارشادہ کہ

"من غش فليس منا" (جس في الدوث كاوه بم يش فيس

اسلام سر ماليددارول الارصنعت كارول كر اللها الما الما الما الما الما

ك حقوق كى آواز اللها تا ب حضور اكرم على الشعليه وسلم في فرمايا ب كد مسردور تبار يعانى بين الله تعالى نے ان کوتمہارا ما تحت بتادیا ہے۔ پھر جس کا بھائی کی کے ماتحت ہوتو جا ہے کہ جوخود کھاتا ہوا ہے کھلائے اور جوخود مِبْنا بوا سے بہنائے اوران براتنا کام نداد وجوانبیں مفلوب کردے اورا گران پر بارڈ الوتوان کی اعانت کرو۔'

منور صلی الشعلیه وسلم کاارشادے کہ "مزدورکواس کالسید ختک ہونے سے پہلے اجرت دو" آپ صلی الله عليه وسلم كارشادات بواضح موتاب كرعطا و بخشش كرات بي مزدوركو بدادار كرمنا فع ميس ب مجى كچھنك كھ ملتے رہنا جا ہے۔حضور صلى الله عليه وآلدوسلم في فرمايا:

''مز دورکواس کے کام ہے بھی حصہ دو کیونکہ اللہ کا مز دور نا مرا ذہیں کیا جا سکتا'' (منداحہ)

ندکورہ بالامباحث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں استِ صال خواہ وہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے' میروسورت ناجائز اور حرام ہاور شد ماطریقے سے قابل ندمت ہے۔اسلامی معاشرہ برامرح کے استحصالی نظام سے پاک ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ میں استحصال برورش یا جائے تو معاشرہ بددیانتی اوث کھسوٹ اورظلم و ناانصافی ک آ ماجگاہ بن جاتا ہے اور اس کی بنیادیں بل جاتی ہیں۔

اسلام معاشرہ ای کیے تو می اساسات پر استوار ہوتا ہے کہ اس میں استحدال کے لیے کوئی جگرنہیں ہوتی \_

#### 7- تقاخر:

تفاخرع بي زبان كالفظ ہے۔اس كے لغوى معنى بين فخز غرور محكمر کخر جتانا 'فخر كرنا\_انگر بزن ميں اس کے لیے پراکڈ "Pride" کا لفد استعال لیا جاتا ہے۔ تفاخر کے کی اسیاب، ہو سکتے ہیں۔ مثلاً امارت خویصورتی پاحسن و جمال حسب ونسب و توت واختیار وغیرم . تفاخر دراصل خود کواعلی و برتر اور دوسرول کو کمتر سمجهنا ہے۔اسلام میں برطرح کے تفاخر کی فدمت کرتا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

' ويقين جانو الله كمي اليسے مخف كو پسندنبيل كر؟ جواپئے پندار ميں مغرور ہواورا پي بزائي رفخر كري-" (التهاء:36)

''الله السياد كول كولهندنيس كرتاجوابيز آب كوبزى چيز بجحته بين اورفخر جزائية بين '' (الحديد: 23) ایک اور جگداللد نعالی نے تکبر کے مظاہر بیان فر مائے ہیں:

''اورادگول سے منہ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکر کرچل اللہ کی خود پینداور فخر جتانے والے فخص كويسندنيين كرتابه (الثمن:18)

اس آیت مبارکه که تغییر مین سیدمودودی میکهت من:

"ابعض مغسرین نے اس کامطلب بیالیاہے کہ" تیز بھی نہ چل اور آ ہتہ بھی نہ چل بکند میاندروی افتیاد کر۔" کین سیاق کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہل رفتار کی تیزی وستی زیر بحث نہیں ہے۔ آ ہت چلنا یا تیز چلنا اپنے اندرکوئی اخلاقی حسن وجی نہیں رکھتا اور نداس کے لیے کوئی ضابط مقرر کیا جاسکتا ہے۔ آ دمی کوجلدی کا کوئی کام ہوتو تیز کیوں نہ چلے۔ اور اگر و چھن تفریحا

#### www.KitsboSunnat.com

الارور ميدانكار المالية

چی برہا ہوتو آ قرآ ہت چلے بین کیا قیا حت ہے۔ میاندودی کا اگرکوئی معیار بھی ہوتو ہر حالت بیں ہر ہوتوں کے لیے اے ایک قاعدہ کلیے بینا جا سکتا ہے۔ دراسل جو چزیم ال مقصود ہے وہ تو لکس کی اس کیفیت کا اصلاح ہے جس کے اگر سے چال بیس جنر ازر سکینی کا ظہور ہوتا ہے۔ برائی کا محمنڈ اس کی اس کیفیت کا اصلاح ہے جس کے اگر سے چال بیس ڈھل برخا ہر ہوتا ہے۔ جاد کی کی محمنڈ بیس برخا ہر ہوتا ہے۔ جود کی کو سرف بمعلوم ہوجا تا ہے کہ آ دی کی محمنڈ بیس برخا ہے بلکہ چال کی شان بینکہ بناد بی ہے کہ کس محمنڈ بیس بہتا ہے۔ دولت افتد اراحت علم طاقت اور ایک ہی دوسری بھتی چزیں بھی انسان کے اندر تکمر پیدا کرتی بین ان بیس سے ہرا یک کا تھمنڈ اس کی چال کا ایک مخصوص ، ٹائی پید اگر دیتا ہے۔ اس کے برخاس چال بیس مسلین کا ظہور بھی کی ذکی خرص کی نورو کئی و ضدار سیدگی کا اگر دیتا ہے۔ اس کے برخاس کیا گر میں بیان نظر آتی ہے۔ اور بھی انسان حالات کے فسل کی ایک کا ایک تحقیر ہوکر مربل چال چال کا ایک محقول اور کے حالات سے محلسات کھا کراورا پی تگاہ بیس آپ حقیر ہوکر مربل چال چال کے اختران کی معان کو دور کرواور ایک سید سے ساد سے معقول اور کھیے سے کہ اپنے اور کی میں نور فرد مربل پن اور شدریا کا رانہ ذہر و نشر بل پن اور شدریا کا رانہ ذہر و نشر بین اور شدریا کا رانہ ذہر و نظر ایک آئی ہو اور ایک سید سے ساد سے معقول اور نے ایک کا گھار ایک کے مالات آدی کی می چال چور میں بین اور شدریا کا رانہ ذہر و نشر بین اور شدریا کا رانہ ذہر و نشر بین آدری کی می چال چور میں بین نور کی این کے بیا اور ایک میں اور در کرواور ایک سید سے ساد سے معقول اور ایک میں بین اور شدریا کا رانہ ذہر و نشر بین بین اور شدریا کا کا رانہ ذہر و ان کرنے کرنے کا کھیا کہ کا کھیا کہ کی دور کرواور ایک سید کی کا ایک کی بین کا کا در کرواور اگر ہوئی میں بیا کی کا کھیا کہ کو کی بیا کی کو کھی کی بین کی در کرواور ایک سید کے کھی کی کی بیا کی جوال کی در کرواور اگر ہوئی کی کی بیا کی کو کی در کرواور ایک کی کی بیا کی کھی کی بیا کی کو کی کی کھی کی کھی کی کھی کی بیا کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کو کھی کی کھی کی کھی کے کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے کو کھی کی ک

ایک اور جگهارشاد باری تعالی ب:

" ز مِن شِ اكْرُ كرنه چلوم نه زين كو بها أر سكته مونه بها رول كي بلندى كو ينج كته مو"

(ئى امرائىل: 37)

مطلب ہے ہے کہ جہاروں اور متکبروں کی روش سے بچے۔ یہ بدایت بھی انفرادی طرزعمل اور تو می روش ہے۔ بچے۔ یہ بدایت بھی انفرادی طرزعمل اور تو می روسیۂ دونوں پر یکساں حادی ہے اور ہوتائم ہوئی اس کے فرماں دواؤں مورزوں اور سہ سالاروں کی زندگی ہیں جباری اور کبریائی کا شائبہ تک نہیں پایا جا تا تھا جی کہ عین حالب جنگ ہیں جاری اور کر یائی کا شائبہ تک نہیں پایا جا تا تھا جی کہ عین حالب جنگ ہیں جاری کا شائبہ تک نہیں ہی کہ میں ان کی زبان سے فخر وخرور کی کوئی بات رفیلی ان کی نشست و برخاست بیا و مال فر حال اس مکان سواری اور عام برتاؤیس انکساروتو اضع کی گفتری و دروائی کی شان پاؤ، جا آئم کی اور جب وہ فاتح کی حشش نہ کرتے حیث سے کمی شہریں داخل ہوئے تھے اس وقت بھی اگر اور بختر سے بھی اپنار عب بھانے کی کوشش نہ کرتے ہے۔ اس میں انداز آن جلادور م

قرآ ن تحيم مل ہے:

'' پھران کے بعد ہم نے مویٰ اور ہارون علیمما السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا' مگرانہوں نے اپنی بزائی کا محمند کیا: وردہ مجرم لوگ تھے'' (بوٹس: 75) قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالی نے تکبروائٹلباری مقیقت بیان کی ہے کہ انسان اپنی وولت و حکومت اور شوکت وحشمت کے نشے میں مدموث ہوکراہے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھ لیتا ہے اور ا طاعت بیں سر جمکانے کے بجائے اکر دکھانے لگتا ہے۔جس طرح فرعون اور اس کے سرداروں نے مویٰ و َبارون کودکھائی تھی۔

متكبرين كے ليے الله تعالى في ايك اور جكسنا پنديدكى كا ظهار فر مايا ب: '' ده (الله )ان اوگول کو برگز پهندنیس کرتا جوغر وړننس میں پیتلا ہوں۔'' (انحل: 23) الله تعالى في ارشاد فرمايا بي كربند بي كوكير كاكو كي حق نيس ب-" تخي حن نيس ب كه يهال يزائى كالمحمنة كرب" (الاعراف:13) ' میں اپی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگا ہیں چھیردوں گا جو بغیر کی حق کے زمین میں برے بنتے الرازان: 146)

الله تعالى فقرآن عيم من فرمايا ب:

''جوفر شے تمہارے رب کے جنورتقرب کامقام رکھتے ہیں وہ بھی اپنی بڑائی کے تھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منیس موڑتے اور اس کی تھے کرتے ہیں اور اس کے آ مے جھے رہے ہیں۔" (الأفراف: 206)

مطلب بدہ کربرانی اور محمنڈ اور بندگ سے منہ موڑنا شیاطین کا کام ہے اوراس کا متیجہ پستی و تنزلی ہے۔ متكبرين كى مزاجيشك ليے دوزخ مي ۋالے جاتا ہے۔ ارشادر بانى ہے

"الشتمارك كرتوتول عنوب واقف ب-اب جاء جنم كدروازول مل تمس جاؤ-وبيل تم كو بميشه ربنا ب\_ پس حقيقت يه بي كديرا على برا مكانه ب متكرول ك لي\_" (أنحل:28-29)

آمر کوئی فخض اپنی ذات برادری اور تک دنسل پر تفاخر کرے اور اس بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھے تو اس کا جواب خودقرآن كريم كى مورة المجرات عن الشرتعالى في وعدد ياب فرمايا:

"ا الوگؤ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اورتم کو مختلف تو میں اور مختلف خاندان بنایا تا کدایک دوسرے کوشنا خت کرسکو۔ اللہ کے زو کیے تم میں سب سے برواشریف وہی بجوس سے زیادہ پر بیزگارہ و۔اللہ خوب جائے والا پوراخردار ہے۔" (آیت نمبر 13)

لیتی سب انسان ایک بی طریق پیدائش کے تحت ایک مورت اور ایک مرد سے پیدا ہوئے ہیں۔ ب خاعمان اور برادریال محض ایک دوسرے کی شاخت اور تعارف کے لیے اللہ تعالی نے بنا کس اور ان سے وابستگیال بھی افضل ہونے کا سبب نہیں ہوسکتیں۔ لہذا کوئی بھی حسب نسب کی بنا پر تفاخرا درا مشکرار نہیں کرسکیا۔ اور امل حقیقت بدے کاللہ تعالی کے زو یک اگر کوئی نعنیات کا حقدار ہے تو وہ مرف پر بیز گاری اور تقویل ہے متعف انبان ہے۔

چ تكه تفاخرا ورائح ارمعاشره كافراد يس فاصلح اوركدورتس بوهاتي بين اورمعاشره مين متافرت مدم استحکام اور غیریقین صورت حال بدا کرتے ہیں اس لیے اسلام معاشرہ میں تفاخر اور استحبار کے لیے کوئی جگہ ہیں ہے۔

## معاشرتی ادارے خاندان

سوال : فاندان سے کیا مراد ہے؟ فاندان کے ارتقاء کے بارے میں نظریات بیان کرتے ہوئے فاندان کی خصوصیات پر روشنی والے؟

Ŀ

ماہرین عمرانیات کے حوالہ سے خاندان اور اس کی اقسام پر روشنی والے اور اسلامی خاندان کی خصوصیات بیان سیجئے۔

جواب : خاندان : "خاندان" فارى زبان كالفظ ب بس ك معن مين ممرانا كنيه والله الفظ ب بس كم معن مين ممرانا كنيه والم

خاندان کی تعریف : مامری عمرانیات و سیاسیات کے زویک خاندان کی تعری فحب ذیل ہے

ا . ارسطو کا کمنا ہے کہ:

ر سود ایک قدرتی اوارہ ہے جس کی ابتداء انسانی مروریات کی دجہ سے ہوئی۔ انسان کو ایک قدرتی اوارہ ہے جس کی ابتداء انسان کو اپنی مختلف ضروریات زندگی کی سکیل کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ری ابتدا عی میں غورت اس کی زندگی کی بہترین ساتھی ثابت ہوئی اور مرد و طورت وونوں کی رفاقت کی وجہ سے خاندان وجود میں آیا۔"

-2 "يمن" کا کما ہے کہ:

"فایران ایک مرراه ی موجودگی می ایک جمونی می راست بو آ ہے-"

3- الرك زويك:

4 بکوکس کا کمتا ہے کہ:

ر میں مار میں خاندان کی بنیاد اس وقت بڑی جب آزاد منسی میل جول کے بجائے معظم مراقد اختیار کیا گیا اور شادی کا رواج بڑا۔" مراقد اختیار کیا گیا اور شادی کا رواج بڑا۔"

5۔ ارکن کے زویک

مار من سے طروی . "خاندان تمام معاشرتی اداروں کی بنیاد ہے۔ در حقیقت خاندان عی ووسرے اداروں کو

جنم دینے کا باعث بنآ ہے۔"

این خلدون کا کمنا ہے کہ:

مناندان سعاشرہ کا ایک مضر لازم ہے۔ خاندان کے بغیر شادی مکن ہے لیکن شادی کے نتجه ین خاندان مروری امر ب- خاندان در خاندان معاشره ی تفکیل کا باعث بنت

عک کے نزدیک:

"خاندان ود یا دد سے نوادہ افراد کا وہ کردہ ہے جو خنی اندوائی یا جنی کے رشتہ میں يرا بوا بو اور سب اكثم ريح ين-"

شاه ولى الله كا خيال بي كه:

"فاندان نکاح ب وجود يدي مو آ ب اور تكاح كاجو تصور اسلام بيش كرا ب اس ب مضبوط خاندان کی بنیاد براتی ہے۔"

فاندان کے بنیادی ارکان : ایک فاعدان می مندرجد دیل افراد بنیادی ارکان کی حیثیت رکے ہیں:

-700

يوي-

-3

يه تيول رشة افزاكش كے بعد والد والدو بني بينا بمن بعائي ميں تبديل مو جاتے ہيں جو بعد ازال ديكر عزيز و اقارب من تقيم مو جاتے بي-

خاندان کا ارتقاء : مفرین نے خاندان کے ارتباء سے متعلق محلف نظرات بیان کیے ہیں۔

چه ایم نظریات درج ذیل مین:

إبتداء على انسان تنا زندگی گذار تا تما- اس على مل على كر دين كا جذب موجود ند منا کین انبان برونی احل کی بیب تاکیں سے محفوظ رہنے کے لیے مل جل کر رہنے پر مجور ہو گیا- چنانچہ جو لوگ نلی فرہی یا اسانی طور پر ایک تنے وہ اکتفے ل کر رہے ۔ سے کران میں نسانی اور ذہبی قید اٹھ کی اور صرف ایک نسل سے تعلق رکھے والے افراد نے خاندان کو تفکیل رہا۔

جو افراد شادی کے بدعن میں بدھتے تے وہ جن بچوں کو جنم دیے تے وہ کمل خاندان کی بنیاد رکھتے تھے۔

ابتدائي ذانه من مورت خاعان مي ايم حيثيت ركمتي مي- وه كريلو ومد واريال پوری کرنے کی باید متی اور خاندان کی کفالت مجی وی کرتی متی۔

خاعران کی اقسام : امرن عرانیات نے خاعدان کی مندرج دیل سیس میان کی ہیں:

(1) بدر سری خاندان : خاندان کی اس متم میں پاپ خاندان کا سرراه یا حاکم اعلی تسور کیا جایا ہے۔ خاندان کے جملہ وسائل آدی (باپ) کے ہاتھوں میں جمع رہے ہیں اور خاندان کے

تمام افراد ای کے عم اور مرسی کے مالع رہے ہیں۔ اس حم کا خاندان معبوط اور معلم ہوتا

(20.0.000 COO COOK

-4-

- (2) ماور سری خاندان : اس هم کے خاندان میں خاندان کی سرراہ مورت (ال) ہوئی ہے اور خاندان کے سرراہ مورت (ال) ہوئی ہے اور خاندان کے تمام امور میں اس کی رائے فیطلہ کن ہوئی ہے جائیداد یا جا کیر کی مالک بھی صورت (ال) عی ہوئی ہے ہو میرونی فرائض اوا کرتے اور سیرو شکار سے ول بملاتے ہیں۔
- (3) جمهوری خاندان : اس هم کے خاندان میں تمام امور افراد خاندان کے باہمی معومہ سے ملے کیے جاتے ہیں- بزرگوں کے معوروں کو البیت دی جاتی ہے-
- (4) مشترکہ خاندان : مشترکہ خاندان میں میاں یوی کے علاوہ اُن کے والدین کی جے اُ پوت پریاں اُواے اُواسیاں اور بھائی وغیرہ سب ف کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں منے بنیوں کی شاریاں کر کے انہیں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور پھر بیٹے بنیوں کی اولاد فل کر ایک مفترکہ خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں کم از کم ود خاندان ہوتے ہیں۔ اگر اوکی شادی کے بعد اپنے سسرال میں رہے تو وہ علیمہ خاندان تفکیل دیتی ہے۔
- (5) ساوہ خاندان : ساوہ خاندان بت مختمر ہوتا ہے۔ خادد ' یوی اور ان کے فیرشادی شدہ سے اس خاندان کی تفکیل کرتے ہیں۔ بیوں کی شادیوں کے بعد انسیں علیدہ کر وا جاتا ہے اور وہ ایک علیدہ خاندان تفکیل دیے ہیں۔

ویکر تقتیم : فریدرک النکس نے مارمن کے حوالہ سے خاندان کی مندرجہ ذیل انسام بیان کی میں-

(1) سگوتر یا یک جدی خاندان : یہ خاندان کی پہلی منزل ہے۔ یہاں شادی واجھوں کے مطابق کر وہوں میں ہوتی ہے۔ خاندان کے دائد کے اندر سبحی دادا اور دادال ایک دو سرے کے شوہر اور یوی ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کی بینی ماؤں اور باپوں کی بھی کی حیثیت ہوتی ہے اور ان کے بچوں ہی بیٹی پہلی پیڑھی کی دیٹیت ہوتی ہے ہور ان کے بچوں ہی پہلی پیڑھی کی رپوتے اور رپوتیاں چوتھ دائد کے شوہر ادار بویاں بن جاتے ہیں۔ خاندان کی اس شکل میں صرف سلف اور خلف 'ماں باپ اور ان کے بچ ایک دو سرے کے ساتھ شادی کے حقوق اور زمہ داریاں قبول نمیں کر کتے۔ بھائی 'بین' دور اور نزدیک کے جیجے۔ 'مائی مین ہوتے ہیں۔ اس حمول پر بھائی مین ہو گا در بھران میں ہر ویڑھی کی اولاد 'سرے کیس انجہ جنس کھتے ہیں۔ کمیشھ مورت میں ایسے خاندان میں ایک جوڑے کی اولاد ہوگی اور بھران میں ہر ویڑھی کی اولاد 'سب کی سب ایک دو سرے کے مورت میں ایسے خاندان تی کول میں بوگی اور ٹھیک ای وجہ سے وہ سب کے سب ایک دو سرے کے شوہر بیوی ہوں گے۔ کی دو سرے کے میں ایک دو سرے کے میں ایک دو سرے کے سب ایک دو سرے کے شوہر بیوی ہوں گے۔ کی دو سرے کے سب ایک دو سرے کے شوہر بیوی ہوں گے۔ کی دور کی اور ٹھیک ای وجہ سے وہ سب کے سب ایک دو سرے کہ سورت کی میں تو گی دور کی اور ٹھیک ای وجہ سے وہ سب کے سب ایک دو سرے کہ سورت کی میں گا

الارسىداقارى 6.6.000 6.800

(2) پونا لوان خاندان : جب ایک بال کی اولاد میں جنسی سماتی معیوب سجما جانے لگا تو لازم تما کہ پرانی خاندانی برادریوں کی تحدیم پر ایک اور تی خاندانی براوری کی بنیاد پر اس سے تصور کا ایک ہا اور تی خاندانی براوری کی بنیاد پر اس سے تصور کا ایک ہا ایک ہے دیادہ کردہ ایک گرائے کے بنیادی مرکز بن جائے ہے اس خریقے سے یا اس سے بلے بحل کی اور خریبی خریقے سے باران سے بلے بحل کی اور خریبی ہے ہوئی اور کا بار کن بینی یک جدی خاندان کی وہ شکل پردا ہوئی جس کو مارکن نے اگران کا عام دیا ہوئی جس کو باد کن نے اگران کا عام دیا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے مارکن بھا گا ہے کہ جزیرہ بوائی کے دواج کہ جزیرہ بوائی کے مطابق بہت ہی بدوں کے خواہ وہ حقیقی بیشی ہوں یا دو جین درجوں بھی ہم ہوائی کے دواج شوہر تو بین ان کے بھائیوں کو بعدی بیشی، مشترک شوہر ہوئے جے جن کی وہ مشترک بیواں ہوئی تھی ایک ان کے بھائیوں کو درسرے کو بھائی نہیں بلکہ "پوناوا" کہتے تھے۔ جس کا مطلب ہے : یارغار یا ساتھے وار۔ اس طرح سے یا رشت کے بھائیوں کے ایک کروہ سے درسرے کو بھائی نہیں بلکہ "پوناوا" کہتے تھے۔ جس کا مطلب ہے : یارغار یا ساتھے وار۔ اس طرح سے یا رشت کے بھائیوں کے ایک کروہ کے درسرے کو بھائی نہیں بلکہ "پوناوا" کہتے تھے۔ جس کا مطلب ہے : یارغار یا ساتھے دار۔ اس موٹی تھی اور یہ عورتی آیک دو سری کو "پوناوا" کہتے ہے۔ جس کا مطلب ہے : یارغار یا ساتھے دار۔ اس موٹی تھی آیک دو سری کو "پوناوا" کے بین نہیں ہوئی تھیں اور یہ عورتی آیک دو سری کو "پوناوا" کے بین نہیں ہوئی تھیں اور یہ عورتی آیک کری تھیں۔ یہ بین نہیں ہوئی تھیں اور یہ عورتی آیک کری تھیں۔

بونالوان خاندان کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ خاندان کے ایک مخسوم دائرے کے اندر اسمی شوہر اور جعی بیویاں مشترک ہوتی تھیں لیکن بیویوں کے بھائی (ابتداء میں سکے بھائی اور آع جل کر جدی بھائی) اس دائرے الگ رکھے جاتے تھے اور اس طرح دوسری طرف شوہروں کی بہنیں بھی اس دائرے ہے الگ رکھی جاتی تھیں۔

بونالوان خاندان میں نسل مال سے جلتی ہے۔

(3) جو ڑا خاندان : کم یا زیادہ مرصہ کے لیے جو ڈا بنا کر رہنے کا رواج کروہ وار شادی کے دون میں بن کی رواج کروہ وار شادی کے دون میں بن کی اس سے پکھ مرصہ پہلے شروع ہو چکا تفا۔ مردکی کئی گئی بدیاں ہوتی تھیں جن میں ایک خاص بوی ہوتی تقی اور عورت کے متعدد شوہروں میں وہ اس کا خاص شوہر ہو گا تھا۔ بھراس رواج کو متا ریا کیا اور خون کے رشتوں میں شادی کرنے کو متورع قرار دیریا کیا۔

جوزا ظائدان میں ایک مرد اور ایک مورت ایک ساتھ رہتے ہیں گاہم مرد کو کی پویاں رکھے کا حق حاصل ہو گا ہے۔ عورت جب تک مرد کے ساتھ رہتی ہے اس سے پوری وفاداری کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اسے زنا کاری کی خت سزا دی جاتی ہے۔ مرد مورت جب جاہیں رشتہ ازدواج قرز سکتے ہیں۔ اس صورت میں بچے ماں کے تصور ہوں گے۔

ا النكس كا خيال ب كه جو دا خاندان كى ابتدا اس زمال مي بوكى جب مد وحشت اور حد بربت فل رب تق لين اس كى ابتداء حمد وحشت كم اخرى دور مي دور كيس كيس بربت كم يهل دور مي بوك خاندان كى يد شكل حمد بربيت كى خصوصيت ب-

(4) کیک زوجگی کا خاندان : بوڑا خاندان کے بعد ایک ندیگی خاندان دجود میں آیا۔ بو حمد تین کی ایک اہم خسوصیت ہے۔ یک ندیگی خاندان میں مود صرف ایک بی حورت سے شادی کرنا ہے اور مرد کو حورت پر فرقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا علامیہ متعمد ایسے سیج پیدا کرنا ہے جن کی دادمت کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو- اس کی ضرورت اس کیے مول ہے کہ وقت آنے یہ بیج اپنے باپ کے اصلی وارث کی حقیت سے اس کی دولت کا ترکہ پائیں۔

خاندان کا اسلامی تصور : اسلام کے مطابق اللہ تعلق نے معرت آدم طیہ السلام کو پیدا كرنے كے بعد ان كے ليے ايك شركك حيات لين حطرت حواكو بيدا فرايا- قرآن مجيد من فرمايا

هو الذي علقكم من نفس واجدة و جعل منها زوجها ليسكن

(وی ہے جس نے تم کو ایک نئس سے پیدا کیا اور اس کے لیے خود اس کی جس سے ایک جوڑا بالا کیا ماکہ وہ اس کے باس سکون ماصل کرے-)

حطرت آدم اور حوا کے رشتہ ندجیت عل مسلک مولے سے جو اولاد پیدا مولی وہ آہستہ آست نسل ور نسل بومتی جلی می اور پر روے نمن ير سيل كي-

قرآن مجيد من فرمليا كيا ہے:

خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثير ونساء (النساء)

(فدائے تم کو ایک بی جان سے پیدا کیا ، پراس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دولوں سے بت ے مردول اور مورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا)۔

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا" لتسكنوا اليهاو جعل ينكم مونة رحت

(اور اس کی فاتوں میں سے (ایک فتانی یہ بھی ہے) کہ اس نے تسارے لیے خود تم عی یں سے بوڑے پیدا کیے اکد تم ان کے پاس سکون ماصل کو اور اس نے تسارے درمیان مبت اور رحت پداکی)-

آدم كى اولاد يوسى چلى مئى- لوك خاندان اور قبلول عن ال جل كر ريخ ميك- قبائل كاذكر اور مقعد قرآن جيد ص يول بيان كيا كيا ميا عهد

> و جملنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا (انجرات) (اور تم كو كروه اور قبائل بنا وا اكد "م آليل على مكواف ماك)-

> > اسلامی خاندان کی خصوصیات :

-2

ملای خادان میں یوی کے قادل تعلق (عل) سے وجود عل آ آ ہے۔ میل دوی میں ایک ممرا دیو' عبت و الس اور باہی وظواری موتی ہے-

میں عدی خادان کے دد اہم رکن ہوتے ہیں اور ددنوں ارکان پر اپنی اپنی دمہ دارواں -3 ہو گی ہیں جن کو پردا کوان کا فرش ہو ا ہے۔

خاران کا برا مقعد افرائش نسل ہے-ال موی کے باہی اخلاط سے سینے بٹیاں پدا ہوتی ہیں اور یہ اولاد آپس عل بمن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بمائی کے رشتہ میں مسلک ہوتی ہے۔ بس بمائی کا رشتہ بے مد مقدس ہوتا ہے۔ اولاد پدا ہونے کے ساتھ عی عورت مل بن جاتی ہے اور مل کا رشتہ ازمد قائل احرام ہے۔ الله كے ليے مل كى خدمت قرض ہے- رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فريان كے كم جنت مل کے قدموں کے نیچ ہے۔

غاندان میں پرورش بانے والے بچوں کی تربیت والدین پر قرض ہے۔ اولاد کو کمانا پانا بوشاک بستا اور ان کے لیے رزق طال کمانا مباوت میں واقل ہے۔ ان کی بستر تربیت کرنا اتعلیم دلوانا کار ثواب ہے۔ اولاد کی شادیاں کرنا بھی والدین پر فرض ہے۔

خادان على ال كررم عن محبت واخت كاجذبه بيدا مواب--7

اولاد دد خاندانوں کو آپس میں متحد کرتی ہے۔ ایک طرف داوا وادی کیا اور دوسری -8 طرف ٹانا تانی نور ماموں کے رشتے بچوں کے لیے ایمیت کے حال ہوتے ہیں لینی ایک طرف باب کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو دوسری طرف مل کے رشتہ دار۔

خاعدان میں چھوٹے برے کا ادب کرتے ہیں اور برے چھوٹول پر دست شفقت رکھتے -9

> خاندان کا ہر فرد ائی ذمہ واریاں بوری کرنے کا پابتہ ہو آ ہے۔ -10

خاندان کا مرراہ مرد ہو آ ہے کوئکہ اسلام نے مرد کو عورت پر سردار قوام) مقرر کیا -11ہے۔ عورت چونک صنف نازک ہے اس لے اس پر نیادہ زمہ داریاں عابد سیس کی منیں- وہ صرف امور خانہ داری کی ذمہ دار ہے- روزی کمانا اس پر قرض شیں ہے-میوی بول اور خاندان کے لیے روزی کمانا مرد پر فرض ہے۔

ناندان کے افراد جنسی بے رہروی اور فائی کے تحفوظ رہتے ہیں۔ ایک خاندان میں خصوصی طور پر مل مین بینا باپ وارا واری چا مجتبی مجوبی شال ہوتے ہیں۔ یہ -12تمام رفتے مقدی ہیں اور ان میں سے کمی کے ساتھ مجی فکاح جائز شیں۔

غاندان کے افراد زاتی افراض کے بجائے اجماعی مغادات کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح -13 ان من اجار اور قربانی کا جذب پیدا مو یا ہے۔

-14

خاندان میں عورتوں کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو یا ہے۔ عورت کی عرت و ماموس کا -15 تخط مردول پر فرض ہے۔ عورت مل ' بلپ کی "عرت ' اور خلوند کی "فیرت" قرار دی جاتی ہورت کے لیے ایک قلعہ جاتی ہے۔ چانچہ اپن عرت اور فیرت کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کے لیے ایک قلعہ ابت ہوتے ہیں۔

بورا خاندان ایک دومرے کے دک سکھ میں شریک ہوتا ہے اور معائب کا مقابلہ ال -16

دی امور می ایک دوسرے کو صبحت کی جاتی ہے، مہوات کا درس ریا جاتا ہے، اولاد -17كو اسلاى طور طريق سكمائ جات بي أور انسين دي تعليم دلوال جاتي ب- يح كا پهلا

مدرسہ اس کی ماں کی مود اور پر اس کا کمر ہوتا ہے جبال اسے ابتدائی تربیت وی جاتی ہے۔ خاندان میں کمی فرد کے فاط کام کرنے یا بے رہروی افقیار کرنے پر اس کو ابتدا تا میں ٹوک کر میم راستہ افقیار کرنے کا درس ویا جاتا ہے۔ کمر کے بزرگ چموٹوں کے محران ہوتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔

گر کے مرراہ کے اعلم پر عمل کرنے سے اطاعت اور فرائبرداری کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ کی عادت احکام الحی اور حکومت کے قوانین بر عمل کرنے میں مرد معاون ثابت

ے۔ یک عاوت احکام افنی اور حکومت کے قوانین پر عمل کرنے میں ممد معاون ثابت موتی ہے۔

اولی ہے۔

اک اصلاعہ خان اللہ معاش کے تفکیل کے اس معتب اکا کہ جا سے میں میں میں میں ا

19- ایک اسلای فاندان معاشرہ کی تھکیل کے لیے ہمترین اکائی ابت ہوتا ہے۔ مندب فائدانوں کے اجماع سے ایک مندب معاشرہ تھکیل یاتا ہے۔

20- اسلام علی دین و سیاست وو چیزوں کے نام نمیں۔ ایک اسلامی خاندان میں چو تک۔ وفی احکام پر عمل کی تربیت دی جاتی ہے اس لیے خاندان کے افراد بھترین شری اور بہترین سیاستدان بن سکتے ہیں۔

21- اسلامی خاندان میں حقوق و فرائش کی ادائی کو خاص ایمیت حاصل ہے۔ یمی امور اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی درگ کو بھر بنانے کے لیے کار آیہ ہوتے ہیں۔ اندا کما جا سکتا ہے کہ خاندان شمیت کی پہلی درسکاہ ہے۔ گر

### حقوق الزوجين

سوال : میال یوی خاندان کے ود اہم رکن ہیں- اسلام کی روشن میں میال یوی کے تعلقات اور حقوق و فرائف پر روشن والئے-

جواب : مرو عورت (تروتی) : مرد اور عورت فاندان کے دد اہم رکن ہیں۔ ان دونوں کے اختلاط سے فائدان پیرا ہوا ہے۔ فائدان کی تفکیل کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کا بوتا ضروری ہے۔ آئی لیے اسلام میں نکاح کو نمایت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں نکاح کو نمایت اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

ا۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا " لتسکنوا البھا (اس نے تمہارے لیے خود تم بی میں سے جوڑے پیدا کر دیے ماکہ تم ان کے پاس سکون ماصل کرد۔)

2- وانكعوا الاياس متكم و الصالحين من عبادكم و اماتكم ان يكونوا لفرا يقنهم من فضله (الور)

www.KitaboSunnat.com

والسار اورب يدافكار المراجعة (اور اینے میں سے بن شوہرول کی عورتول کا رخواہ وہ کتواری ہوں یا راعث اور استے غلاموں اور لوع وں سے صالحوں کا فکاح کر دیا کرد آگر وہ فریب ہوں کے ق اللہ ان کو ای مرانی سے می کردے گا)۔

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكع المحصنات المومنات لمن ما ملكت ابمانكم من لتيانكم المومنات والله اعلم بايمانكم يعضكم من يعض

(اور جوتم میں سے اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ شریف مومن مورتوں سے تکاح کر سکے و تساری ان مومن باندلون میں سے کی سے نکاح کر لے جو تسارے تعند میں ہو اور الله تمادا الحان زياده جانا ہے۔ تم ايك دوسرے كے بم جن مو)-نكاح آخفرت ملى الله عليه وسلم كى سنت ہے۔ چناني آپ ف فرمايا: میں تو عوروں سے نکاح کرنا ہوں تو جس نے میرے طراقہ سے رد کروانی کی لی وہ

"- Jui - 2.

میال بیوی کے باہمی تعلقات : نکاح کا مقعد مرف فرض اوا کرنا ہی نمیں بکہ خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت کی تعلین بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے میاں بیوی کے باہمی اظام و محبت کو اپنی نطان قرار دي موع قرآن ميد من فريا بك كه:

"اور اس کی نشاندن می سے ایک یہ ب کہ اس نے تماری منس سے تماری معوال پیدا کیں ' ماکہ تم ان کے پاس سکون یاد اور تمهارے آپس می بیار اور مجت بیدا کر

میاں ہوی کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں ان دونوں کے حقوق و فرائض متعین کر دیے منطح بین کاکه دونوں میال بیوی مدود اللہ کو قائم رتھیں۔

أن يقيما حدود الله (البقره) "(ب كر ميال يوى) دونول الله كي حدود كو قائم رتميس-"

حقوق الزوجين : "ندن" كے منی بیں جوزا۔ اس كی جمع "اندان" ہے۔ یہ ذكر و مونث ودلول کے لیے استعال ہوتا ہے۔ "ندجین" سے مراو ہے۔ میاں اور یوی متوق الردجین سے مراد وہ حقوق میں جو میال میدی وونوں پر ایک ووسرے کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ قرآن نے میاں وی پر علیمدہ ملکدہ محتوق و فرائش معین کے ہیں اور مورت کے حقوق کو وسعت قلبی سے تعلیم

> ولهن مثل الذي عليهن (العرو) (اور مورتول کے بھی حقوق ہیں جیسے مردول کے۔)

مر انظای انتبار سے مرد عورت میں مساوات مشکل امرے جس طرح ایک ملک میں دد پادشاه محمران نبین ہو سکتے ای طرح محرک محدود ریاست میں میاں یوی دونوں کا برابر سکہ نہیں چل سکا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انتظای امور کی سرداری مرد کو تفویض کر دی ہے اور اے عورت یر حاکم قرار دیا ہے۔

> الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا من اموالهم فالصالحات قائتت حافظات للغيب يما حفظ الله (النساء)

> ترجمہ: مرد عورتوں پر قوام ہیں بوجہ اس فنیلت کے جو اللہ نے ان میں ے ایک کو دوسرے پر دی ہے اور بوجہ اس کے کہ مرد اینے مال خرج كرح بي- يس مالح عورتي اطاعت شعار اور فيب كى حفاعت كرن والیاں ہوتی ہی۔ اللہ کی حفاظت کے تحت-

یوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض : بوی کے مندرجہ زیل حقق اس کے شوہر پر قرص بين:

. نان و نفته-

مهر-عدل و انسانس-

حن سلوك-

-5

نازيداري\_ --6

بے تکلفی۔

اراد و رہنمائی۔ -8

· رازواری- · -9

طلاق دیے سے بر بیز--10

یوی کے رشتہ داروں اور سیلیوں سے اجھا سلوک۔ -11

نان و نفقہ ندیدی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہراس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ أيك مديث عن ذكور ب كه:

ما يك معن إلى الله على الله على الله ملى الله عليه وسلم يوى كاحل شومر ر کیا ہے؟ آپ نے نمایا: جیدا کمائے دیا اے کملائے جیسا خود پنے دیا اس کو سائے نہ اس کے منہ پر تھٹر ارے اور نہ اس کو براجلا کے اور نہ سزا کے طور پر

"نفقه" کے لفظی معن خرچ کرنے اور نکالنے کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں نفقہ سے مراو اس خرج کی ذمہ داری ہے جو شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ نقلہ میں بالعوم تمن چیزوں کی ذمہ داری شوہر یا تد ہوتی ہے۔ ا- خوراك \_ 2 لبي - 3 مكن-

لکین نفته میں دیگر مروری اثبیاء مثلاً صلین عمل بانی ووا دغیرو اور وہ اثبیاء جو عورت کے مذارہ اور آرام و آسائش کے لیے مروری موں می ثال ہیں۔

نغة كے جواز كے ليے قرآن مجيد كى يہ آبت بيش كى جاتى ہے:

و على العولود له رزقهن و كسو تهن بالعيروف (البتره) ( بے کے باپ کو اس کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کڑا دیا ہو گا)۔

مدیث نوی ہے کہ:

"تم ير أن كالباس أور كمانا بينا رواج ك مطابق لازم ب-)

نفقہ کے وقت وجوب کے بارے عل الم مالک کی رائے ہے کہ بید اس وقت سے لازم ہے جب شوہراس سے دخول کر چکا ہو' یا دخول کا دخوی ہو۔

الم ابو حنیفہ اور اہم شافع کا قول ہے کہ آگر عورت بالغ اور تلائغ مرد پر بھی نفقہ لازم ہے ادر آگر شوہر بالغ اور بیوی ملالغ ہو تر الم شافع کے دد اقوال میں ایک یہ کم جو المم الک کا قول ہے اور ووسراب كراس مطلقاً منفقه لط كا- بعض فقياء كاكمناب كد فقد كر لي عمر كالعبار سي كيا جائے كا بلك يه ريكما جائے كاك يوى جماع كى مشقت برواشت كر سكتى ہے يا نسي؟ اگر برداشت كر سكى ب تو نفقه واجب مو كاخواه مرد تلبائع مو اور اس سے معبت ير قادر نه مو-

مقدار نفقہ کے بارے میں اہم الک کی رائے یہ ہے کہ شرعا "مقدار نفقہ معمن نہیں ہے اور مقدار نفقہ میں فرق ہے۔ لام شافعی کے زدیک نفقہ کی مقدار مقرر ہے بینی فراخ دست پر دد مد موسط پر ڈیڑھ مد اور تھ وست پر ایک مد لازم ہے۔ ضغیوں کے زدیک نبقہ میں مورت کے مرتبہ و حشیت کا خیال رکھا جانا ہے اور شافعیہ میں مرد کے رتبہ اور حیثیت کا لحاظ۔ آگر عورت الدار ہو اور مرو نک دست ہو تو تعنیفہ کے زدیک اس پر متوسط درجہ کا نفقہ واجب ہو گا لور شافعید کے مطابق اس پر تک دست کا نفقہ واجب ہو گا۔

بعض فقهاء کے نزدیک ہوی کے خادم کا نفقہ مجمی لازم ہے۔ معنوں نے باندی کا نفقہ مجمی واجب قرار رما ہے۔

مندرجه ذیل صورتول میں مرد پر عورت کا نفقه واجب سیں۔

جب زوج اتی کم عربو که عماع کی مشقت برداشت نه کر سکے۔

جبکہ زوجہ ایں قدر بھار ہو کہ بعد عقد رخصت ہو کر خلوند کے گھرنہ آ کئی ہو لیکن -2 أكر شوهر كر محر شيار مو تو نفقه واجب مو كا-

جب عورت کیس مازمت افتیار کر لے اور شوہر کے مع کرنے کے باوجود ممرے -3 بام رہتی ہو۔

جبکہ عورت ناشرہ (نافرمان) ہو- ہوی کی نافرمانی سے بے کہ وہ شوہر کی اجازت کے پینے مرے جلی جائے یا اگر مکان عورت کا ہو تو شوہر کو اس مکان میں نہ آنے وے لیکن اگر شوہر کے گھر میں رہے ہوئے شوہر کو مستری سے منع کرے تو نشوز (نافرانی) نہیں

528

جب کہ عورت بلاجہ جائز شوہرے علیدہ رہے یا اس کے ساتھ دوسرے جمر جائے -5. ے اٹکار کرے۔

> چکه مورت مرد او می او--6

جبکہ تغریق عورت کی معصیت کے سب واقع ہوئی ہو-\_7

-8

جب کہ گوئی غیر مرد حورت کو غیسب کر کے لیے جائے۔ نفقہ حورت کا حق ہے اور جب کوئی تحض استظامت کے باد دود اپنی ہوی کو نفقہ نہ دے تو اس مورت می عورت کا زبردی ایے مرد کے ساتھ رشتہ ازدوان میں بندھا رہا لازم نس - وہ قانونی طور پر شو ہرے علیدی کا مداب ار عتی ہے۔

ایک موقعہ پر انحضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک جورت کو جائز ضروریات بوری کرنے کے لے اپنے شوہر کے بال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خریج کرنے کی اجازت مرحت فرائی۔

امر" اس رقم کو کتے ہیں جو حق زوجیت کے موض یوی کو دی جاتی ہے۔ مرک من زبان میں "مداق" "اج" اور " نحد" بھی کتے ہیں-

وجوب مرکے بارے میں سورة النساء كى يہ آيات بيان كى جاتى يون:

واتوا النساء مبدقتهن نحله -1

(اور مورتول کے امر فوشدلی سے ادا کد-)

فانكعوا هن باذن اعلهن وأتوهن أجودهن -2

(ان کے مررستوں کی اجازت سے ان سے فکاح کر او اور معروف طریقے سے ان کے مر (-1/11

مريس بل كا تقور بنيادن حيثيت ركفا ب- قرآن مبيديل فرفا كيا ب-

واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا اموالكم (طال کیں تسارے واسلے علاوہ ان موروں کے کہ تم خواہش کرو ان ک

ال كيد له يل)

حنی فقہ میں کم از کم مرکا تعین کر ویا می ہے لیکن زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ شیعہ مسلک میں تم از تم مرکا تعین نیں کیا گیا۔ حق فور شافعی فقہ سے مطابق مرکی تم از تم مقدار وس ورہم ہے۔ لام مالک کے نزویل کم از کم مقدار تین اور بقول بعض بائج ورہم ہے۔ مر ہر وہ شے بن عمل ہے فئے ملک بطا جا سکتا ہو اور جو کسی شے کا عوض بن عمل ہو۔ والفاظ ويكر مرالي جائز في قرار يا سكا ب جو اين اندر ماليت ركمنا مو اور اس ع بعند اور تعرف

مریا تو ہوت وخول سے یا بوت موت- سرے وقت وخول واجب ند ہونے کے بارے میں سورة النساء میں فرمایا کیا ہے:

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اثبتم احدا هن قنطارا فلا تاخذوا منه شيا

الساء اور سيدافاري في المنظمة 529

(اور اگر تم ایک بوی کی جگه دوسری زوی کے آئے بی کا اراده کر لو تو خواه تم اسے وصر ما بل بی کیوں نہ وا ہو اس میں سے چھ واپس نہ لیا۔) جو نقهاء دخول کے وقت مرکو واجب قرار دیتے ہیں وو اپنی ولیل میں یہ آیت چیش کرتے

وكف تاخذو ند وقد اقضى بعضكم الى بعض (الثماء) (اور آخر تم اے كس طرح لے لو مع جب كم تم ايك دوسرے سے اللف

حفیول کے مزدیک مراکان کے جواز کی ایک شرط ہے اور مرکے بغیر ثلاح جائز سیس لیمن المام شافق کے زدیک مرنکاح کی شرط نمیں اور نکاح بغیر مرتبے جاتر ہے۔

مرک ادائیگی کی ذمہ داری براہ راست شوہر پر عائد ہوتی ہے لیکن اگر یہ نکاح بحالت مغیر سی اس کے ولی نے کیا ہو تو اس صورت میں سرکی ذمہ داری ولی پر ہوگی اور شوہر کے بالغ ہو على ينال قام ركح كي صورت من مركى ذمه داري شومري عائد مو جائ ك-

معلمہ تکان میں مرک ادایکی کے بارے میں کوئی مراحت نہ ہونے کی صورت میں پورا مر معجل متعور ہو گا

خلوت محیر کے بغیر طلاق یا تمنیخ لکاح کی صورت میں مرد کے ذمہ نصف مرواجب اللوا ہو گا۔ ظلوت محمد کے بعد اگر طلاق دی جائے یا نکاح ضح ہو جائے تہ کا مرنی الغور واجب الناوا -6 M

مروصول كرف كا افتيار بافقه مورت كو بذات خود حاصل ب- أكر تابلغه مو تواس كا بلب يا ولى مروصول كرسكا ب- دوجه بالدائي مركاكل ياجزو بدكر على ب-

جب تک مورت اے نفس کو شوہر کے سرد نسی کرتی اس وقت تک اے اعتیار ہے کہ مر مجل کی عدم اوایکی کے سبب شوہر کے ساتھ رہنے اور اسے عامعت کا موقع دیے نے الکار کر

مرایک قرض کی نوعیت ہے جو عدم ادائی کی صورت میں شوہر کی وفات سے ساتھ نسیں ہو ما يوه كو حق ہے كہ وہ إنا مرمتونى كى جائدادے وصول كرے۔

زدجین میں سے کی ایک کے مرجانے کی صورت میں مرد کے ذور پورا مرواجب ہو گا۔ خواه خلوت تحیر بولی مو یا نه موتی مو- البیته نکاح فاسد کی صورت میں آگر غلوت تعمیر نه موتی مو اور زوجین می سے ممی آیک کی موت واقع ہو جائے تو کوئی مرواجب نہ ہو گا۔

عدل و انصاف : مرد کا فرض یوی کے ساتھ عدل د انساف کرنا مجی ہے۔ ایک یوی کے المنط میں می پورے حقوق کی ادائیگی کا تھے ہے۔ اگر ایک سے زائد بویاں ہو تو ان میں باہی عدل و انصاف قائم كرنے كى ايميت اور زيادہ برم جاتى ہے۔ يوبوں كے درميان عدل و انساف كا مطلب یہ ہے کہ ہرایک کے ساتھ کمل سلوک کرے۔ رہنے سنے کملنے پینے اور تعتیم اوقات میں برابری کرے اور حمی کے ساتھ کوئی اخیازی سلوک نہ کرے۔ قرآن مجيد من فرمايا كيا ہے كه:

المال اور سيمالكار المفيدة المنظمة الم

فان خفتم الاتعد لوا فواحدۃ (النّساء) (اگر تمہیں ٹوف ہوکہ (زیادہ بیویوں کے درمیان) انصاف نہ کر سکو کے تو ایک ہی <sub>کہ</sub> اکتفاکرہ-)

سورة النساء عن فرايا كيا ب:

فلا تسیلوا کل العیل فتذ روها کالمعلقه (پُسُ ثم ایک بی طرف نه چک جادکه دو سری کو لکی (بوکی چھوڑ دد) آتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

"جو مخص معول من المياز ركع كا اس كانصف بدن قيامت ك ون ميرها بو كا-"

حسن سلوك : قرآن مجيد مين فرمايا عياب:

وعاشرو هن بالمعروف

(اور ان (عورتوں) کے ساتھ حسن سلوک ... رہو-)

آخضرت صلى الله عليه وسلم كا فران ب:

خيو كم خير كم لاهله (ترثري اين اجر)

(م یں سے بھروہ ہے جو اپنی ہوی کے تن میں بھر ہے۔)

اسلام نے عورت کے معالمہ میں زی کھی اور احتیاف سے کام لینے کا تھم دوا ہے۔ بعض اوقات مرد ستانے اور تھ کرنے کے لیے یوی کو روک رکھتے ہیں۔ یہ امر "تعدی" کمانا آ ہے۔ قرآن مجید میں اس امرے منع کیا کیا ہے۔ اور فرایا گیا ہے کہ:

"ان کو عض ستانے کے لیے نہ روک رکھو یہ زیادتی ہوگی اور جو ایبا کرے گا وہ اپنے ادر علم کرے گا۔"

محبت : شوہر کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ یوی سے مبت کا اظہار کرے۔ شوہر کی مجت یوی کا اظہار کرے۔ شوہر کی مجت یوی کا ک میں ہے۔ جو اسے ملنا چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کمر کے ماحول میں خوشواری پیدا ہوتی ہے۔ اور عورت میں وفاواری اور عفت و پاکدامنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کو آگر خلویم سے بحربور مجت کے تو وہ کسی غیر مروکی طرف دیکھنا بھی کوارا شیس کرتی۔

تازیرواری : عورت کی فطری ہے کہ وہ مجھی مجھی نازو انداز دکھا کر اپنی اہمیت کو جنآ چاہتی ہے۔ اس کے اس فطری نقاشا کو وہانا نہیں چاہیے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ یوی کی جائز ناجائز نازیرواری کرے ماکہ ازدواجی زندگی میں حن پیدا ہو۔

ہے تکلفی : خاوند کا یہ بھی فرض ہے کہ بوی کے ساتھ بے تکلفی کی زندگی بسر کرئے۔ اس بے تکلفی کے بغیر کمر کے ماحول میں رعنائی پیدا نہیں ہو عتی۔ آنحضور مسلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بڑی ہے تکلفی اور فکلفتہ مزاجی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ الماور ميدافات المنظمة المنظمة

اداد اور رہمالی: مرد کو چاہیے کہ گھرے کامول میں بیوی کا ہتھ بنائے اور اس کی رہمالی

رازداری : شوہر کا یہ اخلاق فرض ہے کہ دہ بیوی کے رازوں کو پوشیدہ رکھے کیونکہ ان رازوں کا افشاء مرد کے لیے بے عزتی کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مرد اور عورت کو ایک ووسرے کا لباس قرار ویا کیا ہے۔

> ھن لباس لکم و انتم لباس لھن (عورتی تمارے لیے لباس میں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔)

لین میاں بوی ایک دو سرے کے بردہ بوش ہیں۔

طلاق سے برہیز : عورت کو طلاق دیا اسلام کی نگاہ میں ایک فرموم نعل ہے جس کی اجازت صرف انتائی نامساعد طلات اور انتائی مجرری کے عالم میں ہے۔

آنحضور ملل الله عليه وسلم كا فران ٢٠٠٠

"طلاق طال جزول من سے اللہ کے زویک سب سے زیاوہ تاپندیدہ چز ہے-"

چنانچہ مرز کو جاسیے کہ وہ معمولی معمولی باتوں پر عورت کر طلاق کی دھمکیاں نہ وے۔ اسے مبرو محل سے کام لینا جاہیے۔

رشتہ داروں اور سیلوں سے اچھا سلوک : فادند کو چاہیے کہ یوی کے رشتہ دار اور اس کی سیلیوں سے اچھا سلوک کرے۔

بیوی کے مخصوص قانونی و شرعی حقوق : عورت (یوی) کو قانونی اور شرعی طور پر مندرجه ذیل حقوق حاصل بین :

- -

- <u>خار بلوغ</u> -2

4 مراف

خلع : عورت ظالم اور بداخلاق شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے " خلع" کے طریقہ پر عمل کر سکتی ہے۔ نام سے مراد ہے زوجہ کی مرضی اور خواہش پر حاکم کا زوجہ کو اس کے خلوند کی فوجیت سے آزاد کرنا۔ معنوں کے نزدیک نلح کا مغموم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے مال لے کر ملک فکاح سے دستبردار ہو جائے۔

نتی نیس عام طور پر ہوی اپنے مالی حقوق سے جو اسے خاوند کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں وستبردار ہو جاتی ہے۔ مثلاً حق مر مہد وغیرہ اور بعض اوقات اسے خاوند کے ملی نقصان کے ازالہ کے لیے کچھ بدل وعایر تا ہے۔

نلح کے جواز میں سورة القروكى يہ آيت چيش كى جاتى ہے۔

W

#### فلا جناح علیکم لیما التدت به (مفائقہ نمیں کہ تورت اپنے شوہر کو کچھ معادضہ دے کر علیحدگی عاصل کر لے۔)

خیار بلوغ : آگر کسی اوی کا نکاح باب اور واو کے علاوہ کسی اور مررست نے بالغ ہونے سے ملے کر دیا ہو تو اس کو بالغ ہونے رہے افتسار حاصل ہو گاکہ آگر وہ جاہے تو اپنی ٹاپندیدگی کا اظمار کر کے نکاح کو فق کر وے-

لعان : فقہی اصطفاع ٹی زومین میں سے ہرایک کی جانب سے تشم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور فضب کی شاوت دیا اللہ کی العنت اور عورت کے حق میں جمولی تهت اور عورت کے حق میں زماکی صد کا قائم مقام ہو آ ہے۔ چنانچہ اللہ شوہرانی بوی پر زماکی تسمت لگائے اور چار چھم دید کواہ بیش نہ کر محکے تو اس پر لمازم ہو گاکہ یا تو وہ اپنے الزام کے جموعا ہونے کا اقرار کرے (اس صورت میں اس بر جمد الزام کا شری حد 80 درے نافذ ہوگی)۔ یا مجر لعان کرے۔

شوہر اگر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور مواہ پی ند کر سکے تو عورت کو لعلن کا حق ملا ہے۔
یہ مویا اس الزام کی تروید کا طریقہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر چار بار حم کھا آ ہے
کہ اس نے جو الزام لگایا ہے وہ ورست ہے اور پانچیں مرتبہ کتا ہے کہ اگر وہ جموٹا ہو تو اس پر
اللہ کی نعنت۔ اس طرح حورت بھی تشمیں کھا کر اپنی سچائی کا اظمار کرتی ہے۔ اس کے بعد میال
بیوی عمی تفریق واقع ہو جاتی ہے۔

میراث : شوہر کی وفات ریوی کو اس کے ترکہ میں سے وراثت ملتی ہے۔ آگر شوہر کی اولاد ہو تو اس کو آٹھوال حصد لے گا اور آگر اولاد نہ ہو تو اس کو ترکہ کا چوتھا حصد لے گا۔

شو ہر کے حقوق اور بیوی کے فرائف : خوہر کو بیوی پر مندرجہ ذیل حقوق ماصل ہیں: (1) اطاعت و فرانبرداری (2) مجت

اطاعت و فرانبرداری (2) محبت تحفظ معست (4) مبر و قاعت

(3) تحفظ طعمت (4) مبرو فاعت (5) تحفظ مل و مكان (6) آرائش و زييائش

(7) ملِقه شعاري (8) مَدمت

(9) عزت واحرام (10) محمر مين دلچي كاملان پداكرنا

(11) تربيت اولاد الداد شومر

(13) رشتہ وارول اور دوستوں سے حسن سلوک

اطاعت و فرمانبرداری : بوی پر فرض ہے کہ وہ خادند کے احکام کی متابعت کرے کیونکہ وہ کمر کا حاکم و مرداد ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے :

ا لصالعات قائنات (نیک رسیل فرانبردار ہوتی ہیں-)

آنحضور ملی الله علیه وسلم کا فربان ہے کہ:

-- "اگر غیراللہ کے آجے عجدہ جائز ہو آ تو میں علم دیتا کہ بیوی اپنے فاوند کو سجدہ کے۔"

2- اگر بیوی اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گئے۔

کی فض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروس کو دیکھے تو عمل اللہ علیہ وسلم عورت کو لیے او کی جب مروس کو دیکھے تو خوش ہو جائے مرد کوئی تھم دے تو اس فورا " بجا لائے اور اسپے جان و مال میں خلوند کی ایک مخالفت نہ کرے جو اس پر ناگوار گذرہ۔"

محبت : شوہر کا ایک حق یوی پر یہ بھی ہے کہ وہ اس سے مجت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دشتہ ندوجین کا ایک مقصد محبت و شفقت کو قرار رہا ہے۔ سورة الروم میں فرمایا کیا ہے:

"اس نے تمارے درمیان محت اور رحمت پیدا کر دی-"

شحفظ مصمت : مورت مرد کی عزت و آبد ہے۔ منت و پاکدامنی اور عزت و تاموس مورت کا سب سے بدا جوہر ہے ، جس کی حفاظت کرہا اس کا فرض ہے۔۔ سورة النساء میں فرمایا گیا ہے :

فالمبالحات فانتات حافظات للغيب بما حفظ اللم

(نیک متیال فرانبردار موتی میں اور خالوند کی فیر حاضری میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی میں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے سرد کی ہے۔"

فرمان نیوی ہے کہ:

-- المجمرين مورت وه ب كه جب اس كا خلوند غائب مو تو وه الني نفس كى حفاظت

- "مرد كا مورت براك حق يه ب كه وه شوبركى عدم مورودكى على اس كر بستركو بالل ند كرائه-"

مبرو قناعت : عورت كو استخ شوهر سے جائز ضروریات كا مطالب كرنا چاہيے اور ناشكرے پن كا اظار نبيل كرنا چاہيے اور ناشكرے پن كا اظار نبيل كرنا چاہيے - اس خاديد كى كمائى ميں كذر بسر كرنى چاہيے اور خاديد كو رزق طال كمانے كى ترفيب دي چاہيے -

شخفط مال و مكان : مورت كا فرض ب كه وه شوهر كم كمر اور اس كه مال و متاع كى حفاظت كرك اور شوهركى اجازت كے بغيم مجمد خرج نه كرك اور نه دو سرون كو كوكى چيز دے۔ صديف شريف جي فريا كيا ہے كه :

"عورت مود کے محری محران ہے اس سے اس کی باز پرس ہوگ۔"

آرائش و زيبائش : عدرت كالك الهم قرض يد ب كديد المي خادند كم يار الني نسائش مي كو اي نه كرب- اسلام نے عورت كو اسے شوہركو خوش ركھے كے ليے بناؤ علمار كى اجازت وی ہے تکین یہ زیبائش نفنول خرجی میں واخل نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے اس زیبائش کو امحرموں سے چھانے کا علم بھی وا ہے۔

سلیقہ شعاری : سلیفہ شعاری عورت کا زبور ہے۔ اسے تمام امور میں سلیفہ شعاری سے کام لینا جاہیے۔ اس مقصد کے لیے اے تمام کمریلو کام سکھنے جائیں اور ان میں مهارت حاصل کرنی علي-

فد مت بیوی کایہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے فاوند کی ہر طرح سے فدمت کرے۔اس محدرام و سكون كابيد خيال رتكه-

عزت و احترام : یوی کو اپ شو هر کی عزت ادر اِحزام میں کوئی سر نہیں افعار کھنی جاہیے۔ شوہر کے ساتھ بدکلای اور بر مزائی سے جمل مک و سے برمیز کرا جاہے۔

تھر میں دلچیبی کا سلمان پیدا کرتا : یوی کوانی فضیت میں اتن کشش پیدا کرنی جاہیے کہ اس کا شو ہر بجائے باہر آورو مروی کرنے کے محریل بیٹ کر محرے کلموں میں اس کا ہتھ مٹائے اور بچوں کی تربیت میں اپنا کردار اوا کرے۔ ايك مديث شريف من فرايا كيا ب:

الليخ كرول كو وسعت دو يعني محريش بينمو-"

اولاد کی تربیت : بچل کی تربیت مال کا فرض ہے۔ اس همین میں سب سے پہلے "حسانت" كا مسلد بيش آيا ہے۔ شرى اصطلاح ميں بال يا شرى " تق كے سى چھوٹے يچ كى برورش كرف

بعض فعماء کی دائے ہے کہ دول پر شوہر کے بچوں کو دودھ بانا واجب سے اور بعض کے نزویک بالکل وابب سی ہے۔ بعض کے زویک سعمول عورت پر لازم ہے اور شریف و معزز پر واجب فيس- الابركير يجد سرف اي كادوده يي- مطلقه عورت يربيح كودده بانا لازم فيس الل یہ کہ بچہ اس کے سوا کسی کا دودھ نہ بھے۔ نیکن اس مورت بی شوہر اس کو دودھ بلانے کی اجرت آوا كرے كا جيساك شورة العاق من فرايا كيا ہے:

> فان ارضعن لكم فاتو هن اجورهن (پر آگر وہ تمارے لیے (پید کو) دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انسیں دو-) بسرهال بچوں کی برورش کرنا مل کا اہم فریضہ ہے۔

الداد شومر : يوى كو شومرك كامول يل يكه دركر دين عاسي مك اس كابوجه بكا مو ادر شوبر محسوس كرے كد ميرا ايك معاون موجود ب- رشتہ دارول اور دوستول سے حسن سلوک : یوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ دارول اور دوستول سے حسن سلوک سے چیش آئے۔ اسے خصوصا سماس سر اند اور داور سے اچھا پر اذکرنا جاہیے کاکہ ان میں زاع پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔

شوېر کے مخصوص شری و قانونی حقوق : شوېر کو يوی پر مندرجه ذيل شری د قانونی هقوق مامل بن:

المول ما ما ين:

- ميراث - <del>2</del>

طلاق : طلاق کو اسلام میں ندموم نعل قرار دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ ہو اور بیوی سیمجانے بجھانے کے باوجود راہ داست پر نہ آئے تو خلوند کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے طلاق وے کر دھست کر دھ۔ اسلام میں طلاق دینے کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو یہ حق حاصل نہیں۔

میراث : قدی کی دفات پر شوہر کو میوی کے ترکہ میں سے درائت کا حق بھی ملتا ہے۔ اگر اس کی میوی کی اولاد ند ہو تو اسے ترکہ کا آدھا حصہ ملتا ہے اگر اس کی اولاد ہو تو مرد کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔

# والدين كے حقوق و فرائض

موال : والدين ك حقوق و فرائض ير قرآن وسنت ك حواله سے روشني واليے؟

Ļ

مندرجہ ذیل پر نوٹ ٹکھئے : (انف) ۔ والدین کے حقوق (پ) ۔ اولاد کے حقوق

جواب : حقوق الوالدين كي ابميت :

بچول کی نشود نما میں والدین کی جسمانی اور دماغی قوتمی کار فرما ہوتی ہیں اس لئے دہ ان کے سب سے برے محمن ہوتے ہیں۔ اسلام میں خدا اور رسول کے بعد انسائی رشتوں میں والدین کا رتبہ سب سے برا ہے اور خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو بھی ضروری قرار ریا گیا ہے۔ بعد معروری قرار ریا گیا ہے۔ بعد معروری قرار ریا گیا ہے۔ بعد معروری قرار الاحقاف میں فرما گرا ہے:

ووصينا الانسان لوانديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها

(اور ہم نے انسان کو علم وا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ماتھ احسان كرے اس كو اس كى مال تے بدى تكليف سے اشمايا أور جنا) سورة في امراكل من فرايا كيا ب:

وبالوالدين احسانا

(اور والدين سے حسن سلوك سے چي آنا)

سورة القمان میں اللہ تعالی نے اوائے شکر کے تھم میں والدین کو اپنے ساتھ شال کرتے اوے قرایا ہے:

انا اشكرني ولوالديك

(تو ميرا اور أي والدين كا شكر اداكر)

والدین کے اولاد پر اس قدر اصالات ہیں کہ انسی شار کرما مشکل ہے۔ اگر اولاد اتمام مر ان کی خدمت میں مرف کر دے تو مجی وہ جن اوا نہیں ہو سکتا۔ والدین عمر بمر آرزدوں اور تمناؤں سے طرح کر فرانیاں دے کر اولاد کو پروان چرائے ہیں۔ بجان کی بھی م سرامت ے کمل اٹھتے ہیں اور ان کی ذرا ی تکلف ے ان پر مردگ طاری ہو جاتی ہے۔ والدین کی کی تنا ہوتی ہے کہ آن کی اولاد پھولے چھے اور معیلی میں ان کا سارا ہے۔

اسلام نے والدین کے حقوق معمن سے میں اور انسی بورا کرنے کی اکد کی ہے۔ الخنرت المالية كافران ب

"والدين كى رشا مندى بيس فداكى رضا مندى اور والدين كى تارانتكى بيس فداك نارانسکی ہے۔"

ایک مدیث میں ذکور ہے کہ ایک فض نے حفرت محمد اللے ہے درخاست کی کہ ا رسول الشري المايية والدين كا اولاد يركيا حن ٢٠٠٠ آب في قرايا:

"وہ تیرے کے جنت بھی ہیں اور دونرخ بھی-"

اس مدعث سے بد بات واضح موتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کا مستق

فسراتا ہے اور ان سے پرسلوکی جنت میں کے جاتی ہے۔ ایک دامد الخضرت واللہ ایج محابہ کی مجلس میں تشریف فرا ہے۔ آپ نے فرالا کیا تم کو ماؤں کہ ونیا میں سب سے بوے مناہ کیا ہی انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ ضرور امشاد

فرائے۔ آپ نے فرایا: فدا کے ساتھ شرک کرہ کا ان باپ ک نافرانی کرنا۔ آپ کم لاک بیٹے

تے سید سے او کر برابر ہو محت اور فرانے ملے اور جمولی موانی اور بال جمولی موانی اسلام میں جماد کی بہت اہمیت ہے، نیکن والدین کی خدمت مرداری کا ورجہ اس سے بھی

نیادہ ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر جلد بھی جائز سیں۔ ایک دامد ایک محلل نے الخضرت والما المالة في ندمت الدس من مامر موكر شركت جدادي اجادت طلب كه- اب في اس سے دریافت کیا کہ کیا تممارے والدین موجود ہیں۔ انسون نے کما کہ بال ا رسول اللہ مرا والدين موجود بين- آب في ارشاد فرمايا: پر انني كي خدمت كا فريف جماد ادا كرو- اس عنه الدين ہو باہے کہ والدین کی خدمت بھی ایک جماد ہے۔

ایک مدیث یں ذکور ہے کہ:

"رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی ہیں ہے۔"
اسلام میں شرک سے زیادہ بری چڑکوئی شیں 'لین آگر کمی کے والدین مشرک ہوں تو اس
اسلام میں شرک سے زیادہ بری چڑکوئی شین 'لین آگر کمی کے والدین مشرک ہوں تو اس
حالت میں بھی ان کی خدمت فرض قرار دی گئی ہے۔ اسلام نے والدین کی صرف اس بات کو نہ
ماننے کا تھم دیا ہے 'جس میں کفریا شرک لازم آ ٹا ہو۔ چنانچہ سورۃ محکوت میں فرایا گیا ہے :
"اور ہم نے انسان کو جنا دیا کہ مال باپ کے ساتھ نیک کرد" اور آگر وہ تھے کو مجبور کریں
کہ تو خدا کے ساتھ اس کو شریک کر جس کا تھے کو علم نہیں' تو ان کا کما نہ مان۔"

مل كا مقام : چوكك مال فطرى طور پر اولاد كے سلسله ميں حمل اور وضع حمل كى تكايف برداشت كرتى ہے اور يچ كى تربيت كے سلسله ميں مسلسل محنت شب بيدارى اور ب آراى كو حوصل سے برداشت كرتى ہے اس لئے باب كے مقابله ميں اس كا درجہ بلند كيا كيا ہے۔ سورة نقمان ميں فرمايا كيا ہے:

و وصينا الانسان بوالديد حملته امه وهنا على وهن و قصله في

عامين ان اشكرني ولو النوك

ترجمہ : اور ہم فے انسان کو جنا دیا کہ اپنے مال باپ کے ساتھ نیکل کو ا اس کی مال نے اس کو تھک تھک کر پید جس رکھا اور دو سال بیں اس کا دودھ چھڑایا کہ وہ میرا اور اپنے مال باپ کا احسان مانے۔

سورة وحقاف میں فرمایا کمیا ہے:

هملته امه کرها و وضعته کرها و خمثلهٔ و طلهٔ ثلثون شهراً حتی انا بدخ اشده

(اس كى مل في اس كو تكليف برداشت كرك بييف من الحلا اور تكليف الهاكر جنا اور عبل مينول عك اس كو بيث من ركما اور دوده كرايا بملي عك كدوه يجد س بده كرجوان بوار)

رسول الله والمالية المام كا فرمان ب:

1- نیک سلوک اور عمره بر او کی سب سے زیادہ حقدار بال ہے۔

2- اگر مال زندہ ہے آو اس کی خدمت کر اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے میں کے ساتھ نیک سلوک کر اور جملا سے میں بدی ہے۔

3- إشارك فدائ اول كى افرانى تم ير حام كى --

ایک محالی نے موض کیا یا رسول اللہ و کھے جملو میں شرکت کی اجازت و چے۔ آپ نے اس سے پوچھاکہ آیا جمری ملی زندہ ہے۔ اس نے کما کہ بلی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا: قوامی سے چنے رود کہ جنت اس کے یؤں سے پیچے ہے۔

بديرانكار في المنظم 538

ایک ون آتخضرت فی این نے جار بوے بوے گناہوں کا ذکر کیا اور سرفرست مال کی نافریانی کو قرار دیا۔

والدين كے حقوق : اسلام نے والدين كے مندرجه زيل حقوق متعين كے ين :

عرت و احرام

اطاعت و فرمانبرداری -2

حسن سلوك

محبت وشفقت -4

غدمت

والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حس سلوک -6

> وعلسة مغفرت -7

> > ميراث -8

عرات و احرام : اولاد کا بلا فران بر ب که وه والدین کا احرام اور عرات کرے بات چیت کے دور رات کرے بات چیت کے در ران اوب کو مخوظ رکھے اگر وہ کوئی بھی اخت بات محمد دیں تب بھی ان کے احرام کا تقاضا ہے سے کہ جواب اوب سے ماہتے ہی وہا جائے۔

قرأن عيم على فراياميا يه:

تقل لهما ال ولا تنهرهما والل لهما أولا كريما (أي اسرائیل)

(تم أن كے سامنے اف تك بھى ند كروا اور ند بى ان كو جماركوا اور ان ك ساتھ اوب سے بات کرو)

اطاعت و فرمانبرداری : اولاد کا دوسرا اہم فرض ہے ہے کہ وہ اینے دالدین کا ہر تھم بجا لائے اور ہریات میں ان کی اطاعت کرے۔ سورہ بی امرائیل میں فرایا گیا ہے:

متم ان (والدين) كے سامن شفقت اور عاجزي سے بھك ربو-"

اگر والدین مشرک اور بت پرست مجی مول لو ان کی ا معت و فرمانیردادی لازم ب- اسلام كا تلم ب كد أكر تمادي بت يرست والدين تم كوبت يرسي كى وعوت دين تو سرف ان كى اس دعوبت کو تجول نه کرو' کیکن ان کی دنیاوی خد مت کور حسن سلوک میں کوئی فرق نه آنے پائے-

حسن سلوک : والدين كا ايك ايم حق يه ب كد ان ك ساته اچما سلوك كيا وائه قرآن مجيد ميں بار بار والدين تے ساتھ ليك احيان اور اجما سلوك كرنے كى بدايت كى منى ہوت وبالوالدين احسانا"كا كلم كى بار دوبراياكيا ب اور والدين سي حسن سلوك كو جماد سي مى زیادہ اہمیت ری منی ہے۔

عجبت و شفقت : اولاد کا فرض ب که وه والدین سے محبت اور شفقت کا اظمار کرے۔

ال اور سدافكار المحمد ا

بربھاپ میں والدین کرور ہو جاتے ہیں اور ان کے جذبات و احساسات عمر کے ساتھ ساتھ برب ناذک اور لطیف ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اس بربھاپے میں والدین کے ساتھ شفقت اور محبت سے بیش ائے۔

سورة بن اسرائيل من فرمايا كماي :

احدهما او كلهما فلا تقل اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحقض لهما جناح الذل من الرحمت

(ان (والدين) من سے ايك يا دونوں تسارے سامنے برمعان كو پہنچ جائيں اور ان كو اللہ بحق شركو اور ان پر خفاند ہو اور ان سے ادب سے بولو اور

ان كے لئے اطاعت كا بازو محبت سے جھكاؤ۔)

الخضرت المنافقة المان ب كد:

"جب بیٹا اپنے مال باپ کو مجت کی نکاہ سے ریکھا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلہ میں ایک متبول ج کا ثواب لکتا ہے۔"

محلبه كرام في عرض كيا أكر كوئى ون بي سو مرحيه ديكهي ؟---- آپ في فرمايا: "لنا فيدا بررگ و برتر اور پاك بهد"

خدمت . : اولاد کا فرض ب که ده والدین کی بحربور خدمت کرے خدمت کی دو صورتی بو کتی بین برا کتی بین او دو مری جسمانی خدمت. قرآن و سنت والدین کو ان دونول خدمات کا مستحق قرار دسیة بین -

سورة البقره من فرمايا مياب :

قل ما انفلتم من غير فللوالنين والا قريعة

(كمه ويجيدا تم نيكي مي جو مل فرج كرو والدين أور قري رشته وارول ك

اس آیت کی رو سے بالی خدمت کے سب سے سلے حقدار والدین ہیں۔ بیعلیہ جی والدین کی رو سے بیعلیہ جی والدین کی مردریات زندگ کے لئے بال صرف کرنا اور ان کی جسمانی دیکھ بھال کرنا اولاد پر فرض

ایک روز آنخفرت و این مجلس می تشریف فرات آپ نے فرمایا: "خوار ہوا" خوار ہوا" موار ہوا تا ہوا ت

"جس نے اپنے والدین کی یا ان ش سے کی ایک کو بدھلنے کی مالت میں بلا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت عاصل نہ ک۔"

والدین کے رشتہ دارول اور دوستول سے حسن سلوک : دالدین کے اقارب اولاد کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مثل بھا کی کی ایک مولاد کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مثل بھی کی بال ، امول علی مولار کمنا میں میں سلوک مولار کمنا بھی بہت کے ساتھ اوب و احرام کو ظاہر کرتا ہے۔

مورة البقره من مال باب كے بعد بل فدمت كے حقدار والدين كے قريبى رشته وارول كو قرار دياكيا ب كيك اور جگه فرلماكيا ہے: وبالوالنين أحسانا وذى القربي

(اور مل باب اور رشتہ واروں کے ساتھ اجما سلوک کرد)

ایک مرتبہ آپ نے اپنے کیا حضرت عباس کے بارے میں ارشاد فرایا: "جس نے مرے چاکو ایدا دی اس نے مجھے ایدا دی کو کہ چا بب کے حل ہو تا

، حالی نے اتخفرت اللہ اس اس کے ایک باکا مردد ہو کیا ہے توب کی کیا صورت ہے؟ آپ نے جواب ویا : کیا تیری می موجود ہے؟ محلی نے عرض کیا کہ میں۔ آپ نے دروانت فرایا : کیا تیری مل کی بمن (خالہ) موجو ہے؟ اس نے جواب وا : کی بال-آ خرد المعلمة في المان كم مات في كا"

ای مرح باب کے دوستوں اور مل کی سیلوں سے حسن سلوک کی اکید محل کی گئ ہے۔

وعائے معفریت : والدین کا اوالد پر یہ بھی حق ہے کہ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد اولاد ان کے حق میں مفرت و رحت کی وعا کرتی رے۔ قرآن مجد میں انہاے کرام کی وعاول كاذكر كياكيا ب- مثلًا سورة ابرائيم من معرت ابرائيم عليه الملام اب والدين ك لي يد وعا للطح

ربنا اغترلي والواليي

(اے امارے پروروگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے) ای طرح حفرت آوج می یی دعا کیا کرتے تھے چنانچہ ہر سلمان ہر نماذیس اپ والدین كے لئے بى دھاكرة ب

معرت الى سعيد ملدى س ردايت ب كد رسال الله والمال على على الميل بو مسلم كا ایک محص ماضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الم اللہ کیا الل باب کے ساتھ ان کے عرف کے بعد بھی میں کوئی لیک کر سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا : بال ان کے لئے دعا اور استغفار کر اور ان کے بعد ان کے حمد و کان بورے کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے اسی کی رضا مندی اور خوشی کے لے سلے رحی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا ہمی نیک عی شال ہے۔

ميراث : اگر مدا توات والدين كى زعرك من ان كى اولاد من سے كوكى وقات يا جائے اور وہ يكم مل يا جائداد جمورت تواس عن والدين كاجي حق بونا ب- أكر متولى كي اولاد ب تو والدين يس سے برايك كو بل كا چينا حصہ لے كا أو الر اوالد ميں ب اور صرف والدين على اس كے وارث ہوں و مل کو ایک تلل حد فے کا بقيد حد باب كى مكيت ہو گا۔

لولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض : والدین پر اوالد کے مندرجہ زیل حقوق اوا کرنا

قرض ہیں : ا۔ تخط زعرگ Just -2 3- تبيت اظلاق

6- اولاد کے درمیان عدل و مساولت ۲. محبت و شفقت 8- ميراث

7- W

تحفظ زندگی : اسلام سے قبل اولاد کو جینے کا حق بھی حاصل نہ تعلد کمی انہیں دیو آئوں ن بھینٹ چڑھا ویا جاتا تھا کمی فقر و فاقد کے خوف سے انہیں قبل کر دیا جاتا تھا اور کمی فیرت کے غلا تصور سے مجدد ہو کر اڑکوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اولاد کئی کے تمام طریقوں کا انداد کیا اور اولاد کو زندگی کا حق والیا۔

سورة في امرائل من فرلا كياب:

ولا تقتلوا اولاد كم خشيته املاق نعن نرز قهم واياكم ان تعلهم كان خطا كبرا

(اور ائی اولاد کو فقرو فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو' ہم ان کو بھی اور تم کو بھی مدنی دیتے ہیں' ان کا مار ڈالٹا بھا گنا ہے)

سورة الانعام من فريا كيا بي :

"وہ لوگ خمارے میں بین جنوں نے اپی لولاد کو بے وقونی اور عوانی کی وجہ سے قل کیا۔"

برورش : والدین کا اہم فرض بہ بھی ہے کہ وہ بنچ کی مجع پرورش کا اہتمام کریں باکہ بچہ کی تو منا کے طور پر ہو سکے اور جسمانی طور پر وہ ناقص ند رہ جائے۔

اسلام نے بے کی پرورش بر بست ندر دوا ہے۔ قرآن مجید عل فرلما کیا ہے:

ولو النات يرضين اولادهن حولين كاملن

(اور اکس ددم پاکس این کول کو بورے دو سل)

قرآن مجید عل بنچ کی شیر خوارگی کی مت دد سال مقرر کی گئی ہے۔ اگر پچہ کمی وجہ سے مل سک دورھ پلانے کا مل کے دورھ پلانے کا مل کے دورھ پلانے کا انتظام کرے۔ اگر پچہ کے مال اور باپ دونوں فوت ہو جا کمن تو یہ فریضہ اوا کرنا ور واو کی ذمہ داری

اؤی اوے کی نبت کرور ہوتی ہے' اس لئے اس کی پرورش کی خاص طور پر آلید کی مخی ہے اور اے اجر و تواب کا باعث قرار رہا گیا ہے۔ سیخت صلب سامان

آخضرت صلى الله عليه وسلم كا فربان ب:

ا جس کی دد یا تمن بیٹیاں یا بیٹی ہوں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں داخل ہو گا۔ داخل ہو گا۔

2- لڑکی کی پرورش والدین اور دوناخ کے درمیان پردہ ہے۔

3- جو مخص دو الركول كو بال كر جوان كريد الله كا اور ميرا رتبه جند مي يون (آپ في 3- دو الكيان الماكر فرمايا) بو كار

تربیت اظلاق : مل کی گود نے کے لئے کہلی تربیت گاہ ہے۔ اظلاق کی ہو تربیت مل کی گود علی موت کے بند میں اس کی گود علی ہوت ہے اس تربیت پر کس کچر کی سرت کے بند علی ہوتی ہے۔ اس تربیت پر کس کچر کی سرت کے بند

Carrier Continue

یا جڑنے کا انحمار ہو اے۔ اس لئے اس کا یہ اہم فریقہ ہے کہ وہ اپنے بجوں کو اسلای اخلاق کی تربیت دے۔ مال اور باپ دونوں بے کے سامنے حسن اخلاق کا عمل ممونہ پیش کریں ماکمہ ان کی اولاد عمدہ اخلاق کی حال ہو۔

رسول في الماليكي كا ارشاد ب كه:

"كولى باب الني بي كو حن اوب س بمرعطيه نيس دے سكا-" -1

الولاد كا باب يريه بھى حق ہے كد وہ اس كى سمج تربيت كرے اور اچما سا عام

اولاد کی تربیت ایک ویل فرایشہ مجی ہے۔ صدیث نبوی کی روسے بچہ والدین پر خرب کرے تو صرف بيج بي كو سيس بكد والدين كو بھي تواب ما ہے۔ والدين كو اس امر كا تواب لے كاكد يج كو نيك تر: ت وي كه والدين كي خدمت بجا را بي- اور دوسرى بات يه كه والدين في است وولت كمانے كا طريقة محصايا اور دين كى خدمت كرنے كے قابل بنايا-

اسلام من نیک اولاد کو صدقه جاری قرار دیا میا ہے۔

: والدين كا فرض ب كد وه ائى اولاد كو زيور تعليم سے آراستركرے- إسلام على علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ چنانچہ اوکوں کے ساتھ ساتھ اوکوں کو تعلیم دلوانا بھی ضروری ہے۔ انخضرت المسلم نے تعلیم کو بری ایمیت دی ہے۔ آپ نے بدر کے قیدیوں کا فدید ید مقرر فرایا تفاکہ وہ مسلکانوں کے دس وس بجوں کو لکھنا پڑھنا مکما دیں۔

محبت و شفقت : والدين كا فرض ب كه وه اين اولاد كے ساتھ محبت و شفقت سے پيش آئم - آخضرت الله علاية كا فران ب:

من لم يوحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا (جو مارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور مارے برول کا اوب نہ کرے

وہ ہم میں سے نمیں) آخضرت فلن الك ديمال ع ب عد پاركر ت فقد ايك دن ايك ديمالى عامر خدمت

ہوا و بہار کر رہے تے اس نے آپ کو بجوں سے بیار کرتے دیکھ کر بوچھا کیا اب بچں کو چومے اور پار کرتے ہیں' ہم تو ایبا نمیں کرتے۔ آپ نے فرملا کہ کیا میں اس پر قادر موں کہ تیرے دل سے خدانے جو رحم نکال لیا ہے ، پر تیرے دل میں رکھ دول-

ایک محالی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرجہ آخضرت و المال کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرجہ آخضرت ویکھا آپ کی نوای المد آپ کے کدھے پر تھی اب جس وقت رکوع آور عدہ میں جاتے او انہیں زمن پر بھا دیے اور جب کرے موتے بحر کدھے پر افعالیے۔

اولاد کی محبت میں اعتدال : ادلاد سے مبت ایک نظری اسر ب عراس می اعتدال سے گذر جانا جو کن چز ہے۔ انسان کو یہ مجت راہ برایت سے مراہ بھی کر دی ہے۔ بسا او قات انسان اولاد کی تاجائز اور بے جا ضروریات پوری کرنے کے لئے اس کی محبت میں جمل ہو کر راہ راست ے بھک جایا ہے اور رزق طال کانے کے بجائے حرام درائع سے بال حاصل کرنے کی کوشش 1 Silver

كرتا بي الله قرآن من اولادكى مجت كوايك فتند اور آزائش قرار ديا كيا ب : انعا اموالكم واولاد كم فتت

(تسادے اموال اور تساری اولاد تسارے لئے ایک فت (آزائش) ہے۔)

دیں۔ اسلام میں کی ایک کو کوئی چے دے دینا اور دو مرول کو اس سے محروم رکھنا جائز نہیں۔
ایک مرتبہ ایک سحانی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا اور آنخضرت النے ایک سحانی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا اور آنخضرت النے ایک کو بھی ایک کی کہ آپ اس کی کو ایک دو میں ایک نظام دیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرایا: "میں اس نظم کا کوار نہیں بنا جاہتا۔"
ایک غلام دیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرایا: "میں اس نظم کا کوار نہیں بنا جاہتا۔"
ایک غلام دیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرایا: "میں اس نظم کا کوار نہیں بنا جاہدا۔"

نکلح: والدین کا فرض ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں' نکاح کے لئے ایک شرط منروری قرار دی گئی ہے کہ شادی ان کی رضا مندی سے ہو اور اس ضمن میں ان پر کوئی ' جبریہ کیا جائے۔

حفرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیفن کا ایک فرمایا: "یوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے میں تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے" اور اس طرح کواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے "جب تک اس سے وریافت نہ کر لیا جائے۔"

اسلام میں شادی سے پہلے محیتر (ہونے والی دلس) کو دیکھنے کی اجازت ب-

میراث : اسلام نے اولاد کو والدین کے ترکہ میں سے وراثت کا حق بھی ویاہ ہے۔ تمام بچوں کے درمیان ترکہ اسلای قانون کے مطابق تقیم ہو گا ہے۔ یہ حق ملی باپ کی وفات کے بعد ما ہے۔ یہ حق ملی باپ کی وفات کے بعد ما ہے۔ یہ حرکہ کی تقییم کا اصول یہ ہے کہ اگر والدین پر کوئی قرض ہو " قرض آثار کر اور اسیت پوری کرنے کے بعد باتی مال ورثاء میں تقییم ہو گا۔ اگر مال میں سے بچھ بیجے تو غیر وارث قرابداروں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ مرد کا حصہ ود عورتوں کے برابر ہے۔ مرد کو اس لئے دگنا دیا جا گا ہے کہ عورت نہ مرف باپ کی جا کداد میں بھائی کے مقابلہ میں نصف کی حصہ وار ہے " بلکہ ظورت کہ مرت بھی اس کا حصہ شامل ہو تا ہے۔

#### مسجد

سوال : "سجد" سے كيا مراو ہے؟ قرآن و حديث كى روشى من مجد كے مقام ، آداب اور مقاصد پر روشى والے!

یا معد شعار اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کی عظمت و افادیت پر مدفئی التے!

#### جواب : مسجد :

مور کے معن ہیں: سجدہ کرنے کی جگہ ' سجدہ گا۔ اسلامی اصطلاح ہیں ہسمجد " سے مراد وہ عمارت جس میں ہسمجد " سے مراد وہ عمارت جس میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ جگہ یا عمارت نماز کے لئے مستعد " وقف ہوتی ہے ' اور کمی مخص کی ملکت نمیں ہوتی جگہ یہ اللہ تعالی کی ملکت متعود ہوتی ہے۔ اسمجد " کا لفظ صرف مسلمانوں علی کی مبادت گاہ کے لئے مخصوص ہے۔ فیر مسلم اقوام کی عبادت گاہ کو ممجد کا نام نمیں دیا جا سکا۔

اسلام نے مطابق انسان کی مخلیق کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کے لئے تماز کو خاص ابہت حاصل ہے۔ نماز ہر مسلمان پر شب و روز میں پانچ بار فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے زویک نماز سب سے محبوب اور سب سے اہم عمل ہے۔ قرآن مجید میں نماز اوا کرنے کا مختی سے تھم دیا گیا ہے۔ آنحضرت المحاصلیٰ کے نماز کو دین اسلام کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس نے بان بوجد کر کوئی نماز تعنا کی دو کافر ہوا۔ اس طرح آپ کا فربان ہے کہ جس کے باس نماز نمیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلامی روایات و کت سے تابت ہو آ ہے کہ نماز دوز اول ہی سے فرض کر دی گئی تھی۔ حضرت آدم اور حوا حداث خداد تدی کے سے بہلے عبادت خداد تدی کے اس تعیر نمی تعیر فربائی سے بھے مبادت خداد تدی کے سے میں تعیر فربائی تھی دوایات کے مطابق حضرت آدم نے سے مجد (بیت اللہ) کم حرصہ میں تعیر فربائی تھی۔ اللہ) کم حرصہ میں تعیر فربائی تھی۔

معجد کی بنیاد اور اجرائے تغیر: اسلام میں سب سے پہلی معید کا نام "معجد آبا" ہے۔ بب آخضرت و المستقبل کہ سے جرت کر کے مدید منورہ تشریف لے کئے تو آپ نے سب سے پہلے معجد آبا کی بنیاد رخمی اور اس کی تغیر کے سلط میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے۔ معجد آبا کے بعد رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کرام کے ساتھ مل کر جو معجد تغیر فرمائی اس کا نام معجد نبوی ہے۔ جو آپ کے دور حیات سے سلے کر آج تک مدید منورہ میں موجود

نماز چونکہ دین کا ستون ہے' اس لئے مسلمانوں کی ہر بہتی میں مسجد کا ہوتا ضروری ہے۔

مسلمانوں نے ہردور میں تغیر مساجد بے سلم میں بوج چھ کر خدمات انجام دیں۔ مجد اس بات كى علامت مجى ب ك جال مجد موجود مو سجو ليا جانا بكديد مسلانون كى سى ب- چانچه ایک چھوٹے سے چموٹے گاؤں سے لے کر شہول تک میں مساجد موجود ہیں۔ رہات میں لوگ ائی دو آپ کے تحت ساجد البركر ليتے ہیں۔ بعض مخر معزات مجد كے لئے جك اور رقم مياكر وسيخ يں- مسلمان ظفاء اور سلاطين نے اسے حمد حكومت ميں سركاري طور ير بمي مساجد تقير كوائس- بعض مساجد اميرول وزيرول اور حاكول في اين فريج ير تعير كروائس- املاي ممالک میں بدی بدی اور مقیم الثان مساجد موجود ہیں۔ ان میں سے بعض مساجد کو تاریخی یادگار ہونے کا درجہ مامل ہے۔ دنیا کی چدر بری بری مساجد کے نام درج ہیں۔

مع الحرام (بيت الله) که کرمه (سعودی فرب)

لمينه منوره (سعودي عرب) -2 مسجد نبوي

جامع المندور سعودي عرب -3

جامع دمثن شام -4 -5

جامع قرطب تبين جامع استنبول زکی -6

جامع نجف اشرف الآل -7

جامغ اماميه -8

تم (ایران) بادشاى معجد ..9

لابور (بأكستان) قيمل معجد -10

اسلام أباد (بأكستان)

ولي (بمارت) جامع مجد -11

معجد کی اہمیت : اسلام میں ہر سلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز محر میں یا باہر مى جكه مى اداك جا عتى ہے۔ فرمان نبوى ہے:

جعلت في الأرض مسجدًا وطهور

(ميرك لئے زين مجد اور طاہرينا دى كئى ہے)

لین ہر مسلمان کے گئے ہوری زعن مجر کے ماندے اور وہ ہر جگہ نماز ادا کر سکا ہے۔ رسول الشريخ الله على المحادث على الحاد و يا كلت بدا كرن ك لي الما يعامت ال كرف كى بدايت فرالك ب- فابر ك فياز باصاحت مجدى عن عن اواكي جا عن ب- عم بك

اوان کی آواز سنتے وی دورو میے سابی بھل بجتے می سجھ لیتا ہے کہ محامر نے اسے طلب کیا ہے- مجد من نماز اوا کرنے کا قواب مرین نماز اوا کرنے سے کئ کنا زیادہ ہے۔ لوگ مجد میں عمع اوت بين الك دومرے كو ديكے اور پہانے بين اور اس ديست سے معارف موتے بين ك سب لوگ آیک بی منول کے مسافر ہیں۔ پیرایک دوسرے کی عل و صورت دیک اس کا حل

معلوم ہو جانا ہے۔ اگر کوئی فخص سے پرانے گرول میں ہے، پریٹان صورت ہے یا فاقد زوہ دکمائی نا ہے او آپ کے ول میں بدردی کا جذبہ پدا ہو گا اور آپ اس کی مدر کر عیس عے۔

مجدِ على ساوات أور الخلو كاعمل نمونه مائ آنا ہے۔ تمام مسلمين مساوى وربد ركت یں۔ اگر کوئی غریب و ہوار معض مجد میں پہلے آیا ہے تو وہ انکی صف میں کمڑا ہو گا۔ کوئی برے ے برا آدی مجی اس کی جگہ نہیں نے سکنا اور نہ ہی کوئی پہلے سے اپنی نشست مخصوص کروا سکا ہے۔ تمام مسلمان وا امر ہوں وا فوار غریب با لحاظ نب و نسل ایک بی صف میں کندھے سے كندها لماكر نماز اواكرت بير- اس ي تخر و غرور مث جاما ي اور مفول يس اتحاد بيدا موما

چرمید میں سلان کے مشرکہ سائل ہی مل سے جانعے ہیں۔ سلمان مجد میں جع بھی مسید ہی میں تمسرا کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ بعض وفعہ جنگی قیدیوں کو مسجد کے سنولول سے باندھ دیا جا آ تھا۔ مجم میں اجتماع ہو آ تو آپ کی طرف سے اجازت ممی کہ وہ باکیزہ تفریح کا سلان بعی دہل میا کر سکتا تھا۔ حضرت حمان بن عابت مجد میں نعت رسول چیر کیا کرتے تھے۔ اس ے ثابت او آ ہے کہ معجد کو اچھے خیالات کی اشاعت کے لئے استعل کیا جا سکتا ہے۔

ظفائ راشدین کے عمد میں جلی منعوب بندی اور میدان جنگ میں اسلای افراج کی کار کردگی کے اعلانات متجد ای میں کئے جاتے تھے اور سلمانوں میں جذبہ جہاد کو معظم کرنے کے لتے مور کے بلیث فارم کو استدیل کیا جا یا تھا۔ اس عبد میں خلفائے راشدین کی طرف سے لوگوں كى بعت كے اعلانات بھى مجد تى سے جارى كئے باتے تھے۔ اس سے قابت ہو آ ہے كہ مجد ملمانوں سے لئے معاشرتی سیای اور عوی مرکز کی حثیت رحمتی ای-

معجد ایک درس محلو بھی ہے۔ نماز جعد میں نوگوں کو وعظ و تصبحت کی جاتی ہے اور اسلامی تلیم سے روشان کرایا جاتا ہے۔ علاء ازیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے بھی معجو کم استعل کیا جا سكي ہے۔ اسلام كي ابتدائي كاتيب ساجد ي مي قائم موت. موجود دور مي جي ساجد مي "مسجد كمتب سكول" قائم بن-

مسجد و قرآن و حديث كي روشي هي . إسلام هي ميجد كو بت الأن عظمت و احرام عاصل ب، مي وجد ب كم مساجد كو "بيت الله" يعني "الله كاكم" كما جا، ب- قرآن جيد عل

فی بیوت اڈن اللہ ان ترفع وہذ کرفیہ اسمہ (ائی گرول میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم ریا ہے اور یہ کہ ان کی تعظیم کی (-2-6

ان المساجد للله تُعِلُّا تدعوا مع الله احدا" (ش) -2 بے شک موری ... اللہ کے لئے بین ان میں اللہ کے سواسی اور کی عمادت نه کرو-)

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف) -3 (اے بی آدم! برمخد میں خوشمالیاں بین کر جایا کرو-) فرمان نبوی ہے:

احب البلاد إلى الله مساجد و أيغض البلاد إلى الله أ-وألها -1 (فدا کے زویک تمام آبادیوں اس مجوب ترین مقلات مساجد ہیں اور بدرین بازار بین)

من بني للله مسجداً بني الله لم بيتا" في الجنتم -2 (جو مخص الله کے لئے معید بنائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محمر

من خدا الى المسجد او راح اعد الله نزله الجنته كلما خدا (جو مخفق ون کے اول حصہ میں آیا یا آخری حصہ میں معید کی طرف جائے اللہ تعالی جنت میں اس کی ممانی کا سامان کریا ہے ، خواد وہ مع کو

آواب مسجد: ہرمبی کو اللہ کا کھر قرار دیا گیاہے' اس کئے ہر مسلمان ہر فرض ہے کہ وہ مسجد كالقدس تام ركف ك الله آواب مجد كو طوظ ركف آواب معجد ورج ول إن ا

فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی معجد میں دافش ہو تو اس کو یہ دعا کرنی جائے:

اللهم التح لي أبواب رحمتك (اے اللہ! میرے لئے ائی رحمت کے دروازے کھول)

اور جب مجدت بامر لك توبد وعا يرمع:

اللهم اني استلك من فضلك

جائے یا شام کی

(اے اللہ! میں تھے سے تیرا فعنل جاہتا ہوں)

سید میں عبادت کی نیت سے باوضو ہو کر داخل ہونا جائے۔ اسلام میں وضو طمارت كى عادمت ب- چنانچه خدا كے حضور بين موتے سے كيكے پاك و صاف مونا ضرورى ب- وضو کے علاوہ مجد میں جانے سے پہلے لباس کی مفائل بھی ضروری سے- اللہ تعالی كا فرمان مي كه معجد مين خوشما لباس مين كر جايا كرو...

پاس یا کوئی بدیودار چیز کھا کر معجد میں منیں جانا جائے۔ کیونک بدیو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی طبیعت پر برا اثر بڑتا ہے۔

من أكل هذه الشجره الضتته فلابقربُ مسجدٌ ناقان الملائكته تناذى منه سما يتأذى منه الانس

(جو محض اس بربودار ورخت (اسن اور پیاز) میں سے کھائے تو ہاری \* جدوں کے قریب نہ آئے' اس کئے کہ فرقتے مجی اس چزے انب یاتے ين عمل عد اسان البت يات بير-)

معيد على تفوين منع سے-

الفرت الله يه وايت بكر الخضرت المناكة المالية في فراليا: عرضت سن اعمال امتى حسنها وسيئها أوجلت في محاسن اعمالها الأذى ليعلظ عن الطريق و وجلت في مساوى

اعمالها النخاعہ تکون فی المسجد لا تعلن (میری امت کے نیک و بد اعمل میرے مائے چڑ کے گئے میں نے اس

کے نیک اعمال میں تو راست و یے والی چز کو دور کر دیا پال اور بداعمل میں محد کے اعرام توکنا جس کو وفن نہ کیا گیا ہو۔

معلور کے افرار مولانا میں مودن شہ میا جا ہوں ۔ چنانچہ مجد میں تعویمنا کناہ ہے۔ اگر ملطی یا مجوری سے تعوک ریا جائے تو اس محملہ کا کفا

یں چہ اور میں حوال مواجہ کا باکل صاف کر دوا جائے۔ یہ ہے کہ اس تعوف کو وٹن کر دوا جائے یا باکل صاف کر دوا جائے۔

5- مجد على تريد و فروقت اور ونيادي كاروباد كرنا منع ہے-نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعاد في

المسجد وعن البيع والشراء

(رسول الله ملى الله على وسلم في معدين اشعار برعة عدمع فرايا ب اور خريد و فرونت س جى)

حطرت حسن سے روایت ے کہ رسول الله الله الله الله الله

يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَكُونَ حَلَيْتُهُمْ فِي مَسَاجِلَهُمْ فِي السِ عَنَا هُمْ قَلَا تَجَالُمُوهُمْ قَلِيسَ لَلَّهُ فَيَهُمْ حَاجِبُهُ

(طَقَرِبُ إِنَّانِهِ آَفِ وَالْآَ اللَّهِ لَكُو وَكُ آَفِا فَى وَقِيلَ مَجِدُونَ كَ الْمَدَ أَمِينَ الْمُعَلِي كَ وَاللَّهِ وَقَدَ مَ اللَّهِ وَكُولَ عِلْ لَهُ اللَّا فَدَا أَوَ اللَّهِ وَكُولَ كَلَ مَرُورَتُ مَنِيلَ بِي-) فين بي-)

حفرت ابو مرود سے روانت ے کے رسول اللہ فی اللہ اللہ فی اللہ

من سع رجلا نشد غالته في المسجد لليقل فلا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا

(یو فقص بیا سے کہ کوئی آدی آئی تمشدہ چیز کو مسجد میں وصوعا رہا ہے، تو اس کو چاہئے کہ بیا کم خدا اس کی چیز کو دالین شد وے اس لئے کہ میرین اس کام کے لئے نمیں بنائی شیں۔)

- معيد ين قصاص لينا اور صدود قائم كرا سي ب-

. (كد مجد من قصاص لينا التعاريز منا أو. حدود تائم أرنا منع بي-)

7- مجد من چھوٹے بچوں کو انا منع ہے، کیونک ہو سکتا ہے کوئی بچہ مجد میں پیشاب یا

8- فا م عورت اور جنبي مرد كا باك بونے سے يسلے معجد ميں واقله منوع ہے-

9۔ سجد میں بلند آواوا کے مفتلو شیس کرنی جائے ہاکہ جبیعی اور نری سے بولنا چاہے۔ 16۔ محد سے متعلقہ کوئی چزواتی مصرف میں نہیں لائی جائے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اا- معد على بنى غالق مشخر اور او و احب سے عمل طور پر پرییز كرنا چاہئے بمتر ب كد معد على خاموش افتياركي جائے-

-12 مجد کو خواب گاہ نہیں بتاتا جائے۔ اگر سمی سافر کا کوئی ٹھکانا نہ ہو تو وہ مجد سے المحقد مجرد میں رات بسر کر سکتا ہے۔

13- مجد می ساوات و افوت کے طریقہ پر عمل کرنا چاہئے۔ مجد میں کسی کو کوئی انتیازی دیئیت نمیں وزن چاہئے۔ جو پہلے آئے وہ اقلی صف میں بیٹے اور جو بعد میں آئے وہ چہلی صف میں بیٹے۔ چانچہ مجد میں جمل جگہ ال جائے وہیں بیٹمنا چاہئے اس کو اس کی جگہ سے افراکر خود بیٹمنا کنا ہے۔
کی جگہ سے افراکر خود بیٹمنا کنا ہے۔

سمجد کے مقاصد لور حیثیت : مہد کا لولین لور اہم ترین متعد مہاوت الی کے لئے مسلمانوں کو ایک مشترکہ جگہ فراہم کرنا ہے۔ مہد کے موی مقاصد درج ذیل ہیں:

- عبادت و تذکیر اللی : مجد دارالذکر اور دارالعبادت ہے۔ یمال نماز کے علاوہ دعظ و تعبحت بمی کی مباعق ہے۔ اور جد و عیدین کا خطبہ بمی دیا جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر محافل ذکر

مجي منعقد کي جا ڪتي جن ...

معجد میں اجہائی طور پر عبارت کی جاتی ہے جس سے عبارت میں محراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جماعت کی پابندی سے نماز میں باقاعد کی پیدا ہو جاتی ہے۔ معجد میں ایک نماز پڑھنے سے ستا میں نمازوں کا تراب ملا ہے۔

2- اجھائیت سے مجد کا دو سرا اہم مقصد مسلماؤں میں مجتم اور متحد رہنے کا جذب پیدا کرفا سے محمد میں ہجتم اور متحد رہنے کا جذب پیدا کرفا سے محمد میں ہج میں مدین کا در اور اللہ محمد میں اور اللہ محمد میں اور الله تا ہے۔ باجماعت نماز اور اور الله تا ہے۔ باجماعت نماز اور الله تا ہے۔ باجماعت نماز اور محمد معاشرہ کی اور محمد معاشرہ کی التحقیق ہے۔ باجماعت نماز محمد معاشرہ کی التحقیق ہے۔ الحقیق ہے۔ باجماع ایک بعش اور محمد معاشرہ کی التحقیق کا باحث بنمان ہے۔

ق- شور ل معاشرتی اید مقام مشورہ بھی ہے۔ یہاں مقای کلی وی معاشرتی اور سائی مسائل باہم مشورہ سے ایک مسائل باہم مشورہ سے عد جس اہم دی مائل باہم مشورہ سے حک عد جس اہم دی ویل و سائل مطالب کے کہاں شوری معجد می جس منطقہ ہوتی معید

4- اطاعت امير: مي بين اجهاى عبادت كرنے سے تمام مسلمانوں ميں تنظيم كا اعلى جو بر پيدا ہو جانا ہے اور اطاعت امير كى مفق بمى ہو جاتى ہے۔ مير ميں باجماعت نماز اوا كرنے كے لئے مقتديوں كا ايك الم ہونا ضرورى ہے۔ الم مقتدروں كے لئے ايك سردار اور ليذركى حشيت ركمتا ہے۔ اس لئے مجد ميں باجماعت نماز اوا كرنے سے اطاعت اميركا جذبہ متحكم ہوتا ہے۔

5- بشاعت تعلیم : مجد ایک درسگاه مجی ہے۔ اسلای مکاتیب ابتدا میں مساجد ی ش قائم او عدد اسلام کے بامور فقاید و علما انمی مکاتیب کے تربیت یافتہ تھے۔ آج مجی مساجد میں

بوں کو قرآنی تعلیم دی طالی ہے۔

6- عدالت : رسول الدون الدون الدون الدون الما معد مبارك من لوگوں كے مسائل كا فيعلد مجد من مركز من لوگوں كے مسائل كا فيعلد مجد مى من فرمايا كرتے تھے۔ چرايك عرصہ تك مجدوں من قانبوں كى عدالتيں بحى قائم رہيں۔ 7- تركيد نفس : مجد من نماز اداكرنے سے نماز من تركيد نفس پدا ہو تا ہے۔ ايمان كى سلامتى اور نفسور بندگى كے مجد سے بهتر كوئى جكہ نہيں۔

8- پابندی وقت کی تربیت: می میں باجاعت نماز اواکرنے سے پابندی وقت کی تربیت خود بخود ہو جاتے ہیں۔ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ ساتھ میچہ میں نماز اواکرنے سے مستعدی اور چتی بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مساوات ' اخوت و جمد ردی : میچہ میں باجاعت نماز اواکرنے سے مسلمانوں میں ساوات ' اخوت اور بدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میچہ میں آکر محلہ کے لوگوں سے طاقات ہوتی ہے ' جس سے بتا چا ہے کہ کون غریب ہے ' اور کون الداد کا مستق ہے۔ ایک ودمرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے اور ول میں دو مرول کے دکھ درد ختم کرنے کے احساسات انجرتے ہیں۔ یہی اور ایک بی صف میں شانہ بثانہ خدا کے حضور کمرے ہوئے ہیں۔ یہی اور ایک بی صف میں شانہ بثانہ خدا کے حضور کمرے ہوئے ہیں۔

- اسلامی نقافت کا مرکز : مبد اسلامی نقافت کا مرکز ہے۔ یہل مبت شفقت ایگار بدردی اور افوت و ساوات کے اعلی جوہر خود بخود پدا ہو جاتے ہیں اس طرح اسلامی تنقیب بروان بخرصی ہے۔ مبد اسلامی تنقیب بدا کرنے کا بھترین اوارہ ہے۔

آواب مجلس و آواب معاشرت : مجد میں آگر مسلمانوں کو آواب مجلس اور آواب معاشرت کے اصول اور طریقوں کی عملی تربیت عاصل ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے تمام طریقے مجدی زندگی سے عاصل ہوتے ہیں۔ بروں کا اوب اور چھوٹوں سے مجت کا بر آؤ کرنا بیس سے سکھاجاتا ہے۔

اتحاد ملی کی علامت : مبعد اتحاد لی کی علامت ہے۔ تمام مسلمانوں کا آثما ہو کر نماز اوا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان قوم ایک متحد قوم ہے۔

اصلاح معاشرہ کا ذرائیہ : متجہ میں روازنہ کی وعظ رفیعت سے عوام کے اخلاق و عادات کو روست کیا جاتا ہے۔ برائیوں کے مثانے اور نیکیوں کے پھیلانے میں مجد نمایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لئے مجد برشن اور موثر ذریعہ ہے۔ مجد کے ذریعہ عوام کے شعور کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ قانون کا احرام اور معاشرتی ذمہ واربوں کا احساس ولا کر لوگوں کو ذمہ وار

معجدول کی اقسام : برمجد الله تعالی کا کمرے اور اس پر کی فض کو ملیت ماصل نیں، آہم عالت و نوعیت کے اعتبار سے مجدول کو متدرجہ ذیل اقسام میں تعتبم کیا جا سکتا ہے:

ا- بنیادی مساجد : معد الحرام معد اتعنی اور معد نبوی کا ثار بنیادی مساجد میں ہوتا ہے۔
 ان میں سے معجد الحرام کمہ تحرمہ میں اور معجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ معجد العنیٰ یمودیوں کے قبضہ میں ہے۔

2- قبیلوی مساجد: این مساجد جو مخلف مسلم قبیلوں نے تغیر کردائیں انہیں "قبیلوی مساجد" کا نام میا قبیلہ اس کا مالک مساجد" کا نام دیا جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ معجد تغیر کردانے کے بعد کوئی محض یا قبیلہ اس کا مالک میں رہتا وہ اللہ کے نام پر وقف ہو جاتا ہے ادر ہر مسلمان دہاں نماز ادا کر سکتا ہے۔ قبیلوی مساجد کا صرف اتنا بی تصور ہے کہ یہ معجد فلال قبیلہ نے تغیر کردائی تھی اور یہ فلال قبیلہ نے۔

3- مصلی : شریا آبادی سے باہر کھلے میدان میں مخصوص کی منی جکد «مصلی اکساتی ہے ا جمال عیدین کی نماذ یا نماذ استفاء اداکی جاتی جہال میدی عوما الکوئی عمارت نہیں ہوئی۔

4- یادگار مساجد : ایک مساجد جو تقمیر و تزئین اور مضبوط کے افتبار سے دنیا بی یادگار حیثیت رحمتی بین گار ہوتی حیثیت رحمتی بین کار بوتی بین مثار ہوتی بین مثل شاتی معجد علارات بین شار ہوتی بین مثلاً شاتی معجد وزیر خان کی معجد معجد قرطبہ وغیرہ۔

5- مقابر اولیاء سے المحقہ مساجد : بعض صوفیائے کرام کے مقابر کے ساتھ مساجد مجی تھیری گئ بین معجد حضرت وا آ کئے بخش۔

6- علاقائی مسجدیں: ایسی مساجد ہر گاؤں اور ہر شریس موجود ہیں۔ ایسی مسجدیں عموا" الل محلّہ یا الل وہ اپنی مدد آپ کے تحت چندہ جمع کر کے تقیر کرتے ہیں۔ بعض مخیر معزات اپنے ترج پر بھی کوئی مسجد تقیر کر کے وقف کر دیتے ہیں۔

## مكتب المدرسه

موال : "كتب" سے كيا مراد ب؟ اسلاى مكاتب كى ضورت و اجميت وصوميات اور متعلى ير دوشى والية!

جولب : كمتب :

"کتب" کے معنی ہیں: کلنے کی جگد" لکھنا پڑھنا سکھلنے کی جگد" درسہ ورسکاہ سکول۔ عرف عام میں وہی درسکاہ کو "کتب" لور دنیاوی علوم کی درسکاہ کو مسکول" کما جاتا ہے۔ لکین در حیت ہر محم کے طبی و فی تطبی اواروں کو مجی علی اصطلاح میں "کتب" کا ہم وا جاتا ہے۔ چنانچہ سکول" کانے اور بونیورٹی بھی "کتب"کی اصطلاح میں شامل ہے۔

كتب ك عناصر : كتب كي عامر تركين درج ول ين:

1- عمارت: ایک کتب کے لئے ایمی عارت کا ہونا ضروری ہے جمل طلباہ دو سرے لوگوں کی مخالفت ہے۔ جمل طلباء دو سرے لوگوں کی مخالفت کے بیاز ہو کر تعلیم حاصل کریں۔ بعض دفعہ محتب کے لئے کوئی عمارت موجود نہیں ہوئی گین اس کے لئے کوئی جمکہ مخصوص ہوئی ہے۔

2- طلباء و طالبات : ایک کحت طلباء کی تعلیم و تربیت کے لئے قائم کیا جا آ ہے اس کے اس میں طلباء یا طالبات کا ہونا ضروری ہے۔

3- اساتذہ: طلباء کو تعلیم دینے کے لئے اساتذکا ہونا ضروری ہے۔ بعض جگول پر کی کتب میں مرف ایک ہونا مرف ایک ہونا میں مرف ایک ہونا ہوئے ہیں۔ جمل ایک سے زیادہ اساتذہ ہوتے ہیں، وہل ان جی سے ایک استاد صدر معلم کے فرائش انجام نتا ہے۔ اعلیٰ سطح کے مکاتب جی ہر معلمون کے علید، علیدہ معلم ہوتے ہیں۔

4.. نعداب تعلیم : ایک کتب کے مقاصد تعلیم متعین ہوتے ہی ، جن کے تحت پرمطا جانا والد نصاب مرتب کیا جانا ہے۔ ابتدائی کتب کا مقصد صرف قرآن خوائی اور بچال کو عام دنی تعلیم رہا ہو آ ہے۔ بعض ابتدائی مداری میں دنی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھتا پر متا بھی سکھلا جا آ ہے۔ بعض مات کا مقصد علائے دین پیدا کرنا ہو آ ہے۔ بعض مات کا مقصد علائے دین پیدا کرنا ہو آ ہے۔ بعض مالے کتب کے لئے مقاصد کا مقعین ہونا ضروری ہے۔

5- سلمان : ایک کتب می سلان نوشت و خوائد اور دیگر متعلقہ سلان کا بونا ضروری ہے۔ شان طلباء کے بیٹنے کے لئے وریال ٹائ مغی یا ڈایک وغیرہ- اساتذہ کے لئے کرسیاں اور میز

ملكن لوشت و خواند و رجنزات منيشزي وفيرو

6- ملل وسائل : کتب جلائے کے لئے مل وسائل کا ہونا ضروری ہے مثل اساتدہ ک مخواہوں اور سلان مدرسے کی فریداری کے لئے رقم کا بندوبست ہونا ضروری ہے۔

7- پرسکون ماحول : کتب کی کامیال کے لئے ضروری ہے کہ اس میں معونی معاصر کا کوئی مل وطل ند ہو اور دہ سیاست سے پاک ہو۔

اقرا باسم ربک الذی علی (العلق)

(اده اي رب ك عم ع جس نيداكا)

قرآن تعمات سے ظاہر ہو گا ہے کہ سب سے پہلا معلم اللہ تعالی خود ہے ، جس نے انسان کو بدا کرنے کے بعد اسے تعلیم دی:

وعلم آدم الأسما كلها (التمره)

(اور اس (الله) نے آدم کو تمام چزوں کے ہم عکمادے)

مستر المحضرت المستريخ في علم عاصل كرن كى ازمد فاكيد فرمائى ب- چنانچه علف اعلىت فياك است

می فرلماگیا ہے: است طلب والعلم الدون من کا مار و و و

ا- طلب العلم فریغت علی کل مسلم و مسلمات (طم حاصل کا برسملمان مرد ادر مورت پر فرض پ)

2- العلم المضل من العبادة (علم مبادت ــ المضل ـــ)

3- من خوج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی ہوجع (ہو فنم کم ماصل کرنے کے لئے (کرے) لگے وہ جب تک کہ (کم) واپس نہ آ جلے نداکی راہ میں ہے)

4- خیوکم من تعلم المؤان وصلہ (تم یم ے پھڑوہ ہے ہو قرآن تکے اور شکمائے)

5- جو منس طلب علم کے لئے سر اعتبار کرے اللہ اس کو بہشت کے راستہ یہ جاتا ہے اور فرقتے طالب علم کی رشامندی کے لئے اپنے پران کا اس پر سلیہ والے ہیں۔

6- علاء بيعمول ك وارث ين-

## 554

پنبروں کے بعد علاء اور مجاہدین کا درجہ ہے۔ \_7 اللاش علم اليا بي مقدس كام ب يعي حياوت اور اس ك حصول على جو معييت الحالى -8

قیامت کے دن علاء کی روشائی اور شدا کا خون ایک بی درجہ میں مول گے۔ -9

اس مسلمان کی کوئی قدر و مزات تنین جو نه استاد ب اور نه طالب علم--10

علم و حكت كى بات حكيم (مومن) كى كمشده يوفى ب جا جل كيس اس كو بات ده اس -11کا زیادہ ہقدار ہے۔

عالم كا مرتبه ايك عبادت كذار ير ايها ب يي چودموين رات كے جاند كى فعيلت -12

دو سرے ستاروں یر۔ سے لیے علق علم جاری رکو فواہ اس کے لئے جہس جس جال دے۔

-13 ذکورہ بال احادیث سے علم کی نعیات روز روشن کی طرح میال ہے۔ طاہر ہے کہ علم عاصل کرنے کے لئے استادی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد جمال بیٹہ کر طالب علم کو درس ویتا ہے اس جگه کا عام منب ہے۔ علم کی اہمیت منب کی اہمیت ہے۔

كمر ك بعد كتب وه بهلا مقام ب جمل عج كى تربيت موتى ب اور اس ك اخلاق كو سنوارا جانا ہے۔ بچہ اپنے مال باب کے بعد اساتذہ کو مثال فخصیت قرار وتا ہے اور شعوری و لاشعوري طور پر اساتدہ سے متاثر ہو اے۔ ای لئے معلم کو معمار قوم قرار دا میا ہے۔ آنے والی

نس كامعيار زندگي اور نظريات و اعمل كتب عي كي تربيت سے جلا ياتے ميں- اكر كتب مي طلباء ی تربیت پر اچی توجہ نہ دی می ہو تو آنے والی نسل می اچی نیس ہو گی اور اس میں می بازاری لوگوں کی می برائیاں پیدا ہو جائمیں گ- اس طرح آئدہ قسلیں انتشار و خلفشار اور ب

ر مروی کا شکار مو جائم گی اور معاشرہ میں اہتری سیل جائے گی-

مقاصد کمتب : اسلام میں کمتب کا خاص مقصد قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دیا اور طلباء کو اسلای سیرت و کردار کا علی نمونہ پیش کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضى طلب كرنا ب- جناني رسول الشدي الله الله المان الم كه:

"جس نے سمی ایسے علم کو حاصل کیا جس سے اللہ کی مرضی طلب کی جاتی ہے ممراس نے اس علم کو دنیا کی خاطر عاصل کیا تو قیامت سے دن جنت کی خوشبو بھی اس کو عاصل

جس فعل نے علم کو اس غرض سے عاصل کیا کہ وہ اس سے علاء پر فخر کرے یا بالمن سے جھڑا کرے یا توگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالی اس کو ایک عل

الم من كرام اور معكرين في ايك كتب ك مندوجه ويل معاصد معين ك ين:

اشاعت مم : کتب کا بنیادی مقصد یہ ب که استاد کو جو علم این اساتذہ اور کماول عاصل ہوا سے ایس دوسروں ملک منتقل کر دے اور میہ علم حاصل کرتے والے اسے اپنے

عزیزوں ' رشتہ داروں اور عام لوگوں تک پہنچا دیں۔ کتب کا سب سے اہم کردار میہ ہے کہ عمال قوم کے نونداوں کو زیور تعلیم سے مزین کیا جاتا ہے اور جمالت کو دور کیا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لئے جمالت دور کرنا اور علم کی اشاعت کرنا بنیادی ضرورت ہے۔

2- سيرت و كردار كي تشكيل : ع كي نشبت و برخاست طرز تخاطب اظاتي شائقي تمذيب اظال معللات كي درس معاشره في معيم تعلق بلند مقاصد كي لكن اور فراكش كا شعور اور ان کی اوائیل کے معج اسلوب کی زبیت متب میں ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزی ایک بیج کی سرت کی تغیر میں اہم کردار اوا کرتی ہیں۔ کہنا اہم فریضہ می ہے کہ وہ قوم کے نونمانوں کی سرت کو خالص اسلامی سانچ میں وحالتے کی کوشش کرے۔ وہی مکاتب ِ قال تعریف ہیں جو بجوں میں مرت نفس عزم اداوه استعامت ويانت شرافت منت راست كروري اور بلند مقاصد كي لكن پدا کرتے ہیں۔ اس ضومیت کے بغیر کتب کا دجود بیار ہے۔

3- اخلاقی تربیت : کب میں طالب علم کے داخل ہونے کا مقصد صرف تماہیں بڑھ لیا اور لکستا سکے لیتا ہی نہیں' بلکہ استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کی اخلاقی تربیت کرے۔ استاد کی مخصیت طالب علم کے لئے علی تمونہ ہوتی ہے' اس لئے استاد کو خود بھی ہر فتم کے روائل سے ياك مونا جائية-

یج کتب میں آکر بری باتوں سے آگا، ہو جاتے ہیں اور اینے استدو کی محرانی میں ایسے اخلاق اور پندیدہ آواب کے خوکر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً دفت کی پابندی ' آواب مجلس' آواب نشت و برفات اداب شرب و طعام وغيره بحول مي كتب ك زريد س فود بخود ا جاك ہیں۔ جو بچ کتب کے بجائے گھر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان مفات سے محروم رہے ہیں۔ بسرطل اظافی تربیت می کتب کا ماحل بست مفید عابت مو آ ہے۔

4- روحانی تربیت : کتب طلباء کے لئے ایک روحانی تربیت گاہ بھی ہے اس لئے ادبت ر زور دینے کے بجائے طلباء کی روحانی تربیت پر زور ریا جائے۔ روحانیت کے بغیر ملم ایک ایسا خیمہ ہے جس پر بارش برسی ہے تو خیمہ کے اندر بیٹا ہوا تحض بھیلیا نسیں۔ طالب علم کے لئے روحانیت کی بارش میں بھیلنا ضروری ہے۔

5- حكت و فلفه كى تربيت : أيك طالب علم كو دي تعليم دين كي ساخم ساخد اي عقلی ولاکل اور رموز ظلف سے آگا کرنا ضروری ہے اگار وہ ایسے لوگوں کو قائل کر سکے جو عقلی دلائل کے بغیر کی چے کو قبول نمیں کرتے۔

6- جمهوری اقدار کی تربیت : مدرسد می رو کر بچه این اندر جمهوری اقدار پیدا کر سکا ہے۔ اے دومروں کے ماتھ ل جل کر کام کرنے کی عادت باسانی پردا مو جاتی ہے۔ حقوق د فرائض کی اوانکی کی ایمیت بھوں کے ول میں کمتب کے ماجول میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ایثار و فریانی کا جذبہ می کتب میں پیدا ہو آ ہے کو تک دہاں مر حم کے بچوں کے ساتھ رہنا پر آ ہے۔ نیز افتے اور برے انسانوں کی پہان مجی کتب کے ماحول میں ہوتی رہتی ہے۔

احساس ذمد داری : احساس دمد داری کا مذب یمی کیب می میدا بو اے کو کل يمل ع كالي بم كتب بول ع بيشه مقالمه رمتا عد الروه كى كام بي فسني كرت وال شرمندہ اوتا پڑتا ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ بچل میں احساس دمد وادی پدا کرنے کے لئے موثر تدابير المتيار كرك

8- دوس مساوات : إسلام عن سب انبان برابر بي - كتب عن اميرو فريب كالتياد خم کرنے پر زور وہا جاتا چاہئے۔ کی امیر طالب علم کو فریب طالب فلم پر ترجیح فیس وہی جاہئے۔ استاد کو سب طلباء سے کیسال سلوک کرنا چاہئے۔ فرقہ واریت مستعبلتہ نظریات کی حوصلہ تھی کنی جاہے۔

ب على بكول كو افوت و مساوات كى عملى تربيت دى جاتى ب- تمام اميرو فويب والدين ك بي ايك جيس وردي سنت بين ايك من جك أيك على جيس نشين بالمحت بي- الل كتب ے کی مم کا رجی ساوک نیس کیا جالد چانچہ کتب میں افوت و ساوات کا ممل مون سامنے آاے

9- تربیت لقم و منبط: طلبه کو منظم زندگی مذارنے کی تعلیم دی جاہئے۔ ان کو نشست و برخاست' آوب مُفَكُّو' آوب ملاقات' آواب مجلس' آواب خورود نوش وفيرو سے روشاي كرانا ضروری ہے الکہ ان کی روز مو زندگی میں نظم و صبط پیدا ہو اور آنے والا معاشرہ ایک منظم اور مهذب معاشره بن سكي

10- بزرگول کی تعظیم و توقیر : کتب میں رہ کر بچے بررگوں کی تعلیم و توقیر کریا کی جلتے ہیں۔ چوٹوں سے شفقت سے پیش آنا مجی کتب بی میں سیکما جاتا ہے۔ استاد کو جائے کہ وہ بچوں کو بررگوں کی عرت و تو تیر کرنے کی تلقین کرے اور انسیں بررگان دین کے معنی قدم پر ملتے پر آلاہ کرے۔

شریعت کی پابندی : استاد کو جائے کہ وہ خود مجی احکام شریعت پر مختی ہے عمل كرے اور طالب علوں كو بھى شريعت ير عمل كرنے كى تلقين كرے۔ چانچہ كتب مي ايك جمولى ی مجر می موجود بونی چاہے جمل نماز کے وقت باجامت نماز اوا کرنے کا انتظام ہو۔ اسلام عل م كاسب سے بوا مقصد توكوں كو تعليم دے كر اس ير عمل كرنا اور كرانا ہے۔

كتب كے مادل يل روكر بجد بت سے شرق الل كا پايد مو جانا ہے ، جو آكده مل كر اس کی عادت اور فطرت بن جاتے ہیں۔

12- گرو نظری پختلی: بر کتب این طلب می خاص انداز کربیدا کرا ہے- نوشور ی پھتی اور ذہن کی ساخت کو ایک خاص سانچہ میں دھاتا ہے۔ آخر وہ غیر شعوری طور پر بالکل محسوس طریقے ے ایک زادیہ نگاہ کے علمبرین جاتے ہیں۔ طالب علم جبِ درسکا سے فارخ مو فیر محسوس طریقے سے ایک زادیہ تھ سے سبر بن جسے ہیں۔ ب ب ایک اسلامی کتب میں کر نظتے میں و ان کے سوخ کا انداز بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اسلامی کتب میں ان کے انداز بھی عام انداز بروی مداد ذائم کرنا مائے۔ لمباء كو اسلاى انداز فكرك جانب راغب كرف ك لئے بستين مولو فراہم كما جائے۔

1- اصول جمانبانی : طلبه کو علم آدخ نے دوشاس کوانے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتیر اسلام کے متحد ساتھ ساتھ ساتیر اسلام کے متحدن کرد اصول جمانی ہے بھی دوشاس کرنا چاہے۔ طلبه کو یہ تا دینا چاہئے کہ اسلام بھی دین اور سیاست وو چزوں کا نام نیس۔ متدر اعلی مرف ذات التی ہے اور اس کے علم کے سواکی کا علم قال عمل تحیس۔ انسان مرف خدا کا ظیفہ ہو سکا ہے مطلق الدین بادشار نیس بن سکا۔

15- معاشرتی علوم کی تعلیم : کتب میں معاشرتی علوم کی تعلیم دینا ہمی ضروری ہے گارہ آئد، خلیں ایک بهتر معاشرہ کی تعلیل کر عیں۔

16- جدید علوم اور سائنی علوم کی تعلیم : کتب میں موجہ علوم کے ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم دن کمی مروری ہے ، کار مسلمان قوم سائنی میدان میں دوسری قوموں سے بھیے نہ رہے۔

17- فی تعلیم طلباء کو عملی طور پر مخلف فنون د ہنرکی تعلیم ہی ویل جاہے ہاکہ وہ اپنی علیہ علی وہ اپنی علیہ علی م عمل زعمک ٹی اس سے فائدہ اشاکر روزی کما عیس- ہمارے ہاں فنی (شیکیٹیکل) تعلیم کے لئے عام مکاتب سے علیمدہ ادارے قائم کے کئے ہیں۔

# إسلاي مكتب كاارتقاء

سوال : اسلاى كتب ك ارتقاء ير دوشي والك!

جولب: ابتدائي اسلاي كمنب:

اسلام میں پہلا کتب مجد نوی میں ایک چوترہ پر قائم ہوا۔ جے "مند" کیا جاتا قلد اس " صفد" پر بہت سے محلد قام بذیر تے ' دو "اسحاب مند" کملاتے تے۔ امحاب صفد کی تعداد بالعوم ویرات سو افراد تک رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ تعلیم دین حاصل کرنے کی غرض سے عمل قیام بزیر

تھے۔ کویا یہ مدرسہ ایک بورڈنگ ہاؤس بھی تھا۔ ان کے تیام و طعام کا بندوات حکومت (یعنی الخضرت الله الله على مواست كم مرراه تفى ك المه تفال جب ولى بديد إ مدق أما تو آپ س سے پہلے اصاب مغہ کی ضروریات بوری کرتے تھے۔ اس کتب کے معلوم حضرت والمعلق بدأت خود مع معاب رام معد نبوى من جل مو كر رسول الندوي الما المعلق الما المعالم عددين کی باتیں سیسا کرتے تھے۔ اس مدرسہ سے برے برے عالم بن پیدا ہوئے۔ ان میں حضرت آبو مررہ کا نام سرفرست ہے۔ اصحاب صفہ میں سے جو حضرات لکمنا براحنا جانے تھے وہ دوسرول کو ہمی سکماتے ہے۔

كمتب عهد صحاب من : رسول الله والمنظمة كل وفات ك بعد دور محاب من قرأن مفظ كرف اور مدعث ليمن ير زباده زور والحيا- ورس مدعث ك سلسله مي ام الموشين معرت عائشه مدیقہ کے کمتب نے تمایاں خدالت مرانجام ویں۔

کتب عائشہ صدیقہ : حدبت عائشہ مدید الانجان کا کر تھا جو مجد نبوی سے کمن تھا۔ الاے عور تی ا بچ اور وہ مرد جن سے بدہ ند تھا ان ک محرے می آجائے تھے ابل معد نوی مِن بيضة تعيد سائف يرود مواً قاد حفرت عائشه اكثر بجول توصيف مكمان ك لخ افي ربيت میں نے لیتی تخیں اور ان کے معیارف خور برواشت ارتی تھیں۔ عطرت عاکشہ معالقہ کے شاكرددل كى تعداد دو سو سے زائد الله ان عن 18 عورتي حمير جليل القدر اسحاب مثلا ابو موى اشعرى الد جريره عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس ادر عرد بن العاص بعي شال تحصد

عمد فاروقی : حفرت عرفاروق نے تعلیم مین (صنف دفت) کے لئے تمام ممالک محروسہ عیل يدارس قائم كف حبان إن الى جبله كر مصرفين مقلم مقرر الرائي بعيجاء حفرت عبدالله بن مسعود كو كوف على معلم مقرر كيام كوف فيل أبن أسعود ك ورش عين على من على شريف ورس بوت عقب

ويكر كمتب : عمد محليه على اسلاكي مكاتب مسند في والمستحد، وقد عبل ابن مسعود اور خديف ین میلن کا درس جاری بھی۔ حضرت ابو وروائ کے ایر مشکل میں تعدید جاری بن عبدالله مسجد نبوی میں ورس وا کرتے ہے۔ مک میں حضرت عباس دروں اور دیند میں حضرت این عمر کا درس

كتب صحاب كے بعد : طفائ راشدين ك بعد آنے والے ددر ميں قرآن خوالى عظ قرآن اور تحریر حدیث بر زیادہ زور واحمیا۔ تابقیل اور تی تابعین کے دور میں مندرجہ ذیل مکاتب تعليم وي جاتي تفي ان مكاتب من عديث يه فسوصي نوجه ون جاتي محى-

مدف بن عامم كي ورس كوش بزارول أدى شريك موت يتعد

بغداد میں برید بن بارون کی ورس محا تھی جس میں ہے شار لوگ شریک ہوتے تھے۔ -2

یع عاصم این علی کی درس کادیمی بنی انبیت کی حاف منی--3

الو مسلم نے جب بغداد میں ورس دیا شروع کیا تو اس میں جائیں بڑار کیسے والوں کا -4 شار ہوا اُور سامعین اس کے عدوہ ہے۔

مجنع سلیمان بن حرف محدوث ک<sub>ی در می</sub>چه مفداد میں تصر خلافت کے فریب تھی جس میں -5

خلفا و امراجع ہوتے تھے۔

-7

6- بغداد می علامه فرالی کی درس گاه می بهت مشور بولی-

الم ابو منينم ك ورس كاد من بزارول آدى شريك موت ت

8- المام ابرايم على ك ورس عن بمى ب ثار حفرات شريك بوت تف

معجد کمتب : ابتدائی طور پر اسلای مکاتب سلید می قائم ہوئے۔ مندرجہ ذیل معجد کمتب قائل ذکر ہیں:

1- جامع عمر : ید مجد 21 م می همر بول- اس مجد می قربا" چالیس طفت بائ ورس . قربا" خالی طفت بائ ورس . قام علم الله محمد می محلف الله محمد میں محلف الله محمد میں محلف الله محمد میں ورس دیتے رہے۔ الم شافی بھی اس محمد میں ورس دیتے رہے۔

2- جامع دمشن : یه مجد الولید بن عبدالملک (متونی 96ه) نے تغیر کرائی متی۔ اس میں متعدد طقع بات ورس قائم تحمد اساتذہ کے لئے معتول مشاہرہ کے علادہ خوردد نوش کا مجی انتظام تقلد اس مجد میں مالک اور شافعی مسلک کے علیمدہ علیمدہ علتے منعقد ہوتے تھے۔

3- جامع منصور : یه مجد 145ه می اقیر موئی- اس می الک بلی کا درس قائم مول ان کے علاوہ مختلف حصول میں مالک اور کے علاوہ مختلف معلین طلباء کو تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ معجد کے مختلف معلیہ علیمہ علیمہ مطبق قائم شے۔ اساتذہ کے لئے معقول مشاہرے کا انتظام تعلد شافعی مسلک کے علیمہ علیمہ علیمہ مطبق قائم شے۔ اساتذہ کے لئے معقول مشاہرے کا انتظام تعلد

4 جامع کوفہ : یہال دو سری مدی چری میں علنے سطین ورس دیتے رہے۔

5- جامع الاز بر: يهل فاطمى دور عن ايك درس كله قائم بولى- اس جامعه عن مخلف ادوار عن مخلف الدار عن مخلف الدوار عن مخلف الدوار عن مخلف علائق مناب المجام دية رب-

علیحدہ مکاتب : اسلامی تعلیم کا نظام کانی عرصہ تک مساجد بی میں چانا رہا۔ پھر پھر ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن کی بنا پر مستقل مکاتب معرض وجود میں آئے۔ مساجد میں مرف قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب مکاتب میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے علاوہ ویکر وزیادی علوم کی تعلیم بھی دی جانے گئی۔ مثلاً ہیئت' فلکیات' فلفہ' منطق' ریاضی وغیرہ۔

اہم مکاتب کے نام

ا- البعض مورضين كا خيل ب كر بها باقاعده مدرسه معر ين الحاكم في 395 من الأكم الم 395 من الأكم الم

2- مقرض "بامع الازير" فاطي دور من قائم بوا-

- مدرسہ ابو سعد اسا میں نیشا پور میں ابو سعد اساعیل بن علی الواعظ استر آبادی نے اتام

-8

شر شاہ سوری نے نارنول هنت پنیالہ میں ایک مدرسہ بنوایا جو "مدرسہ شرر شاہ" کملانا

مغل بادشاہوں نے اپنی عمد حکومت میں متعدد مکاتب کا اجراء کیا. مثلاً دالی' لاہور'

مجرات احمد آباد عربور و تنوح فه شخصه فرخ آباد نير آباد مهند المر اور تونسه دغيره ميل

موجود ددر لین پاکتان میں اسلای تعلیم کے لئے مخصوص مدارس "درس" (درس گار) کمائے ہیں۔ ان مدارس بین قرات حفظ تغیر اور صدیث پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے ، برائے الله على ان درس كليول على قلفه طب راضي معلق كلام نجوم فكيات اور ديكر علوم كي تعليم مجى دى جال منى كيكن موجوده دور من ان علوم ير كوكى توبه شيس دى جاتى-

موجود دور بن بالتار، کے قربا ہر شر عر، اسلای درسالیں موجود ہیں۔ ان می سے

مند جہ زیل ورس گلہوں کے نام قال ذکر ہیں:

جلمعه اشرفيه : لابهور

جامعد لعمانيه : لاجور -2

وأرالعلوم مامعد منيفه حزب الأحناف : تنسور -3

مدومہ حرب املامیہ : کراچی -4

الجامعه الاسلامي (اسلامي يونيورش): بمادليور -5

مدرسه خر المدارس: ممثلن -6

دارالعلوم حقائيه : أكواره فنك منلع يثاور -7

جامعہ اشرفیہ : فاہود -8

تعليم : ابتدائ اسلام من مكاتب ك دد شعب تعد أيك شعبه مين قرآن و مديث ي تعليم دي جال عن اور دوسرے شعبہ ميں مكنا يرمنا عليا جانا تعلد آبست است وي دارس وائم ہوئے اور طلباء کو نوشت و خواند کی تعلیم دی جانے کی۔ طلباء اتدائی طور بر کسی مجد یا ابتدائی مجتب سے علی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے۔ ٹانویل کی پر نوشت و خواند کی ہاتلدہ تعلیم دی جاتی معی چرعلوم مثلبہ میں ممارت حاصل کر۔ کے لئے کی اور مدرسہ کا رخ کیا جا ما تعلد

عدارس کی اقسام : کتب کو بلحاظ ملبت دو حسون می تعمیم کی جا سکا ہے۔

ا- مرکاری بدارس : بیداری طومت کی طرف سے قائم کے جاتے تے اور ان کے تلام تر اخراجات صورت می دواشت کرتی تحید ان مدارس میں تعلیم بالکل منت دی جاتی تھی اور این میں بر ملید کے طالب علم الیم حاصل کرتے متعد اساتند و تقرر خود تكومت كرتی تنی اور انهیں معتول تنخواہ ریتی تھی۔

2- او قاف کے مداوس : سرگاری ، اوس کے عام پر بالعوم کوئی شہ کوئی جا کم وقف ہوتی على- اليه مارس كو "فق مارس" يا "ارتاف تع مارس" أن بن كما ما سكا بيد بعض دفعه اليا مؤيا تماك كي مدرسه كر لي حكومت كي طرف سه وي أكبر ونف كي جاتي على اور بعض وفعه كوكى ويس ايك مدرسة قائم كرك ال ك التراجات ك لئ كوتى جاكير ونف كريها من بيس دفعه معولات" كا محران عمله عليد بو ما تما اور بعض دفعه اساتذه على او قاف ك محران بوت تصد اوقاف کے مدارس میں روحانے والے اساتذہ کی سخوامیں کہیں کم اور کہیں اللہ ہوتی تھیں۔ برحال معاوضہ اس قدر ہوتا تھا کہ ایک مدرس اس سے نبایت آرام کی زندگی بسر کر سکے۔ تدریس کی سخواہ معافی ضروریات کی کفالت کے علاوہ ہوتی تھی جو مدرس کے لئے فراہم کی جاتی تھیں۔ فی بخر الدین جو شائی کو جنیس سلطان صلاح الدین نے اپنے مدرسہ صلاحیہ کا ناظم مقرر کیا تھا' ماہوار تدریس کی سخواہ دس بوعد' مدرسہ کے او قاف کی محرانی کا معاوضہ روزانہ ساٹھ رطن معری دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے الگ افراجات و سے جاتے تھے۔ شیخ الاز ہر کے الاؤنوں میں مساوری المؤنوں میں مساوری المؤنوں میں مناوری شاہر تھا۔

خانقاتی یدارس : بعض صوفیائے کرام جو اٹی خانقابوں میں زندگی بر کرتے تھے نے اٹی خانقابوں کے ساتھ دارس بھی قائم کے ہوئے تھے۔ ان دارس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان دارس کے طلباء پانغ ہوتے تھے۔ اور جاتی تھی۔ اس تعلیم میں تصوف کا عضر غالب ہوتا تھا۔ ان دارس کے طلباء پانغ ہوتے تھے۔ اور شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ساطان صلاح الدین الی بی نے 569 میں "دارا لعد اربعات کا متابعہ عزائی تھی جس میں کم و بیش عار سوصوفی اقامت پذیر ہو کروین و تصوف کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

مدارج مدارس : ، ارج کے لحاظ سے مدارس کو مندرجہ ذیل درجوں میں تقلیم کیا جا سکتا ہے۔

ابتدائی مدارس : ابتدائی مدارس کے دو شعبے تھے۔ آیک شعبہ میں قرآن مجد برحلا اور حظ کرایا جا تھا۔ روسرے شعبے میں لکستا برحنا سکمایا جا تھا۔

جب آخفرت و المنظم في مسلمانوں كو الله يوج كى حق سے اكبيد كى قو مسلمان است بوں كو تعليم دلانے كي أبتراً بن اكثر معلم يبودى سے "مرجلد على مسلمانوں نے يہ تام سنسل ليد پر آبست آب يوں كو قرآل تعليم كے ساتھ ساتھ لكھنے كى تربيت بحى دى جانے كى لود درجہ بدرجہ ، سرے علوم كى كتابيں بحى برحائى جانے لكيں۔ پر ابتدائى مدارس بي علم رياض كو مجى شال كر ليا كيا۔

فی مدارس : ایسے مدارس میں طب ہندسہ اور تغیرات وغیرو کی تعلیم دی جاتی تھی کیکن وقع تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ ان مدارس میں نساب تعلیم ایسا تھا کہ بیک وقت وفی اور ویٹری دونوں منروریات کو بورا کرتا تھا۔

تحفص کے مدارس : ان مدارس کا نصاب تعلیم مخصوص ہو یا تھا۔ ہر معمون کے علیماد سلیمہ، شعبے ہوتے تھے۔ مثلاً شعبہ مدیث و رجال شعبہ لفت و زبان شعبہ طب شعبہ فلکیات وغیرہ وغیرہ۔ ہر شعبہ میں پڑھناسے والے اساتذہ اپنے اپنے نن میں ماہر ہوتے تھے۔

مدار تدریس : تدریس کے فرائض مرف وی اساندہ سرانجام دے بحقے منے محلق

ا مرن یہ تعدیق کرتے کہ وہ اس کے لئے عمل طور پر المیت رکھتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور عمل تو يه طريقة تماكه استاد خود قابل شاكرد كو اجازت دے ديے تھے كه ود اگر جاب تر استاد ك طقة سے علیمه مو جائے اور خود اپنا مستقل علی طقه دری شروع کر دے یا پر استاد کی دفات كے بعد ال ك شاكردول على س س س قال زين مخص كو مند دوس كے لئے مخب كيا مانا قل اگر استاد غلد روی اختیار کرنا قر اس پر شدید اعتراضات کے جاتے تھے اساتان ایے طلباء کو ا نمایت محنت جانفشال مور شفشت مند تعلیم دیتے تھے اور اپنے فرائض معمی سے کو آباد ا کو محملہ تھور كرتے تھے۔ داريس كي تعليم كمل كر يلنے والے طلباء كو سندين وى جاتى تھی۔ طب كے طلباء كو اس وقت تك ريكس كى اجازت ند موتى متى وب تك السي باقلده سند نه ل جائى -

مصغیر میں مدارس : برمفریاک و بند میں سلمانوں کی آمد کے بعد دی مرورت کے تحت چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہوئے۔ ہر اہم مجد بواں کو قرآن مجید برحلنے کا فریعنہ انجام دیتا تھا۔ بیاں مجد میں یا الم مجد کے تمریر ان کی یوی سے قرآن مجید کی تعلیم ماصل کرتی تعین ابدے فیروں میں اسلامی مکاتب کا اجراء اوا تو دور دراز کے طالب علم اے کاؤں کی مجد سے ابتدائی علیم حاصل کرنے کے بعد نمی بزد کی شرک "درس گاہ" میں داخل ہو جائے۔ یہ دبی درس کا ہیں عرف عام من "ورس" كملاتي خصب- ان درس كابون من طلباك ربائش كا انظام بني موا تقلد رف الماري مرف ابتدائي تعليم دي جال شي- اس تعليم عن مرف ابتدائي العليم مخصيل علم ك في حمى اعلى ورس كاه من واقل بو جاتي تصد اليد مارس كانساب تعليم عمين ہو یا تھا۔ بیل عموا" عربی اور فاری دونوں زبانوں کا سَمنا ضروری تھا کوتک دینی عارم انمی وو فيانول من تھے۔ ان درس گامول من تغير صيف نف مرف نح منطق كام وغيروكي حمومي تعلیم دی جاتی سی۔

جب يمل اردو زيان مروح موئى تو قرآن و صديث اور ديكر علوم ير مشمل وجي كابول ك اردو تراجم وجود عن آنے لگے۔ اب ارد زبان کو ذریعہ تعلیم عالیا کیا۔ ایسے عداری عن "دورہ مدعث" اور نسلب تعليم ممل كرن ك بعد "سند نفيلت" وي جاتى تل-

برصغير على الكريدون كى آمد كے بعد جب سكولون كا اجراء موا اور پحر كالج اور يوندرسلول وجود من أكس تو تعليم دو حصول من بث عني:

ونياوي تعليم أجس كا مركز سكول كالج اور يوندورستيال بين-

-2

وی تعلیم : دی تعلیم دنیاوی تعلیم سے آیک الگ شعبہ ہے۔ خالص دی تعلیم حاصل كرتے كم خواہشند طلباء اسلاى مكاتب (ورس وارالعلوم) ميں والل ہو كر مروجه نساب تعلیم کی تحیل کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں دین ورس گاہیں' سووں اور یو نیورسٹیوں سے الک رو کر تعلیم خدمات انجام دے رای ہیں۔ الی درس کابین الرس تعامیہ " کمائی يں- مدر ضاء الحق كے دور الكرار ميں درس تظاميد كا متحل إس كرنے والے كو ايم اے اسلامیات کے برابر ورجہ وے دیا گیا۔

موجودہ دور میں بیشتر اسلائ ممااک میں ایک لونیورسٹیاں موجود ہیں جمال دین ہے متعلقہ علوم کی اعلیٰ پیاف پر تعلیم دی جاتی ہے۔ مثلاً جاسم از بر ( قامره معر) جاسم اسلامید

## استاد اور شاگرد کے حقوقی

سوال : استاد اور شاكرد ك حفوق و فرائض ير روشني والتع!

جواب : استاد اور شاكرد كے تعلقات :

ایک معیاری کتب کی کامیابی کا واردمار استاد اور شاگرد کے خوشگوار تعلقات پر منی ہے۔ تعلیم کے خاطر خواہ رتائج کے لئے متوازن نساب اچمی عمارت اور پائیزہ ماحول کی خرورت ہوگی ہے مگر یہ تین عبامر اس وقت، نمید رتائج پیدا کر سکتے ہیں جبکہ استاد اور شاگرد اپنے اپنے حقوق و فرائض پچائیں اور ان پر عمل بیرا ہوں۔ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک بنپ اور بیلے کے برایر ہو تا ہے۔

استاد کے فرائض (بعنی شاگر د کے حقوق) : علائے دین نے قرآن و مدیث کی روشیٰ میں استاد و شاکر د کے مندرجہ زیل حقوق و فرائش متعین کئے ہیں-

طلب علم کا شوق پر اکرنا : معلم کا فرض ہے کہ وہ اپنے ذیر تعلیم طلب می طلب ملم کا شوق پر اکرنا : معلم کا خوق بدا کرے۔ اگر یہ خصوصیت کی استاد می موجود نمیں تو اس کی تدریس سے خاطر خواہ دائے مرت تیس ہو سکتے۔ یہ چے استاد کے ادار تدریس پر مخصر ہے۔ استاد کو چاہئے کہ وہ طلباء کو حصول علم کے فوائد بتا کر ترقیب دے اور ان میں طلب علم کا شوق پیدا کرے اور باند مقاصد کی گئن اس کے دل میں کمت کوٹ کر محر دے گاتہ طلباء اپنے مستقبل کو دوشن کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر سکیں اور بری سے بری تکیف کو اس بلند مقصد کے حصول میں برداشت کر سکیں ۔

شفقت و محبت : معلم كا فرض ، ہے ك ود این طلباء به شفقت و محبت بیش آئے اور انسیں ای اواد ك قائم مقام سجے استاد طاب علم كا روحانى بلپ ہو؟ ہے۔ اگر كسى طاب علم يے كوئى طلح ہو تو استاد كو جائے كد اسے مشتقاند انداز میں ورست كرے۔ اسے جسمانی طور بر سخت سزاند وے مربر بجان كو ابنى حكت ممل سے خير كى جانب راغب كرے۔ استاد كو جرمانی من بدرد اور رحم ول ہوتا جائے۔

خوش اخلاقی : معلم کو جائے کہ ایت متعلمین سے خوش اخلاق سے پیش آئے کیونکہ ایک تند فرادر تر شرد انسان کامیاب درس نئیس بن سنگ ایسے استد سے طلباء ند تو انوس ہوتے ہیں الرادر سيافار المام الما

اور نری پرری طرح استفاد کر عکتے ہیں۔ چنانچہ مروری ہے کہ استاد اسین طاباد کے باین معمول ب تكلى ركم كار طلباء ب جبك على فائده مامل كر عمل- استاد كو زم مزاج موا عاب كار طلباء اس كى موجدوك عن فوفوده شد رين- استادى ارائتى معنوى بونى عابية ال اشتمال عن اليمي آيا جائية اي ك نارانتكي جلك يا ضد وكمك كا مقعد طلبوكي خر ولتي بونا جائية اس کی مخی اور نارانملی بین حدد وانقام کا جذبه بنال نیس بونا چاہئے۔

فرم روبی : التاد کو جامت می بیشه زم رویه اختیار کرنا ایئ متبدی اور مدود تعلیت ک

طلبه كے لئے سل اعداد افتيار كرنا جائے۔ ايك صدت من فريا كيا ہے: "جو فض النے عالمب كے معاد سے باعد دبان من هيمت كرنا ہے اس كى افتكو سے بعض لوگوں کے گراہ ہونے کے احمال ہو یا ہے۔"

بجول كى نفسيات سے آگائى : سلم كو سعلين كي نفسيات سے باخر ہونا جائے كاك وه مديس كاكم كالمل سے كر سكے۔ جو المياد بول كى نفسيات كو سي كى كوشش ميں كرتے وہ المين متعد میں ناکام رہے ہیں اور بچل کا لیتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ بعض بچے بعا مراف ہوئے ہیں اور بعض شرید۔ بعض ہوشیار ہوتے ہیں اور بعض میں۔ استاد کو جائے کہ وہ ان کی نفیات ور مراج کو سمع اور حکت عمل سے کام لے کر ان کی برائیل مرار عن اور کروریال دور کرنے

ایار و قربانی کا جذب : ایک استاد عی ایار و قربانی کا جذب پدرجد اتم مودود بونا چاہئے۔ اے اپنے مفاوات پر طلباء کے مفاوات پر ترجع دیلی جائے۔ اس معمن میں استاد کو جائے کہ اشد ضرورت کے سوائمی مدرسے فیر ماضری نہ کرے کو تکہ اس سے طلباء ک پرحال کا بہت مو آ

اخِلاق تربیت اور تزکید نس : معلم کا زمن ہے کہ وہ نسانی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایے شار مدل کی اظافی تربیت پر مجی زور دے۔ انس بری باؤل سے روکے اور اجھی باؤل کی تلقین كرے۔ يہ بات مجمى مكن بے كه معلم خود مجى باعمل مو اور اسلاى اخلال سے مزن مو- جمل خداے الحمدور الدی اللہ کی بخت کا مقد بان فرالا وال یہ مالا کے آپ تعلیم کے ماتھ ماتھ ا خالی اطلاقی تربیت اور ترکید اس می کرتے میں اور وائل کی باقی سکماتے میں۔ ترکید اس سے بغیر سکماتے میں۔ ترکید اس کے بغیر تعلیم بجائے نفع کے نشیان کا باعث ہوتی ہے۔

استاد کو چاہے که وه اینے قول و قبل میں توانق پیدا کرے ورند میح افاد ممکن نہ ہو گا كوك اقوال دل عن ارت إن كين اعل كو الكيس ويمية إن-

قرآن مجد من فرالم كيا بي كر "م الى بات كول كت أو جس ير فود عل نيس كري-" چنائی اسلام میں عالم بے عمل کی کوئی وقعت نہیں۔ ایک استاد بول کو جو بھی پردھایا اور سکھایا ، بھا کہ اور سکھایا ، بھارے اس کا تعلید کر سکیں۔

مسلوی سلوک : معلم کا فرض ہے کہ وہ اپنے تیام ٹاگردوں کے ساتھ سلوی سلوک کرے مكى كو كى ير ترج ندوس اميرو غريب كالے أور كورے كى مصنوى تفريق سے بالاتر ہوكر كام

نديي اعل كي پايندي : معلوم كو چاہے كه ده است داي اعل كي بوري بوري پايندي رے ای کے طلبہ کے سامنے استاد ایک علی نمونہ ہوتا ہے۔ جو یکی استاد کرے کا تطلبہ اس کی نق كريں كے آكر استاد فيك اعمال كا بايد ہے تو شاكرد مبى فيك اعمال كے بايد ہو مائيں كے۔ استاد کو سمی میں دہی کام کی خلاف ورزی نیس کرنی چاہئے۔ اسے ہر کام اور قتل ندہب کی روشن من كرنا عائي - درسه من آيام العلواة كا انظام مونا عائية - طلباء من ممازي اوالكي كو باقلعده بنانا مجی استاد کا فرض ہے۔ رمضان البارک کے مینا میں استاد کو خود میں روزہ وار رہنا چاہے اور طلباء كو بعى روزے ركھنے كى تلقين كرنى چاہئے۔

خوش ہوشی اور وقار : استدی مخصیت پرکشش ہونی جائے۔ اس متعد کے لئے مطم کو بیش ہوتی وزیر مناز مدیات ہونا بیش فرا اور مدیات ہونا بیش خوش ہوٹی رہنا چاہے۔ لباس کے لئے میتی ہونا طروری نہیں محرصاف ستمرا اور مدیات ہونا مروری ہے۔ اے کھانے پیخ اریخ سخ الفنے بیٹنے اور تعکو کرنے میں اپنے وقار کو قائم رکھنا علاوری ہے۔ اے کھانے پیخ اریخ سخ الفنے بیٹنے اور تعکو کرنے میں اپنے وقار کو قائم رکھنا علیے اور عزت و خود داری کا دامن مجھ ہاتھ ہے تیس چھوڑنا چاہیے۔

ایک واقع ظیفہ بارون الرشد نے اہم بالک سے درخواست کی کہ آپ میرے محر آکر جھے صِيت برما واليجيد الم مالك في صاف الكاركرويا اور فرلما كه علم كوبست ند كرد ورند الله تعالى

حميل بت كروے كا فلميل أكر راحنا ب تو ميرے ملقہ ورس مي آجايا كد-

فني ممارت : استاد كو عاب كه وه اسي فن كا مابر بو اور اسي معمون ير است عيور مامل ہو۔ اگر وہ این فن کا ماہر ہو گا و شاکرد خود بخود اس کی ول سے عرت کریں سے

رائے زانے میں قرریں کے فرائض مرف دی انجام دے کے تھے جن کے متعلق اہرین یہ تعدیق کر دیے تھے کہ وہ اس کے لئے عمل طور پر المیت رکھے میں اگر کوئی استاد اپنے فن مِن عَالِل عابت مويا تو اس كي شديد ندمت كي جاتي على- اس سورت عي أكر استاد كو خود احساس بو جا اکد وہ اپنے فن میں ابھی تک ناکمل یا نال ہے تو وہ اپنے فن میں ممارت حاصل کرنے کی كوشش كريًا تفاء اس همن عن قاضى ابر يوسف كى زندكى كا واقعد مضور سهد وولهم ابو منيفد ك شاكروت ادر مارون الرشيد ك دور من قاضى القصاد تھے۔ انهوں نے استادى زندى من انا علیمدہ طقہ درس قائم کر آیا۔ اہم ابو صنیفہ کو معلوم تما کہ وہ اپنی بوری طرح پھل کو نمیں بیچے۔ چانچہ پانچ ایے دین سوال کی کے ہاتھ ان کے پانچہ کہ وہ ان کا جواب ویں۔ جب لام بوسف نے جواب غلط ویا اور محسوس کیا کہ استاد سے علیمدہ ہو کر انہوں نے خلطی کی ہے تو فورامہ ددبارہ استادے حلقہ درس میں شامل ہو کر مزید علم عاصل کرنے سکے۔

تروی علم : معلم کو جائے کہ وہ علم تھیلانے میں وسعت قلبی افتیار کرے اور بکل سے کا ک کوئی ایسی بات بوجیس جائے جس کو وہ جانیا ہے اور وہ اس کو چھیا لے راتینی نہ ہتائے) تو قیامت

المادر بدافار المالية المالية

ك ون (اس ك منه يس) آل كى لكام دى جائكى-

صبر و استقلال : استاد کو چاہئے کہ وہ صابر اور مستقل مزاج ہو' کی حالت بیں مجمی ہمت و حوصلہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ معلم کو اپنے مشن کی کامیابی کے لئے کسی بری سے بدی قربانی سے بھی درینے نسیں کرنا چاہئے۔

تقوی اور خوف خدا : استاد کا سب سے برا وصف سے سے کہ وہ ستی ہو اور اس کے دل میں خوف خدا جاگزین ہو کر کھن الدید ک خوف خدا جاگزین ہو کر کھن الدید کی الدی سفت ہے جو انسان کو حقوق اللہ اور حقوق الدید کی ادائیگی پر مجبور کرتی ہے۔ نیز نیک کی رغبت اور بدی سے نفرت بھی تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک وفعہ المام ابو صنیفہ کا پاؤں ایک بچے کے پاؤں پر پڑکیا۔ بچے نے جی کر کما کہ : "خدا ایک وفعہ المام کی تعلیم اماتذہ سے اسی مشم کے خوف خدا کی طالب ہے۔

اصول کی پابندی : معلم کو چاہئے کہ وہ اپنے عادات اور اخلاق میں پختہ ہو اور ایک بااصول زرگ کا علمبروار ہو۔ اپنے اصولوں سے کمی حالت میں بھی انحواف نہ کرے ' خواہ اسے کتا ہی نقصان انحانا بڑے ' کمی لائح' دیاؤ اور دمونس وغیرہ سے متاثر نہ ہو ' کفایت شعاری' مادگ ' سچائی اور خدمت علق کو اپنا شعار سجے۔ بھی کی کے سامنے ہاتھ نہ مجیلائے۔ اپنا اخراجات کو اپنی آمدنی کی حد سے نہ بڑھنے دے۔ محلوق سے اپنی خدمات کا محلوضہ طلب نہ کرے ' کیونکہ انہاء جو معلم اعظم ہوتے ہیں بھی محلوق سے اپنا معلوف طلب نمیں کرتے۔ نیز معلم کو چاہئے کہ وہ تبلیق معلم اعظم ہوتے ہیں بھی محلوق سے اپنا معلوف طلب نمیں کرتے۔ نیز معلم کو چاہئے کہ وہ تبلیق لور اصلاحی جذب سے سرشاد ہو۔ اسے ہر وقت اصلاح است کا فکر دامن کیر ہو۔ نیز امور مدرسہ میں وقت کی پابندی کا خیال رکھے آکہ طلباء اس سے ان تمام باق کا سبق سیکھیں۔

شاکرد کے فرائف (یعنی استاد کے حقوق):

احترام استاد : شاگرد كاسب سے پهلا فرض به ب كه ده دل سے الى اساتده كا ادب و احترام كرے- اس كى جرجائز بات كو تعليم كرے اور اس پر حتى الامكان عمل كرنے كى كوشش كرے-استاد كى حيثيت كا بھى ہو اسے حقير تصور نه كرے- اسلامى تعليمات ميں استاد كو روحانى باپ كا درجہ ديا كيا ہے- اس كئے استاد باپ سے بھى زيادہ عرت كا مستق ہے-

اطاعت و پیروی : شاگرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے استو کی پوری اطاعت اور فرمانیرواری
کرے ' جان اور مال سے جو خدمت باسانی ہو سکتی ہو کرنا رہے۔ اسلام میں شاگرد استو کا دل سے
احترام کرتے رہے ہیں۔ اساتذہ کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کی برواہ بھی نہیں کی جاتی تھی۔
شاگرد کو چاہئے کہ وہ اپنے استد کے تحق قدم پر چلے۔ استد جس کام کے کرتے کا تھم دے ' اسے
خوش اسلولی سے انجام دے اور استاد جس کام کر کرنے سے منع کرے اس کام سے رک جائے'
کونکہ استاد صرف ایجے کام کرنے کا تھم رہتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔

محنت و مشقت : شاگرد کو چائے کر ١٠ بمه وقت این تعلیم کامول می مشغول رہے اور خود

الاستراور سيافار والمالية المالية الما

كو محنت و مشقت كا علوى بنائد اس مشكل س مشكل كلم س محى نيين محمرانا عاب-

وقت کی قدر : شاگرد کو چاہئے کہ تمام تعلی امور عمی وقت کی پابندی کرے لیعنی وقت پر مدرسہ آئے اوت پر جائے اوقت پر کھائے بے اور وقت پر جاگے اور سوئے اکہ تعلیمی سرگرمیوں عمی رکلوٹ پیدا نہ ہو اور اس کا فیتی وقت ضائع نہ ہو۔

پھڑ و اکھساری : شاگرد کو چاہے کہ گھڑ د اکساری کو اپنا شیوہ بنائے ، مجی فخر و فرور نہ کرے۔ استاد سے اوپ سے پیش آئے۔ نام فرنانی کا قول ہے کہ : "طاب علم کو استاد کے سامنے اس لمرح ہونا چاہئے جس طرح کہ مردہ زمین 'جس پر بارش ہوتی ہے تو وہ زعمہ ہو جاتی ہے۔"

استاد سے بحث و تحیس سے برہیز : متعلم کو جائے کہ وہ اپنے استاد سے بحث و تحییس سے برہیز : متعلم کو جائے کہ وہ اپنے استاد سے جس سے شاکرد سے برہیز کرے کوئلہ اس سے بننی اوقات فریقین میں رفیق بد ابو جاتی ہے۔ نیز اخلاقی مسائل کی طرف بھی متوجہ ہو کوئلہ اس سے متعلم کے ول میں طبحان پیدا ہو جاتا ہے۔

عمل کے ارادہ سے علم سکھے : شاگرد کو چاہئے کہ جو بات بھی سکھے' اس پر عمل کرے۔ کونکہ علم بغیر عمل کے وہل جان کا سب ہو آ ہے۔ نیز علم کے فوائد عمل کے بغیر دستیاب نہیں ہوتے۔

اعتدال پندى : شاگروكو جائب كدود كلانے بين كلف برحظ كيلنے كورف اور سونے جاكنے ميں اعتدال سے كام كى كو تك أفحضور في اليان كا فرمان بىك : "بمترين عمل مياند روى كے موتے بيں۔"

اخلاقی باکیزگی: شاکرد کو چاہئے کہ وہ اخلاقی ممارت حاصل کرے۔ تمام لوگول سے شائستہ طرف کام افتیار کرے۔ تمام لوگول سے شائستہ طرف کام افتیار کرے۔ فتل کوئی، جموت اور نیبت وغیرہ سے پر میز کرے، صدتی و دیانت کو اپنا شعار بنائے اور ندمب کی متائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرے۔

جسمانی صحت : تعلیم سركرميوں كے ساتھ ساتھ شاكرد كا فرض ہے كه وہ كميل كود ، جسانى ورزش اور سرد تفريح سے ابنى جسمانى موت كى حفاظت كرے۔

استاد سے حسن ظن : شاگرد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے استاد سے حسن ظن رکھے اور کسی حالت میں بھی اس سے بد ظن نہ ہو' اگر استاد زیادتی کرے تو بھی مبرو بخل سے کام لے اور حرف شجایت زبان پر نہ لائے کیونکہ استاد کی سختی بھی فیرخوانی کے جذبہ سے ہوتی ہے۔ یری صحبت سے اجتناب : طلباء کا یہ اطاتی فرض ہے کہ دہ پری معبت سے اجتناب کریں كو كد يہ جزان كے لئے جاء كن موتى جد خصوصا " ذمن كى چكى سے پہلے برى محبت ك اثرات زیادہ مصراور مملک ہوتے ہیں۔

طالب علم کے اوصاف : نواب مدین خال نے اپنی کلب ابجد العادم میں کما ہے کہ ایک متعلم كم مندرجه ذيل لوصاف كأحال مونا جائ

تعلم سے لئے سب سے زمان ضروری باکیزی علم ہے۔ -1

وہ دنیادی اور مادی افراض کو زیادہ مد نظرنہ رکھے۔ -2

-3

اپنے علم پر محکم اور مغرور نہ ہو۔ تصیل علم میں دلچیں قائم رکھے اختلافی سائل میں الھنے کی کوشش نہ کرے۔ عصیل علم میں دلچیں قائم رکھے اختلافی سائل میں الھنے کی کوشش کر رہے اسے جانہ -4

بقتے بی مرہ علوم ہیں مب کو جامل کرنے کی کوشش کرے۔ اے جائے کہ مکی -5 ایک بی علم کی تحصیل میں زندگی ختم نہ کر دے کہ اس سے فارغ ہو کر بی کوئی دوسرا ملم مامل كرے كا بك اے تمام علوم كى طرف وجد دي عابية۔

جب تک کی ایک نن کے معلق کھے نہ کھ مطولت ماصل نہ کر لے کی ودمرے -6

فن کی طرف توجہ نہ دے۔

تمام علوم كي تحصيل كامقعد خوشنودي خدا مونا جائي-بعض علائے کرام نے طلباء کے لئے حسب ذیل اوصاف متعین سکتے ہیں۔ یہ ی اوصاف مقعد لعليم بين:

معرت محمد المنظمة الماسة

دین و شربعت کی یابندی -3

وم سے مجت

مکومت کی اطاحت

اسلامى تمذيب كأجملي نمونه

# ماركيث مربازار (سوق)

سوال : "بازار" (سوق) یا "منڈی" سے کیا مراد ہے؟ منڈی کی اقسام اور لوازمات پر نوٺ لکھئے!

جواہب : بازار :

"بازار" یا "منڈی" کو عربی زبان میں "سوق" کما جاتا ہے۔ "منڈی" بالعوم الی جگہ کو

کتے ہیں جمال خرید و فروخت ہوتی ہو' مثل غلہ منڈی' سبزی منڈی وغیرہ۔ لیکن اصطلاعا " منڈی" سے مراد کوئی خاص علاقہ نہیں' جمل اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہو' بلکہ منڈی یا بازار سے مراد وہ علاقہ ہے جمل اشیاء کی خرید و فروخت کے لئے فروخت کرتے اور خریدنے والے آپس میں براہ راست یا بالواسطہ رابطہ قائم کر کے قیمت کا لعین کرنے کے لئے مقابلہ کر عمیں۔ اگر مقابلہ عمل ہو تو شے کی قیمت ایک وقت میں کیماں ہوگ۔ محرجب مقابلہ غیر عمل ہو تو ایک شے کی کئی قیمیں رائج ہوں گی۔

مندی کے لئے ضروری نمیں کہ وہ کمی ممارت میں محدود ہویا چند مر رقبہ تک محدود ہو۔ اگر دور دراز مقالت پر بیٹے ہوئے کاروباری افراد براہ راست یا بانواسطہ رابطہ قائم کرنے کے قاتل ہو سکیں تو ایبا تمام علاقہ منڈی کے زمرے میں آ جائے گا۔

منڈی کے لوازمات : منڈی یا بازار کے مندرجہ ذیل لوازم این :

(1) شے یا جنس : شے ایس ہو جے دیکھا یا چموا جا سکتا ہو اور وہ افاوہ کیالی اور انقال پذیرہ کے بذیری کے عناصر کی حال ہو۔ مثلاً چاول' کندم وغیرہ۔ ان بیس افادہ کیالی اور انقال پذیرہ کے بنیادی عناصر موجود ہیں۔

شے کے بادی اور حقیق وجود کا ضروری لین دین کے وقت منڈی بیل موجود ہوتا ضروری البتہ خریدار کے ذہن میں شے کے متعلق واضح تصور کی موجودگی ضروری شرط ہے۔ تھوک منڈیوں میں اشیاء دکانوں پر موجود نہیں ہوتمی' البتہ ان کے نمونے ضرور موجود ہوتے ہیں' جنہیں دکھ کر بال کی کوالٹی کا اندزہ نگایا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت می اشیاء مریڈ مارک کی بنا پر فروخت ہوتی ہیں۔ سال ایٹن جائے' صوفی سوپ ڈالڈا کسان تھی' شیٹ سمنٹ وغیرہ۔ اسی اشیاء آگر سودا ہوتی ہوت دفتہ موجود نہ تھی ہوں تو ان اشیاء آگر سودا کرتے وقت موجود نہ تھی ہوں تو ان اشیاء کا تصور فورا سنزین میں آ جاتا ہے۔

(2) فروخت کنندہ : منڈی کے لئے ال فروخت کرنے والے کا ہونا مروری ہے۔ فروخت کندہ کے بغیر منڈی کا تصور محل ہے۔

(3) گامک یا خریدار: اشیاء خرید نے لئے خریدر کا ہونا ضروری ہے ورند اشیاء وحری کی وحری رہ جائیں گی-

> منڈی کی اقسام: منڈی کی مندرجہ ذیل انسام ہیں: (۱) یومیہ منڈی (2) تلیل المیعلو منڈی # (3) طویل المیعلو منڈی

(1) عبرميد مندي : يوميد مندي بين عموا" الي اشياء فروضت موتى بين عبن كا زخره كرنا

ممکن نہیں ہو تا اور یہ اشیاء ضیاع پذیر (ضیاع ہو جانے والی) ہوتی ہیں۔ مثلاً دودھ ' سزماں' مجل' ارشت مجھی وغیرہ ایس اشیاء کی ایک قلیل مقدار ہی فرونت کے لئے لائی جاتی ہے اور ان کی رسد عموا" غير كلدار موتى بي- لين أن اشياء پيداوار مين في الغور اضاف مهين موتك مثلاً كمي روز شریل سمی خاص تقریب کے لئے دورہ کی زیادہ ضرورت مو تو سمینس بوستی موئی طلب کو بورا نہیں کر سکے گو وہ اتنا بی دورہ وے گی بتنا ہر روز وہی ہے۔ ایسی اشیاء میں چونکہ رسد میں فی الفور اضافہ ممکن نہیں ہونا اس لیے طلب میں اضافہ کی وجہ سے فیمیں بردھ جاتی ہیں۔ جب طلب كم ہو جائے تو قيت بھي كم ہو جاتى ہے۔

- (2) تلیل المیعاد منڈی : ایس منڈی میں فردخت ہونے وال اشیاء کو تلیل عرصہ کے لئے ذخیرہ کیا جا سکا ہے۔ اگر طلب بردھ جائے تو قیت بھی بردھ جاتی ہے اور طلب مم ہو جائے تو قیت
- (3) طویل عرصه کی منڈی : طویل عرصہ میں کاروبار میں توسیع کے باعث رسد میں اضافہ مكن موياتي- اس لئے طلب مي اضافه مو جاتا ہے- الي مندى مي قيت كا تعين في كي طلب اور رسد کے واہمی مطابقت سے ہوتا ہے۔ طلب کے اثرات کو ذاکل کرنے کے لئے رسد میں . کی بیش کی جاسکتی ہے۔

منڈی بلحاظ محل وقوع : کل وقوع کے لحاظ سے منڈی کی تین قسیں ہیں:

- (1) ستای منڈی (2) کی منڈی (3) بین الاقرای منڈی
- (1) مقامی منڈی : اگر کوئی چرکس مخصوص علاقہ میں عائی جائے اور اس کے مردد و نواح ى من فردنت مو جلي والى مندى كو معمقاى مندى" كيت بي- الى مندى عن خياع يذر اشياء مثلًا ووره عنزیان کیل وفیرو اور مقای خرورت کی اشیاد مثلًا ریت موسه برف مهل کریم وغيو اور علاقد ك رسم و رواج سے متعلقہ اشياء شال مولى ين-
- (2) ملکی میڈی : اگر کمی شے کی خرید و فروشت ملک کے تمام حصوں علی ہوتی ہو تو اس شے کی منڈی کلی یا قوی منڈی کالاتی ہے۔
- (3) بین الاقوامی منڈی : جن چیوں کی خرید و فروخت دنیا کے تمام ممالک میں ہوتی ہے فن کی منڈی علمی یا بین الاقوای منڈی کملاتی ہے۔ ایک منڈی ٹیں مقابلہ کی نوعیت علمی ہوتی ب- اشاہ بائدار ہوتی ہیں اور ان کی طالب بھی مائی نومیت کی ہوتی ہے۔ مثلاً سوتا عامی وغیرو-الی مندیاں قائم کرتے کے لئے مخلف ممالک تجارتی تعلقات سے مسلک موتے ہی اور اپنی فاضل بداوار کو عالی مندیوں میں فرونت کرتے ہیں۔ عالی تجارت عالی امن کو معظم کرنے میں اس مددی ہے اور تذہی فائی تل کا درید می ثابت مول ہے۔

منڈی پالحاظ جنس : بنس کے لاظ سے منڈی کی چار تسین ہیں: (2) مخسوص منڈی (ا) علم مندى

#### (3) نونے کی مثلی (4) ورجہ بقری کی مثلی

- (1) عام منڈی : ایک منڈی میں ہر حم کی اشیاء برجان فرفوں پر فروفت ہوئی ہیں۔ مردد نواح کے لوگ مام دکارادوں سے اپن طلب کی اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں۔
- (2) مخصوص منڈی : ایک منڈی میں مخسوص اور ایک بی جس کی اشیام فردنت ہوتی ہیں۔ مثلاً سبزی منڈی علد منڈی کاتھ بارکیٹ دفیو و فیمو۔
- (3) نمونے کی منڈی : ایس منڈی عموا معنوعات پر مشمل ہوتی ہے۔ ایس منڈی ش اشیاء کی فرید و فروفت ان کے نمونوں سے ملے کی جاتی ہے۔
- (4) درجہ بندی کی منڈی : ایک منڈی میں پیٹنٹ اور ٹریڈ ادک اشیاء فردنت موتی ہیں مثل سرب وفیو- بوتی ہیں مثل سرب وفیو-
  - منذی بلحاظ مقابلہ: مقابلہ کے لحاظ سے منڈی کی تمن تشمیل ہیں:
  - (1) ممل منذى (2) عامل منذى (3) المبلد واداند منذى
- (1) کھمل متڈی : آگر کی شے کی تمام اکائیل اپنے معیار کے لحاظ سے بکسال ہول اور ان کی خرید و فروخت کرنے والے افراد کی خرید و فروخت کرنے والے افراد کی خرید و فروخت کرنے والے افراد کی خداد ہو کے قو ایس اشیاء کی منڈی خالص منڈی کمالی رسوخ کی وجہ سے اشیاء کی منڈی خالص منڈی کمالی ہے۔ اور اگر اوافات کے طاق کسی صنعت میں نیا کام خروح کرنے اور پرانا کام بھر کرنے پر کوئی پائٹری نہ ہو اور اشیاء پیدا کرنے والے عالمین کی رسد پھدار اور عمل طور پر حرکت پذیر ہو اور خروار اور عمل طور پر حرکت پذیر ہو اور خروار اور فروخت کار منڈی کے حالت سے عمل طور پر آگاہ ہوتے ہوئے آیک وو مرب کے مائٹر تجارتی وابلہ سے ضاک ہوں تو ایس منڈی "محمل منڈی" کمالی ہے۔
- (2) نامکمل متڈی : الی منڈی میں کسی شے کی تمام اکائیاں اپنے معیار کے لحاظ سے کی تمام اکائیاں اپنے معیار کے لحاظ سے کیسل نمیں ہو تی۔ کسی ایک کیسل نمیں ہو تی۔ کسی ایک فیست دو دکانوں میں کیسل نمیں ہوتی۔ ایک بازار میں اس کی قیست زیادہ ہوتی ہے تو دو سرے بازار میں کم۔ آیک گاکب ایک دکاندار سے کوئی چڑ پائج ردیے میں فرید لے جاتا ہے تو دکاندار دو سرے گاکب ہے۔ اس چڑ کی قیست آٹھ یا دس دوسول کر لیتا ہے۔
- (3) اجارہ وارائد منڈی : ایس منڈی میں شے کا فروخت کار ایک فرو ، قرم یا اوارہ ہو آ ہے۔ شے کوئی قرمی تم البدل نہیں ہو آ۔ اجارہ داری قدرتی اسباب کی بنا پر بھی ہوتی ہو ، مگروہ ان دونوں افتیارات کو بیک وقت استعمال نہیں کر سکا۔ شاہ پاکستان کو ہٹ س ، میٹان کو قدرتی رہم ' ایڑو بیٹیا رین حاصل کرنے اور بنانے میں قدرتی اجارہ واری حاصل ہے اور شیٹ بھ کو کرنی کے اجراء اور زر مباولہ کے لین دین کے لئے قائولی اجارہ واری حاصل ہے۔

اجارہ واری میں اجارہ وار صارفین سے عمل مقلیلے کی نسبت زیادہ قیت وصول کرتا ہے اور اے رسد پر کشول کرنے اور قیت کا تھی کرنے کا انتیار بھی ماصل ہوتا ہے مگروہ ان دولوں الاربىداقد المالكان ا

افنیادات بیک وقت استبل نمیں کر سکک اگر وہ رسد متعین کرے تو اسے وی قیت وصول کتا برے گی جس پر صادفین اس کی پیدا کدہ اشیاہ کو خرید نے پر آلدہ ہوں۔ اس کے بریک اگر وہ قیمت متعین کرے تو اسے اتن مقدار میں ہی رسد فراہم کرتا پرتی ہے ہو اس کی مقرد کردہ قیمت پر صادفین خرید نے کے تیار ہوں۔

منڈی کا ارتقاء : پرانے زمانہ میں جب انسانی ضروریات نمایت محدود تھیں اور وہ جنگوں میں دندگی بسر کرنا تھا منڈی کا وجود نمیں تھا۔ پھر از بن نے معاشرہ میں رہتا شروع کیا اور اپنی ضرورت کی اشیاد پیدا کرنا شروع کیں تو وہ ایک دد سرے سے اشیاء کا جادلہ کرنے لگا۔ پھر انسان نے ایک آلہ مبادلہ اور پیانہ جاش کر لیا جے "زر" کا نام دیا گیا۔ زرکی دریافت کے بعد لین دین میں آسانی ہوگی اور یوں منڈی وجود میں آگئ۔

منڈی کی اہمیت : منڈ؛ ابل ایبا مرکز ہے جمل مبارفین ابنی مرورتوں کو پورا کرنے کے لئے قریبات ہم ورق کو پورا کرنے کے لئے قریبات ہم وقت موجود رہ ہیں۔ منڈی اظال کی تربیت کر کے انہیں راست ہم دکی، چائی، ویانت داری نور افوت کی تعلیم وی ہے۔ آپس میں ممثل جول اور کاروباری تعلقات پیرا ہوئے ہے۔ مساوات انتخاد اور ہدروی کے جذبات پیرا ہوتے ہیں۔ تمذیب تمدن اور شافت میں ترتی ہوئی ہے۔ ہوت کا کان ہوتی ہے۔ انہم رسم و رواج سے آگائی ہوتی ہے۔

اسلام میں تجارت اور کاروبار میں لین دین کے اصول متعین ہیں۔ اسلام میں اشیاء کی قیمیوں سے متعلق ہدایت کی گئی ہے کہ اشیاء کی قیمیوں اتنی زیادہ نہ ہول، جو معاشرے کی آئی تیمیوں کی قوت فرید سے زیادہ ہوں۔ اسلام معاشرہ میں متاب قیمت ایک رعابت نہیں بلکہ بنیادی جن ہے شخت کی خرید سے خفر کرنا ریاست کا فرش ہے۔ قیمیوں کا اسلامی نظریہ پیدا کاروں اور صارفین کی اسخد کی امراب کی اجازت نہیں ویا۔ پھر اسلام عاجاز منافع خوری سود خوری کملاث اور ذخرہ اندوں کی بحرب برا کمارہ میں کاروبار شراکت معلوہ جات اور فرید و فرونت کے دیا تدارانہ اصول نہم کرنے کے لئے محد و معلون ثابت ہوتے ہیں اس لئے مندی کا تمام تر نظام اسازی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

سوال : اسلامی بازار کے ارتباء پر مختر نوث کھے اور اسلامی معیشت میں بازار کی خصوصیات پر روشنی ڈالئے!

جواب : اسلام اور بازار :

اسلام کے ابتدائی حمد بی بازار کا تصور موجود تعلد عربوں بی تجارت کا عام مواج تھا۔ آخضرت المسلوم اللہ کے دادا معرت عبدالمعلب اپنے دقت کے ایک بوے تاجر تھے جن کی تجارت کا سلسلہ وسط الیمیا تھا۔ بھر اللہ بھر آپ کے والد بھی اس پیشر سے شملک تھے۔ آپ کے چا

حفرت ابو طالب مجی تجارت کرتے تھے۔ انخفرت اللہ اللہ علی اپنے چا حفرت ابو طالب کے مراه تجارتي سري مح من من الله معرت مديد رضي الله عنها كا مل تجارت مخلف علاقوں میں فروفت کرتے رہے۔ عرب میں منڈی (سوق) مجی موجود میں۔ بعض منڈیال محلول کے موقعوں پر منعقد ہوتی تھیں اور بعض لوگ اپنا مال تجارت اپنے مسلیہ ملکوں میں فروفت كرف ك لئے جاتے تھے۔ حفرت الو كر مدان و حفرت حلى غنى اور حفرت مال مى تجارت كے بيشہ ہے خسکک تھے۔

اسلای دور میں بازار کی تین واضح صورتی تھیں۔ آیک مقائی بازار و سرے ملی بازار اور فيرب بين الاقواى بإزار بين الاقواي بإزار مي معركا بإزار شام كا بازار اور بقرو كا بازار مصور تعل چرجب یہ علاقے اسلام کے زیر تکین آ مجے تو یہ ملکی بازر بن مجے۔ بین الاقوامی تجارت کے لئے عرب بالعوم كشتيل يا جماز استعال كرتے تھے۔ خلافت بنو اميد اور خلافت بن عباس ميں س بازار بت وسيع بوكيا- عرب ناجر برمغير پاك و بند عرى انكا طايا اور جليان تك ان كيا- بعض لوگ وسط الشیا کے ملکوں میں تجارت کرنے گئے۔

اسلام میں بازار کی خصوصیات : اسلام معیشت میں بازار کی خصوصیات حس ذیل میں: و کاداروں یا بیخ پر بابندی عائد ہے کہ وہ اپنے مال کی اصلیت فریدار پر واضح کر دیں۔ ریدار کو فریب دیا قان کھ نظر اور احکام الی کے تحت جرم اور گناہ ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی چزیجے لکو ہ اگر اس میں کوئی عیب ہو و دہ عيب خريدار پر ظاہر كر دو ورند يد فريب موكا أور خريدار كو حق ب كدوه عيب ظاہر ہونے پر سودا والیس کر دے۔

اسلام میں ناپ نول کر بچی جانے والی چیز کے بارے میں تھم ہے کہ اس کے ناپ یا -2لول من دره بحركى ندك جائه- قرآن جيد من فرالا كياب:

واوقوا الكيل والميزان بالقسط (انهم)

(اور انساف کے ساتھ پورا بورا ناپ کو اور بورا بورا توا

چنانچہ ناب اور قول میں صلح معیار برقرار رکھنا قانونی اور شرعی اعتبار سے الام ہے۔ التاد در اسلام من كنا اور جرم ب- قرآن جيد عن فرايا كيا ب:

والذين يكتزون الذَّهُبُّ وَالْفَصْتِهُ وَلا يَنْقُونُهَا فَي سِيلَ اللَّهِ

فبشرهم يعذاب اليم (اور جو لوگ سونا اور جاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں مرف

شیس کرتے ان کو دردناک عذاب کی خرسا دو۔)

فرمان نبوی ہے: ادو کوئی سونا اور جائدی جع کرا ہے ، عراس سے اس کا حق اوا نسی کرا ، قیامت ے دن اس کے لئے الل کی تختیاں بنائی جائیں گی انہیں جنم کی اللہ میں مرم كيا جائ كا اور اس كے پلو عيشاني اور پنے كو داغ دوا جائ كا۔" اسلام على احكار (زفيرو اندوزي) كناه اور جرم ب- فران نيوى ب:

اسام اورب بدانکار 🖹

من احتكر فهو خاطي

(زخره اندوزی (احکار) کرنے والا کنگار ہے)

ایک اور مدیث میں فرملیا کیا ہے:

الجالب مرزوق والمتحكر ملعون

(بازار میں مل در آمد کرنے والو کو رزق ویا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے یر لعنت بھیجی جاتی ہے۔)

والمصطرح معنت ملین جان ہے۔ ایک اور موقع ہر ارشاد فرمایا کہ:

"جو فض چالیس ون تک تلہ روک کر رکھتا ہے اور اس کے منگا ہونے کا انظار کرتا ہے وہ اللہ سے بیزار اور اللہ اس سے بیزار ہوا۔"

5- اسلام میں اجارہ داری کی ممانعت ہے۔ اہم آبو حقیقہ اور ان کے رفقاء نے ان بڑارہ کرنے دالوں کہ باہم اشراک کر کے انجمن بنا لینے ہے منع کیا ہے، جو عوام کی غیر منقولہ فلاک دغیرہ کے بڑارہ کا کام اجرت لے کر کرتے ہیں کی تکہ جب یہ اشراک کر لیں گے۔ الماک دغیرہ کے بڑارہ کا کام اجرت کے محاج ہوں گے یہ ان سے زیادہ اجرت طلب کریں گے۔ انخضرت شاہر کا ان کی خدمات کے محاج ہوں گے یہ ان سے زیادہ اجرت طلب کریں گے۔ آخذ دالے قانوں کو دائے تی میں جا کر ل لیتے اور ان سے سروا کر لیتے۔ دیمات سے مال لانے دالے چو سے شرکی موجودہ قیمتوں سے بواقف ہوتے تھے اس ند وہ کچھ منافع لے کر سے واموں ان کے باس مان فردخت کر اپنے ہے۔ چو نیچ جب بی بال پازار میں آیا تو وہ لوگ زیادہ منافع لے کر اس کو فردخت کر اپنے ہے۔ چو نیچ جب بی بال پازار میں آیا تو وہ لوگ زیادہ منافع لے کر اس کو فردخت کر اپنے اور عام ہوگی داوں کی بھی حق تعلق ہوتی اور صارفین کو بھی ممانعت فرمائی کا برائے کرنا پری۔

حطرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ آ سرت الفیقی اللہ نے فرطیا: "مال خرید نے کے لئے آلان والوں او آ ک جا کر ند لمو او آگ جا کر ملا اور اس سے کوئی چیز خریدی اس کا افتار سے

ايك أور حديث من فرايا كياب:

«مَمالان أو أهم جاكر نه لو يمال عمد الدان أو وزار بين له كرا بارا جائه"

۔ بازار میں بیخ اور فریدے واے کے دین انگان رائے ہے سودا ملے بانے کے باور میں بیخ اور فریدے والے کا میں اس کا علم ہوتا ہے کہ دوسرے فریق نے اس کے ساتھ فریب کیا ہے تو مجم سے باز پرس کر جان ہے اور جس فریق کو نتسان نہنجا ہے اس کی حلاقی کرائی جاتی ہے۔

اسلام میں سنہ بازی (Speculation) منوع ہے۔ بدید دور میں سنہ بازی کی بست

ی صورتین ہیں اور یہ ب کی سب حرام ہیں۔ ستہ بازی کی ایک شکل یہ بیکہ کاجر رہات ہیں جا کر کمیتوں ' پھلوں وغیرہ کے تیار ہونے سے پہلے بی سودا کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں بائع یا مشتری ودنوں میں سے ایک کی حق تلفی شروری ہوتی ہے۔ 576 الماراور سرافار الماري الماري

اور سرائد کا انتخد فرونت کردیا ممنوع ہے۔ وو سرے کے انتخد فرونت کردیا ممنوع ہے۔

رو رسال کی بازار میں یہ بات مستحن ہے کہ قیتوں کا تعین مصنوی طریقوں کے بجائے ازادانہ طلب و رسد کے فطری عوامل کے ذریعے ہو۔ عام طالات میں حکومت کو فرخ میں مدافلت کرنے کا افتیار حاصل نہیں ہے کیونکہ قیتوں ہر کنٹرول ہے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے اشیاء پیدا کرنے والوں کی حق تعلیٰ ہوتی ہے۔ خدارہ سے بچنے کے گئے آج اپنا مال بازار سے نائب کر دیتے ہیں 'جس کے تیجہ میں عام صادفین کو پریٹانی کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ میں وجہ ہے کہ آپ دفعہ جب صحابہ کرام نے بھی دفعہ جب صحابہ کرام نے بھی دفعہ جب صحابہ کرام نے بھی دو بے کہ آپ دفعہ جب صحابہ کرام نے بھی دو بھی دو بھی ایک دفعہ جب صحابہ کرام نے بھی دو ب

آخضہ فیلا ہے اور فراست کی کہ آپ غلہ کے آرخ مقرر فرا دیں تو آپ نے فرا ان

"الله بى نرخ مقرر كرف والا بيكى بيدا كرف والا فرافى بيدا كرف والا اور ردق ويد كرف والا اور ردق ويد والا عن المول كد تم من وية والا به المول كد تم من يد كل يمى مجو سه كرف والا ند موس الم

چنانچه بعض فقهاء کا خیال ہے کہ:

ا المام کو یہ افشار نہیں کہ کوٹول کے لئے اشیاء کے نن مقرر کر دے کہ بلکہ لوگ ایسٹا بالیجی طرح عام فرونسٹار کیفترین "

اسینا بال جس قمرت جائیں فرونت کر کھے ہیں۔" بعض علائے کرام نے استحد ۱۱جات کا منافع کی شرح مقرر کر دینا) کو ناجائز قرار دیا ہے اور بعض نے کما ہے کہ بوقت ضرورت مثلاً غلہ دغیرہ کی کہ قط کے موقع پر سربراہ حکومت کے قیمول کا تعین محر سکتا ہے۔

اسلام میں اشیاء کو بہت زیدہ منافع کے اگر بیب منع ہے۔ مرف سعتول منافع کی اسلام ہے۔ امرادت ہے۔ اسلام میں اشیاء ک

١١- اشيام من ملاوت يا خراب اشياء كو الحيي أشياء بناكر يجنا معوع ب

12- اسلام کے بازار بھی طال و حرام کا تصور موجود ہے۔ صرف اٹمی اشیاء کی تجارت کی جارت کی جارت کی جانب منوع ہے؛ مثلاً جا محق ہے؛ مثلاً مثراب مندیات مالان موسیق وغیرہ۔ شراب مندیات مالان موسیق وغیرہ۔

1- سمى فردكو خواه وه خريدار مويا يحيد واللا بإذار كو متاثر كرف كاحق نيس ب-

اسلام میں قیمت کے تعین کا طریق کار : اسلای معیشت میں قیمت کے تعین کا طریقہ کار موجود نظام سے ذراً مخلف ہے۔ موجودہ نظام معیشت میں قیمت کا تعین اول و پدا کرنے والا ای لاکت اور منافع کی شرح کے اعتبار سے لیے کرتا ہے۔ لیکن بازاری قیمت ماہرین معاشیات، کی ایک اس معیشت میں خاردہ کی طلب رسد کے مقابلہ میں زیادہ

ہوتی ہے تو قیت کم ہو جاتی ہے اور جب طلب رسد کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے تو قیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن رسد اور طلب کے متوازن یا غیر متوازن ہونے کی صورت میں بیخے والا مشکل عی سے اپنی چز بغیر متافع کے بیخا ہے۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی صنعت کار اپنی بتائی ہوئی اشیاء کو لاگت یا لاگت سے کم قیت پر فرد شت کرنے پر آبادہ ہوا ہو۔ ماہری معاشیات بتائی ہوئی اشیاء کو لاگت یا لاگت سے کم قیت پر فرد شت کرنے پر آبادہ ہوا ہو۔ مارفین کا یہ طریق کار طلب کی مقدار متعین کرتا ہے۔ محقریہ کہ جدید انتہار سے اداکرتا ہے۔ صارفین کا یہ طریق کار طلب کی مقدار متعین کرتا ہے۔ محقریہ کہ جدید معیشت میں صنعت کار عل اپنی اشیاء کی قیت طے کرتا ہے۔ بعد ازال صارفین کے طرز عمل کو محیشت میں صنعت کار عل اپنی اشیاء کی قیت طے کرتا ہے۔ بعد ازال صارفین کے طرز عمل کو رکھتے ہوئے قیت میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے لئے اس کا مقدمہ چزوں کو بازار میں بیچنا ہوتا

اسلای معیشت میں بھی قیت معین کرنے کا حق صنعت کار کو وا کمیا ہے الکن اسے ب حق حاصل نمیں کہ وہ اپی من مانی کرے۔ منعت کار پر قانونی اخلاقی اور ندی دباؤ اس طرح , پرایا ہے کہ وہ جائز منافع حاصل کرنے کے لئے مناب قیت ملے کرنا ہے۔ اللای عدد محومت میں زرگ معیشت تمی کندا زری اشیاء کی قیت کاشکار ابن لائت اور منت کے اعتبار سے طے سن دون میں اساء کی قیت عوا" پاکدار ہوا کرتی تھی' اس لئے لاگت آقات عاوی و ارضی کے میب فعل کے تاب کو موجودہ معیشت وان میب فعل کے تباہ و بریاد ہونے کے خطرہ کم رہتا تھا۔ اس تم کی قیت کو موجودہ معیشت وان "عموی قیت اور بازاری قیت می فرق پیدا کرنے کے لئے یہ "عموی قیت اور بازاری قیت میں فرق پیدا کرنے کے لئے یہ کما جا آ ہے کہ بازاری قبت عوی قبت سے زیادہ موتی ہے۔ اسلامی معیشت میں عموی قبت اور بازاری قیت ی کوئی قابل توجه فرن نس پایا جایا۔ اس کی وجه یہ ے که موجه و ظام معیدت ك طرح اسلاى نظام معيد على فيتين مكونى عيس عائد الف ع تديل سن موشى-دد مرى اہم بات يہ ہے كہ ذكرة كو قبت من شاق نيس كيا جاتا۔ تيرى بات يہ ہے كہ موجوده ودر کی طرح مکومت اسلای ریاست میں سکہ سازی کے ذریعے معیشت کو افراط زریا تفرید زر کا شكار نيس مونے ويا - موجود دور ميں شرح منافع كا تصور بى نيس پايا جا يا۔ الذا إساى معيشت میں عموی یا معیار قیت معین موتی ہے۔ بازار قیت معیاری قیت کے مالع موتی ہے اور اس میں فرق بت کم پیدا ہو یا ہے۔ اس کا بد مطلب ہر کر نسی کہ اسلای معیشت میں معافی محمراؤ یل مرن است مید اور معافی رق میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعطل کو اسلام کا نظام زکوۃ و صدقات دور کر بیتا ہے اور دولت ہمہ وقت معاشرے میں کروش کرتی رہتی ہے۔ دولتند حضرات کو ہمہ وقت سے الكر لائن رہى ہے كہ وہ اپنا بن شده سرايہ كى كاروبار على لكائيں ورند ان ير زكوة اوا كرف كى صورت من سرايه كے فقم مو جانے اور دولتند حفرات كے صاحب نصاب نه رہے كا خطرہ لاحق ہو یا ہے۔ دولت کی ہمہ وفت مروش قیت کو متعین رکھتی ہے اور اسے تبدیلی کا شکار نسی ہونے دی۔

اسلای معیشت میں قیت کے تعین میں عکومت مجمی اپنا اثر نہیں ڈالتی بلکہ آج " صنعت کاریا پیدا کنندہ کو افتیار ہے کہ دہ اپنی اشیاء کی قیت خود مقرر کرے۔

# كميونني سنشرز

# موا**ل:اسلام میں کمیون**ٹ سنشرز کی اہمیت بیان کریں۔

كيوزي سنشرز كي وضاحت تي قبل "كميوزي" كي صراحت كرنا ضروري ب\_

كميوني كالمفهوم (Meaning of Community):

افراد کے ہرا یے گروہ پر کمیوٹی کی اصطلاح کا اطلاق ممکن ہے جوکی خاص علاقہ میں رہائش پذیر ہو اور جس کے افراد کے ہرا یے گروہ پر کمیوٹی کی اصطلاح کا اطلاق ممکن ہے جوکی خاص علاقہ میں رہائش پذیر ہو اور جس کے افراد مشتر کہ تہذیب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں۔ تا ہم اس اصطلاح کا استعال کئی معنوں میں افراد کے لیے بھی کمیوٹی کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر وں اور سائنس دانوں کی کمیوٹی۔ اسے برادری کے معنی افراد کے لیے بھی استعال کمیا جاتا ہے۔ شہری اور دیجی آبادی کے بایین امتیاز کی خاطر دیجی کمیوٹی اور شہری کمیوٹی کا لفظ میں بھی بھی بھی ہوتا ہے جیسا کرمند تھا ہوگا وال شہر آزادانہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر کمیوٹی کا استعال انسانی آبادیوں کے لیے ہوتا ہے جیسا کرمند تھا ہوگا وال شہر وغیرہ۔

# كميونش كے بارے ميں مختلف مفكرين كى آ راء:

لفظ "كيونى" كي مراحت مخلف مامرين الى علوم في النياسية الدازيس كي ب:

- (i) میکا آئیور (Macc Ivor) کمیوٹی کا اطلاق تمام شعبہ ہائے زندگی بیں اشتراک وتعاون سے کام کرنے والے لوگوں پر کرتا ہے۔ (ii) اوسیورن (Osborn) نے کمیوٹی کی تعریف یوں کی ہے:
  - (ii) اوسبورن (Osborn) نے کمیوٹی کی تعریف ہوں گی ہے: '' مخصوص جگد کے رہائش جن کی سرگرمیاں بھی مشترک ہوں اور جوتمام امور میں بیجیتی کا مظاہرہ کریں۔''
- (iii) محنز برگ (Ginsburg) كيونى كى اساس ميل باجى مفادات كاحسول ادر مشترك ربائش كو ابھيت ديتا ہے۔
  - (iv) يوكاروس (Bogardus) كالفاظش:

'' کمیوٹی ان لوگوں کے ساتھ اشتراک و تعاون کا احساس ہے جوکسی مخصوص علاقے میں رہنے والے بول اور جن کے مفادات اور ضروریات ایک جیسی ہوں۔''

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# <u>ديي وشهري كميوني ميس فرق:</u>

#### (Distinction Between Folk and Urban Community)

دیکی وشہری کمیوٹی کے مابین ربن میں طوراطوار رسوم ورواجات اورا قدار کےسلسلہ میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ دیکی کمیوٹیٹیز زیادہ مربوط لیکن سائز کے اعتبار سے محدود ہوتی ہیں۔لوگوں کا ربن مہن سادگی اور پاہمی ساجی ہندھنوں سے عبارت ہوتا ہے۔ نیزان کے اندر برائم کی گروہ زیادہ فعال ہوتے ہیں۔

اس کے برعنس شہری کمیونیٹیز جم کے اعتبار سے وسیع اور مقابلتا مخبان ہوتی ہیں اور زندگی کی وافر آ سائٹوں کے باعث سادگی کم نظر آتی ہے۔ان کے اندر فانو کا سم کے گررہ زیادہ فعال ہوتے ہیں۔انہذا ضروری منبی کہ ایک شہری کمیونئے کسی خاص زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ کیونکہ زندگی کے طور طریقوں میں کیسانیت و یہی کمیونٹیز میں نبتازیادہ ہوتی ہے۔
کمیونٹیز میں نبتازیادہ ہوتی ہے۔

# كميونئ سنشرز كي صراحت

## مفهوم اورتعر يفات (Meaning and Definitions):

معاشرتی ادارہ افراد کا ایسا اجتماع ہے جس کا قیام مشتر کہ مقصد کے حصول کی خاطر عمل بیں الایا جائے۔ جدید معاشرہ بیل فرد کے مختلف النوع مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے مغاوات کے بعض متعدد پہلو ہیں۔ لہذا ان کی تحیل کی خاطرہ وہ تقاب انجمنوں کی تفکیل کرتا ہے اور ان کی رکنیت سے بہرہ ورہ ہوتا ہے۔ کمیونی مشغرا می طرح کا معاشرتی ادارہ ہے۔ بیدراصل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ تفریخی گروہی ند ہی ساجی اور دیگر سرگرمیوں کے لیے اسمیصر ہوتے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل تعریفات بیان کی تنی ہیں:

کیمبرج ایدوانس ارز دو کشنری (Cambridge Advance Learner's Dictionary) کیمبرج ایدوانس ارز دو کشنری تعریف مندرجه دیل ہے:

"A place where people who live in an area can meet each other and play sports, take courses, etc."

''ایک جگہ جہال وہ لوگ جوایک علاقہ میں رہائش پذیر ہوں'ایک دوسرے سے ل سکیں اور کھیل سکیس وغیرہ۔''

وکی پیڈیا انسائیگو پیڈیا (Wikipedia Encyclopedia) کی روے کمیوٹی سنٹرز کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے:

"Community centers are public locations where memebrs of a community tend to gather for group activities, social support, public information and other purposes. They may sometimes be open for the whole community or for a specialised group within the greater community. Examples of community centres for specific groups include Christian Community center, Islamic community centre, Jewish community centre, youth clubs etc."

'' کمیونی مراکز عوامی مقامات ہیں جہال ایک کمیونی کے ارکان گروہی سر کرمیوں سابی تعاون اطلاعات عامداور دیگر مقاصد کی خاطر جمع ہونے کا رجمان رکھتے ہوں۔ وہ بعض اوقات پوری کمیونی کے ایک کمیونی کے اندر مخصوص گروہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مخصوص گروہ و کے لیے ہوتے ہیں۔ مخصوص گروہ وں کے لیے کمیونی مرکز' مہودی مخصوص گروہ وں کے لیے کمیونی مرکز' مہودی کمیونی مرکز' اسلامی کمیونی مرکز' مہودی کمیونی مرکز' وجوانوں کے کلب وغیرہ شامل ہیں۔'

# کمیونی سنفرز کے مقاصد (Objectives of Community Centres):

کیوٹی سنٹرز کے شہری اجماعی ترقی (کیوٹی ڈویلپسنٹ) کا حصہ ہوتے ہیں۔ان کے مندرجہ ذیل اصد ہوتے ہیں:

- (i) مقامی لوگوں کی سابق معاشی اورعموی حالت کوسنوار تا۔
- (ii) لوگول من "اپن مددآپ" كاجذبه بيداركر كانبين خودائ مسائل حل كرنے كى تحريك وينا۔
  - (iii) مقای قیادت (Local Leadership) کافروغ۔
    - (iv) بالهيم ميل جول اور بهائي جاره کي نضا کا قيام\_
    - (٧) محكومت اور ١٠٠٠م كدرميان تعاون كافروغ -
      - (vi) غلط رسوم ور دا جات کا تدارک \_

# كميونى سنشرزى خصوصيات

#### (Characteristics of Communit centres)

كميونى سنشرز كالعض نمايال خصوصيات مندرجدو يل بين

- (i) کمیونی سنٹرزایک جمہوری عمل کی فعازی کرتے ہیں جس میں لوگ خود باہمی اشتراک ہے اپنے مسائل کے حل کی سعی کرتے ہیں۔
- (ii) ، کمیونی سنفرز اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیر القاصد ہیں 'جن میں کیک طرف تو فرد کی شخصیت اور صلاحیتوں کی نشودنما میں مدوملتی ہے۔ دوسری طرف ان سے ایک علاقہ کے تمام طبقات کو فائدہ پہنچتا
- ---(۱۱۱) کمیونی سنشرز کا انتظام والصرام خود مقامی قیادت کے سپرد کیا جا تاہے جبکہ حکومت اس حضمن میں محض

المام اورب يدانكاري في المام الم

معاون اور مددگار کا کروار ادا کرتی ہے اور انہیں المدادی رقوم اور فنی معلومات فراہم کرتی ہے۔ ند ہی نوعیت کے کمیونی سنشرز میں متعلقہ افراد کے اکثہ سے ان کے مامین ندہبی ہم آ ہنگی اور برادرانہ تعلق پیداہوتا ہے۔ نیزوہ اپنے ندہب (وین) کے حوالے سے علم وآگانی حاصل کرتے ہیں۔ كيوني سنفرزلوكوں كے ماين بالهمي تعلق اورار تباط كاباعث ہوتے ہيں۔ كميوني سنشرز بطورمعاشرتي اداره:

(Community Centres As Social Institutions)

كميونى سنفرز اجميت كے حال ساجى ادارہ كى حيثيت ركھتے ہيں۔ايكساج اسى صورت بيل معتلم اور یا ئیدار بنیادول پر قائم اور برقر ارره سکتا ہے جب کداس ساج کے افراد میں میل طاب ہوتار ہے اوران کے مامین تم را بالهى تعلق اور رابط رہے ور نہ معاشرہ میں جمود اور انحطاط کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔جس سے معاشرہ کی جرک جاتی ہےاور ساج کی پوری عمارت منہدم ہوجاتی ہے۔دیگر الفاظ میں ساج کے قیام کا مقعمد ہی فوت موجاتا ہے۔ لبذا ساج کے اندرافراد کے مابین باہمی تعلق ناگز بر ہوتا ہے تا کدساج کا وجود قائم رہے۔ اس مقصد مے حصول کے لیے کمیوڈی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت کمیوڈی سنٹرز قائم کیے جاتے ہیں جہاں ساج کے لوگ مختلف معاشرتی سر گرمیوں کے جمع ہوتے ہیں اور باہم دگر عمل (Interaction) کا موجب بنتے ہیں۔ تغریبی نوعیت کے کمیونٹی سنٹرز میں افراد دعنی سکون اورتوازن حاصل کرتے ہیں اور ماہم ملتے ہیں۔ ندہمی نوعیت کے کمیونٹی مراکز ین او کول کا باہمی ندہمی رشتہ مضبوط ہوتا ہے اوروہ اس رشتہ کے تحت باہمی میل جول بدھاتے ہیں۔ ہاتی تعاون کے لیے قائم کمیوڈی مراکز میں لوگ جمع ہو کراہے مسائل کے مل کے لیے کاوش کرتے ہیں اور باہمی ساجی مشکلات ومساكل سے نينے كے ليے دواكد دوسرے سے ميل جول بو ماتے ہيں۔ اس طرح كميونى سنرزايك ساح كاندرر بنوالي تمام افرادك بالهي تعلق اوروا بط كاذر يعد بنة

وں اور بلاشبالیک ہم معاشر تی ادارہ کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔

# عصرى ذرائع ابلاغ

# سوال: اسلام من عصرى و رائع ابلاغ يرنوت كلهيس-

## الِمَا غُ كَامِفْهُوم (Meaning of Comminication)

ابلاغ کالفظا میلی " بنا ہے جس کے معنی میں پھیلانا کی پہنچانا اور بھیجنا عربی زبان کالفظ تملی اور الله عنی میں بھیلانا کی پہنچانا اور بھیجنا عربی زبان کالفظ تملی الله عنی معنی یا مترادف الفظ بیں۔ انگریزی زبان میں ابلاغ کا مترادف لفظ "Communication" ( کمیونس) کی ترتی یا فقتہ طورت ہے جس سے مواد " Communication" ( کا من نس) یا اشتراک ہے۔ کمیونسکی کیشن (Communication) کے معنی اطلاعات و معلومات کی ترسیل خبر رسانی یا کمتوب و مراسلہ " ہیں۔ علاوہ ازیں ریڈیؤ تار ٹیلی فون کے ورسیع سے پیغام رسانی کو "Telecommunication" ( ٹیلی کمیونیکیشن ) سمجے ہیں۔

## ابلاغ کی تحریفات (Definitions of Communication):

الماغ كامراحت مخلف انداز يس كي كي ب-اس كيس تعريفات حسب ذيل بين:

(1) "أيك ايساعمل جس ك ذريع سے افراد ك درميان اطلاعات دمعلومات كا تبادله مشتر كه علامتول الشارات يامشتر كردويه جات كسب وابلاغ كهلاتا ہے ـ" (وبيسٹر زنيوكا كوبيث و تشنري)

(2) "ابلاغ كامطلب أيك اطلاع إيفام كوايك جكس دوسرى جكس ينجانا ي " (جارج العلم)

(3) "اليك معاشره بين رہتے ہوئے افراد آئي بين جو تفتكو يا اشارے كرين ان كا يوعمل اللاغ كہلاتا ہے "(الميدوروايل برعك)

(4) "ابلاغ کے لفظ میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جن کے ذریعے سے ایک ذہن دوسرے کے ذہن پر اثرات مرتب کرتا ہے۔" (وارن و بوراور کلاڈ زشانی )

(5) "ووطريقة جس ك وريد س خيالات يا احساسات مؤثر طور يربيان كي جاتے بين ابلاغ كملاتا ب-''(چارنس اى مين )

## ابلاغ ....انساني دا يطے كا ذريعية

#### (Communication.... A Source of Human Contact

جہان رنگ و بواس قدروسیج ہے کہ لا کھوں نسلوں اور سینٹلز وں تہذیبوں اور ان گنت رنگوں کے انسان اس کے کمین ہیں۔ ان انسانوں ہیں بے شار تفاوت موجود ہے۔ ان کے خدا ہب ادیان افکار علاقے 'معاش' معاشرتی مسائل اور ماحول مختلف ہیں۔ لیکن ابلاغ کی ایک فتم'' ابلاغ عام' نے انسانوں کی اس وسیع ونیا کو پکسر بدل کر رکھ دیا ہے اور انسان باہمی را بیلے کے ذریعے سے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کو فتم کر کے ایک عالمگیر المالار سيافار الكاري المالات المالات

معاشرے کے قیام کے سفر پرگامزن ہے۔ ابلاغ کی جدت نے انسانی فاصلے منا کررکھ دیے ہیں اور ونیا ایک " كلوش ويلي" (Global Village) بن مكل بي الباغ اورتر في لازم وطروم بير - اكرانسان ايك دوسرے سے ابلاغ نبیں کریں مے تومعاشرہ جود پذریوجائے گااور یون ترقی کاعل بھی رک جائے گا۔

المِلاعُ عام كَوْرالِح (Means of Mass Communication):

الماغ عام الماغ بى كى ايك تتم ب جس ب وسيع بيان يرابلاغ كرن كم من مراد لي جات ہیں۔ لوگول کی اگر محد ددتعداد ہوتو بغیر کی ذریعہ یا واسطہ کے ابلاغ ممکن ہے۔ مگر جب ایک بہت بوے جوم سے یا لاکھوں کی تعداد میں افراد سے ابلاغ کرٹا ہوتو اس کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے اسے انگریزی میں "Medium" (میڈیم) کہا جاتا ہے۔ الماغ عام کے چونکہ متوع ذرائع میں البذا ان ذرائع کے لیے "Media" (ميڈيا) كالفظ مستعمل ہے۔ اس ليے ہم ذرائع ابلاغ عام كودو مختلف Media مل تقتيم كر سكتے ال

(i) مطيوعدد رائع الملاغي عام (Print Media)

(Electronic Meida) والمائل (ii)

ماہرین محافت کے نزدیک اشاعتی یا مطبوعه صحافت سے مراد ایسے محائف بیں جو با تاعدہ طور پر مختلف وتقول کے بعدز بورطیع ہے آ راستہ وتے ہیں مطبوعہ ذرائع ابلاغ میں مندرجہ فیل چیزیں شامل ہیں:

#### (1)روزاے (Daily Newspapers)

عصر ساضر کے ترق یافتہ دور میں روزناسے (اخبارات) ابلاغ عام کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اخبارات كاركين كى تعداد ببت زياده بحى كران برهاوك مى اخبارات بي خاص دليسي ليت بين كيونك اخبارات کے ذریعے سے دنیا بھر کی اہم خبریں اور رونما ہونے والے واقعات ہے متعلق تفصیلات علمة الناس تك برق رفار أن مع يَنْ جاتى بين بداخبارات عوا مي تغريج اطلاعات ومعلومات كيماتحد ما تعدهالات ما ضرو پرتبروں ، بھرے ہوتے ہیں اور دائے عامد کی تفکیل بیں اہم کروار اوا کرتے ہیں۔اس طرح معاشرتی ترتی اورسائی فلاح و بهیردان روزناموں کے پیش نظر رہتی ہے۔ لہذا یہ کہنا بجاہے کہا خیارات معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مؤ قرادرمعامراخبارات میر ہیں۔روز نامہ جنگ روز نامہ نوائے وقت روز نامہ خریں روز نامہ يأكستان دوزنامدا يكبيرنيس دوزنامدونيا دوزنامدنى بات دوزنامد جهان بإكستان دوزنامدون دوزنامدسام روزناميآج كل روزنامداوصاف روزنامدانصاف وغيروب

## (2) بغت روزه اخبار (Weekly Newspaper):

منت روز واخبارات أكرچة ج كل زياد والهم نبيس رب محر تحقيق في ابت كياب كر محافت كا آغاز ہنت روزہ اخبارات یا پندرہ روزہ اخبارات سے موا۔ بیاس دور کی بات ہے جب کرمعلومات اوراطلاعات کے

www.KitaboSunnat.com

ذرائع محدود تنے محر دورِ حاضر میں کوئی خر چند ساعتوں میں منظر عام پر آ جاتی ہیں اس وجہ سے عفت روزہ اخبارات کی وقعت اورافادیت کم ہوگئی ہے۔ اب ہفت روزہ اخبارات میں مستقل نوعیت کے موضوعات شامل ہوتے ہیں اور ہفتہ محر کے دوران میں وقوع پذریہونے والے واقعات سانحات اور کملی وغیر کملی سطح کے سیائ معاشی نقافتی اور دھیر پہلودس سے وابستہ امور اور اوتعات کا خلاصہ اور تجزیہ شامل کیا جاتا ہے۔ ہفت روزہ اخبارات کو حسب ذیل اقسام میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔

(الف) اخبارات کے ہفتہ وار ایڈیشن: مخلف روزنا ہے اپنے اخبارات کے ساتھ ایک ہفتہ وار ایڈیشن شائع کرتے ہیں جے اخبار کا میکزین بھی کہتے ہیں۔ اس میں رنگا رنگ تصاویر کمکی سیاست اور عالمی حالات و واقعات کی رپورٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ان میں کمکی معیشت ساجی مسائل سفرنا ہے کہانیاں اور آپ بیتیاں اور شاعری شامل ہوتی ہے۔ بیدسالے مختلف النوع قائل مطالعہ محواد کے باعث خاصے متبول ہیں۔

(ب) ہفت روز ہ میگزین ہفت روز ہیگزین اگر چیزیا دہ مقبول ہیں مگر چرمی پاکستان بیں ایک عرصہ سے کی ہفت روزہ میگزین اکس چیزیا دہ مقبول ہیں مگر چیزیا دہ مقبول ہیں مالات پرا وقعے تبعرے شامل ہوتے ہیں جوتے ہیں جو قار کین کے ذائد کی فراہمی ہیں ہجی مؤثر علی ساتھ اطلاعات ومعلونات کی فراہمی ہیں ہجی مؤثر عابت ہوتے ہیں۔ان ہیں اخبار جہاں ندائے ملت چٹان زندگی حرمت صحافت ایشیا کیل ونہاز کتب وغیرہ قابل وکر ہیں۔

ری فیشن میگزین: فیشن میگزین ایسے ہفت روزہ میگزین جی جن بیں معلومات کم اور فیشن زیادہ ہو۔اس طرح کے میگزین میں مردوزن کو جدید ملبوسات اور نے رجحانات سے متعارف کروایا جاتا ہے۔علاوہ ازیں کھانا پکانا' ہوٹی ٹیس اور طبی مشورے وغیرہ بھی شاکع کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کی تعداد بہت محدود ہے۔

## (3) مخلِّے:

مجلّد انگریزی زبان کے لفظ "Periodical" کے مترادف ہے۔ اس سے مرادخصوص وقفول سے شاکع ہونے والامواد ہے۔ یعنی مجلّے ایک عاص مدت یا دورا نہ بیس شاکع ہوتے ہیں۔ ان مجلول بیس شائل موادستنقل نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان میں زیادہ تر اور بی موادشا کع ہوتا ہے اور عالمی رجمانات کوقو کی ادب بیس شائل کر کے قو کی ادب کی ترتی کے لیستی کی جاتی ہے۔ یہ تین قسمول کے ہوتے ہیں مابانہ سم مابی اور ششما ہیں۔ تینوں اقسام کے مجلّات میں ایک بی تم کا مواددیا جاتا ہے۔ یہ مجلّے قو کی ادب کے مزان کے ترجمان ہوتے ہیں۔ علوہ وازیں عالمی ادبی رجمانات کوا ہے ادب میں متعارف کے دوایا جاتا ہے اور ان پر مجلّے ایک خصوص طبقہ بھی پڑھتا ہے۔ اس تم کے مجلول میں غزایات متعلومات افسان خاک اور تعقیدی مقالات اور تبعرے شائع ہوتے ہیں۔ نقوش فون اوراق اردوز بان نیر تک خیال مور ااور سیپ وغیرہ یا کتان کے مشہور مجلّے ہیں۔

# 

## (4) ۋانچسٹ (Digest):

ڈائجسٹ سے مراد ماہانہ رسالہ ہے جس میں خبری اطلاعات کے علاوہ مستقل نوعیت کا مواد رہے مینے کو ملاہے۔ان کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

<u>(الف) جاسوى دائجسٹ</u>: جن ش مخلف جرائم ادر سراغ رسائى پرمى شنى خيز ادر پرتجس كهانياں شامل موتی جیں-ان میں جاسوى ڈائجسٹ عمران ڈائجسٹ سب رنگ ڈائجسٹ امریتل ڈائجسٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

<u>(ب) خواتین ڈائجسٹ</u>: جن میں کھانا پکانا 'بیوٹی ٹھن' بچون کی گلہداشت وغیرہ کے موضوعات شائع کیے جاتے ہیں جو کہ خواتمن کے لیے دلچیوں کا باعث ہوتے ہیں۔اس کی مشہور مثالیں پا کیڑہ ڈائجسٹ' خواثین ڈائجسٹ وغیرہ ہیں۔

(ج) سیاتی <u>ڈائجسٹ: جن ش</u>کلی اور غیر کلی سیاس حالات پرتیمرہ شامل ہوتا ہے۔علاوہ ازیں ا توازن کی خاطر تفریکی موادیمی شامل کر لیا جاتا ہے۔اس تتم کے ڈائجسٹوں بیس سیارہ ڈائجسٹ اردو ڈائجسٹ قومی ڈائجسٹ دغیرہ قاتل ذکر ہیں۔

(د) ندېمي ژانجس<u>ن</u>: جن مل نداې وروحاني مسائل شامل اشاعت هوتے بين نيزعليم ندې څخهيات کې زندگيول پرمقالے *قرير کيے جاتے بي*۔ مثلاً روحاني دُانجسٹ وغيرو.

(5) پیشهورانه یا گروبی رسائل (Professional or Group Magazines):

بیروہ رسائل ہیں جن میں کی مخصوص پیشہ ہے متعلق یا معاشرہ کے ایک مخصوص گروہ کے متعلق مواد شامل ہو۔ان میں عام تفریکی مواد کے بجائے فی علم زیادہ ہوتا ہے جس سے عام آدی کوکوئی سروکارجیں ہوتا۔ بعض ادارے اپنے کارکنوں کی تفریح کے لیے بھی رسائل جاری کرتے ہیں۔ایسے پیشے وراندرسائل میڈ میکل فلم پولٹری Tuknuk وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں اور گروئی رسائل میں بچوں کی دنیا بچوں کے لیے تعلیم وتر بیت ، پیول اور نونہال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

### :Books كتب (6)

کتب حصول علم کا اہم ترین ذریعہ اور سائی علوم کی ترسیل کا موجب بنتی ہیں۔ کتاب اگرچہ محافت پیٹی اٹ نیس کیکن ابلاغ عامہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعہ ہے آئندہ تسلوں تک نظریات وا صامات پیٹی ہے جاسکتے ہیں۔ ماضی مے متعلق آخ زیادہ ترعلم ماضی کے حاصل شدہ کتب سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بنی نوع انسان تک رشد و ہدایت کی ترسیل کے لیے کتاب کا ذریعہ استعال کیا اور اپنے جلیل القدر در مولوں کوکت و محالف کے ساتھ دنیا ہیں مبعوث فر مایا۔ اس لیے کتاب ابلاغ عامہ کا ایک موثر ذریعہ ہے۔

#### (7) يمفلت (Pamphlet):

اسے عرف عام میں کما بچ بھی کہتے ہیں۔ اس میں چار آٹھ یا سول صفحات ہوتے ہیں۔ اس میں کس مسئلہ یا واقعہ کی تفصیل کے بجائے ایک ابتدائی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں متنوع موادئیس ہوتا بلکہ ک ایک ہی مسئلہ کے بارے میں تمام ضروری تفاصیل دی جاتی ہیں۔ کمانچ وراصل ضروری توعیت کی معلومات پہنچانے کے لیے شائع کروائے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بھی ابلاغ عام کیا جاتا ہے اور مخصوص اطلاعات دوسروں تک آب سانی پہنچائی جاسکتی ہیں۔

#### (8) يوسمرز (Posters):

دیواروں وغیرہ پراشتہارات بوسر کہلاتے ہیں۔ بنگا می اور وقتی اہمیت کے پیغا مات ککھ کرائیس مختلف بنگبوں پرنگادیا جاتا ہے۔ ان پوسرز کا مقصد کی چیز کے حق میں یا خلاف پروپیگنڈ و کرنایا فوری نوعیت کی معلومات پہنچانا ہوتا ہے۔ پوسرز مختلف طرح کے ہوتے ہیں مثلاً کا غذی بوسر ککڑی کے پوسر اور ٹن کے پوسر۔

# اليكثرانك ميديايا برقى ذرائع ابلاغ عام (Electronic Media):

الْیکٹرا تک میڈیا ہے مرادریلہ ہوئی وی قلم اور ریا ہو وغیرہ ہیں۔الیکٹرا تک میڈیا کومندرجہ ذیل اقسام میں تعلیم کیاجا سکتا ہے۔

(1)ريديو (2) ملى ويران (3) ويديو (4) شيب ريكار درز (5) انتربيك (6) قلم

#### ریدیو (Radio):

ریڈ ہوابلاغ عام کا مؤثر ذراید ہے اورٹرانزسٹر کی وجہ سے محافت کی رسائی ان علاقوں تک بھی ہوگئ ہے جہاں دیگر ذرائع ابلاغ سے مکن نہیں ہوتا۔ ریڈ ہویٹس موثر اور دکش زبان کی بدولت نا خواندہ لوگ بھی دلچہی سے من اور سجھ سکتے ہیں۔ ریڈ ہو کی نشریات کا مقصد معلومات واطلاعات کے علاوہ رائے عامد کی تفکیل کرنا بھی ہے اور سیاسی تیمرے اور جائزے پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے ریڈ ہو پرموہیتی خیریں ڈورا سے وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں جن جس سیاسی معاشی تفلیمی نشانی سائل پیش کیے جاتے ہیں۔

ریڈیو 1895 و میں اٹلی کے سائنس دان مارکونی (Marconi) نے ایجادکیا تھا۔ برمغیر پاک و ہند میں ریڈیو 1928 و میں متعارف کرایا گیا۔ لا ہور میں YMCA کے زیرا نظام 7/8 میل کی ریخ کیا۔ نشریات پہنچانے والا چھوٹا ساریڈیو اسٹیٹن قائم کیا گیا۔ جومعاثی مسائل کے سبب سے 1936 و میں بند ہوگیا۔ تاہم 16 دمبر 1936 و کوئ لا ہور میں ایک با قاعد و ریڈیو اسٹیٹن قائم کیا گیا۔ 1958 و تک ریڈیو پاکستان کی نشریات 30 فیصد رقبہ میں نی جاتی تھیں۔ 1971 و میں شرقی پاکستان کی علیحد گی کے بعد دیڈیو پاکستان کا نام پاکستان براؤ کا سٹنگ ایک (جرید 1972 و) کے تحت پاکستان براؤ کا سٹنگ کار پوریش رکھا گیا۔ بدایک نیم سرکاری اوارہ ہے جو اشتہا رات اور لائسنس فیس کے علادہ مکوئتی گرانٹ سے افراجات پورے کرتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

الرسيالار المراكار ال

1998ء میں ایف ایم 101 ریڈ ہو بھی قائم کیا گیا جو کہ مختلف شہروں میں قائم کیے مجے ہیں۔ پاکستان براؤ کا طاقت کا میں ہوئی کا منتق کا دور ہے۔ 1971ء کو عالمی سروس کا سنتگ کار پوریشن سے کرشل سروس کی ابتداء 1961ء میں ہوئی جبکہ 21 اپریل 1973ء کو عالمی سروس میں اسلام آباد دریڈ ہوائیشن سے شروع کی گئے۔ عالمی سروس مختلف زبانوں میں سروس مہیا کرتی ہے مثلاً انگریزی اردو بنگا فائن مشمدی مجراتی بہندی فاری عربی ترک وغیرہ۔

ريد يومندرجه ذيل اسباب كى بناء پرمؤثرترين ذرائعه ابلاغ ہے۔

- (i) یدایک ستازر ایدابلاغ بے نیز چھوٹے سے چھوٹاریڈ یوسیٹ بھی ٹل سکتا ہے جو ہا آسانی ہاتھ یا جیب میں آسکتا ہے۔ میں آسکتا ہے۔
  - (ii) شہر ہوں یادیہات دیٹر ہوسے ہر فرد کماحقہ استفادہ کرسکتا ہے اس طرح اس کادائر ہ اثر وسیع ہے۔
    - (iii) ونیا بحرک تاز ورین جرین ریدیو پاکتان سے فی الفور نشریات کی جاتی جیں۔
    - (iv) عادثاتی صورت حال میں دیلہ یونور اعوام کوآ گائی و پتا ہے اور احتیاطی تد اپیر بھی بتا تا ہے۔
    - (٧) میل ویژن کادورانید بهت محدود ب-تاجم اس سے جمد جہت پروگرام نشر کے جاتے ہیں۔
      - (vi) رید بوسے ان پڑھافراد بھی استفادہ کر مکتے ہیں۔
      - (vii) ریڈ یوے معلو ماتی اور تفریحی دونوں طرح کے پر مرام سے جاسکتے ہیں۔
- (viii) ریڈیوےمعاشر تی شعور میں اضاف ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک الی نسل تیار ہورہی ہے جس کو اپنے اور عالمی معاشرے کے بارے میں نہایت عمدہ اور تازہ ترین معلومات میسر ہیں۔
- (ix) ریٹر یو کے ڈریعے سے معاشرہ ش کار ہائے تمایاں انجام دینے والے افراد اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

## تیکی ویژن (Television):

نیلی ویژن ابلاغ کی پیمیل کے لیے موٹر ترین ذریعہ ہے کوئکہ کہا جاتا ہے کہ 'ایک تصویرا یک ہزار الفاظ سے نیادہ موٹر فر رہے گاظ سے ٹیلی ویژن بہت زیادہ موٹر فر رہے ابلاغ ہے۔ اللہ علی متنوع موضوعات کے پردگرام پیش کیے جاتے ہیں اوران میں ناظرین کی دلچیں کے عنامہ کو تفایل طور پر مدفظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اطلاعات و معلومات نظریات کی پیشکش کے علاوہ رائے عامہ کی تفکیل اور تعلیم و تربیت کا کام بڑے موٹر انداز سے مرانجام دیا جاتا ہے۔ ان مقامد کے حصول کے لیے ٹی دی پرتعلی علمی واد بن موسیقی تفریکی ساتی و تبذیبی موضوعات پرمنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن میں ناظرین بہت دلچیں واد بن موسیقی تفریکی ساتی و تبذیبی موضوعات پرمنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن میں ناظرین بہت دلچیں لیے ہیں۔

پاکستان میں ٹیلی ویژن قائم کرنے کا فیصلہ 1963ء میں ابوبی دور میں کیا حمیا تھا۔ 26 نومبر 1964ء کولا ہوراور 25 دمبر 1964ء کوڈھا کہ میں ٹیلی ویژن امٹیشن قائم کردیے گئے۔ ٹیلی ویژن کی شبت کارکردگی کے پیش نظر پاکستان نے جاپان اور برطانیہ کی ٹی دی کمپنیوں کے تعاون سے 10 فروری 1965 ، نیلی ویژن پرموٹرز کمپنی کے نام سے پرائیویٹ لمیٹر کمپنی قائم کی۔ 29مئی 1965 وکوٹیلی ویژن پرموٹرز کمپنی کو پبک لمیٹر کمپنی بیس تبدیل کر کے اس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن رکھا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سنٹرز سے 20 دسمبر 1976 وکوٹیس نشریات کا آغاز کیا گمیا جبکہ 16 جنوری 1988 وسے منے کی نشریات بھی جاری کی سکیس۔

پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہم سرکاری ادارہ ہے۔اس ادارہ کو حالیہ چند برسوں بین سیلائٹ ٹی وی چینلو کی بدولت اب پاکستان بین پی ٹی وی کواجارہ داری حاصل نہیں رہی۔اس وقت پاکستان بین لا تعداد کملی ادر مرکمکی ٹی دی چینلوسے پی ٹی وی کومقا بلہ کرتا پڑر ہاہے۔ان بین مندرجہ ڈیل ٹی وی چینلواہم ہیں۔

(i)ائے روائی (ii)اغرس وڑن (iii) جیوٹملی ویژن مید ورک (iv) آج ٹی وی (۷)الیکس لین نیوز (۷۱)الیکس لیس انٹر فینمنٹ

(vii) ديايوز (viii) بم أن وى (vii) لي لي ي ورلله

(x) كايناين (xii) المسكوري (xii) ميشمل جيوكرا كل

(xiii) کااین لبای (xiv) ماه نیوز (xv) جیمینل ون

(xvi) ميرونى وى جيئل (xvii) ميروون (xviii) كالحالياد

(xix) المارمووية (xx) كوأوى (xxi) مين (Peace) أوى

(xxii) مارورلد (xxiv) معالى المين (xxiv) كوه نور أي وي

(xxv) عروج نی وی (xxvi) شارسیورش (xxvii) کال نیوز

(xxviii) خيبر لی دی (xxix)اے فی دی (xxx) چاب فی دی

(xxxi) وتت نيوز (xxxii) مدني چينل أي وي

#### ویڈیو (Video):

ویڈیوفلم ابلاغ کا ایک مور و رابعہ ہے مگراہمی تک اس و ربعہ ہمور طور پرفا کہ واٹھا یا نہیں جاسکا۔
کر نکہ ویڈیوفلم کے وربیعے سے عام فلمیں آور یکمی جاتی ہیں مگراہمی تک ویڈیوکو تعلیم و تربیت کے لیے استعال میں
منیس لایا گیا۔ای طرح وی ی آر (V.C.R) تو موجود ہیں مگران سے فائد واٹھانے کے لیے کوئی شبت کوشش
منیس کی گئے۔ جس نے وربیعے سے نو جوانوں کو تعلیم کی طرف رغبت ولانے یا سر مابیکاری انفری ماہرین کے
انٹرویوزیا مختلف پیٹیوں کے متعلق معلومات فراہم کی جائیس۔

#### شيدر الكارورد (Tape Recorders):

شیب ریکارڈورز سے ہم مختلف کیسٹس (Cassettes) لگا کربا سانی س سکتے ہیں۔اس طرح ابلاغ کے لیے بیاہم ذریعہ قابت ہوسکتے ہیں۔آج کل زیادہ ترکیسٹوں میں تفریکی مواد ہوتا ہے مرتعلی وتر بیتی مقالم سے المیام کی آڈیو کیسٹیس تیار کی جاتی ہیں۔ملاء ومشائخ کی تقاریراور خطبات بھی ان کے ذریعے سے

# 

#### انٹرنیٹ (Internet):

عصر حاضر میں انٹرنیٹ بھی ابلاغ کا ایک مؤثر قربعہ ہے۔الیٹرمیل (E-mail) کے قربیع سے ایک جگہ ہے دہری جگہ بلاتا فیراطلاعات و معلومات کی رسائی اور پیغام رسانی کی جاسکتی ہے۔معلومات و اقعات سے متعلق سرج (Search) کر کے مطلوبہ موادحاصل کیا جاسکتا ہے۔فیس بگ 'بوٹیوب کوگا سرج ' افرائی کی اسطلاحات ہیں۔انٹرنیٹ پر ویب سائنس (Websites) کھول کر مطلوبہ معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔علاوہ ازیں اس کے قربیلے کر ویب سائنس (Chating) کعنی گفت وشنیہ بھی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔انٹرنیٹ پر ویب سائنس (کی جاسکتی ہے۔ انٹرنیٹ نے مصنوبین اور وہ اس کے کہ جاسکتی ہے۔انٹرنیٹ نے مصنوبین اور وہ اس کے کہا ہے۔انٹرنیٹ کے مطاب ہے جو حدا آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور وہ اس کے استعمال سے کسی بھی سیاسی اور ہی انٹرنیٹ (بذریعہ کی پیوٹراور لیپ ٹاپ) ابلاغ عام کا ایک موثر ترین قربعہ بن چکا ہے۔ تا ہم ضروری ہے کہ اس انٹرنیٹ (بذریعہ کی پیوٹراور لیپ ٹاپ) ابلاغ عام کا ایک موثر ترین قربعہ بن کی جانے والی ٹاپاک کارروا تیوں کے قدارک کے لیے بھی مخروری اور فی اقد امات کے جائیں تا کہ نوجوان سل ہے داوری کا انٹرا نہ بدوری کا شکار تہ ہوں۔ان کے قروغ اور بین الحد اہر ہم آ آگی کے لیے کوش کی جائی جائی جائی جائے گئی کے لیے کوش کی جائی جائی جائی جائی جائی جائی گئی ہوئی کوشش کی جائی جائی جائی جائی ہے۔

قلم (Movies):

فلم ایک مؤثر ذربعہ ابلاغ تھا۔ مگر ویڈیؤٹی وی ریڈیؤ انٹرنیٹ وغیرہ کے فروغ سے فلم کی ابلاغی حیثیت کم ہوگئے۔ آج کل ماہرین فلم کوفعلیمی نڈہی اور سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعال کر دہے ہیں۔ تاہم فلم کے ذریعے سے ہم اپنی ثقافت کوفروغ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

عصرى ذرائع ابلاغ اورضا بطداخلاق:

# (Current Means of Communication andCode of :Conduct)

عمرى ذرائع ابلاغ كومندرجيذيل ضابطها خلاق كوفوظ ركهنا جا ہے۔

(i) اخلاقی جرائم کی خبریں دیتے ہوئے کوشش کی جائے کہ بجرم کو بیرو بنا کر پیش شد کیا جائے اور ایسا تاثر دینے سے کریز کیا جائے جس سے لوگوں کی ہمدردیاں بجرم کے ساتھ ہوجا تیں۔

(ii) جنس جرائم کی خروں کونمایاں اور چنارے دار بنا کر چیش نہ کیا جائے۔

(iii) حیا سوز اور عریانیت سے بجری تصاویر دکھانے سے احتر از کیا جائے تاکہ معاشرہ میں بے راہ روی ا بداخلاقی اور ویٹی غلاظت بیراند ہو۔

(iv) نیم عریال تصاویراور کیٹ وائس و کھا کرفیشن کا پرچار نہ کیا جائے اور لباس اور پہناووں کے علق النوع اور بدلتے انداز متعارف کرانے کے لیے نسوانیت اور جسم کی نمائش کاراستد اختیار نہ کیا جائے۔

(۷) ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے مثبت اور تعمیری فکر کوفروغ دینے کی کوشش کی جائے اور غلط اور منفی پالیسیاں اپنا کرانسانی فکر کوجلاء بخشفے کے بجائے تاریک کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔

کوئی بھی خبر بغیر تحقیق سے شالع اور نشرنہ کی جائے اور اس طرح جھوٹی من گھڑت اور بے بنیا دخبروں کا سلسارد کا جائے اور افواوسازی ندکی جائے قرآن تھیم کا بھی میں تھم ہے کہ' آے ایمان والو! اگر کو کی شریر آ دی تمہارے پاس کو کی خبر لائے تو خوب تحقیق کرلیا کرو کہیں کمی قوم کی نا دانی ہے کو کی ضررنہ پہنچا دويُ (الحِرات:6)

(vii) ذرائع ابلاغ (میڈیا) کے افراد عوام کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں اور ناجائز فائدے حاصل نہ

(viii) ذرائع الماغ كاكام معاشر على بهم آجنكي اور يجبق پيداكرنا ب\_ أنبين اختلافي بيانات كويزها چرها سر پیش کر سے ملک میں سیاس عاد آرائی میں اضافت میں کرنا چاہئے۔ ذرائع ابلاغ کوغیر معیاری بازاری اور لچرز ہان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سطحیت کے باعث الفاظ غیر

موثر ہوجاتے ہیں اور قار کین و ناظرین پر بھی اس کا برااثر پڑتا ہے۔

پرنٹ اورالکٹراک میڈیا کواشتہارات کی بحر مارے اجتناب کرنا جا ہے۔اس سے اگر چدذ رائع اہلاغ کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن قاری و ٹاظر کے لیے پیاشتہارات وہی کوفت کا سبب بنتے ہیں۔

# ورائع ابلاغ .....ایک معاشرتی اداره:

(Means of Communication..... A Social Institution):

ذرائع ابلاغ کمی مجی معاشرے کا عکاس ہوتے ہیں۔ان کا کام معاشرہ کی حقیقی تصویر دکھا ٹا اوراس میں موجود مختلف النوع مسائل کواجا گر کرتا ہے۔ ذرائع ابلاغ معاشرے میں تھیلے ہوئے مسائل کو منظر عام پر لاتے اور ارباب اقتد ارکی توجه میذول کرا ہے ان موای مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ بیذر الع ابلاغ کی بنیادی ذمه داری بے علاوہ ازیں پیمعاشر ہے کو تازہ ترین بدلتے ہوئے حالات وواقعات اور سای نشیب وفراز ے آغابی دیے اوردائے عامد کی تفکیل میں اپناغیر جانبدارانداور موٹر کرداراداکرتے ہیں۔اس لحاظ سے بیا یک اہم معاشرتی ادارہ ہیں۔اس معاشرتی ادارہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بیآ زاداورخود محار ہواور آمراور طالع آ ز ما حکر انوں کے اثر ورسوخ اور و باؤے قطعی آ زاد ہو مگر میمی ضروری ہے کہ بیا ہم معاشرتی ادارہ بے قیداور بے لگام نہ ہواور اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اتھائے۔اس پر پچھاخلاتی کا نونی ندجی بندشیں ضرور ہول تا کہ معاشرہ کی اجماعی نشوونما اورفلاح و بہود کا کام ان کے ذریعے سے بدانداز احسن کیا جاسکے کیونکہ بے قید آزادی میں بہت ی قباحتیں ہیں۔

# ذرالع ابلاغ اورفروع اسلام:

(Means of Communication and Promotion of Islam)

ذراکع ابلاغ رائے عامداور تیلیخ واصلاح کے فروغ کے لیے بہت موثر ہتھیار ہیں۔ضروری ہے کہ ان کے ذریعہ سے اسلام کی اعلی اور شان واراخلاتی تعلیمات کو فروغ و یا جائے کرنے کا اصل کام یمی ہے۔اللہ ے دین کی سربلندی اور اس کے احکام کی ترویج واشاعت عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے عمري جديدة رائع ابلاغ كاستعال ، بهتركوني طورطريقتهي ب-

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# المسادر و المالكار ال

# غيراسلامي معاشره اوراسلامي معاشره كانقابل

# سوال:غیراسلامی معاشره اوراسلامی معاشرے کا تقابل بیان کریں۔

غیر اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ کا نقابلی جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے منروری ہے کہ دونوں طرح کی معاشرت کامفہوم بجولیا جائے۔اس سے دونوں کامواز نہ کہل ہوجائے گا۔

# اسلامي معاشره كامقهوم:

(()اسلامی معاشرہ یہیں کہاس کے دستوریس بیشق موجود ہو کدریاست کا دین و فدہب اسلام ہوگا اور پھردیاست کا ہرمعالمہ اسلام ہے کوسوں دور ہو۔

(ب) وہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ کہلانے کامستی نہیں ہے جو جعہ کواپنے دفاتر اوروزارتیں بند رکھتا ہؤاسلائ تبواروں (عیدین وغیرہ) کواجھا می طور پرمنا تا ہؤریڈیواور ٹملی ویژن سے اذان اورقر آن کریم کی تلاوت نشر کرتا ہواوراس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اقامت نماز کے لیے ہمت افزائی کرتا ہونہ نماز کے تارکین کوسزاد بتا ہؤشر یعنب قرآنی کوقائم کرتا ہونہ معاشرہ کوآ دائی قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔

(ح) د ومعاشره بھی اسلامی معاشرہ نہیں جوشر بیت کے مطابق قوانین وضع کرتا ہویا قوانین کواسلامی

شريعت كے مطابق و حاليا ہواور پھراجمائ فكرى اورا خلاقى زندگي كوغيراسلاي راستوں پر بحكيا چيوڑ ويتا ہو\_

اسلای معاشرہ ..... وہ معاشرہ ہے جس کی رہنمائی اسلام کے عقائد کرتے ہوں' جس پراسلامی قوانین کی حکمرانی ہو' جس کی قیادت وسیادت اسلامی عقائد ونظریات اور اسلامی اخلاق واقدار کے ہاتھ ہیں ہو' جس پراسلام کی روایات کو بالادتی حاصل ہواور جس کے ہرشعبہ ہیں اسلام کی روح رواں دواں ہواور جس ہیں ہر چیز اللہ کے رنگ ہیں رکلی ہو۔

"صبغة الله ومن احسن من الله صبغة" (سورة البتره: 128)

"الشكارتك (اختياركرو)اورالله عيده كركس كارتك اجهاب؟"

اسلای معاشره ایک عقیده اورنظریه پرینی بنی به پیوت اورنسب العین کامعاشره به بندا ضروری به که زندگی کے تمام شعبول میں .....خواه و وروحانی و مادی بول گری دعملی بول یاتعلیمی و ثقافتی .....خواه روحانی و اجتماعی یا اقتصادی و سیاسی سیسی مقیده و نظر به کوعملی جامه پهتایا جائے۔

(اسلامی نظام کے قیام کاراستہ:علامہ ڈاکٹر پوسف القرضادی مترجم محمطنی انعماری مطاوی ادارہ دراسات اسلامیلا مور)

# غيراسلامي معاشره كامفهوم:

غیراسلامی معاشره اسلامی معاشره کی ضد ہے۔ بیان خصوصیات اورمحاس معمروم معاشره ہے جو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلامی معاشره کا خاصہ ہیں۔ بیاسلام کی روشی سے محروم معاشرہ ہے۔ اس میں ظلمت اور تاریکی ہے آلری اختشار کی معلی محروی کی ضعیف الاحتقادی کی محلے نظریات کی اور برسرہ پا افکار کی۔ بیمعاشرہ ان افراد کا مجوعہ ہے جودین میں کی متعین کر دومتنقیم اور دوشن را ہوں سے بہت دور ہیں اور اس سبب سے نشان منزل سے بھی محروم ہیں۔ دو اپنے ہی وضع کردہ ''ازمول'' (فاشزم' کمیوزم' سیکولرازم' سوشلزم' کمیشل ازم ۔۔۔۔۔) کی مجول مجلیوں میں بیس ۔ دو اپنے ہی وضع کردہ ''ازمول'' (فاشزم' کمیوزم' سیکولرازم' سوشلزم' کمیشل ازم ۔۔۔۔) کی مجاب کی تعقید کی دیا ہے ہیں جن میں نہ تو حق کا وجود پایا جاتا ہے اور نہ بی قلاح وائی کی کوئی امید اور داستہ ان کی تہذیب و معاشرت ماسوائے پر بادی اور داکئی خسر ان کے پھیزمیں۔۔۔۔

تہاری تہذیب اپنی تجرے آپ خود کھی کرے گ جوشاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا' ناپائیدار ہوگا (اقبالؓ)

اسلام معاشره اورغير اسلاى معاشره مين خط امتياز:

حسب ذيل منوانات ك تحت اسلاى معاشره اورغير اسلاى معاشره ك درميان خطا مياز كميني جاسكا

1-عقيره توحيد:

اسلام معاشرے کا پہلا اہم اصول اور نمایاں خصوصیت عقید و توحید ہے۔ توحید سے مراداللہ تعالیٰ ک ہتی پرکال ایمان لا فادرا سے واحد اور لاشریک مجھٹا ہے۔ یکی وہ تعلیم ہے جس کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ورسل اس ونیا میں مبعوث فرمائے۔ قرآن تعلیم میں ہے:

"اور (لوگو) تبہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اس بڑے مہریان رحم کرنے والے کے سواکوئی عمادت کے لاکن نہیں۔ "(القرة: 163)

"اورخدائے فرمایا ہے کہ دود دومعبود دندیماؤ معبود دنایک ہے تو جھی تا ہے ڈرتے رہو۔"
(انحل: 51)

'' کمیدو کم ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ واحدا ورسب پر غالب ہے۔'' (الرعد: 16) ''اگر آسان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوئے تو زمین و آسان درہم برہم ہوجاتے۔ جو با تمیں پروگ ہتاتے ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے۔'' (الانبیاء: 22) ''ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے معبود برحق بے نیاز ہے' ذکس کا باپ سے اور نہ

''آپ سلی اندعایہ و منظم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے معمود برق ہے تیار ہے تنہ ک قابات ہے اور سے کسی کا پیٹا 'اور کوئی اس کا ہمسر میں ۔'' (الاخلاص 1 تا4)

'(وہ) معبود (برق ) ہے اس کے سواکوئی معبود بیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں۔''(لد:8) ''جوشن اپنے پروردگارے ملنے کی امید، کے اسے چاہیے کیمل صالح کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کی کوشر یک نہ بتائے۔'' (الکہف:110)

اسلامی معاشرہ کے افراد عقید ہوتے تیں اور ضدا کی وحداثیت پران کا پختہ اور غیر معزار ل ایمان ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں کفروالحاداور شرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے بریکس غیر اسلائی معاشرہ میں توحیدالی کا تصور معدوم ہوتا ہے۔غیراسلامی معاشرہ کے افرادیا تو سرے ہے ہی توحید الی كة تاكن نبيل موت اوريا فيران كربال توحيدك بارے ميل شكوك وشبهات موجود موت بيل مثلاً كوكى" ابن الله "كانقور ليے چرتا ہے تو كوئى مثليث كا قائل دكھائى ديتا ہے اوركوئى "رام رام" كرتا ہوالينكروں كى طرح كے بت تراش کران کی بوجایات کرتا دکھائی دیتا ہے اور کمیونزم کے بیروکارتو خدا کے وجود ہی کے انکاری ہیں۔'' اک سجدہ جے تو مراں سجمتا ہے ہزار تجدول سے دیتا ہے آ دمی کونجات (اقال)

## 2-اقتداراعلیٰ کا تصور:

اسلامی معاشرہ میں افتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات ہی قانون اور ضابطول كاسرچشمه وتى ب-اس خدائ واحد كافقد اريش كوكى شريك جيس بوسكا قرآن تيم ميس ب: "فردار إفلق ای کی ہادرام بھی ای کا ہے۔" (الاعراف: 54) "يقينا كلم دينامرف الله تعالى ك ليخصوص ب-" (يوسف: 40)

"آپ صلی الله عليه وسلم فرمادين كه بي فك سب باتني خداى كه افتيار من بين" (آل

"بات يه ب كرسب باتي خداك اختيار ش بين " (الرعد: 31) " كر (قيامت ك دن تمام ) لوك الإلا ما لك برحق خدائ تعالى ك ياس واليس بلائ جاكيس مح- بن اوكتهم اى كاب اوروه نهايت جلد حماب لينه والاب-" (الانعام: 62) " بہلے بھی اور پیچے بھی خدائی کا تھم ہے۔" (الروم: 4)

اسلام افتراد اعلى كاما لك مرف اور مرف الله تعالى كى رفيع الشان اورجليل القدرة ات كوقر ارويتا ب اوراس کے نزویک کوئی فرویا جاعت اقتد اراعلیٰ کی حال نہیں ہوئتی۔اس کے برعس غیراسلامی معاشرے میں قانونی اقتداراعلی کسی مخصوص فردیا جماعت یا داره کو حاصل جوتا ہے اور جمہوریت میں اقتد اراعلی کے اصل ما لک یا طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔غیراسلام معاشرہ میں تصورا فتد اراعلیٰ ابہام کا شکارہے اور واضح اور دوٹوک لفقول میں مُقترراعلیٰ (فردیا جماعت) کی نشان دہی کرنے سے بیسرقاصر ہے۔ اسلامی معاشرہ میں اقتراراعلیٰ کا تعورواض اورغيرمهم ب-روفيسررشداحم كيقول:

" قرآن مجيد كسياس نظريات عن الهم ترين اقتدار اعلى كانظريب اس كي رو عاقد اراعلى کی انسان کے سرونبیں کیا گمیاہے کیونکہ بیٹلوم وجول اتنی بڑی ڈ سرواری کامتحمل مہیں ہوسکا۔ مقتداراعلیٰ ای ذات حقیق کوقرار دیا ممیا ہے جوند مرف خالق کا نتات ہے بلکہ کا نتات کی ربوبیت مجی ای کے لیے مسلم ہے۔ یکی ذات عقائدوا عمال کر بیروسیاست دستورو قانون کا سرچشمہ (مسلمانون كيسياس افكار روفيسررشيداحد صفحه 19 ادارة ثقافت اسلاميدلامور)

## 3- مساوات كا فقيدا لمثال تصور:

اسلام معاشرہ کی ایک اہم خصوصیت مساوات بین الناس ہے۔اسلام احترام آ دمیت کا دائی ہے ا افرادِ معاشرہ خواہ سلم ہوں یا غیر مسلم سب مساوی سلوک کے حقد اربوتے ہیں۔قانون کا اطلاق سب برمساوی ہوتا ہے۔حضورعلی السلام کا ارشاد ہے: ''لوگ تکلمی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔''

اسلام میں حسب ونسب رنگ ونسل قبیله اور خاندان کی بنیاد پرسی کوکوئی نضیلت حاصل نہیں۔ نضیلت اگر ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر قرآن مجید می تھم ہے:

"لوگو! ہم نے تہیں ایک مرداور ایک مورت سے پیدا کیااور تہاری توش اور قبائل بتائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جوزیادہ تقی ہے۔" (الحجرات: 13)

اس آيت مبارك كي تغيير سيدابوالاعلى مودودي لكيت بين:

"پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان کیساں ہیں۔ کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے ان کا مادہ پیدائش اور طریق پیدائش ایک بی انسان ہیں۔ کیونکہ ان کا پیدائش اور طریق پیدائش ایک بی ہے اور ان سب کانسب ایک بی ماں باپ تک بی پی اہم علاوہ بریس کمی مخص کا کسی خاص ملک تو م یا براوری میں پیدا ہونا ایک انفاقی امر ہے جس میں اس کے اپنے اراوہ واسخا ب اور اس کی اپنی سعی وکوشش کا کوئی وٹل بیس ہے۔ کوئی معقول وجر نہیں کہ اس کیا تاہم کی کوئی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چو جس کی بناء پر ایک محقول وجر نہیں کہ اس حاصل ہوتی ہے۔ وہ ویہ دوسروں سے براہ کر ضداسے ڈرنے والا برائیوں سے بہتے والا اور نیکی و یا کیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آ دی خواہ کی نسل کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہوا بی ذاتی خوبی کہ بیا ہوتا ہو۔ اور جس کا حال اس کے برتس ہووہ بہر حال ایک کمتر ور سے کا انسان سے چاہوہ وہ بہر حال ایک کمتر

(تنبیم الترآن: سید مودودیؒ ، جلد پنجم منی 97 ادار و تر جمان الترآن لا ہور کمتی تغیر انسانیت لا ہور)

فتح کمہ کے موقع پر طواف کعب کے بعد آپ سلی اللہ علیہ و سلم نے جو تقریر فر مائی تھی اس میں فر مایا:

دو شکر ہے اس خدا کا جس نے تم ہے جا بلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگؤ تمام انسان بس
دو ہی حصوں میں تفتیم ہو تے ہیں۔ ایک نیک اور پر ہیڑگار جواللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ دوسرا
فاجراور شق ، جواللہ کی نگاہ میں ذکیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولا و ہیں اور اللہ نے آدم کو
مٹی ہے بیدا کیا تعالیٰ (بیعی فی شعب الایمان ۔ تر ندی)

جة الوداع كموقع برايام تشريق كوسط من آب ملى الشعليدة لدوسلم ف ايك تقريش فرمايا "اوگو خردارد ہوئم سب کا خدا ایک ہے۔ کس عرب کو کس جمی پرادر کس جم کو کس عرب پرادر کس مورے کوئس گالے براور کس کالے کوئس کورے برکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مرتقویٰ کے اعتبار ے۔اللہ کے زویکتم مل سب سے زیادہ عزت والا وہ ب جوسب سے زیادہ پر بیز گار ہو۔ (ئىمىلى)

ایک اور صدیث شرا آپ ملی الله علیدو آلدوملم كافر مان ب: "م سب آدم کی اولاد ہواور آدم می سے بداکیے گئے تھے۔لوگ ایٹ آبا دَاجداد رِفْخ كرنا چور اُ دين ور شالند كي نكاه ش ايك حقير كير عديد اياده و ليل بول عي-" (برار)

يتعليمات مرف الفاظ تك عى محدود نيس ري بي بلك اسلام ف ان كمطابق الل ايمان ك ايك عالمكير برادرى عملا قائم كرے دكھا دى ہےجس مى رىك نسل زبان وطن اور قوميت كى كوئى تيزيس جس مى او چی جاور چیوت چیات اور تفریق و تصب کا کوئی تصور نبین جس می شریک بونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی تسل وقوم اور ملک ووطن سے تعلق رکھتے ہوں بالکل مساویا ندھتو ق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام كے خالفين تك كويتليم كرنا با اے كدانسانى مساوات اوروعدت كامول كوجس كامياني كيساته مسلم معاشرے مل مل شکل دی گئے ہاس کی کوئی ظیرونیا کے کس دین اور کس نظام میں نہیں پائی جاتی مسمعی پائی گئ ہے۔ یمودیوں نے بی اسرائیل کوخدا کی اعلی علوق معبرایا اورائے غدیری احکام تک میں غیراسرائیلوں کے حقوق اورمر ہے کواسرائیلیوں سے فرور رکھا۔ ہندووں کے ہال درن آشرم کوائ فیزنے جتم دیا جس کی دوسے برجموں کی برتری قائم کی می اورخو درول کواعتهائی واست کے گڑھے میں چھیک دیا میا۔ کا لے اور کورے کی تمیز نے افریقت اورامر یک میں سیاہ فام لوگوں پر جوظم و ماے ان کو تاریخ کے صفحات میں طاش کرنے کی ضرورت تیں اور فی لوگوں نے براعظم امریکہ میں ممس کرریل ایز این نسل کے ساتھ نارواسلوک کیااورایشیا وافریق کی کمزور قوموں براینا تبلاقائم كياب نازى جرمى كافلسفه نسليف اورنارؤك نسل كى برترى كالقور يحيلى جنك عظيم من ايخ كرشي دكهاجكا

## 4- عدل وانصاف كاشان داراصول:

اسلامي معاشره عدل وانصاف كاصولول بريني نظام كاحال موتاب اس بس لاقا نونيت تاانصافي اور قانونی معاشرتی اورا قضادی عدم مساوت کی کوئی مخبائش نیس ہوتی اور برمیدان میں انساف سب کے لیے برابر اوا ب-قرآن عيم على ب:

"اور جب لوگوں میں فیملر کرنے لکو تو انصاف سے فیملہ کیا کرو۔ خدا تنہیں بہت خوب نعیوت كرتاب ياك فداستاد كماب "(الساه: 58)

"اے ایمان والو! خدا کے لیے انساف کی گوائی دینے کے لیے کمرے بوجایا کرو اورلوگوں کی

596

د حتى تم كواس بات يرآ ماده ندكر ي كدانعهاف چهوژ دو انعماف كيا كروكد يبي ير بيزگاري كى بات ےاور خدا ہے ڈرتے رہو۔" (المائدہ:8)

"اور جب کوئی بات کہوتو انصاف ہے کہوا گر چہروہ (تمہارا) رشتہ دار ہی ہواور خدا کے عہد کو بورا كرور" (الانعام:152)

"اورا كرمومنون مين يے كوئى دوفريق آئي ش الريزين توان مين صلح كرا دد\_ادراكرايك فريق دوسرے برزیادتی کرے توزیادتی کرنے والے سے الو یہاں تک کدوہ خدا کے تھم کی طرف رجوع لائے۔ اس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ ملے کرا دواور انعیاف ہے کام لوکہ خداانصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ " (الحجرات: 9)

حنورعليه السلام كاارشادم بارك ي

''جوفف مسلمانوں کے اچھا عی معاملات کا ذمہ دار ہواور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ اس ير جنت حرام كرد ما" ( بخارى مسلم )

اسلام معاشره کے بھس غیراسلامی معاشرہ میں عدل وانساف کا وہ تصور موجود تبیں جواسلام شاخ ونیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس پرائل ایمان نے علی بھی کرے دکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام اور آپ صلی اللہ عليدوآ لدوسلم ك بعد خلفائ راشدين رضى التعنعم اجتعين في عدل وانصاف كى بالاوتى قائم كى حضور سلى الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو قصاص کے لیے چیش کیا مصرت عمر منی اللہ عند نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی اور " ا بن آ پ کوبد لے کے لیے پیش کیا۔عام شہر ہوں کی شکایات پراپ گورزوں کوسزائیں دیں اور حصول انساف كوانتهائي تهل بناديا يحضرت ابو بكروشي الله عندفي حضرت عمر رضى الله عند كوقاضي مقرر كرك انتظاميه سعدليه کی علیحد کی کا اجتمام کیا حضرت عمر منی الله عند نے عدل وانعماف کی شان دارمثالیں پیش کیس الغرض اسلام نے ایسامعاشرہ قائم کیا جس میں عدل وانصاف کی نظر میں سب مساوی مفہرے۔ چنا نچدایسا نظام انصاف اور عدل کی الی نظیرین غیراسلام معاشروش کہاں؟ ....ای لیے ایک ایک ردمورخ ایج ۔ جی ویلز کہتا ہے: "اسلامی معاشره دنیا کا سب سے اچھا سیاس اور مثالی سابی نظام تھا اور اس وجہ سے اس کوغلبہ حاصل بوا\_"(The Outline of History)متحد 61)

# 5- حق كي نصيحت اورمبركي تلقين:

اسلامی معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے حقوق کی تھیجت اور مبرکی تلقین کرتے رہے ہیں کیونک معاشرہ کوراہ راست پر رکھنے کے لیے اسلام نے انہیں یکی تعلیم دی ہادرای سے وہ دائی خسران سے فاع سے یں۔قرآن کریم میں ہے:

'' ز مانے کی شم انسان ورحقیقت بوے خمارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جوامیان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کوحق کی نصیحت اور مبرکی تلقین کرتے رہے۔''

(العصر:113)

سيدابوالاعلى مودودي لكعت بيل كه:

"اس كے معنی سے بین كداول تو ايمان لائے اور نيك عمل كرنے والوں كوفر وفر دين كرنبيں رہنا چاہيے بلكدان كے اجتماع سے ايك موتن و صالح معاشرہ وجود ش آنا چاہے - دوسرے اس معاشرے كے برفر دكوا بن بيذ مددارى محسوس كرنى چاہيے كدوہ معاشرے كو بائر نے نددے اس ليے اس كے تمام افراد پر بيفرض عائد ہوتا ہے كدوہ ايك دوسرے كوفت اور مبرى تحقين كريں۔ "
رتنبيم القرآن جلائشم صفح د 453)

بیاسلای معاشرہ بی ہے جس کے افراد صالح اعمال کرتے ادرایک دوسر کوحق بات کی تلقین اور مرک تاکید کرتے ہیں۔ غیراسلای معاشرہ ش جب حق بی تاہید ہے توحق کی تلقین کس طرح ہوسکتی ہے؟ اور مبرک تاکید بھی تو وہی کرسکتا ہے۔ جوحق (بعض وین اسلام) پر ایمان لایا ہو۔ نینجنا غیر اسلامی معاشرہ حق ومبرک تصحت بعنی ایک دوسرے کی اصلاح کے مل سے بیسر محروم ہوتا ہے اور سیدراہ روی اور مجروی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اسلام بی ہے جومعا شرہ شن مکری و مل اور کا مرتا ہے اور صالح سے کوفر وغ ویتا ہے۔

# 6- طهارت و یا کیرگی کی صفت:

اسلام معاشرہ میں طہارت و پاکیزگی کی صفت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔اسلام الل ایمان کو پاک و صاف زندگی گزار نے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

''اورائے کڑے پاک صاف پاک رکھو۔اورگندگی ہے دور دہو۔'' (الدر : 4,5) اس آیت میاد کر کی تغییر کرتے ہوئے سیدمولا تا ایوالاعلیٰ مودودیؓ لکھتے ہیں:

"رسول الله صلى الله عليه وآله و تلم جس معاشر على اسلام كى دعوت لے كرا شے تے وہ مرف عقائدا ورا خلاق كى خراجوں بى جس جنلان تقا بلك طہارت و نظافت كے بى ابتدائى تصورات تك سے خالى قا اور حضور صلى الله عليه و الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و الله عليه الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله و الله و الله عليه و الله و الل

و مندگی سے مراد ہرشم کی گندگی ہے خواہ وہ عقائداور خیالات کی ہویا اخلاق واعمال کی ایجم و الماس اور بهن من سے مراد ہرشم کی گندگی ہے خواہ وہ عقائداور خیالات کی ہویا اخلاق واعمال کی ایجم و الماس اور بهن من من مطلب بیہ ہے کہ تہمارے گردو پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو مند کھی سے مند میاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے اپناوامن بچھا کر رکھو کو فاضح من مرکبی کوئی شائیر تہماری اپنی زندگی کے جن پُر ائیس سے کہ کا مجمی کوئی شائیر تہماری اپنی زندگی میں نہ بیان جاتا ہے۔ ' (تنہم القرآن خلد ششم مند 145)

در حقیقت طہارت و پاکیزگی اسلامی معاشرہ ہی کا خاصہ ہے۔ غیر اسلامی معاشرہ اس سے یکسرمحروم ہے۔ غیر اسلامی معاشرہ میں پاکی اور نا پاکی کا کوئی تصورتہیں ہے۔

<u>7-رحيم وشفيق معاشره:</u>

الل ایمان کے معاشرے کی امتیازی شان یمی ہے کہ وہ ایک سنگدل برحم اور ظالم معاشرہ نیس ہوتا بلک انسانیت کے لیے رجیم و شیق اور آئیس میں ایک دوسرے کا بھر دوغم خوار معاشرہ ہوتا ہے۔ فرد کی حیثیت سے بھی ایک موس اللہ کی شان رجیمی کا مظہر ہے اور بھا عت کی حیثیت سے بھی موسوں کا گروہ خدا کے اس رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ (و معا او سلنک الا رحمة للعلمین) اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ (و معا او سلنک الا رحمة للعلمین)

" د منورسلی الله علیه و آلدوسلم نے فر مایا: "الله الله مخص پر دم نیس کرتا جوانسانوں پر دم نیس کرتا۔" (جناری)

حفرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''وحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرؤ آسان والاتم پر رحم کرےگا۔'' (ابوداؤڈ ترندی) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ خدری حضور صلی اللہ علیہ دسلم کامیدار شاؤنل کرتے ہیں: السالم اور حديد افكار المن المنافقة الم

"جورح تبين كرتاس يروم تبين كياجاتا-" (بخارى باب في الاوب المفرد)

حصرت نعمان رضی الله عند بن بشر كابيان به كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا " مم مومنول كوآليس كرهم اورمحيت اور جمد دى كرمعامله بيس ايك جسم كي طرح يا وسي كدا كرا كي عضوي كوكي تكليف موقو ساراجهم اس كي خاطر بي فوا في اور بخاريس جمايه وجاتاب " (بخاري وسلم)

حصرت ابدموی منی الله عند اشعری کہتے ہیں کر حضوصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "موس دوسرے موس کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصد دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔" (بخاری وسلم)

ان ارشادات معلوم ہوجاتا ہے کہ اسلام کو کس فتم کا معاشرہ بنانا مقصود ہے۔صلہ رحی کی جوتعلیم اسلام نے دی ہے اس کے کہیں اورنظیر نیس ملتی۔اس کے برعس غیر اسلام معنی دی ہے اس کے برعس غیر اسلام معنی دیمی وشفقت مفتو دہے۔ ہے جس میں اسلام جیسی دجی وشفقت مفتو دہے۔

### 8-اختلاط مردوزن كي ممنوعيت:

اسلام معلوط معاشرہ کا قائل نہیں ہے۔وہ اختلاط مردوزن کی آ زادی دے کریے راہ روی اور فیاشی کی راہ ہموارنیس کرتا جا بتا بھر آن تکیم میں ہے:

"ا الموكو جوايمان لائے ہوئة مرد دومرے مرددا الكافداق الذائم ، موسكا ہے كدوہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتمی دومری عورتوں كافداق الزائم ، موسكا ہے كدوہ ان سے بہتر ہوں۔ " (الحجرات: 11) اس معمن میں ابوالاعلی مودودی" كلھتے ہیں كہ:

''مردوں اور عورتوں کا ایگ ایگ ذکر کرنے کا مطلب بیٹیں ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا فداق اثرات اور اور عورتوں کا فداق اثرات جارتہ ہے۔ ورائس جس وجہ سے دونوں کا ذکر الگ الگ کیا ہے۔ وہ بیہ کہ اسلام مرے سے تخلوط موسائٹی ہی کا قائل ٹیس ہے۔ ایک دوسر سے کی تفکیک عمو آب تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے اور اسلام میں بیٹ خائش رکھی ہی ٹیس گئی ہے کہ فیرمحرم مرداور عورتیں کسی مجلس میں بیٹ ہوکرآ کی میں ان نے اس بات کوایک فیرمحرم مرداور عورتیں کسی مجلس میں بیٹ ہوکرآ کی میں ان نے اس بات کوایک مسلم معاشرے میں قابل تضور نہیں مجبور آبی میں القرآن کی میں مردکی عورت کا فدات اثرات کی گیا عورتیں کسی مردکی اور تکا فدات اثرات کی گئی ہے۔ کہ یا عورتیں کسی مردکی عورت کا فدات اثرات کی گئی ہے۔ کہ یا عورتیں کسی مردکی عورت کا فدات اثرات کی گئی ہے۔ کہ یا عورتیں کسی مردکی عورت کا فدات اثرات کیں گئی ہے۔ کہ یا عورتیں کسی مردکی عورت کا فدات اثرات کی گئی ہے۔ کہ یا عورتیں کسی مردکی عورت کا فدات اثرات کی گئی ۔'' (تفنیم القرآن ن جلد پنجم معلم معدد 85)

## 9- انساني فطري آزاد يون اور حقوق كالتحفظ:

اسلامی معاشرہ انسان کی فطری آزاد ہول اور حقوق کا این ہوتا ہے۔ اس کا مقصد عدل اجتا کی کا نفاذ جوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مسلم اور فیر مسلم دونوں کو خمیر کی پوری پوری آزادی دی جاتی ہے۔ افراد کی تھی زندگی کو ممل تحفظ و یا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فیر مسلموں کو بھی تمام بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے مرحلفائے راشدین رضی اللہ عقم تک کا دور ایسی مثالوں سے مجرا پڑا ہے کہ ان اددار میں مخلف معاہدے کیے گئے ان معاہدوں میں واضح طور پرتمام حقوق کی صفانت دی گئی اورا حکامات الی کے مطابق تمام معاہدات کی بیاسداری کی گئی۔اسلامی معاشرہ میں سب کومندرجد فریل حقوق حاصل ہیں:

تحفظ جان تحفظ ملکیت تحفظ آ برونی زندگی کا تحفظ تخص آ زادی کا تحفظ عمل غیرسے برأت ظلم کے خلاف احتجاج کا حق آ زادی اظہار ائے آ زادی خمیر واعتقاد حق مساوات معبول انساف کا حق معاش تحفظ کا حق معناب کا حق آ زادی نقل و حرکت و حق معمونت سے اجتباب کا حق آ زادی نقل و حرکت و سکونت اور حق اجرت و معاوضه

اس کے برعس غیراسلامی معاشرہ میں آزادی دعقوق کی فراہمی ایک سوالیے نشان ہے۔ رابرے ڈیوی کہتا ہے کہ:

''وہ آزادیاں اور حقق جنہیں صنعتی معاشرے کے آغازادراس کے ابتدائی مراحل ہیں اہم عالی
کی جیٹیت حاصل تھی اور جنہوں نے اس معاشرے کو اعلیٰ عدارج تک پہنچانے بیں مدددی تھی۔
اب اپنی روایتی معقولیت اور منہوم سے محروم ہوتے جارہے ہیں۔ آزادی فکر واظہار دائے اور
صنیر کی آزادی نے نظریات وتصورات پر نقذ وجرح کے ذریعیان کے فروغ اور محقط بیں بڑی مدو
دی مقصد یہ تھا کہ ایک فرسودی مادی وقل کی اقتافت کو ایک زیادہ تغیری اور معقول تہذیب و ثقافت
سے بدل دیا جائے لیکن آزادانہ انفرادی تبادلہ خیال کے بجائے ان حقوق اور آزادیوں کا وی محرم مواجوں کا جواجس کا بدایک جزولا یفک بن مجے متعے کویا مائی کے نے مقصود پر پانی چیردیا۔'' ("Freedom مقد 322)

تقام بين لكستايك

''آزادی دنیائے گرد بھاگی پھررہی ہے'اس مفرورکو پکڑواورانسانیت کے لیے برونت ایک پناہ گاہ تیار کرو۔آج بزاروں پیٹی چڑی باتوں' بزاروں اعلانات اور منشوروں کے ابعد بھی آزادی بنوزعنقا ہے۔امریکہ بویاروں پرتگال ہویا انگوا انگستان ہویار ہوڈیٹیا' بوسٹن ہویامسی ہی اس کاکیس نام ونشان بیس۔'( "Freedom" صفہ 347)

## 10-احرّ ام خواتين:

اسلامی معاشرہ میں خواتین کوحتوق اور احترام کا تحفظ حاصل ہے۔ عورت کو اللہ تعالی نے عظیم مرجے پر فائز کیا ہے۔ ظہوراسلام سے کل عورتیں ساجی حقوق کے ساتھ ساتھ درا است کے حق سے بھی محروم تھیں اور انہیں پیدا ہوئے پر عرب معاشرہ میں زندہ کا ڈویا جاتا تھا اور ان کی کوئی عزت دکتر پم نہیں تھی۔ مگر اسلام نے عورتوں کو مال بہن بیٹی اور بعوی کے روپ میں اعلی وار فع مقام صطاکیا۔ قرآن تعلیم میں ہے:

"مورش تهادے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔" (البقرة: 181) جيد الوداع کے موقع پر نمی اکرم ملی الله علیدة آلدوسلم فر مایا:



"اے لوگوا تمہاراتمہاری وراق پر حق ہادرتمہاری وراق کاتم پر حق ہے.....عوراق کے ساتھ معلائی ہے اور تمہاری وراق کے ساتھ معلائی ہے ہیں آتے رہو۔"

اس کے بھس غیراسلامی معاشرہ میں مورت کو کوئی تھریم حاصل نہیں اسے عیاشی کی چیز بنالیا گیا ہے ا دہ محض نائٹ کلبوں اور دقعی وسرور کی محفلوں کی زینت بن کررہ گئی ہے۔ عورت کا غیراسلامی معاشرہ میں مقام کیا ہے؟ درج ذیل اقتباسات میں ملاحظہ کیجیے:

"ہندوں کا قانون کہتا ہے: تقدیر طوفان جہم زہر زہر ملے سانب ان میں سے کوئی اس قدر خراب میں جتنی مورت ۔ " (سیتار تھ پرکاش باب4 سفہ 151-152)

ایک بواسی ام کرائی سوسٹم وریت کے بارے میں کہتا ہے:

"كورت ايك الزير براك ايك بدائش وموسايك مرغوب آنت ايك خاكل خطره ايك عارت مردر باك ادرايك آرات معيب بيدائش

(برده سيدمودودي صفح 20 اسلاك ببلشرز لامور)

اطاليول كاقول ي:

"کوڑاا چما ہویا برا۔اے مہیز کی ضرورت ہے۔عورت انچی ہویا بری اسے مار کی ضرورت ہوتی ہوتا ،
ہے۔"

(اسلام كانظام عفت وععمت مولاتا محمرظفير الدين يورونو دُيهادي منخه 42 كتبه نذيريدلا مور)

كماب مقدس بين لكمائي:

" ورت موت سے زیادہ می ہے۔"

(تندن عرب منحه 373 بجواله اسلام كانظام عفت وعصمت منحه 38)

**ተ**ለተ--------ተለ

سام اور بسديدانكار المايين الم

# عورت كامقام (اسلامی اورمغربی تصورات كاجائزه)

سوال: انسلام میں حورت کے مقام کی اہمیت بیان کریں نیز اسلام اور مغربی تصورات میں عورت کے مقام کا جائز ولیں۔

ظہوراسلام ہے جل عورتوں کی حیثیت عرب جا ہلیت میں:

اسلام کی آید ہے کیل عورتیں انتہائی کمتر حیثیت رکھتی تھیں۔ ہر جگہ عورتیں مردوں کے ظلم و جور کا شکار بن بوئی تھیں۔مرد مردنیں بلکہ نازک و کمزور صنف کے مقابلہ میں جنگل کا درندہ تھا۔ کرؤارض کی انسانی بستیوں کا بيه عام حاوثة فقاله اس سلسلهٔ بيش شا نُسته ونا شا نُسته متمدن وغير متمدن اتوام وافراد بيش چندان فرق با قي نه ر با تقاله چو پاؤں اور گھر کے دوسرے سامانوں کی طرح عورتی خریدی اور پیچی جانے لگیں۔ مردعورت برایٹی نفسانی خواہشوں کے لیے جروتشدہ یرائر آیا۔حدیہ ہے کہ مورتوں کو بدکاری کے پیشہ تک افقیار کرنے ہم مجبور کیا جاتا تھا بیتن این ہو**ں مثانے کا ذریعہ بتانے کے ساتھ مال کمانے کا ذریعہ بھی مردد**ں نے ان غریب عورتوں کو بتالیا تھا۔

جالمیت علی مورتمی انسان اور حیوانات کے درمیان ایک تلوق مجی جانے کی تھی اجن کا مقصدنسل انسانی کی ترقی اور مرد کی خدمت کرنا تھا' اور بھی وجہتم کا کرئیوں کی پیدائش باعث ننگ وعارتھیٰ پیدا ہونے کے سراتھ ان کوزندہ درگور کر دینا ای کوبعضوں نے اپن شراف وافخار کا انتضاء قراردے رکھا تھا جاہلیت کی تاری کے اس خاص حدے متعلق قرآن مجید بی ہے معلومات حاصل ہوتی ہیں جوعبرت کے لیے کانی ہیں۔

بيون كى بىدائش كاباب براثر:

باب ك ول بس لزى كى ولادت كى خرجس اثركو بيدا كرتى تقى ورآن مجيداس كى اطلاع ان القاظ

يش ويتاب:

' ان میں سے جب سی کو بٹی پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو تمام دن اس کا چرہ سیدر ونق رہے اور ول ہی ول میں مخترار ہے۔ جس (تولد دخر) کی خردی می ہاس کی عارے لوگوں سے چھیا چھیا پھرے (اور سوج میں برجائے کہ) ذلت برداشت کرکے اس کور کھے یامٹی میں گاڑ دے (تا کہ ذلت نيات ملے " (الخل: 7)

اجمالاً اى كاعاده دوسرى مكران الفاظ من كياميات

"ان میں سے جب سی کواس چز کی خردی جائے جس کوو واللد تعالی سے خصوص کرتا ہے تو تمام دن اس کاچرو برونق رے اورول ہی دل میں مختار ہے۔" (الزخرف: 2)

جا کی ذہنیت کے بواتعمیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم ہی میں بیان کیا حمیا ہے کہ ایک طرف فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں بھی جالمیت والے مانتے تھے بعنی "مقدس دیویوں" کاعقیدہ بھی ان بٹس پایا جاتا تھااور دوسرى طرف ان عمى برايك الركول كرباب بننے كى ذلت كوبرداشت كرنے كے ليے محى تيار شقا۔ اى وفرضى تفاد ' كى طرف اشاره كرتے موئے قرآن مجيد يس يو جما كيا ب:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روا سام اور در بدانار ۱۱ ۵،۵۰۵ می ۱۵،۵۰۵ می

''کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ بے شک تم بوئی خت کہتے ہو۔' شک تم بوئی خت کہتے ہو۔'' (بنی اسرائیل 4) اور خبر کے رنگ میں اس کوان الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے:

''الله کے لیے بیٹمیاں تجویز کرتے ہیں اورائے کیے جا ہتی چیز۔'' (الحل: 7)

بچوں كاسفا كانەڭ:

بیاحساس تھا جا لمیت میں غریب اور معصوم لڑکیوں کے متعلق مچراس میں کوئی تعجب نہیں کہ اگر اکثر لڑگ اس ذات سے بیچنے کے لیے بیچیوں کوئل کرڈالتے ہیں۔ انہی سنگ دلوں اور ظالموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میکیم میں ادشاد ہواہے۔

''اورجس وقت اڑی ہے جوزئدہ در کورکردی عنی تھی بوچھاجائے گا کہوہ کس قصور کے بدلے میں مارڈالی عنی ''(الکویر:1)

ذات ورسوائی کے علاوہ قرآن مجید ہی ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ معاشی د شواریوں کا غلط احساس بھی \* دقتل اولا د'' کے جرم کا لوگوں کو مجرم بنائے ہوئے تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید ش حکم دیا حمیا: \* ' اورا پی اولا دکونا داری کی وجہ ہے قبل شکر و' ہم تہمیں بھی رزق دیتے ہیں اورانہیں بھی۔''

(الانعام:19) ''اپنی اولا دکومفلسی کے اندیشہ ہے آئل نہ کرو کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ۔ بے شک ان کا آئل کرنا بھی بھاری گناہ ہے۔'' ( ٹی اسرائیل: 31 )

عفت وعصمت کی بردباری:

جالمیت کے جس دور کے لوگوں رقر آن مجید بیں اس علم کے نافذ کرنے کی ضرورت ہوئی لینی: ''اپٹی لویڈیوں کو زنا پرمجور ند کر و بالخصوص اس وقت جَبُدوہ پاک داس رہنا چاچی (سوچو توبیہ صرف اس لیے کہ ) تم کو نیوی زندگی کا پچھانا کدہ حاصل ہوجائے۔'' (انور۔4) اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ''نسوانیت'' کامقام ان کی نظروں بیس کیا تھا؟

صحیح بخاری کی ایک صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جالمیت میں عورتیں رہن بھی رکھی جاتی تھیں۔ یحمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سکتے ہیں کہ میں جب کعب بن الاشرف کے یہاں گیااورغلہ قرض دینے کی ورخواست کی تو اس نے کہا:" تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی کرؤان (قرض طلب کرنے والوں نے کہا) کہ: آپ کے یہاں ہم اپنی عورتیں کینے گروی کر سکتے ہیں جبکہ آپ عرب میں سب زیادہ خوبصورت ہیں۔" (بخاری باب قل کعب الاشرف)

۔ '' رے' اس واقعہ ہے بھی پتا چاتا ہے کہ عورتیں گتی مظلوم تھیں اوران کی مصمت کتنی ستی خیال کیا جاتی تھی۔ جاہلیت میں نکاح کا نام تو ضرورتھا ، محراس کی حالت کیا تھی کہنا چاہیے کہاس کی اکثر صورتیں زنا کی تھیں۔ورنہ

# 

اتنی بات تو بہر حال ہے کہ عورت کی عفت وعصمت کی کوئی قدر رہتھی۔

#### جاہلت کے نکاح:

ام المؤمنين سيده حصرت عا تشرصد يقدرض الله عنها بيان فرماتي بين كه جالميت بين تكاح كي مار

ا كي طريقة تو يي تعاجوة ج كل رائح يـــ (1)

ا بني منكوحه بيوى سے مردكہتا كہ چف كاخون جب تيرابند موجائے توياكى حاصل كرنے كے بعد أو فلان (2)مرد کے پاس چلی جا' اوراس سے فائدہ حاصل کر'یعنی اس غیر مرد سے ہم بستر ہواوراتنی مدت شو ہرائی اس عورت سے علیحدہ رہتا' جب تک اس کی عورت کوغیر مرد کا حمل ظاہر نہ ہوجا تا' ایسا جا ہلیت میں اس لي كرتے تنے كوركا نجيب وؤاس كور فكاح استبغاع" كهاجاتا تعام كويا تكم حاصل كرنے كايدايك طريقه تقابه

تيسري شكل يم كى كدايك عورت كے پاس متعدد مردة تے اور لطف اندوز ہوتے محران كى تعدادوس ہے کم ہوتی 'عورت کو جب حمل ظاہر ہوتا' بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوئے کچھدوں گز رجائے تو بیٹورت ان تمام مردول کو قاصد کے ذریعہ بلاجیجی کوئی انکار کی جراُت نہیں کرسکتا تھا' چنانچہ جب سب جمع ہو جاتے۔ بيكورت كبتى تم اين معاملہ سے واقف موكر ميرے ياس وطى كے ليے آيا كرتے تھے۔ میرے بچہ پیدا ہوا ہے! بیتمہارا بچہ ہے'تم اپنی پسند ہے اس کا کوئی نام رکھو چنانچہ بیلژ کا اس مخص کا ہو جاتا جس كاعورت نام ليتى رمردا فكارنبيس كرسكنا تعا\_

کچھ عورتیں الیں تھیں جن کے وروازوں پر جہنڈے گڑے رہتے۔ یہ بازاری پیشہ ورعورتیں (طوائفیں) تھیں۔جس کا جی میاہتا ان کے باس جاتا۔ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو تمام لعف، اندوز مونے والے جمع موتے اور قیا فیشناس بلایا جاتا اوروہ اسینے علم پر جانچ کر اس بحیکوان

مرد دل میں جس کا کہد دیتا' وہ بچہای کا ہوجا تا' مردا نکارٹییں کرسکتا تھا۔ «عغرت سیده عائشه مدیقه رمنی الله عنما ان صورتو را کوبیان کر کے فر ماتی میں که تمام نا جائز صورتو *ل*یم

آتخفرت ملى الشعليدة آلدوكم نه بندكيابه

\* محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جه بحق لے كرمبعوث ہوئے تو آب ملى الله عليه وسلم نے جا ہلى تكاحول كويندكيا \_مرف اس تكاح كوياتى ركهاجوة حرائح بين ( بخارى معرى كتاب النكاح الجلد 4 اسفي 165) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت میں عورتوں کی عصمت وحفت اپنی قدر تی قدر و قیمت سے عرب مو ایک آئی جیاب آئی آ ماد گی سے شوہر تل ان جو ایول کواجسی مردوں سے حم حاصل کرنے کے لیے بیجا کرتے تھے۔ ی ہے بیتہ چانا ہے کہ فورت اوراس کی مفت وعصمت کے متعلق جایلی احساسات روالت کے کن حدود تک <mark>گئی بیجے تھے۔ وا تعات ہے معلوم ہوتا ہے</mark> کہ مرد سے بھتا تھا کہ مورت مہر کے موض میرے ہاتھ بک گئی اور یمی دیرتھی کیشو ہر کے مرنے کے بعدوہ مال متروکہ بن حاتی تھی۔



## عفت نسوال كاحشر غيرا قوام مين:

قدیم معاشروں میں تقریباً ساری دنیا میں بیصورتِ حال تھی کے عورت کومر دیے مقابلہ میں کمتر در۔ عاصل تفایے عورت کی عفت وعصرت کہیں بھی محفوظ نہتی ۔

#### عورت بونان مين:

قدیم بونان میں انسائیکلوپیڈیا برنانیکا (1984ء) کے الفاظ میں عورت کا مرتبہ انتا گرادیا میں تھا کہ اس کی حیثیت بچے پالنے والی غلام کی ہوکررہ کئی تھی ۔عورتوں کوان کے کھروں میں بند کردیا میں تھا۔وہ تعلیم سے محروم تھیں۔ان کا کوئی حق نہ تھا'ان کے شوہران کوہس گھروں کے سامانوں میں سے ایک سامان بچھتے تھے۔ایک مشہود فیرمسلم ڈاکٹر گھتا تو گئی ان کہتا ہے کہ 'مونا فی عورت کے درجہ کی مخلوق بچھتے تھے۔۔۔۔۔۔اگر کسی عورت کا بچھ خلاف فی فطرت بیدا ہوتا تو اس کو مارڈ التے تھے۔'(تدن عرب صفر 372)

''اسپارٹا میں اس بدنھیب عورت کو جس ہے کسی قو می سپاہی کے پیدا ہونے کی امید نہ ہوتی' مار ڈالنے بتھا جس وقت کس عورت کے بچہ ہو چکٹا تھا' تو فوائد ملکی کی غرض ہے اسے (عورت کو) دوسر مے فعل کی نسل لینے کے لیے اس کے خاوند سے عاریاً لیے لیتے ''

(تدن ترب منحه 372)

''بوبانی اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے زماند میں بھی بجوطوا کف کے کسی عورت کی قدر نہیں کرتے تھے۔'' ( تدن عرب منحہ 372 )

"عبدقديم"ك باب واعظ من لكهاب:

''جوکوئی ضدا کا بیارا ہے وہ اپنے آپ کوعورت سے بچائے گا۔ ہزار آ دمیوں میں سے میں نے ایک بیارا پایا ہے۔لیکن تمام عالم کی عورتوں میں ایک عورت بھی الی نہیں پائی جو خدا کی بیاری ہوتی۔'' ( تمدن عرب منو نہ 373 )

#### عورت روم مين:

قدیم روم بیس ایک عورت کی قانونی حیثیت کامل محکوم بھی اولاً وہ اپنے باپ یا بھائی کی محکوم ہوتی تھی اور بعد کو اپنے شوہر کی شوہر کو اپنی ہوی کے اوپر پدراندافقیار حاصل ہوتا تھا۔ قانون کی نظر میں عورت ضعیف العقل شار ہوتی تھی۔ (حانون اسلام: مولا ناوحیدالدین خان صفحہ 46 دارالتذ کیرغزنی سریت اردو بازار لاہور) فالعقل شار ہوتی تھی کا کو کر سریت اردو بازار لاہور) فالعقل شار ہوتی تھی کا کو کر ساتھ کی بان لکھتا ہے:

'' روم میں مرد کی حکومت اپنی بیوی پر جابرانہ تھی .....جس کا معاشرت میں کوئی حصہ نہ تھا اور شو ہرکو پوراحق اس کی جان پر بھی حاصل تھا'اور یہی حال بو نان کا تھا۔''

(تدن كرب صغه 373)

روم میں عورت کی عفت وعصمت کی ہر بادی اور کمتر حیثیت کے ایک دور کے بارے میں سید ابوالاعلیٰ بدور یہ دور کے بارے میں سید ابوالاعلیٰ بدور ب

مودودي لكمة بن:

"افطاق اور معاشرت کے بند جب استے ڈھیلے ہو گئے تو روم میں شہوانیت مریانی اور فواحش کا سیاب پھوٹ پڑا تھیٹروں میں بے حیائی و مریانی کے مظاہرے ہونے گئے۔ نظی اور نہایت بحش تقوریں ہر گھر کی زینت کے لیے ضروری ہوگئی ہیں۔ بجہ گری کے کارو بار کو وہ فرور خی نصیب ہوا کہ قیمر ٹائبیرکس (14 وہ تا 37 وہ) کے عہد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشرو، طوائف بنے ہے دو کئے کے لیے ایک قانون نافذ کرنے کی ضرورت بیش آگئی۔ فلورا (Flora) تا کی ایک محمد میں میں ہر ہد عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور کھیل رومیوں میں نہایت مقبول ہوا کیونکہ اس میں ہر ہد عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور عروں کے ہر مرعام کیجا شمل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ روی لٹریچ میں فیش اور عربیاں مضامین بر بھول ہوتا تھا جس عربیاں مضامین بر بھول ہوتا تھا جس میں استعارہ و کناریک ہوتے ہو تا تھا جس میں استعارہ و کناریک ہوتے ہو تا تھا وہ ہوا کے بعدروم کا تصرعظہ سے ایا ہو ند قاک ہوا کہ پھراس کی ایک ایٹ جگ برقائم ندر ہیں۔ "
کے بعدروم کا تصرعظہ سے ایا ہوند خاک ہوا کہ پھراس کی ایک ایٹ بھر پی چگ برقائم ندر ہیں۔ "

## <u>عورت يهودي قانون كي نظر مين:</u>

توريت استثناء باب 25 نمبرة 101 ميل ب

كاب مقدى من من مرقوم بكد وروس موت سازياده اللي ب-" (تدن رب من 373)

عورت مندوقا نون كى نظر مين:

خاندان کی یا چند محائیوں کی مشتر کہ بیوی کا رواج مندوستان قدیم کا ایک جانا پہچانا رواج ہے۔ (تدن ارب منحہ 368)

منوسمرتی ادھیائے تمبر 9 نمرب 59 کا خلاصہ بیے کہ "برہموں کے بہاں نوگ کا دواج ہے کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلام اورسيدانكار المنافي المن

اولا و نہ ہونے کی صورت میں خسر وغیرہ کے تھم کو پا کرعورت رشتہ دار سے میا دیور سے اولا وحسب دلخواہ حاصل کرے۔ ' (بحوالہ اسلام کا نظام عفت وعصمت 'مولا نامجم ظفیر الدین صفحہ 39)

"سارتھ پرکاش میں ہے:

''با نجھ عورت ہوتو آ تھویں برس (بیاہ سے آٹھ برس تک عورت کوحمل ندھمبر سے) اور ہو کر مر جائے تو دسویں برس جب اولا دہو' تب تب لڑکیاں ہی ہوں' لڑکے نہ ہوں تو کمیار ہویں برس تک اور جو بدکلام ہونے والی ہوتو جلدی ہی اس عورت کوچھوڑ کر دوسری عورت سے نیوگ کر کے اولا و پیدا کرلے''

(سِتَارِتُه بِركاش سواى دياتدمرسوتى في مباراج باب4 صفي 152)

جب فاونداولا دبيداكرنے كے قابل ند مؤتب إلى عورت كواجازت دےك

(سيتارته يركاش باب4 مغير 151, 152)

عورت کی ذات کے متعلق مندوؤں کا قانون کہتا ہے کہ ''نقد یر طوفان' موت' جہنم' زہر رہے لیے سانپ'ان میں سے کوئی اس قد دخراب نہیں جتنی عورت '' رسیتارتھ پرکاش باب4 صفحہ 152,151) منوکا قانون کہتا ہے:

''عورت مغیری میں باپ کی مطیع ہے۔جوانی میں شوہر کی اور شوہر کے بعدا پینے بیٹوں کی۔اوراگر بیٹے نہ ہوں تو اپنے اقربا کی کیونکہ کوئی عورت ہرگڑ اس لائق نہیں کہ خود مخار طور پر زندگی بسر کر سیکے۔'' (بین رقع ریکاش باب4 صفحہ 151، 152)

ظہوراسلام سے پہلے مندوستانی مقنن قدیم نے اس باعتباری کوصاف فلامرکیا ہے کہ کی عورت کو زانیہ کئے گئے ہوئے و زانیہ کئے گئے گئے گئے گئے کہ کا خواسکتا ہے۔'' ( تمدن عرب صلحہ 373 )

عورت مسحى قانون كي نظرين

عیسائیت نے بھی صورت حال کو پچو بہتر نہیں بنایا۔ ہر معاملہ میں حتی کہ ند ہی معاملہ میں بھی عورت کو کم تر درجہ دیا گیا۔ گرنتیوں کے نام'' پولیس رمول'' کے پہلے خط میں درج ہے:'' پس فرشتوں کے سب سے عورت کو چاہیے کدا ہے سر پڑکلوم ہونے کی علامت دکھے۔'' (گنتی 1۔ گرنتیوں 11-10) صیمائیت نے عورت کے بارے میں بی غلط عقیدہ بنالیا کہ وہ آ دم کو جنت سے نکالنے کی فرمددار ہے۔عیمائیت میں عورتوں کو بہکانے والی کی نظر سے دیکھا گیا جو کہ آ دم کے ببوط کی فرمددارتھی اور دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ (خاتونِ اسلام مولانا وحیدالدین خان منٹر، 47 داراتلا کیرار دوباز ارلامور)

ترتولیاں (Tertullian) عیسائیت کے اہتدائی دور کا امام تعالیہ کی تصور کی تربیمائی ال انفطول میں کرتا ہے اور شیطان کے آنے کا دروازہ ہے وہ چرممنوع کی طرف لے جانے والی خدا کے قالون کو تو ثرف والی اور خدا کی تصویر مرکوعارت کرنے والی ہے۔''

کرائی سوسٹم (Chrysostum) جواکی برامیخی امام تھا عورت کے تن بیل کہتا ہے: "کرورت ایک ناگزیر برائی ایک پیدائش وسوسڈا کی مرغوب آفت ایک خاطی خطرہ ایک عارت گرولر بائی اور ایک آرسته معیبت ہے۔"

(برده:سيدمودد كم عني 21,20 ايديش 2006 ماسلا كم يبلي كيشنز لامور)

## عورتوں ہے متعلق مروجہ فقرے:

عورتوں کے متعلق مختلف مما لک میں جو مروجہ مثالی فقرے ہیں ان سے بھی عورتوں کی قدرومنزلت پر روشنی پڑتی ہے۔

روی ش ب "ور اور تول اس ایک دوج اول بے-"

اطالیوں کا تول ہے: ''محور ااچھا ہو یا برا' اے مجیز کی ضرورت ہے۔ عورت اچھی ہو یا بری اسے مار کی ضرورت ہے۔''

المینی زبان میں مثل ہے:

" بری عورت سے پچنا چاہیے مگر انچی صورت پر بھی مجروسہ ند کرنا چاہیے۔" (تمدن عرب منحہ 373)

### غيرنداب مس ازودا جي تعلقات:

اسلام سے پہلے مردادر حورت کے از داجی تعلق کواخلاقی روح اوراس کی ترقی کے لیے رکاوٹ شلیم کیا جا تا تھا۔علام سیدسلیمان عدوی لکھتے ہیں:

''اسلام سے پہلے جواخلاتی نداہب بھٹان سب ہیں عورت کواور عورت ومرد کے از دوا تی تعلق کو بہت حد تک اخلاق وروح کی ترتی مدراج کے لیے لاکن جمانع تسلیم کیا گیا تھا' ہندوستان میں بودھ' جین ویدانٹ' جنگ اور سادھو پن کے تمام ہیروائ نظر ہے کے پابند تھے۔عیسائی ندہب میں تجرد اور عورت سے بے تعلق ہی کمال روحانی کا ذریعے تھا۔''

سيد مودودي كيعية بين كرعيسائيت بين الله عليه وسلم سيدسليمان ندوى جلد مسفحه 171) سيد مودودي كيعية بين كرعيسائيت بين ايك نظريد بيرقاك: الارسيدانار المالية

''عورت اور مرد کامنفی تعلق بجائے خود ایک نجاست اور قائل اعتراض چیز ہے خواہ وہ نکاح کی صورت ہی بلے سے اشراقی قلفہ صورت ہی بلی سے اشراقی قلفہ صورت ہی بلی سے اشراقی قلفہ (Neo-Platonism) کے زیرا شرمنزب میں جڑ پکڑر ہاتھا۔ مسجوت نے آ کراہے صد کو پہنچا دیا۔ اب تجرد اور دوشیزگی معیار اخلاق قرار پائی .... اوگ از دواج سے پر بیز کرنے کو تقوی اور تقدس اور بلندی اخلاق کی علامت بھے نگے۔'' (پردوسنجہ 12 گر /

اسلام ميس عورت كي حيثيت

<u>عورتوں کی حیثیت کا اعلان: پہلا'' قرآنی مشورہ''نسوانی حقوق کے بارے میں جس کا اعلان کیا گیا' یہ تھا:</u> ''اےلوگو!اپنے پروردگارے ڈرؤجس نے تم سب کوایک جاندارے پیدا کیااوراس جاندارے اس کا جوڑپیدا کیا' اوران دونوں ہے بہت سے مرداور عورتیں بھیلا کیں' (انساء: 1)

ال سے پہ چلا کہ مرداور عورت ایک ہی سرچشمہ کی دوموجیں ہیں۔''انسانیت'' کی حد تک دونوں بیس کی ویٹ ہیں کی ویٹ کی مدتک دونوں بیس کی ویٹ کی دیٹ کی کوشش کررہے تھے از سرتا پا غلط ہے۔عورت کوئی جداگانہ الگ تلو تہیں وہ بھی انسان ہی ہے جردانسان ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

"اے لوگوا ہم نے تم کوایک مرداورایک فورت سے پیدا کیا اور تبہاری ذا تیں برادریاں بنا کیں تاکم تم ایک دوسرے کو پیپان سکو ور ساللہ کے نزد کی تم میں بردا شریف وہی ہے جوتم میں بردا پر ہیرگار ہے۔" (انجرات: 12)

اس آیت میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی مردابیا نہیں ہے جس کی پیدائش میں مورت کی شرکت نہ ہوائیں ہیں مورت کی شرکت نہ ہوائیں ہیں مورت کی شرکت نہ ہوا ایسا مورجو مرف مردی سے پیدا ہوا ہوا اس کا دعول کو ایسا کی اللہ نے مردوں کو تو باعزت اور عورت کو حقیر و ذکیل سمجھے۔ بہر حال بیداور اس طرح کی دوسری آیات قرآنی میں اللہ نے انسان کو بھی بتایا ہے کہ عورت ذاتی شرف میں مرد ہے کسی درجہ میں منہیں۔ البداعورتوں کو جانور کی طرح تا جائز استعمال کرنا اوران کے تا موں کو ذرکتی کا آلہ بتالین انسان میں کی تو بین و تحقیر کی بدترین شکل ہے۔

<u>لؤ کیوں سے حسن سلوک کی ترغیب</u>:اسلام نے عورت کواس کا تھی مقام عطا کیا کو کیوں گوٹن کرنے سلسلہ بند کیا اور جہاں موقعہ ملتارسول اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا کیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''جو محض دولا کیوں کی پرورش کرے حتی کہ وہ س بلوغ کو کائی جائیں تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا اورا تنا قریب ہوگا جتنی آپس میں بیا لکلیاں نزدیک ہیں۔'' اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الکیوں کو ملاکرا شارہ فرہایا''

(رياض الصالحين للنووي عن المسلم متح 146)

١١ اور سيدانار ال

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم نے فرمايا: ''لوكواخبردار ہوجاؤ' بيس تم كودو كمزوروں كے حقوق كى تاكيد كرتا مول أوراس بيل كوتا بي كرنے سے ڈراتا موں۔ ايك يتيم اور دوسر بے كورت۔ (رياض الصالحين صفحہ 147) خوررمسيد عالمصلى الشعليدة لدوسلم يولول في آكريان كيا تفاكد: ' چاہلیت میں' میں ہے دس کڑ کیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی ہیں۔'' تمسی نے کھا کہ:

"میں نے اپنی چی کو بلایا۔ وہ استی دوڑتی میرے ساتھ آئی اور جب ایک کویں کے باس پیچی تو میں نے ہاتھ کیٹر کر کئویں میں ڈال دیا۔وہ میر سے ابامیر سے ابایکارتی رہی تھی۔'' يين كررصت عالم سلى الله عليه وسلم الناروسة كدريش مبارك ترجوى -(سيرة النبي صلى الله عليه وسلم :سيد سليمان ندوي ٔ جلد تقسم بعنوان: "اولا د كاحل")

حضرت عائشه صدیقد رضی الله عنها فرماتی میں که ایک دن میرے یاس ایک عورت آئی جوایے ساتھ دولڑ کیوں کوجھی لیے ہوئے تھی۔غریب و بے کس تھیٰ اس نے جھے سے سوال کیا۔ میرے یاس صرف ایک چھو ہارا تھا۔ وہی ما تکنے والی عورت کو دیدیا' اس نے چھو ہارا لے کر دوجھے کیےاور آ دھا آ دھا دونوں بچیول کو دے ویا۔ خود کھے شکھایا ' مجروہ اٹھی اور چلی می حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم جب اندرتشریف لاے تو میں نے میدواقعہ آب صلى الشعليه وسلم سے بيان كيا۔ آپ ملى الشعليه وسلم في من كرفر مايا: "جويمى ال الركيول كے ليے تكليف جمیلتا ہاوران کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہان کے لیے بیار کیاں دوزخ کی آگ ہے و حال بن جا کیں عي " (رياض السالحين عن البخاري ومسلم)

میراث میں حصہ: قدیم دنیا میں مختلف تو ہماتی خیالات کے تحت عورت کو حقیر سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں عورت کوجن حقوق مے محروم کیا گیاان میں ہے ایک جائیداد کا حصہ تھا۔خاندان کی جائیداد میں عورت کا حصہ تحم کردیا میا۔ بداسلام تھاجس نے تاریخ میں کہلی باریا قاعدہ طور برعورتوں کا دراثتی حصہ تقرر کیا۔ قرآن مجید میں

''اللّذيم كوتكم ديتا ہے تمہاري اولا دے ميراث كے بارے ميں كەلڑ كے كا حصہ دولڑ كيوں كے حصہ کے برابر ہےاورا گرصرف لڑ کیاں ہی ہوں گورو سے زیادہ ہوں تو ان لڑ کیوں کو دو تہائی ملے گا اس ال كاجومورث چهود كرمرا إوراكرايك بى الركى موقواس كونسف في كار" (انساء: 2)

اسلام کا منشائی بیرتھا کہ ملکیت کا اقتدار مردوں ہی کا مخصوص امتیاز نہیں ہے بلکہ اس اقتدار میں عورت بھی مرد کی شریک ہے۔اس حقیقت کا اظہار قرآن کریم میں ان الفاظ میں بھی کیا گیا:

''اس چز میں جس کو ہاں باپ اور بہت نز دیک کے قرابت دار چھوڑ کرمر جائیں مردول کے لیے مجی حصہ ہےاور عورتوں کے لیے بھی ۔جو حصافطی طور پرمقرر ہے خواہ وہ چیز قبل ہویا کثیر۔'' (التساء:1)

عورت مال کی حیثیت سے :عورت کسی قالب میں ہو محض عورت ہونے کی وجہ ہے ملکی اقتدار ہے محروم نہیں <u> ہوسکتی۔ ماں کاؤکرکر کے فر ماما کما:</u>

"میت کے ترک میں اگرمیت کی مجھاولا د ہوتو مال باب میں سے ہرایک کے لیے چھٹا چھوٹا ہے۔ اورا گراس میت کی مجھاولا د نہ ہواوراس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں کو اس کی مال کا ا یک تبائی ہے اورا گرمیت کے ایک ہے زیادہ ہمائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ لے گا۔'' (التساو:2)

اس آیت میں جہاں باپ کو دارث قرار دیا گیا ہے وہیں مال بھی دارث قرار دی گئی ہے۔ کہیں تہائی حصداور کہیں چمنا حصد مرايانيس كياكم ال چوكد عورت باس ليے وه محروم الارث باورحسد بانے ك

عورت بوی کی حیثیت سے عورت نے اڑی ہونے گی حیثیت سے بھی حصر لیا اور ماں ہونے کی حیثیت سے 

"اس تر کہ میں سے جوتمباری ہو بال جموڑ جا کیں ادران کی پچھاولا دنہ ہوتو تم کوآ دھا ملے گا'اور ا گران کی پچھاولا د ہوتو تم کوان کے تر کہ ہے ایک چوتھائی ملے گا' مہر حال بدمیراث' ومیت کر گئ ہوں تو وصیت اور دین کی اوا لیکی کے بعد ملے گی اور جس کوتم چھوڑ جا وَاور تبہاری کوئی اولا د نہ ہوتو ان بيبيوں کوتر كە يا چوتھائى ملے گا اورا گرتمهارى كچھاولا د ہوتوان کوتمهارے تر كەملى آ تھوال حصہ المكام كريد براث تبهارى وميت بورى كرف اوردين كادا يكى ك بعد الحكى " (الساء: 2) مال كروب يس عورت كا احرام: الله تعالى في مال ك تعليم وتكريم كاتكم ديا اوراس كي ميت جواولا دك

ساتھ ہوتی ہے اس کو جنایا اور قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ صراحة میتھم بھی دیا گیا ہے کہ بھی أف تک مہ گېومه ظا مراور باطن دونو ل طرح مال کې عزت کرو په زبان يمې نرم هوا د رقلب شريمي جمکا دَ مو فر مايا: "انبير اف تک نہ کبواور نمائیں جمر کی دواوران کے ساتھ زی ہے بات کرد۔ '(بی اسرائیل: 3)

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: " تهمهاری مال سب سے زیادہ تمہاری تعظیم و تکریم کی مستحق ے۔" ( باری کی سکی الا آ داب ) ۔ ایک حدیث میں فر مایا:" مال کے قدمول سلے جنت ہے۔ مال باپ ک خوشنودي كے بغير جنت كا درواز وتم يرند كھلے كا۔" (ترندي كتاب البروصله)

عورتوں کی عفت وعصمت کا تحفظ اسلام میں: اسلام نے عورتوں کی عفت وعصمت کا تحفظ کرتے ہوئے چاہلیت کے تمام طریقہ ہائے نکاح ختم کرڈ الے جو درامل تھلی فیاثی اور گناہ تھے عورت جومر دول کے لیے عیاشی اور لطف اندوزی کا در بعد بن چکی تحی اے عزت و ناموس عطاکی اور زنا کوحرام قرار دیا۔ فرمایا: "اور زنا کے باس مجىمت بحكونلاشده وبدى بحيائى كى بات باور براراسته بك (اسراه: 4)

ايك اورمقام برارشادر باني ي:

" تم ان وروں سے تکاح نہ کروجن سے تہارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ مگر جو بات کر رگئ بے شک ب

برى بے حیائی ہے اور نہایت نفرت كى بات ہے اور بہت براطر بقدہے۔ "(انساء: 30) حضور عليه السلام نے فرمایا:

''شرک کے بعد کوئی ممناہ اس نظفہ ہے ہورہ کر گناہ نہیں ہے' جس کوکوئی فخض کسی ایسے رحم میں رکھے جوشر عااس کے لیے علال نہ تھا۔'' (این کیئر ٔ جلد 3 صفحہ 38)

ا يك اور حديث مين رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد ي:

"زنا کارجس وقت زنا کرتا ہے اس وقت مومن نبیں ہوتا۔" (مفکلو قاشریف)

"بنده جب زنا کرتا ہاس وقت ایمان اس سے فکل جاتا ہاوراس کے مر پرساید بن کر ہوتا ہے۔ اور ان جب فعل زناسے فارغ ہوتا ہے اور ذانی جب فعل زناسے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف بلیث آتا ہے۔ "

(مَفْكُوْةَ شُرِيفٌ بِابِ الكَبائرَ)

الله تعالى في تمام في اموركوترام قرار ديا باورفر ماياب:

"" پ فرمایئے کے صرف تمام فواحش با توں کوالبت میرے رب نے حرام کیا ہے۔ ان میں جوعلانیہ موں ان کو بھی اور جو پوشیدہ موں ان کو بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پرظلم کرنے کو ( بھی حرام کیا ہے ) " (الاعراف: 4)

حضورعليهالسلام فيففرمايا:

''الله تعالى نے ظاہرو باطن تمام فواحش كوحرام قرار دے ديا۔ پيكل كر ہويا پر دہ پوشی كے ساتھ۔'' (الجواب الكانى لابن القيم صفحہ 219)

ایک موقعه برخطبهٔ کسوف مین آب ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

''اے اسب محد اصلی الله علیه وسلم خدا کی متم اس بات سے الله تعالی سے بردھ کر کسی کو غیرت نہیں موتی کہ کوئی مردیا عورت زنا کرے اور بخدا جو پکھ میں جانتا ہوں تم جائے تو بہت کم ہنتے اور بھڑت روتے'' ( بخاری )

قرآن مجیدگی ایک اورآیت شمی الله تعالی نے نواحش سے روکا ہے۔ ارشادالہی ہے: ''بلاشبہ الله تعالیٰ عدل واحسان اور اہل قرابت کو دینے کا تھم فریاتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اورظلم کرنے ہے نئے کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰتم کواس لیے تھیجے تفریاتے ہیں کہتم تھیجے تبول کرو۔'' (الحل: 13)

حضرت عبداللدرضي الله عندين مسعود قرمات بين

د مکی بستی میں سوداور زنا جب پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرما دیتا ہے۔'' (الجواب الکانی صفحہ 220)

حفرت الوكرمدين رضى الله عندني بحيثيت خليفه يبلا خطبه ارشادفر مايا:

" ديموجس توم نيمي الله كراستدين جهاد كرنا جهور ديا الله في است ذيل كرديا باورجس

قوم من بھی بدکاری میمل جاتی ہے خدااس میں مصیبت کو پھیلاد بتاہے۔'' (تاریخ ملت اجلد 2 معنی 40)

السارادر سيافار المالية المستراق المستراق المسترافار ال

#### عورتر كادرجداسلام من

ندکورہ بالا آیات وروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے حورتوں کی عفت وعصمت کے تحفظ کے لیے سخت احکام جاری کے اوراس طرح عورتوں کو متام و مرتبہ کور قعت عطا کی۔ اسلام نے بلا شبہ عورتوں کو ان کے جائز حقوق مطا کی۔ اسلام نے بلا شبہ عورتوں کو پابند کے جائز حقوق مطا کیے۔ مال 'بہن 'بیوی بیٹی اور دی گر رشتوں کی شکل میں ان کے حقوق کی اقد علیہ وہ آلہ وہ میں کیا کہ وہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کریں اور ان سے ظلم وجور کا برتاؤند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ میں کیا کہ وہ عقوق کی پاسداری کریں اور ان سے ظلم وجور کا برتاؤند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وہ تیں جو اپنی عورتوں کے لیے اجتھے ہیں۔ ''ایک موقعہ پر آب سلی اللہ علیہ وہ تیں جو اپنی عورتوں کے لیے اجتھے ہیں۔'' ایک موقعہ پر سے بی میں اللہ سے ڈرو۔''

عورتول کواسلام میں کتا باعزت مقام دیا حمیاہے۔اس کا اندازہ حسب ذیل روایات ہے ہوتا ہے: حضور علید السلام نے فرمایا:

- (۱) "دنیاکی جرچیزسامان ہے۔اورونیاکاسب سے اچھاسامان نیک عورت ہے۔" (مسلم)
- (ii) "دسب سے انفلل چیز خداکی یا دکرنے والی زبان ہے۔اور خداکا شکر کرنے والا دل ہے اور مومن ہوی ہے جواس کے ایمان پراس کی مدد کرے۔'' (احمر تریزی ابن ماجہ)
  - (iii) "الله كتفوى كر بعدس مع بمتر جز جواكي موكن ياتا بوه يك يوى ب-" (اين مايه)
- (iv) عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ کیونکہ عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اور پہلی ہیں سب سے زیادہ میڑھاس کے اوپر کے حصہ ہیں ہوتی ہے۔ اگرتم اس کوسیدھا کرنے لگو می تو تم اس کوتو ژودو ہے اور اگر تم اس کو چھوڑود تو وہ ولی ہی رہے گی۔ پس تم عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی میری تھیجت تبول کرد۔'' ( بخاری )
- (۷) '' جھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبواور عور تیں مجوب بنائی گئی ہیں اور میری آ تھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔'' ( بخاری )
  - (vi) "دنیا کی چرول میں سے کوئی چرنیک یوی سے بہتر نیس ـ "(ابن اجه)
- (vii) "جس محض کے یہاں لڑکی ہو۔ چروہ شاس کوزمین ٹس گاڑے اور نداس کی تحقیر کرے اور نداس پر اپنے لڑکے کوتر جیج و بے واللہ اس کو جنت ٹس داغل کرےگا۔" (ابوداؤد)

 اسلام نے عورت کو جو باعزت مقام دیا ہے اس کی ایک علامتی مثال وہ ہے جو حصرت ہاجرہ کی شکل میں پاکی جاتی ہے۔ مولا ناوحیدالدین خان لکھتے ہیں:

' معفرت ابراہیم جب معفرت ہاجرہ رمنی الله عنھا کواس ختک مقام پرچھوڈ کر ہطے محیے تو ایک بار
یانی کی تلاش میں وہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات بار دوڑیں ہیں وہ ممل ہے جس کی
تقلید میں ہر حاجی آج بھی دولوں پہاڑیوں کے درمیان سات بارسی کرتا ہے۔ بیاللہ کے لیے
سرگرم ہونے کا ایک سبق ہے جو تمام مردوں اور عورتوں کو ایک خاتون کے عمل کی پیروی کی صورت
میں دیا جاتا ہے۔ عورت کی عظمت کا شایداس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہوسکتا کہ ہمیشہ کے لیے
میں دیا جاتا ہے۔ عورت کی عظمت کا شایداس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہوسکتا کہ ہمیشہ کے لیے
تمام مردوں کو ایک عورت کے تعلق قدم پر چلنے کا تھم دے دیا جائے۔''
کام مردوں کو ایک عورت کے تعلق قدم پر چلنے کا تھم دے دیا جائے۔''
(خاتون اسلام' مولانا دحیدالدین غان موقد 196)

# حقوق نسوال کے حوالے سے جدیدا فکار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ

### سوال جفوق نسوال کے حوالے سے جدیدافکا ماسلامی تعلیمات کی روشی میں جائزہ لیں۔

#### قديم معاشرون بين حقوق نسوان كي صورت حال كاجائزه:

مشہور عرب فاصل استاد عباس محمود العقاد نے اپنی ایک کتاب میں اسلام سے پہلے کے ندا ہب اور معاشروں میں عورت کے مقام دمرتبہ اور اس کو حاصل حقوق کے حوالہ سے تحقیق جائزہ چیش کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'' ہندوستان میں مانو (منو) کی شریعت' باپ شوہر یا دونوں کے وفات ہوجانے کی صورت میں بیٹے سے علیحدہ عورت کا کوئی مستقل حق نہیں مانی تھی اوران سب کی وفات کے بعداس کا شوہر کے کی قریبی دشتہ دار سے متعلق ہوجاتا ضروری تھا۔ وہ کسی حال میں اپنے معاملہ میں خود مخار نہیں ہو کتی تھی۔ اس کے لیے اپنے شوہر کے مرنے کے دن مرجاتا اوراس کی چتا پرتی ہوجاتا ضروری تھا اور سے پرائی رسم پر بھی تیدن کے قدیم زمانہ سے ستر ہو ہی صدی عیسوی تک برقزار رہی۔

عراق کی تمورا کی شریعت جو تین ہزار سال قبل میں کا رفر ماتھی عورت کو پالتو جانور مجھی تھی۔ اس کی نظر میں عورت کی جو حیثیت تھی اس کا اندازہ اس ہے ہوسکت ہے کہ اس کی روے اگر کسی نے کسی لڑکی گوٹل کیا ہے تو قاتل کو اپی لڑکی مقتولے لڑکی کے بدلے میں حوالہ کرنی ہوتی تھی تاکیاڑکی والا اسے قبل کردئے باندی بنائے با معاف کردئے تھم وہ اکترفش ہی کی جانی تھی۔

یونان قدیم میں عورت برقتم کے حقوق آزادی سے محروم تھی۔ پیویوں اور کھر بلوعورتوں کی طرف سے بہتو جمی کے سبب بڑے یونانی شہروں میں الی تحفلیس عام ہوگئی تھیں جن مین گانے والیوں اور فاحشہ مورتوں سے دل بہندیا جاتا تھا۔ ای طرح یونان کے فلسفیوں کے جلتے بھی عورتوں کی موجودگ سے خالی نظر آتے ہیں۔ پیشہ ورعورتوں جیسی شہرت وعزت کسی شریف خاتون کو حاصل نہتی۔ ارسطوج سیافلٹ کے کیم اپنے ملک کے لوگوں پراعم امن کرتا تھا کہ انہوں نے عورتوں کو کسی حد تک وراثت کا قرار آزادی کے حقوق و سے دکھ ہیں۔ وواسی رنا کے زوال کا سبب عورتوں کی آزادی کا تھی بھتا تھا۔ اسلار ادرب يرافار المنافق المن

قدیم رومیوں کا عورتوں کے ساتھ معالمہ قدیم ہندوؤں جیسا ہی تھا۔ جس کے تحت وہ باپ شو ہراور بیٹوں کے ماتحت رہتی تھیں۔ اپنے تہذیبی عروج کے دوریس ان کاخیال تھا کہ ندعورت کی بیٹری کا ٹی جاسکتی ہے نہ اس کی گردن سے جوا (جس سے بیل جوتے جاتے ہیں) اتاراجا سکتا ہے۔

قدیم معری تہذیب بیس اگر چر حورتوں کو پہر حقوق حاصل سے محراسلام سے پہلے کے دور بیس رومی تہذیب کے سقوط اوراس کی حمایثی ولذت پرتی کے مل کے طور پر دیندی زندگی سے نفرت کار جمان پیدا ہوگیا تھا۔
یکد زندگی اورآل و اولا دکی طرف سے سر دعہری پیدا ہوگئی تھی۔ اور راہبا شدر جمانات نے جسم اور عورت کو نبس (ناپاک) سمجھ لیا تھا۔ اور عورت کو گنا ہوں کا فرصد دار قرار دیاجا تا تھا۔ قرون وسطی کے بیا ثرات پندر ہویں صدی عیسوی تک عیسائی دنیا بیس برقرار رہے اور مارکون (Marcon) کے اجتماع بیس راہبوں نے بیسوال اٹھایا کہ عورت کیا جسم بلاروس ہے اور روس کے والاجسم ہے جس سے نجات یا ہلاکت متعلق ہوتی ہے؟ اکثر ہے کا خیال عورت کیا جسم بلاروس ہے اور روس کے والاجسم ہے جس سے نجات یا ہلاکت متعلق ہوتی ہے؟ اکثر ہے کا خیال بیتھا کہ عورت نجات پائے والی روس سے خالی ہے اور کنواری مریم (علیہ السلام) والد و صفرت سے (علیہ السلام) میں مقدت ان کی رہبا نیت اور دنیا بیزاری کا سبب بن سے سائی عورت نجات نہیں باسکتی۔ مصریوں پر دومی مظالم کی شدت ان کی رہبا نیت اور دنیا بیزاری کا سبب بن سے تھی نہیں باسکتی۔ مصریوں پر دومی مظالم کی شدت ان کی رہبا نیت اور دنیا بیزاری کا سبب بن سے تھی نہے کہ جائے کی بہت سے لوگ رہبا نیت اور دنیا بیزاری کا سبب بن سے تھی نہ بہت سے لوگ رہبا نیت اور خورتوں سے دوری کو قرب الی کا ذریعہ بیکھتے تھے۔

شریعت موسوی کی طرف منسوب کتابوں کی تعلیم کے مطابق لڑی باپ کی میراث سے خارج ہوجاتی ہے۔اگراس کی اولا و'' ذکور موجود'' ہولیعنی جب تک اولا د ذکورر ہے گیاڑی باپ کی میراث سے محروم رہے گی اور جس لڑکی کومیراث ملے گی اسے کسی دوسر سے قبیلہ میں شاوی کی اجازت ند ہوگی اور نداسے قبیلہ کی طرف سے خطل کی ناکہ میں ان مصرف میں میں میں میں مصرف میں میں میں میں میں میں ایک کی بار اس میں میں میں میں میں میں میں میں

کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہم کتب تورا ہیں متعدد جگہوں پر ہے۔

عرب کے بعض اطراف میں عورت سے بدمعا تکی دنیا کے سارے ملکوں سے ذیادہ تھی۔ باپ شوہر ایک اور بیٹے اپنی ملکوں سے ذیادہ تھی۔ باپ شوہر معائی اور بیٹے اپنی ملکیت یا جمایت میں داخل اشیاء محمور کے جاتور کوال اور جماگاہ کی طرح اس کی حقاظت کرتے سے ہے۔ بحثیت عورت کے اس کا کوئی تق واحمر ام نے تفاوہ وہ مال مولٹی کے ساتھ میراٹ میں نظل ہوتی تھی۔ لوگ مشرم کے مارے اپنی بیٹیوں کو بچپ بی بیٹی میں ذیدہ در گور کر دیتے تھے۔ اس پر خرج کرنے کو بوجہ سمجھا جاتا تھا۔ اور جواسے زیدہ رکھتے ان کی نظر میں اس کی مملوکہ بائد یوں یا گفتہ بخش جاتور پر خرج کو بوجہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور جواسے زیدہ رکھتے ان کی نظر میں اس کی قبت میراث کی تھی جو باپ سے بیٹوں کو تعلق ہوتی تھی اور قرض یا سود کی ادا گئی میں اس بھی ااور رہن رکھا جاسکا

(المرأة لمي القرآن للاستاد عباس محمود العقاد. ملخصاص 57٢51)

بدھ مت میں عورت کی جو حیثیت تھی اس کا اندازہ ایک بدھ مفکر چلادیگا (Chullavagga) کو ل سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 'پانی کے اندر چھلی کی نا قابل فہم عادتوں کی طرح عورت کی فطرت بھی ہے۔اس کے پاس چوروں کی طرح متعدد حربے ہیں اور بچ کا اس کے پاس گزرنہیں۔''

(Encyclopedia of Religion and Ethics Vol.V P271)

ہندودھرم میں عورت کے بارے میں ہندوؤں کا جوخیال ہےوہ نہ ہب واخلاق کے انسائیکلوپیڈیا کے مقالہ نگار کے مطابق حسب ذیل ہے:

''عورت بھی بھی آ زادنیں ہوسمی ۔۔۔۔۔۔۔ وہ تر کہنیں پاسکی ۔۔۔۔۔۔۔ شوہر کے مرنے پراپنے سب سے بڑے بیٹے کے تحت زندگ گزارنی ہوگی۔۔۔۔۔۔۔ شوہرا پی بیوی کو لائمی سے پیپ سکا ہے۔۔۔۔۔۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت دومرا نکاح نہیں کرسکتے۔''

(Encyclopedia of Religion and Ethics Vol.V P271)

دو نیورس بسٹری آف دی ورلڈ' کامعنف ہندوؤں کے بارے میں لکھتا ہے:

''رگ و بدش مورتول کو پت اور تقیر مقام دیا کیا ہے 'بعد ش سے مجھا جانے گلا کہ وہ روحانی طور پر
نا قابل اعتبار بلکہ تقریباً ہے روح ہے اور موت کے بعد مردول کوئیکیول کے بغیرا سے بقا حاصل
نہیں ہوسکتی۔ اسکی ساری امیدول کوختم کرنے والے فد ہب کے ساتھ رہم ورواج کی ہیڑ ہوں نے
بہ نامکن کردیا کہ عورت کسی فمایال خضیت کوجتم دے سکے عورتوں کوجتم دیے والے''منو'' نے
انہیں اپنے گھر' بستر' ڈیور کی محب 'بری خواہشیں' غصہ ہے ایمانی اور برے اطوار عطا کیے عورتیں
اتنی بی بری ہیں جتنا کہ جموٹ 'بدا کی مسلم حقیقت تھی' عورت کی فطرت میں بدوخل ہے کہ وہ
مردول کواس دنیا میں فلط راستہ پر ڈالے ای لیے عمل مندعورتوں کی محبت میں بے فکر ہو کرنہیں

(Universal History of the World, Ed.J.A Hamerton, P.378)

بھن میں فورت کا جومقام تھااس کے بارے میں رے سرتیج (Ray Strachey) لکھتا ہے کہ "مشرق بدید یعن چین میں حالات اس سے پہتر نہیں تھے چھوٹی اڑکیوں کے پیروں کو کا ٹھ مارنے کی رسم کا متھد پیقا کہ انہیں ہے بس اور نازک رکھا جائے۔'

(Universal History of the World P.278)

انگلتان میں عورتوں کی حالب زار اور حقوق سے محروی کے بارے میں رے سرتے (Ray) (Strachey کھتا ہے۔

''وہاں (انگلتان ) میں اسے برنتم کے شہری حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ تعلیم کے درواز سے اس پر بندیتے صرف چھوٹے در ہے کی مزدوری کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی اور شادی کے وقت اسے اپنی سادی اطلاک سے دستبردار ہوتا پڑتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرون موسطی ہے انبیسویں صدی تک مورت کو جودرجہ دیا گیا تھا'اس سے کسی بہتری کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔

(Universal History of the World (London) P.378)

#### حقوق نسوال مغربی دنیامی<u>ن</u>:

یہ ہات کھلے ذہن سے بچھ لئی جا ہے کہ آزادروش پور فی معاشرے کی ظاہری چکا چوند حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت انگلتان اور دیگر پور فی مما لک کے علاوہ امریکہ کے اندر عدالتی مقد مات میں ملے گی جہاں سب سے نیادہ مقد مات میں بیوی کی زندگی کی بے چینی واضطراب کی چغلی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق مغربی مما لک میں خاندان کا ادارہ جس تیزی سے اجر رہا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکت ہے کہ ایک سال (1990ء) میں امریکہ کے اندر 2162000 شادیاں ہو کیں اور 11,17000 شادیاں ہو کین اور 26350 شادیاں ہو کین اور 30894 طلاقیں و نمارک میں 20894 شادیاں ہو کین اور 42635 طلاقیں سوئیں۔ یہی حال دوسرے پور فی مما لک کا ہے۔

(The Statesman Year Book 1992-93 P.382, 1395)

'نیوزویک'(16جولائی 1990ء) کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہرسال تمیں چالیس لاکھ عورتوں پرجسانی تشدہ ہوتا ہے۔ ہرا تعارہ سینڈ کے بعدایک عورت سے مطابق امریکہ میں چند کھوں کے لیے بیلی بند ہوجائے تو ہزاروں عورتیں تا جائز طور پر حاملہ ہوجاتی ہوں آئیڈیل (مثالی) محاشر فہیں کہلا سکتا اور نہ بی بیآ زادی نبواں یا مجر شحفظ حقوق نبواں کا کوئی معیار ہے۔ بلکہ بیقیتی پستی حقیقی رسوائی اور حقیقی دوائی ورقیقی ذلت کی معزل ہے۔

جرمن سوشل ڈیموکر چک پارٹی کالیڈرٹیل (Bebel) نہایت بے تکلفا ندا نداز میں اکھتا ہے: ''عورت اور مردآ خرحیوان ہی تو ہیں۔ کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ مجی دائی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہوسکتا ہے۔''

(برده:سيدمودودي منحد 54 اليسن 2006ء اسلامك ببلي يشترالا مور)

امریکدے مسلحین اخلاق کی ایک مجلس (Committee of Fourteen) کے نام ہے مشہور ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بداخلاقی کے مرکزوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حالت کی تحقیقات اور اصلاح اخلاقی کا کم بڑے پہانے پر کیا جا اس کی رپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقعی خانے نامن کلب حسن گا ہیں ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی دکا نیم کا الش کدے اور بال سنوار نے کی دکا نیم ہیں۔ قریب سب با قاعدہ قبہ خانے بن چکے ہیں کیکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ وہاں نا قابل بیان

افعال کاارتکاب کیاجاتا ہے۔(پردہ بسفہ 92) سلاماد کا ساماد کا سام کا سام کا سام کا سام کی جاتا ہے۔ (پردہ بسفہ 92 مغربی دنیا میں عورت محض عیاش کا سامان بن چکی ہے۔ وہاں '' حقوق نسواں'' کے نام سے دراصل عورت کو گھر سے نکال کر باہر کی دنیا میں لاکر''اختلاط مردہ دن' کی کملی آزادی کی راہ ہموار کی تئی ہے۔ مغربی نگر میں حقوق نسواں کی بھی حقیقت ہے۔ اگر مغربی معاشرہ میں عورت کی کوئی قدرہ قیت اور احترام ہوتا تو وہاں

طلاقوں کی وجہ سے خاندان اتنی بڑی تعداد میں شائو منے 'فواحش کاطوفان بدتمیزی دکھائی شدیجا' کشیر تعداد میں بن بیای مائیں نہ ہوتیں اور عورت بھٹ ما مان عیاشی اور کلیوں اور ہوٹلوں کی زینت بن کر نہ رہ جاتی۔ ''آ زادی نسوال 'اور دحقوق نسوال' کے دفریب نعرے فریب کے موال کوئیس اس کے بھس اسلام ای دہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو اعلیٰ ورجہ دیا اور اسے عزت و تھریم کے ساتھ وہ حقوق بھی عطا کیے جو دنیا کے کسی نظر ئے، اور معاشر ہےنے اسے ہیں دیے تھے۔

اسلام نے عورت کوئی زندگی عطاک

ونیا بجر میں مظلومیت اور بے کسی کے فیکورہ بالا حالات کے برنکس اسلام نے اس مظلوم ابتد کوحقوق اور تحفظ کے ماہ وسال عطا کیے قرآن مجید کی تعلیم کی روے عورت کا معاشرہ میں ایک متعین مقام ہے۔وہ دین و علمٌ خدمت اسلامُ خیروتقوی میں تعاون اور صالح معاشرہ کی تغییر میں پوری طرح حصہ لے سکتی ہے۔ارشا در بانی

الاور جوكوكي نيك اعمال كرائه عام خواه مروبو ياعورت اوروه صاحب ايمان موتو ايسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں مے۔" (النساء:124) دوسري حكمارشادفرمايا:

دنیک عمل جوبھی کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو ہم اے ضرورایک یا کیزه زندگی عطا کریں ہے۔" (انحل: 97)

قران مجيد نے صرف مقامات حسنه اوراعمال صالح بيس صرف مردول كے ساتھ عورتول كاذكر مين كيا بكايك ايك اليمي صفت جومردول كے ليے بيان فرمائى ہودى حورتوں كے ليے بحى بيان فرمائى ہادراس ك حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

" بے شک اسلام لائے والے اور اسلام لائے والیال اور ایمان والے اور ایمان والیان اور فرمان بردار مرداد وفرمان بردار عورتین اورصادق مرداورصا دقعورتین اورصا برمرداور صابرعورتین اورخشوع والياورخشوع واليال اورنقىدق كرنے والياء وتعدق كرنے واليال اور وز وركھنے والے اور روز و رکھنے والیاں اورائی شرمگا ہول کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیال اور اللہ کو بکٹرت یاد کرنے والے اور یا اکرنے والیال ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اوراج عظیم تیار کرر کھاہے۔" (الاحزاب:35)

اور صرف اطاعت وعبادت ہی کے سلسلہ میں ان کاؤ کرنبیں کیا بلکہ باصلاحیت مردوں علاما واوالعزم افراداورامر بالمعروف ونبي عن المئكر كرنے والے مردول كے ساتھ بھى عورتول كاذ كرفر مايا ب

"اورائمان والے اور ایمان والیال ایک دوسرے کے رفیق بیں نیک باتوں کا آئی مس عظم وہے ہیں اور بری باتوں سے رو کتے ہیں'اور تمازی پابندی رکھتے ہیں اور زکو ہ دیتے رہے ہیں' ا در الله اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں میدو اوگ ہیں کہ اللہ ان بر مفرور رحت كريكا بإنك الله بزيافتياروالا اوربزي حكمت والاب " (التوب: 71) اسلام نےمسلمان عورت کو جوعقو ق دیے جی ان میں سے چند یہ ہیں:

مكيت وميراث كاحق خريدوفروخت كاحق شو برسے عليمد كى (خلع ) كاحق (اگر مرورى بو) معلى ختم كرف كاحق (اكرعورت آماده شهو)" يوكى كي صورت ين دوسرت نكاح كاحق عيدين جعدادر جماعت كى نما زوں میں شرکت کاحق اوران کےعلاوہ حقوق کی تغصیل کتب احادیث وفقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ہندوستان ہے تی کی رسم سلمانوں کی آیدادران کے اثرات کی دجہ سے تقریبا ختم ہوگئی۔

وناهر عورت کی جارحیتیتی ہیں۔

- 2

1- بال 2- يني 3- يوي 4- بهن

اگروہ ماں ہےتو اولا د کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ ماں کے قدموں کے بنیجے جنت ہے۔لہذا دل وجان ہے اس کی خدمت کی جائے اور اس کے ہر تھم کے آئے سر شلیم تم کیا جائے بشر طبکہ وہ تھم خدااور رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم كي علم كے خلاف نه و

اكروه مين بياتوه جراع خاند باورسول الله صلى الله عليوة لدوسلم في فرمايا كرجس في دويا تمن بیٹیوں کی بادویا تمن بہنوں کی پرورش کی تا آ ککدوہ اس سے جدا ہوجا کیں (بیاہ کے بعد ) یا فوت ہو جائيں تو ميں اور و و خض جنت ميں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں مے جس طرح بيدو الكلياں اور آپ ملى الله عليه وسلم نے انکشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا (الا دب المفرد) اور فرمایا: "ج و اس كراني و رورش كر معانيا مت تك خداكى مداس ك شال حال رب ك " (طبراني )

اگروہ بیوی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کەمىلمانوں میں اس آ دی کاایمان زیادہ کال ہے جس کا اخلاقی برتاؤ بہت ایچیا ہو خاص کریوی کے ساتھ جس کارو پہلطف وعیت کا ہو۔'' (حامع تر ندی)

اگروہ بہن ہے تو وہ بھائیوں کی عزت ہے اور اسلام کا تھم بیہ کہ بہن کے مرف حقیقی بھائی نیس بلکہ سارےاسلامی بھائی اس کی عزت وآ برواوراس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

اندازه كريس كداس بية زياده كسي فدبب ياكسي نظرينه ياكسي فلسفد في عورت كوكيا ديا بي؟ وتيادي نلینے نسوانی زندگی **صرف ایک پہلو پرنظرر کھتے ہیں جب**کہ اسلام کی نظرزندگی کے سارے پہلوؤں پر ہوتی ہے۔اسلام ک نظر میں یہ بھی ہے کہ وہ صنب تا زک ہے۔البندااس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ گھریلو کاموں اوراولا د کی تربیت و یرورش کے م**ناوہ دفتروں اور فیکٹر بول میں بھی** کام کرے بلکہاسے گھر کی ملکہ کامقام دیا کمیاہے اوراس کانان دفقہ رسالكا بالحياي

ای طرح عورت کی عفت وعصمت کے تحفظ اور شرروفتن سے نیچنے کے لیے پردہ کو لازی قرار دیا گیا' جس میں مردوعورت دونوں کی حفاظت ہے' دونوں کو حیاء وابمان کی حفاظت ہے۔اس کے برنکس جن اقوام اور معاشروں نے عورت کوشتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ دیا' اس کی خرابیاں اور اس کے مفاسد اب ہر آ دی کمفی آ تکھوں ہے۔ کچھ ہاہے۔جن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### اسلام مين حقوق نسوال اغيار كي نظر مين:

اسلام نے عورت کو جوحقوق دیتے ہیں اور اسے نئی زندگی عطا کی ہے اس کا اعتراف متعدد مغربی فضلاء اور تعدن و تاریخ کے ماہرین اور انعماف پند مؤرخین نے مجمی کیا ہے۔ جنوبی ہند کے ایک ثقافتی اوارے (تعمیا سوئیکل سوسائٹ) کی معدر اور ایک مغربی وانشور مسزائی بسنت (Mrs. Annie Besant) لکھتی

''آپ کوالیے لوگ ملیں مے جوند ہب اسلام پراس لیے تقید کرتے ہیں کہ یہ محدود تعدداز دباج کو جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن آپ کومیری وہ تقید ٹیس بتائی جاتی جو بیس نے لندن کے ایک ہال بیس تقریر کر تے ہوئے گئی تھی بیل نے سامعین سے کہا تھا کہ یک زوجگی کے سامت وسعے پیانہ پر زنان ہازاری کی موجودگی نفاق (Hypocristy) ہے اور محدود تعداد از دواج سے زیادہ ذلت کہ از ارک کی موجودگی نفاق مور پراس قسم کے بیانات کا لوگ برا مانتے ہیں لیکن آئیس بیہ بتلانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں سے یادر کو انہیں آئیس میں بتلانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں سے یادر کو انہیں آئی جو دنیا بیس پایا جاتا تھا۔ جائیداڈ وراث میں اپنا کے جارہ ہے سب سے مصفائہ قانون تھا جو دنیا بیس پایا جاتا تھا۔ جائیداڈ وراث میں گئی ہوتی اور طلاق کے معاملات میں میر مرب سے کہیں آئے تھا اور وہ مغرب میں مورت کی مقاد کے دیے تھا۔ یک نوائن کی مورت کی اور نوں پر صرف اس لیے تھینک و سے تھا۔ یک زنگر نیس کا دل مجرجا تا ہے اور پھر وہ وان کی کوئی مد ڈیس کرتے۔''

("The Life and Teachings of Muhammad" سزایی بسنت سخد 3) این \_ایل \_کوکزن (N.L. Coulsen) لکمتا ہے:

' بلاشبر ورتول کی حیثیت کے معاملہ میں خاص طور پر شادی شدہ مورتوں کے معاملہ میں قرآئی قوانین افضلیت کا مقام رکھتے ہیں۔ نکاح اور طلاق کے قوانین کی کیر تعداد میں ہیں جن کاعموی مقصد عورتوں کی حیثیت میں بہتری لا تا ہے۔۔۔۔۔اے قانونی شخصیت عطاکی می جواسے پہلے حاصل نہیں تھی۔''

( "A History of Islamic Law" من 14. " من 14. " غرب واخلاق کی انسائیگو پیڈیا کامصنف لکستا ہے: ''پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا درجہ اس نے زیادہ بلند کیا جو اسے قدیم حرب میں حاصل تھا 'خصوصی طور پرعورت متو فی شوہر کے ترکہ کا جانو رئیس رہی بلکہ خود ترکہ پانے کی حق دار ہوئی اورا یک آزاد فرد کی طرح اسے دوبارہ شادی پر مجبور ٹیس کیا جاسکنا طلاق کی حالت میں شوہر پر یہ واجب ہوگیا کہ دہ اسے سب چنے ہیں دے دے جو اسے شادی میں طی تھیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ طبقہ کی خوا تین علوم اور شاعری سے دی لیے لیس اور پھر نے استاد کی حیثیت سے بھی کام اعلیٰ طبقہ کی خوا می کو تھیں۔ اس کے علاوہ کیا۔ طبعہ عوام کی عور تیں اینے خاوندوں کی خوثی اور غم میں شریک ہونے لیس' باس کی عرب کی

(Encyclopedia of Religion and Ethics Vol.V P.227)

#### عورتوں کواظهار خيال کي آزادي:

مانے گیا۔" مانے گیا۔"

اسلام نے عورتوں کو اظہار رائے کی تعمل آزادی دی ہے۔ یقول وحید الدین خان'' معفرت عمر فاروق رضی اللہ عند خارت میں اللہ عند خارت کی اللہ عند فاروق رضی اللہ عند اللہ عنداس معالمہ میں اپ کو خل دینے کاحق نہیں۔ کیونکہ اللہ عنداللہ عنداللہ عندالوں میں کے جھے شاور سین کر معفرت عمر رضی کیونکہ اللہ عنداللہ عندالوں کے اللہ عنداللہ عندال

حصرت عمر فاروق رضی الله عنه این وقت کے حکمران تھے۔ان کوایک عام عورت نے برسرعام اُوک دیا اور حکمران کواپنی بات واپس لینی پڑی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ بیل عورت کو کس قدر زیادہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ بلاشبہ پی حقوق کا آخری درجہ ہے کہ کسی کواظہار رائے کامطلق اختیار حاصل ہو اوراسلامی معاشرہ میں ایک عورت کو یہ بات اور کی طرح حاصل ہوتی ہے۔''

(خاتون اسلام: مولانا وحيد الدين خان منحد 169, 170)

الغرض اسلام نے عورت کو مقام دے کرائے کمل تقوق عطا کر کے اور اس کے احترام وشرف کو بو ھا کرانسانیت کوفساو عظیم سے بچالیا ہے۔ مگر بدلستی سے تہذیب نوکی آموز کا دیوں اور خودساخت اصولوں کی وجہ سے مدھوق یا مال مور ہے ہیں۔

اللہ کھرتے ہیں افیار سے مٹی کے جماع ا اینے خورشید یہ کھیلا دیتے ساتے ہم نے

## جنسى تفريق كاجد يدنظر بياوراسلام

#### سوال جنسی تفریق کے جدید نظریات برروشی ڈالیں۔

#### عورت جديد تبذيب مل:

جدید مغربی انسان کی اصل شکل بید ہے کہ اس نے بے بنیاد طور پرعورت اور مرد کے درمیان صنفی مساوات کا عقیدہ بتالیا۔ مساوات مردوزن کے اس مغربی نظرید کی وضاحت کرتے ہوئے سید ابوالاعلی مودودی اللہ میں:
کھتے ہیں:

''مسادات کے معنی بیر بچھ لیے گئے کہ حورت اور مرد نہ صرف اخلاقی مرتبہ اور انسانی حقوق میں مسادی ہوں 'بلکہ تعدنی زندگی میں عورت بھی وہی کام کرے جو مرد کرتے ہیں' اور اخلاقی بندشیں عورت کے لیے بھی ای طرح ڈھیلی ہیں۔'' عورت کے لیے بھی ای طرح ڈھیلی کر دی جائیں جس طرح مرد کے لیے پہلے ہے ڈھیلی ہیں۔'' (پردہ سید مودد دی منفیہ 22 اسلاملک بہلی کشنز نا ہور)

مساوات مردودزن کے مغربی تصور کے معنی بیبن گئے ہیں کہ عورت کوزندگی کے تمام شعبوں ہیں مرد کے شاند بشاند کھڑا کردیا جائے۔ چونکہ اسلام عورت اور مرد کا دائر ہ کارالگ الگ قرار دیتا ہے اس لیے جدیدانسان بیفرض کرلیتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کم تر درجہ دیا ہے۔ اس کے برتکس مغربی دنیا ہیں بیآ وازا ٹھائی جارہی ہے کہ عورت کو ہر شعبہ میں مرد کے برابر جگہ دی جائے۔ اس بناء پر جدیدانسان نے بیرائے قائم کر لی ہے کہ مغرب میں اس کو برتر درجہ دیا جارہا ہے۔

محرهمل صورتحال كياب اس كم بار يصيب مولانا وحيدالدين وقمطرازين:

''مغرب کے انتہائی ترتی یا فقہ ساج میں بھی عورت کو ایک اعتبار سے عملاً وہی درجہ طاہوا ہے جو قدیم معاشرہ میں اسے حاصل تھا۔ آج بھی مغرب میں مروادرعورت کے درمیان عمی تھتیم ہے۔ عورت کے شعبہ الگ ہیں اور مرد کے شعبہ الگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جد یدمغرب کے کسی بھی شعبہ میں عورت اور مرد کو عملی طور پر برابری کا وہ درجہ حاصل نہیں جس کا مغرب کے مفکرین نظری طور پر اعلان کرتے اور مردکو عملی طور پر برابری کا وہ درجہ حاصل نہیں جس کا مغرب کے مفکرین نظری طور پر اعلان کرتے رہے ہیں۔'' (خاتون اسلام دحیدالدین خان منوب کے 190)

مولانا وحیدالدین خان آزادی نسوال کی اسلائ تحریک کامواز ند مغرب سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''چودہ سوسال پہلے اسلام نے بھی ''آزادی نسوال'' کی ایک تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کا مقصد بیرتھا کہ عورت کو مصنوگ بند شوں سے نکالا جائے اور اس کو وہ مقام دیا جائے جواز روئے حقیقت اس کو ملنا چاہیے۔ (مثلاً گھر کی جائیداد میں دوسرے الی خاندان کی طرح اس کا وراثق حصہ مقرر کرنا)۔ اسلام کی اس تحریک نے عورت کا درجہ بلند کیا' بغیر اس کے کہ سان میں کوئی نیا

ميانان المالي المالية 624

اسلام کا تجربدوی کی روشن میں کیا حمیا اس لیے وہ حدود کے اندر تھا۔ اس کے برعکس جدید مخرب کا تجربه على كروشن ميں (زيادہ صحیح الفاظ میں جذبات كے تحت) كيا كيا اس ليے وہ صدود كا پابند نہ روسكا\_التحريرن نے سے الى سائل بيداكرديد" (خاتون اسلام منى 50)

مغربی نظریہ سے پیدا ہونے والے مسائل:

مغرب کے تصور ''مساوات مردوزن'' سے مندرجہ ذیل قتم کے مسائل اور نتائج وعواقب سامنے

(1) غير فطري مساوات : انساني مساوات كا مطلب اكريه وكه جرآ دى كو برشعبه من كام كرنا عابية ويديقينا ایک غیرفطری مساوات ہوگی کیونکہ برآ دی ہرشعبے لیےموزوں نہیں ہوتا۔اس سےمعلوم ہوا کیمساوات کا مطلب عمل میں بیمساوات نہیں بلکہ حیثیت میں مساوات بے مساوات انسانی بینیں ہے کہ برآ وی وای کام كرے جوكام دوسرا آ دى كرد باہے۔اس كامطلب صرف يہ كه برآ دى كو يكسال عزت لمے۔ برايك كويكسال احرام ی تظرے و یک اجائے اور برایک کے ساتھ کیاں اخلاقی سلوک کیا جائے۔

مرداور عورت کے معاملہ میں مغرب کی خلطی میں ہے کہ اس نے دونوں جنسوں کے درمیان ندکورہ ہالاقتم کی غیر فطرى مباوات قائم كرنے كى كوشش كى اس كا تقيدوي بواجو بونا جا يے تھا۔ مرداور عودت كے درميان تاريخ كى سب سے بڑی عدم مساوات قائم ہوگئی۔مرداورعورت دوا لگ الگ جنسیں ہیں اور دونوں کی تخلیق الگ الگ مقاصد کے تحت ہوئی ہے۔ دونوں کواگران کی تخلیق کے اعتبارے ان کے اپنے میدان میں رکھا جائے تو دونوں اسية اسية ميدان على مساوى طور بركامياب ريس مح اوراكرمردادرعورت دونول كوايك بى ميدان على وال دیا جائے تو عورت وہ کام نہ کر سکے گی جومردا پن تحلیقی صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ بہتر طور پر کرسکتا ہے۔ اس کا نتیجدید موگا کد ورت مرد کے مقابلہ ش کم ترورجہ کی جس بن کررہ جائے گی۔

(2) عربا فیت کا مسئلم : مساوات کے غلاقیل نے عورتوں اور مردوں کے درمیان بداخلاتی میں مساوات قائم کردی ہے۔ وہ بے حیائیاں جو بھی مردوں کے لیے بھی شرمناک تھیں اب وہ عورتوں کے لیے شرمناک نہیں ر ہیں عورت و کھرے باہر لانا مرداور عورت کا آزاد انداختلاط اور عربانیت کی کثرت کالازی نتیج شموانی جذبات كااشتعال ب- جديد مغرب من شهوائي جذبات كااشتعال لاعدودسطى بيدا موا-اس لاعدودا شتعال كي تسكين ے لیے نکاح کاطریقہ ناکانی تھا۔ چنانے رفتہ وفتہ آزاد جنسی تعلق کا ذہن پیدا ہونا شروع ہوا۔ ایک نیا گئر بہت برے پیانے پر پیدا ہوا جس میں مرداور عورت کے درمیان آ زادانہ جنسی تعلق کو اتنا ہی فطری اور بے ضرر قرار دیا کیا جتنا دودوستوں کا آپس ٹس ہاتھ ملانا۔ نیتجا اوگ نکاح کو بوجھ بھے کراس سے دور ہونے گئے۔ نوجوان او کول اوراڑ کیوں نے نکاح کے بغیر ساتھ رہنا شروع کرویا مختربہ کدعریا نیت نے بداخلاتی اور بے راہ روی کی انتہا کر دی عریانیت کوئی علیحدہ مسئلنہیں سے بعد آزادی کا وہ لازی نتیجہ ہے جس کواس سے جدانہیں کیا جاسکا۔ عریانیت اب مغربی ملول میں افد سری بن چکی ہے۔ صرف امریک میں اس کے تحت سالان آ تھ ملین والرکا

المالاسلافاري و و و و و و و و

کاروبارہوناہے۔ایک امریکی کمیشن (ٹائمنرآف انٹیا 11جولائی 1986م) نے امریک میں ہونے والے جنسی جرائم کا سبب عریانیت کوقر اردیاہے اوراس پر پابندی لگانے کامطالبہ کیا ہے۔

(3) کشر<u>ت طلاق کا مسئلہ</u>: مغرب میں مورت کے معاثی استقلال کے بطن سے سب سے پہلے جو چنر پیدا موئی وہ طلاق کی کشرت ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (1984ء) نے بتایا ہے کہ دنیا کے منعتی مکوں میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی۔ ہاوراس کی وجھ برتوں کا معاشی استقلال ہے۔ (جلد ۱۱۱ 'صفحہ 586)

مغربی دنیا میں طلاقوں کی تعداد خطرناک حد تک زیادہ ہوگئ ہے۔ فرانس کے شہروں میں 50 فیصد شادیاں طلاق برختم ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں ان کی تعدائقریباً 40 فیصد ہے۔ ای طرح امریکہ میں طلاق کی شرح 50 فیصد تک پائی گئی ہے۔ امریکہ کی دس خواتین میں سے چدوہ ہیں جوطلاق کا تجربہ کرچکی ہیں۔

(Plain Truth, May 1987)

(4) کم من محرمین: ناجائز جنسی تعلق ابتدائی طور پرایک سادہ ی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جب ایک مردادرایک مورت کے تعلق نے آیک تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے قو معلوم ہوتا ہے کہ بدوئی سادہ فعل نہ تھا بلکہ اپنے محد معین نتائج رکھا تھا۔ مغربی مما لک کے نوجوان بالعوم مع حمل کی تدبیر پر عمل کرتے ہیں اس کے باوجود وہاں کی شرقعداد میں ناجائز نجے پیدا ہور ہے ہیں۔ برطانیہ میں پیدا ہونے والے ہر پانچ بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو تا جائز جنسی تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر تین حمل میں سے ایک حمل غیر شادی شدہ ہوتا ہے جو تا جائز جنسی تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر تین حمل میں سے ایک حمل غیر شادی شدہ بودور کے ذریعہ قرار پار ہاہے۔ (دی نائمز آف انڈیا ً 17 می 1986ء سے و

انسائیگوپڈیا برٹانیکا (1984ء) کے مطابن بیبویں صدی عیسوی کے بوکھلا دینے والے سابی روگوں میں سے ایک روگوں دہ ہے جس کو کم سن کا جرم کہا جاتا ہے۔ بیا یک عالمی مظہرے آگر چہ کیفیت اور وقار کے اعتبارے ایک ملک اور دوسرے ملک میں فرق پایا جاتا ہے۔ مغربی مالک میں کھر میں کے مسئلے کا دیج ہے ۔ مغربی کی جرم آگر پر مطالعہ کیا گیا ہے اور بہت سے منائ آفز کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے خطر تاک نتیجہ بیہ ہے کہ من کا جرم آگر ووٹ بچے کر می کی وجہ سے جمنجھنلا ہے اور منی و بنیت میں مبتلا تھے۔ " ما گئر اللہ تعرب کے مطابق امریکہ میں ہرسال تقریباً تمن سو بنچ اپنے باپ یا مال کوٹل کردیتے ہیں۔ (1987ء) کے مطابق امریکہ میں ہرسال تقریباً تمن سو بنچ اپنے باپ یا مال کوٹل کردیتے ہیں۔ (بحوالہ منے وہ 1987ء)

(5) تا قابل علاج مرض المدركا بيهيلا و: الدر عصر حاضر كا ايك تا قابل علاج مرض ب جوب قيد جنسي اختلاط كم يتجدين علاق على علاج مرض بي بيدا بوتا به بلك وه متعدى بحل به بدوس على الميت بيدا بوتا به بلك وه متعدى بحل به بدوس على الميت بيدا بوت كايدانها م بدهند طرياك اور عجيب فواحش اور عميان ورجد حاصل كرنے كى كوشش ميں غير مساوى ورجد تك يہني كئى بين اور آ مے برھنے كى كوشش ميں انسانى قافلات بيجي جلى كئيں .

(6) میدان ممل سے محروی: مرد ہو یا عورت ہرایک اپنے عمل کے خاط سے قیت پاتا ہے عورت و مردک مساوی قرار دے کر جب کورت و مردک مساوی قرار دے کر جب کھرسے باتر لایا گیا تواسکی قیت اس میں تھی کہ وہ ان تنام شعبوں کوسنجال لے جن کومرو

روا ہی طور پر سنبائے ہوئے تھا۔ مگر حیاتیاتی اعتبار ہے عورت کے اندر بیصلاحیت نہیں۔ عورت جب مرداند شعبوا یہ استبال نہ کی تو وہ ان شعبول میں جمع ہونے تکی جن میں وہ اپنی نسوائیت کے اعتبار سے قیمت پاسمی تھی تہ کہ ترکی کا درکر دگی کے اعتبار سے مشافع ان میں وہ ان تفریکی محبال وہ اشتبار کی سنتیں جوعورت کی نسوائیت کو استعمال کرتی جی میں جو ان عورت کی دو میرکی کمزور کی اس کی راہ میں حاکل ہوگئے۔ ان شعبول میں جو ان عورت کی لیورٹ کی اوجور کی تقیمت تھی اور بھیشہ جوان رہنا عورت کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کا تقیمت ہوا کہ عورت با ہرنگل کرا کی تم کی اوجور کی شخصیت برنگی ۔ وہ مرف جوانی سے چان میں تنہ اور کا تیت ابت کر کی ۔

مغربی تبذیب میں صرف ''جوان عورت' کے لیے جگہ ہے۔ '' بورشی عورت' کے لیے مغربی تبذیب مغربی تبذیب میں وقی جگہ ہے۔ '' بورشی عورت' کے بیامغربی تبذیب میں ایک عورت اپنی نسوانی کشش کی بنیاد پر جگہ حاصل کرتی ہے۔ بودھا ہے میں یہ بیدا فائم تام بھی کھود تی ہے۔
یہ بیدا فی کشش شتم ہوجاتی ہے۔ اس لیے مغربی عورت بورشی ہونے کے بعدا بنا مقام بھی کھود تی ہے۔
میں تقربیا نصف نکاح طلاق پر قتم ہوتے ہیں طلاق کے بعدود بارہ نکاح ہوتے ہیں اور چردوبارہ طلاق۔ رو تاللہ کیلی (مملی اللہ عورشی اور مردشادی کے بعد بھی اپنے کھرول کے بی اور پھر دوبارہ کا کہ ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ طلاق۔ رو تاللہ میں اجبی کی طرح رہے ہیں۔ ان میں بہت کم اشتر کے بود ہوتے ہیں اور مردشادی کے بعد بھی اپنے کھرول میں اجبی کی طرح رہے ہیں۔ ان میں سے ہرایک الگ راستے پر جن ہے۔ ان میں مرف بھی میں میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ہرایک الگ راستے پر جن ہے۔ ان میں صرف بھی میں ہوتا ہے۔ ان میں صرف بھی بھی کا رہے میں بحث کے طور یہ ان میں صرف بھی میں ہوتا ہے۔ ان میں صرف بھی بھی کا رہے میں بعث کے طور یہ ان میں صرف بھی میں ہوتا ہے۔ ان میں صرف بھی ہوتا ہے۔ ان میں صرف بھی بھی ہوتا ہے۔ ان میں صرف بھی ہوتا ہے۔ ان میں موتا ہے۔ ان میں صرف بھی ہوتا ہے۔ ان میں موتا ہے۔ ان میں موت

(Plain Truth, June 1987)

مغربی دنیائی بدشتی بیہ بے کہ وہاں تہذیب جدید کے اثرے'' شادی برا۔ ئے لذے'' کا اصول رائج ہے۔اس لیے وہاں خاندانی زندگی مبتشر ہوکررہ ٹی ہے' کہیں جنسی کشش کے زوال کی بنا پراور کہیں گھریلوسائل کی بنا پر۔

(8) آبادی کا مسئلہ: امریکی مصنف بن جے۔ دیشن برگ (Ben J. Vwttenberg) نے اپنی کتاب 'پیدائش کا تحظ' (The Birth Dearth) میں اعدادو شاری برگ (آباد کی امریکہ اور دیگر کتاب کی امریکہ اور دیگر مخربی م الک میں شرح پیدائش میں اصاف ہور ہاہے۔ اور تیسری دنیا کی شرح کا توبیدہ آل ہے کہا سکتے بچاس سال میں اس کی آبادی مغربی دنیا ہے دس گنا بڑھ جائے گی۔ اس کے نتیجہ میں ایسویں صدی میں نہی کر امریکہ عالمی میں اس کی آبادی میں میں دوبارہ بچہ میں اور سرے درجہ کی حیثیت حاصل کر لے گی۔ اس کا حال ایک نا قد کے الفاظ میں بیرے کہ مغربی مورتیں دوبارہ بچہ پیدا کرنے والی قد یم عورت کا انداز اختیاد لہ

جدید تہذیب نے عورت کو جومقام دیا تھاوہ زندگی کی حقیقوں سے عکرا کیا۔اب مغربی مفکرین کونظر آ رہاہے کہ اگر کا میاب زندگی حاصل کرنا ہے تو عورت کے قدیم تضور کو دربارہ اختیار کرنا ہوگا۔ (9) سر برتی سے محرومی: ترتی یافتہ ملکوں کے نوجوانوں میں خود کئی کے ربخان کی واحد وجدان کی اسپنے مر پرستوں سے محروم ہے بغت روزہ '' ٹائم' (23 ماری 1987ء) نے امریکہ کے بارے بین ایک رپورٹ مر پرستوں سے محروم ہے بنا ایک رپورٹ من شائع کی جس کا عنوان تھا '' بچوں کی خود کئی' ۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 10 سال اور 20 سال کے ورمیان کی عمر کے نوجوانوں میں خود کئی کے واقعات تیزی سے برھے ہیں۔ 1950ء کے مقابلہ میں بیتعداداب تین من کنا زیادہ ہوگئی ہے۔ 1985ء میں ایک لاکھ آبادی پر ساٹھ نوجوانوں اورائیے ہی بیروں نے خود کئی کا اداکاب کیا۔

ان ملکوں میں خاندانی انتشار کا مسلد بہت بڑے پیانے پر پیدا ہوگیا ہے اور یکی چیز ہے جس نے نوجوانوں کے اندر خورکشی کار جحان پیدا کردیا ہے۔ وہ خاندان کی شفقت سے محروم ہوکر پرورش پاتے ہیں اور بڑے ہوکر طرح طرح کی نفسیاتی چید کیوں میں مبتلار ہے ہیں۔ یہ چیز بعض اوقات انہیں خورکشی تک پہنچا دیتی

ان ملكول ميس خانداني انتظار بيدا مونے كے بوے اسباب دوبى بين: اول بيك انہول في از دواجى ز مرکی کی بنیاد فر مدواری کے بجائے لذت پر قائم کی۔ نتیجاً لوگ لذت کے داسطے ایک دوسرے سے ملنے اور لذت حتم ہونے پرایک دوسرے سے الگ ہونے لگئ اس طرح طلاق عام ہوگئ ۔ اورطلاق کے بعد جے کا کوئی سر پرست ندر با عورت کسی طرف چلی می اور مرد کسی طرف ووسری وجدان ملک بین مشترک زندگی کا خاتمه ب-انہوں نے جوطرز حیات افقیار کیاس کے تقیم علی ہوڑ معے ال باب اراضعفا مثل سیع جانے لگے مشترک خاندان ٹیں داداور دادئ ٹانااور ٹانی بچوں کوسنبالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں مگر مغرب کی معاشرت میں ال لوكوں كامقام كمرنبيس بكدوه ضعيف خانے بيں جوخاص طور يراى مقصدكے ليے بنائے جاتے بيں۔ يبى معاملہ، ایک اورصورت عل والدین کے ساتھ ہوا ہے۔ وہال کے نظام کے مطابق مردا کرکام کرتا ہے تو عورت بھی کام كرتى باوردونول بيشترادقات كمرس بابررج بير-ايخ بجول سان كى ملاقت بمشكل صرف "اتوار" کے دن ہوتی ہے۔ کو یامغرب کا بچدا ہے دا دادادی اور مانا تاتی سے بھی محروم ہے اور مال باب سے بھی۔ 10) فطرت ہے جنگ مسادات مردوزن کے خوش نمامغر لی کیل کو دجود میں لانے کے لیے ما ندان اور معاشرت كاساراؤها نجالث بليث كرديا كياليكن بالآخرجو چيز حاصل جوئى وه يه كه عورت يكسر بابرتو آمنى مكر علی زندگی میں وہ مروی ہم سرند ہوتگی۔اس کا واحد سبب بیتھا کہ یہاں فطرت نے انسانی تنخیل کا ساتھ نہیں دیا۔ روى سائنس دان انون ملوف (Anton Nemilor) ابني كتاب "عورت كاحياتياتي اليد" عن اكستا ب وآج كل اكريدكهاجائ كدعورت كونظام تدن مى محدود حقوق دي جائين توكم يم آدى اس ك تاكيد كري كري مح بهم خوداس تجويز ك تخت فالف بي محر بمين البي نفس كويد ووكد شدينا ھا ہے کہ مساوات مردوزن کو مملی زندگی میں قائم کرنا کوئی سادہ ادر آسان کام ہے۔ دنیا میں کہیں مجى عورت اورمردكو برابركردين كى اتى كوشش نييل كى كى جتنى سوديت روس يلى كى كى ب-كى

جگداس باب میں اس قدر غیر متعصّبا نہ اور فیا ضائہ تو انین نہیں بنائے ملے میراس کے باوجود واقعہ سیسے کے عورت کی بوزیشن خاندان میں بہت کم بدل کی ہے۔''

ميانار الاستانارية

(The Biological Tragedy of Woman, London, 1932, P.76)

عورت کومساوات کا درجہ نہ ملنا کوئی وقتی اور عملی خرافی نہیں بلکساس کی وجہ حیاتیات تک جاتی ہے۔ چنا نچھانٹون مملون لکھتا ہے:

"اس کی وجہ بیرے کہ یمال انتقا نیا اصول ایک نہایت اہم صورت واقعی سے قراتا ہے۔ یعنی اس محققت سے کہ حقیقت سے اور دونوں پر یکسال بارنہیں ڈالا گیا ہے۔"

(The Biological Tragedy of Woman P.77)

جدیدانسان نے عورت اور مرد کے قدیم تصور کو دقیا نوی قرار دیا۔اورعورت اور مرد کے درمیان صفی مساوات قائم کرنے کی کوشش کی ۔گریہ فطرت (Nature) سے جنگ کرنا تھا' مساوات قائم کرنے کی کوشش کی ۔گریہ فطرت (Nature) سے جنگ کرنا تھا۔ یہ حقیقت واقعہ سے کارانا تھا' اس کا بتیجہ النا ہوا۔اس کے نتیجہ میں دونوں صنفوں کے درمیان مساوات کا مقعمہ تو حاصل نہیں ہوا البۃ اس مصنوی کوشش کا بینقصان ہوا کہ معاشرہ کے اندری تی برائیاں پیدا ہوگئیں۔

مسلم ساج کا بگاڑ اور مغربی ساج کا بگاڑ .....ملک کیا ہے؟

سایک حقیقت ہے کہ مغربی ساج جمی اگر بگاڑ ہے تو مسلمانوں کے موجودہ ساج بیں بھی بگاڑ ہے۔ عہم دونوں کے درمیان ایک فرق واضح ہے۔ مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں:

ددسلم مان کابگا اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہے جبد مغربی مان کا بگاڑین اس کے اصولوں پر علی کرنے کا نتیجہ ہے۔ جبد مغربی ان جو بگاڑ ہے وہ اصول اور عمل کے درمیان برق ہوجانے کی وجہ ہے۔ بیدا ہموا ہے۔ جب کے منر بی مان کابگاڑا صول اور حقیقت کے واقعہ کے درمیان بخری نتیجہ ہے۔ جدید مغربی تہذیب نے معاشرتی ذندگی کے بارے میں ذہبی اصول کی درمیان کلراؤ کا نتیجہ ہے۔ جدید مغربی تہذیب نے معاشرتی ذندگی کے بارے میں ذہبی اصول کی معقولیت کا دعوی کی اس کے وادر قدیم اصول کے مقابلہ میں جدید اصول کی معقولیت کا دعوی کیا۔ اس کے بعد ایسے عالات پیدا ہوئے کے ذمین کے قابل لی لیا طاحمہ پر مغربی اقوام کا سیاسی اور مادی غلبہ قائم ہوگیا۔ انہیں یہ دیئیت حاصل ہوگئی کہ وہ قدیم اصول حیات کورد کر میں سیاتھ ہی ہے گئی شرف جا ہوگی ہے۔ گرعملی ساتھ ہی ہے گئی شرف ہوگیا۔ اس تج بہ پر 100 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے۔ گرعملی ساتھ ہی ہے طاحول ورحق کے نامیانی زندگی سے تجرباصول کی صدافت کو قابت نہ کر سکا۔ اس تج بہ نے صرف یہ بتایا کہ مغرب نے انسانی زندگی ہے جو سے اصول اور حقیقت وا تعدکا یہ کے جو سے اصول اور حقیقت وا تعدکا یہ کے جو سے اصول اور حقیقت وا تعدکا یہ کے جو سے اصول اور حقیقت وا تعدکا یہ کراؤ بہت جلد ظاہر ہوگیا۔ مغربی زندگی میں شدید تم کی امتری پیدا ہوگی جس میں دن بدن اضافہ کی کراؤ بہت جلد ظاہر ہوگیا۔ مغربی زندگی میں شدید تم کی امتری پیدا ہوگی جس میں دن بدن اضافہ کی کاراؤ بہت جلد ظاہر ہوگیا۔ مغربی زندگی میں شدید تم کی امتری پیدا ہوگی جس میں دن بدن اضافہ

#### جنسى تفريق كاجد بدمغر في تصورا ورتعليمات اسلام:

مرداور مورت كى باجى حيثيت قرآن جيدك اسآ يت عداضح موجالى ب:

''الی لا اصبع عمل عامل منکم من ذکر اونشی بعضکم من بعض ''(ال ممران:195) اس آیت میں مورت اور مرد کے لیے انعظم من بعش کا لفظ آیا ہے۔اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم آپس میں ایک دسرے کا بر دہو۔

بیم داور مورت کی حیثیت کے بارے بیس نہایت جامع بیان ہے۔ اس بات کوا کر لفظ بدل کر کہنا ہوتو بید کہا جاسکتا ہے کہ مرد اور مورت ایک دوسرے کے ساتھ شریک حیات ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے برابر کے ساتھ ہیں۔ حیاتیاتی اعتبار سے اگر چدونوں کی صنف ایک دوسرے سے مختلف ہے ایک صنف فذکر ہے اور دوسری صنف مؤنث میرانسانی مرتبہ کے لحاظ ہے دونوں بالکل کیاں ہیں جو درجہا یک کا ہے وہ کی درجہ دوسرے کا ہے۔ حقق تی کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کی تم کا کوئی امتیاز نہیں۔ ایک صدیمہ بیس ہے کہ درسول اگر مسلی الشعلیہ وا کہ دوسلم نے فرمایا کہ کور تیں مردوں کا شقیقہ ہیں۔ (انسما المنسساء شقائق الرجال) شن بیش کے اصل متی ہیں چاڑ تا۔ ایک بکڑی کو درمیان سے چاڑا جائے تو وہ دو برابر مصیص تھی ہوجائی ۔ اس اعتبار سے شقیق کے متی ہوئے دو صور میں پھٹی ہوئی چیز کا آدما معسد چنا نچ کی چیز کے نصف کوش الش کہتے ہیں۔ اس سے مزید وسعت یا کرشتیق بمتی بھائی اور شقیقہ بمعنی بین بولا جائے لگا۔

اس تشریح کے مطابق ندکورہ صدیث کامیح ترجمہ یہ ہوگا کہ کورٹس مردول کا نصف تانی ہیں یا عورتیل مردول کا دوسرانصف ہیں۔ جدید تہذیب میں عورت کونصف بہتر (Better Half) کہا گیا ہے۔ مگریدا یک ادبی تعبیر ہے ندکرسائنسی تعبیر۔ حدیث کے مطابق عورت مردکا نصف تانی (Second Half) ہے اور یہ

#### نقسيم كاركا اصو<u>ل</u>:

اسلام نے ساجی زندگی میں دونوں صنفول کے عمل کے درمیان ایک حد تک تعلیم کار کا اصول اختیار کیا ہے۔ مردکی سرگرمیوں کا دائرہ بنیادی طور پر ابدر۔ اس کیا ہے۔ مردکی سرگرمیوں کا دائرہ بنیادی طور پر اندر۔ اس کھتیم کا کوئی ہمی تعلق اتنیاز سے نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کددونوں کی صنفی خصوصیات مجروح نہ ہوں۔ دونوں اپنی پر انتی کی دونوں اپنی سے اندکوئی رخندواتع ہو۔ بالفاظ دیگر ریڈ اس اس کی بنیاد پر۔ باندکوئی رخندواتع ہو۔ بالفاظ دیگر ریڈ اس کا مقال کی بنیاد پر۔

اللہ تعالیٰ کے بہاں مغفرت کے لیے جو چزیں درکار ہیں وہ کورتوں کے لیے بھی وہ ہی ہیں جومردول کے لیے بھی وہ ہی ہیں جومردول کے لیے جیں۔ آخرت کی نجات کا سخق بننے کے لیے کورتوں کو بھی وہ ہی کرتا ہے۔ دنیا شی زندگی کا انتظام چلانے کے لیے کورت اور مرد کے اندر حیا تیاتی فرق رکھا گیا ہے۔ اس احتبار سے بعض امورش دونوں کے صدود کارایک دوسرے سے مختلف ہوجاتے ہیں۔ تا ہم خداکی رضا اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کے لیے جو بنیا دی شرط درکار ہے وہ ایک منف کے لیے بھی وہی ہے جو دوسری صنف کے لیے ہے۔ قرآن تھیم میں ہے:

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرمال میرد ادر ایمان والی عورتیں اور فرمال میرد ارمرد اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار مرد اور فرمین اور میرکرنے والے عرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور فیرات کرنے والے مرد اور بیت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے دالے مرد اور بہت یاد کرنے دالے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بحث وادر برا اجرتیاد کرد کھن مدال مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بحث وادر برا اجرتیاد کرد کھن مدال مرد اور برا اجرتیاد کرد کھن

#### اسلام اورجد يد تحقيقات:

موجودہ زمانہ بیں خالص علمی طور پر بیا بات تنظیم کر لی تی ہے کہ مردادر عورت کے درمیان بنیادی پیدائی قرق پائے جین۔

(انسائیکلوچیڈیابرٹائیکا (1984ء) مقالہ بسنوان 'مردادر عورت کے فرق کاعلی مطالعہ)
ماہرین کے مطابق عورت اور مرد کے تمام فرق ان کے جین کے اندر پائے جاتے ہیں نہ کہ ساجی
حالات ہیں عورتوں کے اندرانغعالیت کا سبب ان کے مخصوص ہارمون ہیں۔ میل ہارمون اور فیمٹن ہارمون میں
میڈرق بیدائش کے بالکل آغاز۔۔۔۔۔ حودرہتا ہے۔ (ٹائمیٹزین نیدیارک 20 مارچ 1992ء)
اسلام دین فطرت ہے اس تی، ماحکام فطری حقیقوں ہوئی ہیں۔ حقیقت ہیے کہ فطری تقاضوں کو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گائونی صورت دین نرکا دوسرانام شریعت ہے۔ عورت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بھی اسی بنیادی اصول پہنی ہیں نفسیات اور حیاتیات اور عضویات میں موجود و زمانہ میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ عابت کرتی ہیں کے مرد سے مقابلہ میں عورتیں فطری طور پر منفعل مزاج ہوتی ہیں یخصوص معاشرتی مصالح کی بنا پرخالت نے ان کونسپتا

ناؤک پیداکیا ہے۔ کبی وہ فطری حقیقت ہے جس کی رعایت اسلامی تعلیمات ہیں رکھی گئی ہے۔ اس بنا پراسلامی شریعت بیں سیحکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زمی کاسلوک کروتا کہ وہ بے حوصلہ نہ ہوں تا کہ وہ دل فیمنی سے تعفوظ رہیں اور زندگی ہیں اپنے تخصوص فرائف کو بخو بی طور پرادا کرسکیس عورتیں لوہ کی مائد نہیں ہیں کہ ان پر تفوظ ہیدے کا کوئی اگر نہ پڑے وہ پہلی کی مائند ہیں۔ وہ فطر تا جیسی ہیں واسی ہی انہیں رہنے دوا گرتم ان کے ساتھ لوہ ہے جیسا برتا وکرو مے تو تم ان کی شخصیت کو تو رو ہے۔

#### عوزت كا درجداسلام مين:

مورت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جومر دکا ہے۔ حیثیت اور حقوق اور آخرت کے انعامات میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ البتہ اسلام کے نزویک مرد مرد ہے اور عورت عورت نہ ذکی کا نظام چلانے میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اہم اسلام نے دونوں کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا ہے نہ کہ کیسانیت کار کا اصول۔

اسلام اس کو پیند ٹیس کرتا کہ دونوں مین سے کوئی صنف اپٹے کو کم سمجھاورا یک دوسرے کی نقل کرنے کی کوشش کرے۔چنا نجے حدیث میں آیا ہے''رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے ایسے مردوں پرلعنت کی ہے جو حورتوں کے مشابہ بنیں اورالسی عورتوں پرلعنت کی ہے جومردوں کے مشابہ بنیں۔''

انسانیت کومرداور تورت کی صنفی تقسیم کے ساتھ پیدا کرنا براہ داست خالق کی منصوبہ بندی ہے۔اس تقسیم کو ہاتی رکھتے ہی جی انسانی زندگی کی ترقی ہے۔ جومرد یا عورت اس تقسیم کو تو ژنے کی کوشش کرے وہ کو یا نظام فطرت کو تو ژنا ہے۔نظام فطرت کو تو ژنامسرف تخریب ہے وہ کسی وجہ جس بھی تقمیر کا کام نہیں۔

اسلام کے زویک مرداور عورت ایک دوسرے کا بی (Duplicates) نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کا محملہ (Complements) ہیں۔ لینی ایبانہیں کہ جو سردے وہی عورت ہے اور جو عورت ہے وہی مرد ہے بلکہ دونوں میں نا قابل عبور شم کے حیاتیاتی فرق پائے جاتے ہیں۔ بیفرق تعمیم کارک حکمت پر بی فی جیں۔ وہ اس اعتبادے ہیں کہ سردکی کی کی طانی عورت کرے اور عورت کے اندر جو کی ہے وہ سردے وراجہ پوری

مرداور مورت كى بارے شلى اسلام كاتصور دونوں منفول كى فطرى ساخت ملى ابت شده فرق ب جن ہے۔ يدا كي حياتياتى حقيقت ہے كہ مرداور عورت كى ساخت ملى فرق ہے۔ مردائي بيدائئ ساخت كے اعتبارے "بابر"ككام كے ليے موزوں ہے۔ اور عورت الى بيدائئ ساخت كے اعتبارے" اندر"ككام كے ليموزوں ہے۔ اى فرق اور تقيم براسلام كے تمام توانين بتائے گئے ہيں۔ مرداور عورت كے معاشرتى مقام محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ والسير اورب يدافار ١١٥،٥٥٥ من ١٥٥٥٥

كى بارە يى اسلام كى تعليمات تقسيم على كاصول يدى يىن ندكواشراك عمل كامول ي

(خاتون اسلام مولا تاوحيدالدين خان مني 167-168)

حضرت نسید رضی الله عنمارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس آئیں۔ آنہوں نے کہا کہ اے فعدا کے دسول! مرداج میں بڑھ گئے۔ وہ جھیٹ اور اجتماعات میں اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر ہم مورتوں کے لیے کیا یا تی رہا؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اے نسید رضی الله عنما تم میں سے ایک عورت اپنے موجم کو پورا کرے۔ بیان تمام اعمال کے برابر ہے جن کا تم نے مردوں کے سلتھ بہتر طریقے سے دہا دراس کی مرضی کو پورا کرے۔ بیان تمام اعمال کے برابر ہے جن کا تم نے مردوں کے سلتھ بہتر طریقے

موجودہ زبانہ کابیزی بگاڑے کہ گھرسنجالنے کو کم تر درجہ کا کام سمجھاجا تا ہے اور باہر کے کام کوزیادہ برائ کام سمجھالیا گیا ہے۔ گھرسنجالنے کے کام کو بھی اتنابی عزت کا درجہ دیتا ہے جھنا باہر کے کام کو حقیقت برا کام سمجھ لیا گیا ہے۔ کہ دونوں بکسال اہمیت کے حال بیں۔ ان بی سے کی فریق کو بیتن کیدہ احساس برتری بیں جتا ہوادر نہ کی فریق کو بیتن کی دہ احساس برتری بیں جتا ہوادر نہ کی فریق کو بیتی تفریش گھٹا لے۔ برا دونوں اسلام منے۔ 170 ، 170)

#### طلاق كالمستله أوراسلام:

ایک حدیث کے مطابق میاں اور یوی کے درمیان اختلاف ڈالنا اور طلاق تک تو بت کہ تھادیا الملیں کا کام ہے۔ شیطانوں کا سرداراس شیطان سے خوش ہوتا ہے جومیاں یوی شی طلاق ڈلوا تا ہے۔ '(مشکم کا میصدیث بتاتی ہے کہ انسانی معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بوا ہتھیاریہ ہے کہ وہ مردا درجورت کے درمیان جھڑے پیدا کرے اور دونوں کوایک دوسرے سے جدا کردے۔

قدیم زبانہ میں بیفتند بہت محدود پیانہ پر پیدا ہوتا تھا۔ یعنی ایک میاں بوی یا ایک گھر اس فتذکا شکار ہوتا تھا۔ گرموجودہ زبانے میں نے سے نظریات نے پوری نسل اور پوری انسانیت کو اس فتند کا شکار بنا دیا ہے۔ موجودہ زبانہ میں عورتوں کی مصنوی آزادی اورغیر فطری مساوات کا ذہن استے بڑے پیانے پر بنایا گیاہے کرتو میں کی قومیں اس سے متاثر ہوکررہ گئی ہیں۔

ای کا یہ تیجہ ہے کہ موجودہ زبانہ میں شادی شدہ زندگی کو براسمجھاجا تا ہے۔ جدیدترتی یا فتہ ساج ش مردوں اور عورتوں کا بیرحال ہے کہ وہ معمولی معمولی بات پر طلاق لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کھر اجزتے ہیں۔ نیچا سپنے ماں باپ سے چھوٹ کر بحر مین کے کروہ شی شامل ہوجاتے ہیں۔ چنسی بے قیدی کی بنا پر طرح طرح کی مہلک بیاریاں پیدا ہوری ہیں۔ خاندانی بند میں کا پابند نہونے کا مزائ موجودہ زبانہ میں بہت بوے پیانہ پر پیدا ہوا ہے اور دہ بلاشر موجودہ زبانہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

کمر بکڑنے سے پورا معاشرہ بکڑتاہے اور معاشرہ بکڑنے سے پوری قوم بکڑ جاتی ہے۔ بیموجودہ زمانہ ش بہت بڑے پیانہ پر بود ہاہے۔ اوراس کی واحدوجہ بیہ کے موجودہ زمانہ ش از دواجی زندگی کا احر ام تم موکیا۔ عائدانی بند من کے ساتھ زندگی گزارنے کو کمتر درجہ کی چیز سمجما جانے لگا۔

#### عورت کی کوانی:

اسلام کے قانون شہادت میں دوجود تول کی کوائی ایک مرد کے برابر مانی کئی ہے۔ قرآن میں قرض کے معاملہ کا قاعدہ متاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 'اپنے مردول میں سے دومرد کواہ یتا لواورا کردومرد کواہ شلیس توایک مرداور دوجورتیں کواہ بنائی جائیں ایسے کواہول میں سے جن کوتم پہند کرتے ہوتا کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک اگر بھول جائے تو دومری عورت اس کویا ددلا دے۔'' (ابقرة : 282)

حالیۃ تیش نے ٹابت کیا ہے کہ تر آن کا بیقانون بالکل فطری ہے کیونکہ وہ حیاتیاتی حقیقت کے مین مطابق ہے۔ ٹائمنر آف اغریا (18 جنوری 1985ء) صفحہ نبر 9 پر تحریر ہے کہ''عورتوں کے مقابلہ میں مردوں میں اس بات کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوریا ضیاتی معلومات کو یا در کھیں اور اس کوئر کیب دے تکین می کرعورتیں الفاظ میں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔

ندگورہ آ بت قرانی کا تعلق قرض سے ہے لینی دہ صورت جب کہ آج محالمہ کیا جائے اور آئندہ اس کا دائیگی ہو۔ ایسے معاطمہ شرح مریا گیا کہ اس کے اوپر دومرد گواہ ہویا ایک سرداور دو مورتیں گواہ مقرر کی جائیں۔ ہے بالکل واضح ہے کہ اس طرح کے معالمہ ش انساف پندی کے بعددومری چیز یا دداشت (Memory) ہے اور جب حیاتیاتی طور پر عورت کی یا دداشت مرد ہے کم ہوتو یہ بین مطابق حقیقت ہے کہ ایک مرد کی جگہ دو مورتیں مواہ بنائی جائیں۔ گویا مورت اور مردش گوائی کا فرق بریتا ہے ضرورت ہے نہ کہ بریتا نے نسیاس۔

#### اضافى خصوصيت ندكه فضيلت:

قرآن عيم مل إ:

"مرد عورتوں كاو برقوام بين اس وجب كرالله في ايك واليك برفضيات دى-" (السام: 34)

یہاں نفیلت ہے مرا ذھوصت ہے۔ گھر کے نظام کودرست طور پر جلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مربر براہ اس کا ایک مربر براہ کی گھر کے نظام کو درست طور پر جلانے کے لیے ضرورتی کا ایک ہوئیاں کا دیارہ الل ہوئیا ہیں۔ تقدرتی کے اعتبارے مردے اندرزیادہ ہے۔ مرف اس فضیلت کا دیر کی کا ذکر ٹیس ہے۔ مرف اس فضیلت کا ذکر ہے جومرد کے لیے بیا سختات ہا ہت کرتی ہے کہ اس کو گھر کا توام بنایا جائے۔

مولانا محرتی حیانی کھتے ہیں:'مرداور حودت کے درمیان اگر نقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ جسمانی قوت جتنی مرد ہیں ہے آتی حودت ہیں ہیں اور کوئی محص ہیں اس سے اٹکارٹیس کرسکتا کہ اللہ تعالی نے مرد میں جسمانی قوت ذیادہ رکھی ہے اور گھر کے باہر کے کام قوت اور محت کا نقاضا کرتے ہیں۔ البذا اس فطری تختیل کا بھی بھی تقاضا ہے کہ گھر کے باہر کا کام مردانجام دے اور گھر کے اندر کے کام حودت کی میرد مول۔

(ماہنامہ' الاحرار' فروری2008م منمون'' آزادی نسواں کا فریب' سنحہ 20) مولا ناوھیدالدین خان اس منمن میں لکھتے ہیں کہ''میری ہے کہ جسمانی اعتبار سے عورت کے اندر بعض اسلام اور جسيدانكاري و من المسلام و 634

کروریاں ہیں میرجسمانی کمزوری کا مطلب غیرافعنل بہوتائیں۔ آ تھے ہمارے جسم کا نہایت کمزور حصہ ہے اس کے مقابلہ میں ناخن زیادہ طاقت ورہے میراس کا بیرمطلب نہیں ہوتا کہ ناخن افضل ہے اور آ تھے غیر افضل " (خاتون اسلام سخے 177)

#### عورت کے مقابلہ میں مرد کی حیثیت:

انظائی تقیم کے علاوہ درجہ کے اعتبارے عورت اور مرد دونوں بالکل کیسال حیثیت رکھتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک عورت آگر ایک مرد کوئل کرے تو جرم ثابت ہونے کے بعد عورت سے تصاص لیا جائے گا۔
مثال کے طور آیک عورت کوئل کروے تو جرم ثابت ہونے پرمرد سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ شریعت کی طریعت کی طریعت کو سے درمیان کوئی قانونی تفریق نہیں۔ جوقانون مرد کے لیے ہوئی تانون عورت کے لیے بھی بھی ہے۔ جو چیز ایک کے لیے نیس وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں۔ جو چیز ایک کے لیے نیس وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں۔ عرب کی طاقت ہے۔ عورت کی اس حیثیت ہیں اس کی طاقت ہے۔ عورت کی اس حیثیت ہیں اس کی طاقت اس میں جورت کی اس حیثیت ہیں اس کی طاقت کا راز چھیا ہوا ہے۔

## "ورت كيار عين" كورباچوف" كانظريد

مودیت یونین کے آخری مدریخائل گوربا چوف نے اپنی کتاب "روسرایکا" میں عورتوں کے بارے ش بارے ش "Status of Women" کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے۔ اس میں اس نے ماف الفاظ میں کھاہے کہ:

" ہادی مغرب کی سوسائی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا اور اس کو گھر سے باہر نکا لئے کے نتیجے میں ب شک ہم نے کھر محاشی فوائد حاصل کیے اور پیدا دار میں پکھا ضافہ ہوا اس لیے کہ مرد ہمی کام کر مرب ہیں اور عور تیں بھی کام کر دہی ہیں۔ لیکن پیدا دار کے زیادہ ہونے کے بنیج میں ہمیں جو لازی نتیجہ بدہ واکہ ہمارا فیملی سٹم جاہ ہوگیا اور اس فیملی سٹم کے بتاہ ہونے کے نتیج میں ہمیں افغان افعان پڑے ہیں دہ ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پیدا دار کے اضافے کے نتیج میں ہمیں ماصل ہوئے۔ لہذا میں ان فوائد میں "رومرائیکا" کے نام سے ایک تحریک شروع کرد ہا ہوں۔ ماصل ہوئے۔ لہذا میں ایک مقصد بیہ کہدوہ عورت جو گھرسے باہر لکل چکی ہے اس کو دالی گھر میں میرا ایک بڑا نبایادی مقصد بیہ کہدوہ عورت جو گھرسے باہر لکل چکی ہے اس کو دالی گھر میں میرا ایک بڑا نبایا دی مقصد بیہ کہ دوہ عورت جو گھرسے باہر لکل چکی ہے اس کو دالی گھر میں میرا ایک بڑا ہی کے طریقے سوچنے پڑیں کے درنہ جس طرح ہمارا فیملی سٹم تباہ ہوچکا ہی کے دائے میں کے طرح ہمارا فیملی سٹم تباہ ہوچکا ہے۔ "کی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہوجائے گئی۔" (باہنا مہ" الاحراز" فردری 2008 ہوئے 21)

## الاردريان المارية المارية

# ىسوالات

سوال: ورجات معيشت من تفاوت سي متعلقه دوآيات درج كري!

جَابِ: 1-تحن قسمتا بينهم معيشهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض دوجت

ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا

2-والله يوزق من يشاء بغير حساب.

سوال: آيت عمل كرس: الما الخمو .....تفلحون

جاب: انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لملكم

تفلحون

موال: حق معيشت على ماوات يرايك آيت ورج كري!

جماب: وفي السماء رزقكم وما توعلون (اللريات)

سوال: امراف كاممانعت عي ايك آيت ورج كري!

جماب: كلوا واشربوا ولا تسوفوا

سوال: تقوى برايك آيت درج كرين!

جماب: ومن يتق الله يجعل لهُ مخرجًا o ويرزقه من حيث لا يحتسب

سوال: عدل واحسان يراكب آيت ورج كرين!

جواب: أن الله يامر بالعدل و الاحسان (النحل)

سوال: احسان كارغيب بما يك آيت ورج كريم!

ج<sub>واب:</sub> و احسن كمآ احسن الله اليك (القصص)

سوال: اعاريايك آعت درج كريا

جماب: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (الحشر)

سوال: اخوت يمايك آعتدرج كرينا

جِوَابٍ: الْمَا الْمُومِنُونَ احْوَةً (الْحَجْرَات)

سوال: تعاون برايك أعت درج كريرا!

جناب: وتعاونوا على البروا لتقوئ (المائدة)

موال: لوكل يرايك آيت درج كري؟

سوال: مبركافسيات بسايك آعت درج كري!

جحاب: الما يوفي الطبرون اجرهم بغير حساب (الزمر)

سوال: قاعت بايك آيت ورج كري!

جاب: و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض (النساء)

سوال: معاشیات برمولانامودودی کی دوکتب عام درج کری!

جواب: 1-اسلام كااتفادى نظام 2-اسلام ورجديد معاثى نظريات

سوال: طلب كسب طال يما يك مديث درج كرين!

جراب: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

سوال: زكوة اورلكس يس كيافرق ٢٠

جواب: 1-زكوة ايك عبادت ب،جبكرتيل عكومت نافذكرتي بي-2-زكوة مرف مسلمانول برفرض ب، جَكِيْكُلُ مسلم وغيرمسلم دونوں پرعائد ہوتا ہے۔3- زكوة ہرصا حب نصاب پر فرض ہے جو ساقطانین ہوتا جبکہ نیکس کو مکومت معاف بھی کر علی ہے۔ 4- زکوۃ کی شرح متعین ہے جبکہ نیکس کی شرح بدلتی رہتی

موال: "أجرت" عيكمامرادع؟

جواب: اجرت ذر کی ایک وه مقدار ب جو معامده کے تحت آجر معرد ورکواس کی خدیات کے موض عطا کرتا ہے۔

النان كروش دوات كارب الكاكة عددج كريا!

جاب: كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم

سوال: نقترى يرزكوة كياشرح كياب

جواب: ارْحالَى قِعد

موال: نقردولت كانساب كياب؟

جواب: نقددولت كانصاب ماز مصمات توليهونے باساز معے بادن تولي ميا تدى كى مايت كے بماير ب

سوال: محنت كي عظمت برا بك صديث ودرج كري!

يراب: الكاسب حبيب الله

اسام اور در در انکار این در انگار این در انگار

موال: محنت كما بميت بالك آيت درج كرين!

يماب: وان ليس اللانسان الا ما سعى

و سوال: "سوشلزم اورمعاشى ترتى" كمس كى تصنيف ب

جمار .: حسين خال

و سوال: "اسلام اور وو"كس كى تالغ ب؟

جماب: انوراقبال

سوال: "اسلامی معیشت" کس کی تالیف ہے؟

جواب مناظراتس كيلاني

موال: تاعت كى فغىلت پردوا مادىددرج كري!

جماب: ني اكرم الكفاف فرمايا:

1- "فلاح يا ميا ووض جواسلام لايا اوراس كو بقرر كفاعت روزى دى كى اورالله تعالى في اس كوتا عد مطاكى "

2-"دوستندى ال واساب كى كرّ تكانام بيس به بلك اصل دوستندى دل كى بي نيازى

سوال: شرف انسانیت کے بارے میں دوآیات مع ز جمد تکمیں؟

جاب: (1) لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم \_

ہم نے انسان کو بہتر صورت میں پیدا فرمایا۔

(2)ولقد كرمنايني آدم.

م نے بن آ دم کو نعظیت دی

سوال: حاكيت البيك بارے على دو قرآني آيات مع زجمه تليس؟

جراب: (1)أن الحكم الالله.

عم مرف الله على كيلي في -"

(2) تبرك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير.

يركت والى ب وه ذات كرجس كے باتھ عن بادشائ ب - اور وہ بر چر ير قادر ب

سوال انمانی معاشرہ کے بنیادی ادارے کون کون سے میں؟

جواب اسلام على بنيادى ادارس يديل (1) خاندان (2) معجد (3) درسه . سوال معجد نوى ندمرف ويى بلكه معاشرتى اداره بعى تعى مثال سے واضع كيجيع؟ جواب: مجدایک معاشرتی ادارہ: رسول اللہ کی حیات طیب کا مطالعہ کرنے سے یہ داضح ہوتا ہے کہ مجد نہ مرف د فی ادارہ اللہ ایک معاشرتی ادارہ (مرکز) کی بھی حیثیت رکھتی تھی۔ تمام اہم ادر مردوی تو ک مسائل کا تعظیہ مجد نہوی جس می کیا جاتا تھا۔ جب باہر سے دؤو آتے متحق آئیں مجد جس اتارا جاتا تھا۔

سوال: جهاد اور جنگ عن كيا فرق ع؟

جواب: (1) جہاد مرف احکام الی کے نفاذ کیلئے ہوتا ہے جبکہ جنگ دنیاوی افراض و مقاصد پورا کرنے کے لئے لای جاتی ہے۔

(2) جہاد میں احکام الی کو چیش نظر رکھا جاتا ہے۔ بکہ جنگ میں اطلاقی قوانین کی پابندی منیں کی جاتی ۔

> وال معنف كا مام تحرير كرير؟ احياء العلوم الدين مجتد الله البالند جواب: احياء العلوم الدين: المام غزالي

ي من والمدين بها مران

يجة القد البالغه: شأه ولي الله

سوال: جہاد کے لغوی اور اسطلاحی معنی کیا ہیں؟

جواب: جہاد جمد ہے نکلا ہے اور اس کے تفوی معنی معی اور کوشش کرنے کے ہیں اسطلاقی احتبار ہے جہاد جمد مراد اللہ کے داتے میں جان اللہ کا اولاد اور وقت کی قربانی ونیا اور اعلاء کلمة اللہ کی مرباندی کیلئے اللہ کی راہ میں لونا جباد کہلاتا ہے اور جس کا مقصد صرف رضائے اللی کا حصول ہے۔

سوال: اسلاى رياست كى عار بنيادى خصوميات الميس؟

جواب: (1)شریعت اسلام کا نفاذ(2)تظام شور کا قیام (3)انسانی حقوق کا تحفظ(4)اللیتوں کی تحفظ (5)سرحدوں کی حفاظت

سوال سورائيت عدمتعلق دوقرآني آيات مع ترجم لكسين؟

جواب: (1)وشاورهم في الامر (اورمعالمات على ان عمفوره ك)

(2)واموهم شورى بينهم (اوروه آيل على برمعابله على إيم مثوره كرت يل)

سوال: پاک وہد کے چنومشہور دی مکاتب و مداری کے نام تعیس؟

جاب (1) درسد دارالعلوم ويويند (2) درسه ير يل (يدودول ديل على يل) (3) تدوة العلماء (يالمعنو

اک سے

سوال: اہم اعتاے ریاست کون کون سے جی ؟

جواب ریاست کے تین اہم شعبے ہوتے ہیں (1)متغنّد (2)مولیہ (3)انتظامیہ سوال: ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے؟

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جواب ریاست کی ملک کی جاروں مدود میں گھری ہوئی جگد کا نام ہے۔ جیکہ حکومت وہ وُ حانچہ ہے جو ای خطہ اراضی میں رہنے والے انسانوں کا نظام چلاتا ہے۔

سوال اسلام كانفور فلاح كيا ہے؟

جواب: بوری کی بوری زندگی اسلامی سانچ کے مطابق و حالتا 'طال رزق کھانا اور دنیا و آخرت میں بھلائی کی خواہش رکھنا۔

ربنا اتنا في الْغَيَّا حسنة و في الاخرة حَسَنَةٌ وقتا عدَّابِ النارِ

سوال: اسلام ك معاشرتى فظام ير جار كتب مع مسنف كليس؟

جوآب: (1)اسلام کا معاشرتی قطام : ڈاکٹر خالد علوی حقوق زوجیں

(2) پرده: سيد مودود کا

(3) اسلام كا نظام عفيت وعصمت مولانا ظغر الدين

(4) ججته الله البالغه: شاه ولي الله

سوال اسلای تعلیمات میں بنیادی انسانی پنوق کا بارٹر سے کہتے ہیں؟

جواب: خطبه عجته الوداع كو

موال اسلام قانون کے ماخذتکمیں؟

جواب: (1) قرآن مجد (2) سنت نبوي (3) آثار محابه (4) اجهاع (5) تياس (6) انتصال (7) التصوار ر

یا معدالح مرسله (8)اینتهاد مردد بر راید و تروی

عوانيه بارج اخذى لئے جاتے ہيں۔

(1) قرآن مجيد (2) سنت نبوي (3) اجماع (4) تياس (5) اجتماد

سوال الاحكام السطائي كمعنف كانام كيا بي نيزاس كاموضوع كيا بي

جواب: مصنف کا نام ابوالحن على المادردى ہے۔ موضوع الاحكام السلطانيد كا موضوع "سياست" ہے۔ اس كتاب كر كچو مصركوسياى نظريات كو مبكد دى تى ہے باتى كتاب بين نظم ونسق عامدادر

حکومت کے قواعد سے بحث کی من ہے۔

موال اسلام کے سای نظام پر جارکت مع معنف لکسیں؟

جواب: (1)سياست المديند: ابولعرفاداني

(2)الاحكام السلطانية الوالحن على محر بن حبيب المادودي (الوالحن على المادودي)

(3) سياست نامه: نظام الملك طوى

(4) جمة الله البالغة: شاه ولى الله وبلوي

(5) خلافت وهكوكيت: سيدمودودي

(6) اسلامی ریاست: مولانا محوبر الرحمٰن

سوال اسلام کے شورالی نظام کے بارے میں دوآ یات رجمہ کے ساتھ تحرر کھنے؟ جواب و امو هم شوری بینهم (اوروه آ پس ش برمعالم ش بابممثوره كرت بي) وشاورهم في الامر (اورمعالمات عن ان عصوره كرو)

سوال: خلافت كي لغوى اور اصطلاحي معن تحرير يجيد؟

جواب "فافت" طلف كلف ع ب ب جس كافوى معنى كيلى جانب يا بعد من آن والى تسل ك یں اصطلاح معنی می خلافت سے مراد جانفین ہے لینی حکومت کا وہ منصب ہے جودین کی جمہانی اور دنیا کے سامی امور (فرائض ادا کرسکا) ہو)

سوال: اسلام داست ك فرائض ك يادے عن آيت مع زير توريكيد؟

جاب ولتكن متكم امته يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واوليتك هم المقلحون.

اورتم عن سے الی جماعت ہولی مائے جولوگوں کو نیل کی طرف بلائے اور وہ نیک کا تھم ویں اور برائی ہے منع کریں اور میں لوگ کامیاب ہیں۔

سوال: عظمت انسانى كے بارے مى ايك آيت قرآنى ترجے كے ساتھ تحرير سيجيع؟

جُوابِ:لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

محتیق ہم نے انسان کو اچھے و حافیج (بہتر مبورت ) میں پیدا کیا۔

سوال مندوجہ ذیل کتب مصطبین کے دم الصح ال) احکام السلطان (2) مرد نبوی عمل ظام حرال

جواب: (1) احكام السلطانيد از ابواكس على محد بن حبيب الماوردي (2) عبد نبوي من نظام حكم اني- از داكم حمد الله

سوال: دومغرنی اوردومسلمان علائے ساست کے نام لکھتے؟

جواب دومفرنی سیاست دان بردفیسرگارز بروفیسر لایک موسیوسیدی ..

دومسلمان سياست دان : محمد حامد الانصاري ابوالحن على المادردي عبدالرجمان ابو الامل مودودي شاه ولي الله

# همارئ ديگره طبوعات

















